









پرو کینیونکسی

تَالِيفَ الإِمَامِ الْحَافظ الْمِ الْقَاسِم بِلِمَانُ بِن احدين الوَّبِ الْمُحَى الطبراني المُنتِيةِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

مُعَلِّى مُعَلِّى مِنْ مُعَلِّى مِنْ الْكُولِي مِنْ اللَّهِ عِلَى مِنْ اللَّهِ عِلَى مِنْ اللَّهِ عِلَى مِنْ اللَّهِ عِلَى مُنْ اللَّهِ عِلَى مُنْ اللَّهِ عِلَى مُنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ الللِّلِي الللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّلِي اللَّهُ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي اللَّلِي اللَّهُ الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّ

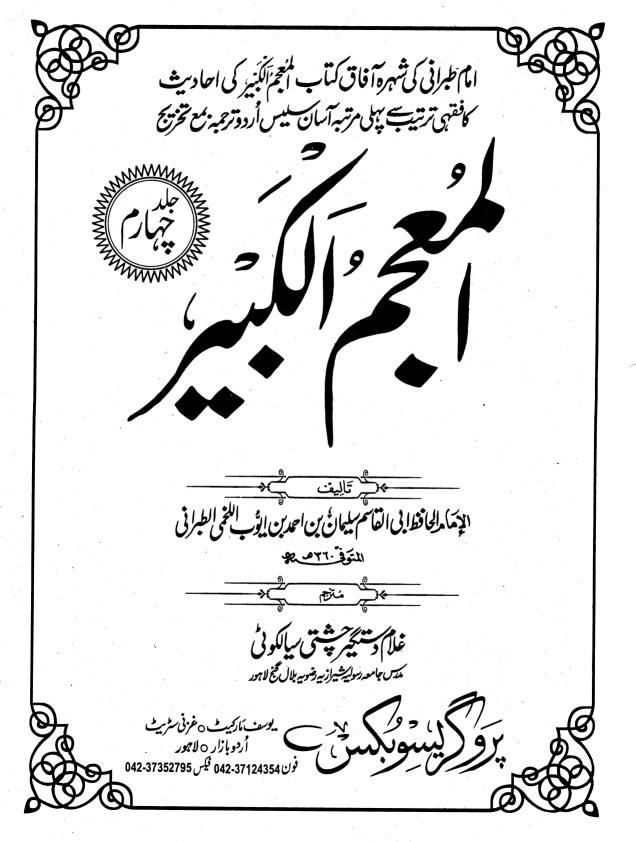



## فهرست (بلحاظ ِ فقهی ترتیب)

عنوانات حديث نمبر كتاب الايمان

تقدیر پرایمان لانے والا ایمان دار ہے تقدیر کا اٹکار کرنے والا زندیق ہے

عد یہ مار رہے وہ اور کریں ہے۔ حضور ملتی ایم کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے

فقهي فهرست

**كتاب الطهارة** شرمگاه پريانی جيم رکنا 5447 تا 5447

ندى كى صورت ميں وضو ہے 5459,5460 تين پتھروں سے استنجاء كرنا

وضو کر کے درود نثریف پڑھنا چاہیے 5566,5567 موزوں پڑھ کرنے کے متعلق 5599,5669,5762

نمائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے ملیرسے وضوٹوٹ جاتا ہے



نماز میں اگر کوئی شک ہوجائے

اذن اونچي آواز ميں ديني حاہيے

جمعه كاخطبه دية وقت عصا كاسهارالينا

حضرت سعدرضی الله عنه بھی اذ ان دیتے تھے

نمازوں کے اوقات

نماز ظهر كاوقت

5298

5302

5315

5317

5324

5307 \$5305

5311,5312

5318,5319

5313,5314,5316



5969t5967

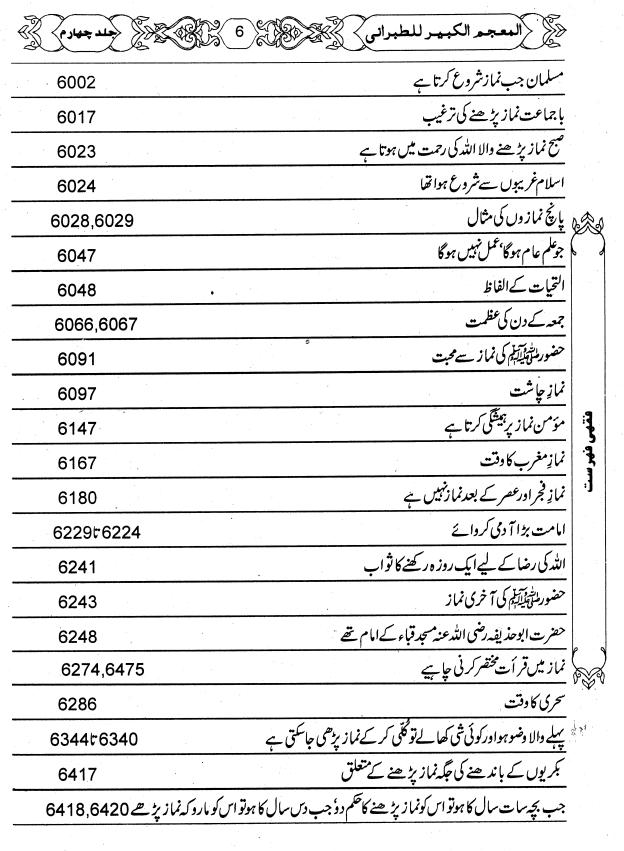

| 6512¢6504 | ہمعہ کی دوسری اذ ان حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے دورِخلافت میں شروع ہوئی |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6521      | ہمعہ کے خطبہ میں بیٹھنا سنت ہے                                          |
| 6531      | نما زِمغرب کا وقت                                                       |
| 6536,6537 | سفر میں نماز میں قصر ہے                                                 |
| 6545      | ببیثانی پر سجده کا نشان                                                 |
| 6552      | نمازیکسوئی سے پڑھنی چاہیے                                               |
| 657316559 | تحية المسجد                                                             |
|           | كتاب العلم                                                              |
| 5370      | علم چھپانے کا انجام                                                     |
| 5778      | علم حاصل کرنے کی فضیات                                                  |
| 6050      | علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے                                                |
| 6483      | علم حاصل کرنے والے کی عظمت                                              |
|           | كتاب الصوم                                                              |
| 5308      | رمضان کی فضیلت<br>رجب کےمہینہ کی عظمت                                   |
| 5405,5406 | ر جب کے مہینہ کی عظمت                                                   |
| 5462      | سفر میں افطار کرنے کی اجازت                                             |
| 5622      | جنت کے جس درواز ہے سے روز ہ دارگز ریں گے                                |
| 5636      | افطاری کاوقت                                                            |
| 5641      | سحری کاوقت                                                              |
| 5663,5687 | روزے داروں کے لیے جنت کا درواز ہ                                        |
| 5673      | شعبان کے روز وں کی فضیلت                                                |
| 5738      | سحري كاوقت                                                              |

سورهٔ مائده کی چندآیتوں کی تفسیر

| 6123           | سورهٔ فتح کی تفسیر                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6177           | فمن شهر منكم الشهركي تشير                                                     |
| 6265           | ادعوهم لاباهم كآتفير                                                          |
| الحج           | كتاب                                                                          |
| 5421           | رمل کرنے کے متعلق                                                             |
| 5478,5479      | حج وعمره کے متعلق                                                             |
| 5608,5609      | جب تبییه پڑھاجا تا ہے                                                         |
| 6430           | عمرہ حج میں شامل ہے                                                           |
| 6500,6496r6492 | تلبیباونجی آواز میں پڑھنا چاہیے                                               |
| 6541.          | حضرت سائب نے بحین میں حج کیا تھا                                              |
| ة والجهنم      | كتاب الجن                                                                     |
| لے ساتھ ہوگی   | حفرت آسیه وحفرت مریم کی شادی جنت میں حضور ملتی ایکم                           |
| 5574           | جنت کی نعمت                                                                   |
| 5630           | جنت کے گھر                                                                    |
| 5584           | جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ ملی تو دنیاو مافیہا سے بہتر ہے                  |
| 5644           | جنت والوں كا مقام                                                             |
| 5650           | ستر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے                                     |
| 5681           | اُحد پہاڑجنتی پہاڑ ہے                                                         |
| 5695           | جنت میں وہ نعتیں ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی                              |
|                | جنت کی خوشبو                                                                  |
| 5712           |                                                                               |
| 5745,5758      | جنت کے کمرول کا منظر<br>جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کا چبرہ جا ند کی طر |

| 4          | المنافعة الم | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | 5872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللّٰد كى راہ ميں نگہپانی كرنے كا ثواب                               |
|            | 5992,5993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهداء کی تعداد                                                       |
|            | 6057¢6054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللّٰد کی راہ میں نگہبانی کرنے کا ثواب                               |
|            | 611456112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قيديول كيمتعلق                                                       |
| _<br>念(    | 615106149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقتول كاسامان                                                        |
|            | 6011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله کی راہ میں نگہبانی کرنے کا ثواب                                 |
|            | 6160,6161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت سلمدرضی الله عندسات غزوات میں شریک ہوئے                         |
|            | 6165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خيبر کی جنگ                                                          |
|            | 6169,6170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیراندازی کرنے کے متعلق                                              |
|            | 6170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت سلمه رضی الله عنه کے اشعار جوآپ نے خیبر میں پڑھے تھے            |
| <u>ا</u>   | 620216200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت سلمه بن سلامه رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                |
| مقهي فهرست | 6246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابوحذ یفه رضی الله عنه جنگ میامه میں شہید ہوئے تھے              |
| .]         | 6313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مال غنيمت كے متعلق                                                   |
|            | 6366,6367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غزوهٔ خندق                                                           |
|            | 6480r6478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حفرت سراقه بن حباب رضی الله عنه خیبر میں شہید ہوئے تھے               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب النكاح                                                          |
|            | 526815266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كي شادي                           |
|            | 5454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت حفصه رضى الله عنها ہے رسول الله ملتّی آیا کم کی شادی            |
| A 1 -      | 5506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلع سے متعلق                                                         |
|            | 5618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حق مہرلازم ہے<br>ولیمہ سنت ہے                                        |
| -          | 5662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولیمدسنت ہے                                                          |



|   | المحادث        | 13     | المعجم الكبير للطبراني                                        |
|---|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|   | 5990           |        | بخار کی فضیلت                                                 |
|   | 6031           |        | بیاری سے گناہ معاف ہوتے ہیں                                   |
|   | 6125           |        | جس کو بیاری نہیں گئی وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا               |
|   | 6519r6513      |        | بیاری متعدی نہیں ہوتی ہے                                      |
| , |                | الدعاء |                                                               |
|   | 5624,5632,5642 |        | جن وقتوں میں دعار د نہیں ہوتی ہے                              |
|   | 5714           |        | جن وقتق میں دعار د نہیں ہوتی ہے                               |
|   | 5802           |        | الله کی پناہ ما نگنے کے متعلق                                 |
|   | 5889           |        | حضرت عباس اور آپ کی اولا د کے لیے دعا                         |
|   | 5929           |        | حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه کی ایک آ دمی کےخلاف بددعا            |
|   | 5931           |        | کھانا کھانے کے بعد کی دعا                                     |
|   | 5938,5939      |        | حضور ملتي آيلهم کي ايک دعا                                    |
|   | 5955           |        | حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه کوحضور ملتَّ اللّٰهِ في جود عاسکھائی |
|   | 5982           |        | حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے حضور ماٹے کیلئم کی دعا         |
|   | 6008           |        | جود عا کے لیے ہاتھ اُٹھائے تو خالی واپس نہیں ہوتے ہیں         |
|   | 6019           |        | بند کی بارگاہ میں دعا کرنے کے متعلق                           |
|   | 6025           |        | ے اللہ قبول کرتا ہے                                           |
| ) | 6130           |        | نغرت سلمه رضی اللّه عنه جودعا کرتے تھے                        |
|   | 6144           |        | منغ بت سلمه رضی الله عنه کے لیے حضور مان اللہ کم کی دعا       |
|   | 6238           |        | من کے خلاف رسول اللہ طاق کیا آئے ہے۔                          |
|   | 6370,6371      | Va.    | سَى ُوغصه آئے وہ اعوذ باللّٰد من الشيطن الرجيم پڑھے           |
|   | 6429           |        | نغسو يەتبىيىنىغ كى دعا كااثر                                  |







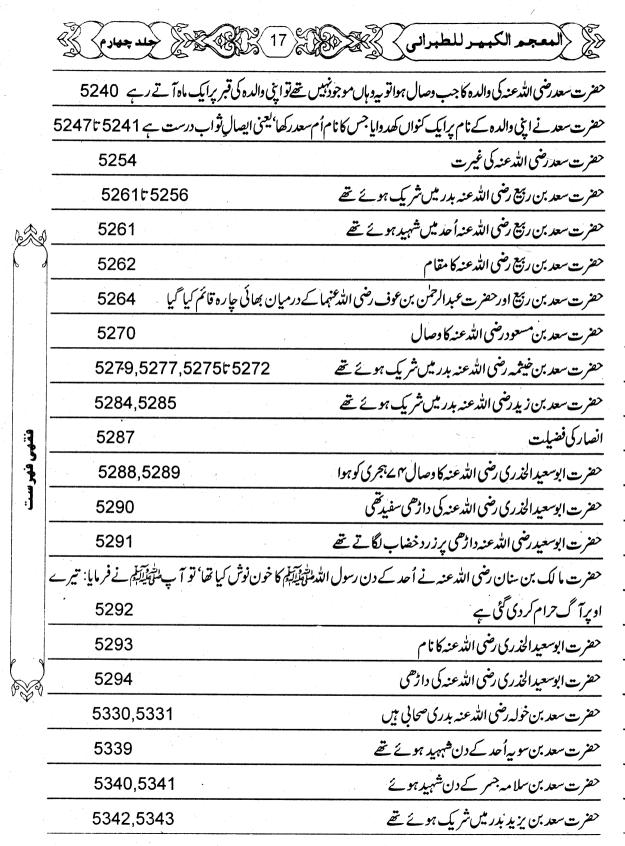

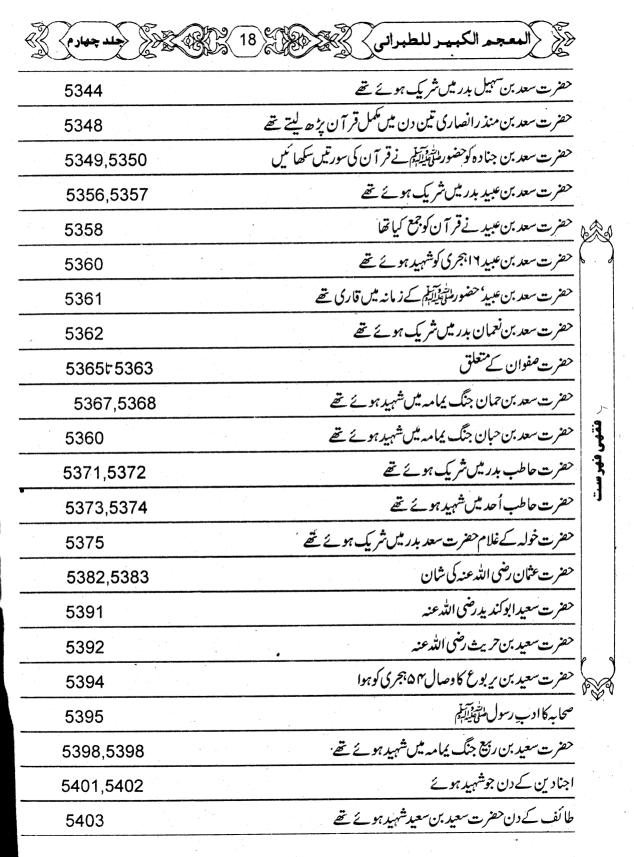





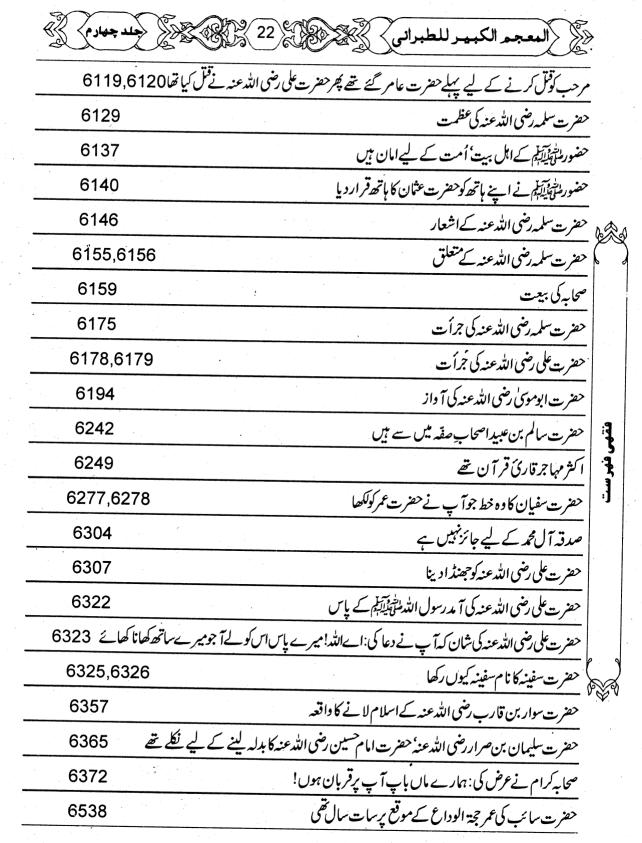











|            | 6539           | حضور مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن جان بوجه كرجهوت باندهنا                                                         |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 6382           | حضرت ساک رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                   |
| • • •      | 6383,6387,6388 | حضرت ابود جاندرضی الله عند نے اُحد کے دن رسول الله مُنْ اَلَيْهِ اِسْتُ لَاللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ |
|            | 6389           | حضرت سلیط رضی اللّٰدعنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                 |
|            | 6391           | حضرت سليط بن ثابت أحد كردن شهيد موئے تھے                                                                      |
|            | 6477           | حضرت سراقیہ بن عمر ورضی اللہ عنہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے                                                   |
|            | 6485,6486,6487 | حضرت سائب رضی الله عنه کی عظمت                                                                                |
| -          | 649916497      | اہل مدینہ کوڈرانے والے پراللہ اوراس کے فرشتوں کی لعنت                                                         |
|            | 6502           | حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه کا وصال ۸۴ جری میں ہوا                                                          |
|            | 6540,6542      | حضرت سائب نے حضور ملٹے ڈیٹیٹم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا                                                      |
| 4          |                | كتاب الزكوة والصدفة                                                                                           |
| 3          | 6153           | اونٹوں کی ز کو ۃ                                                                                              |
| .]         | 6355,6356      | ز کو ۃ کے جانور                                                                                               |
|            | 6524           | اونٹ کی ز کو ۃ                                                                                                |
|            |                | كتاب الذكر                                                                                                    |
|            | 5351,5352      | رات کواُٹھ کر ذکر کرنے کے بیان میں                                                                            |
|            | 5605,5629      | نمازِ فجر کے بعد ذکرالٰہی کا فائدہ                                                                            |
| )<br>}?    | 5907           | الله کے ذکر کا فائدہ                                                                                          |
| <b>√</b> . | 5978           | گھر میں داخل ہوتے وقت بسم الله پڑھنی چاہیے                                                                    |
|            | 5981           | سجان الله الحمد ملتد لا الله الا الله والله اكبر پڑھنے سے جنت ميں باغ لگتا ہے                                 |
|            | 6053           | الله كاذكركرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں                                                                       |
|            |                |                                                                                                               |

## كتاب علامات الساعة والف

| 5735 | آ خرز مانہ کے لوگ کیسے ہوں گے؟ |
|------|--------------------------------|
| 5740 | قیامت نزدیک ہے                 |
| 5743 | قیامت کے دن کامنظر             |

5752 حضورم لأويتهم اورقيامت 5753,5759

جن میں تھوڑی جگہ دنیا سے بہتر ہے نیا مت کے دن جس جگہ لوگ جمع ہوں گے 5775

بِ قیامت کے لوگ 5851 ونیامیں سیر ہوکر کھانے والے آئرت میں بھو کے ہوں گے (کتاب الفتن)

5964 6030 قیامت کے دن مظلوم کوانصاف ملے گا 6122 قیامت کے متعلق

قيامت كى نشانى 6230,6231 كتاب البر 5179 اطاعت کرنے کے متعلق 5183,5184

جس میں تین باتیں ہوں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری نہیں لی

5225 حضرت سعدرضی الله عنه نے اپنی والدہ کی نذریوری کی 5237t5226 5238 ر جعہ کے دن پانچ حصالتیں ہیں 525115249

عدل کرنے کے متعلق حضرت سعدين ربيع كي حضرت عبدالرحمٰن مع محبت وبيار كا اعلى نمونه 5265 5269 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كى سخاوت 5276 جس مسجد کی بنیا دخو درسول الله ملتی ایم نے رکھی

| المحلد خيارم | 25 5 | المعجم الكبير للطبراني                                                        |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5278         |      | قبرستان کی جگه                                                                |
| 5281         |      | حضور ملتی کی اللہ میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا               |
| 5282         |      | حضرت نوح کا نام عبدشکورر کھنے کی وجہ                                          |
| 5303         |      | کھڑے ہوکر پانی پینامنع ہے                                                     |
| 5321         |      | حفرت نجاش نے حضور ملے ایکم کوئین تیر مدید کیے                                 |
| 5326         |      | الی بات نہیں کرنی جا ہے جس سے معذرت کرنی پڑے                                  |
| 5328         |      | صلەرخى كرنے والا                                                              |
| 5329         |      | حضرت سعدرضی اللّه عنه کے لیے حضور ملنّ اللّٰہ کی دعا                          |
| 5335         |      | دواء ليني ميا ہيے                                                             |
| 5376,5377    |      | فقیرلوگ جنت میں امیرلوگوں سے ستر سال پہلے جا کیں گے                           |
| 5381         |      | حضرت سعید بن العاص زیادہ قصیح آ دمی تھے                                       |
| 5379         | ٤    | جنت کی حورا پنی انگلی دنیا میں ظاہر کرے تو خوشبو سے دننیا بھر جا۔             |
| 5390         |      | ایصال تواب درست عمل ہے                                                        |
| 5406         |      | الله سے ایسے حیاء کرنی چاہیے جس طرح حیاء کرنے کاحق ہے                         |
| 5407         |      | حضرت سعيد بن عبيدالقارى كي عظمت                                               |
| 5422         |      | جنت کی خوشخر ی<br>                                                            |
| 5429         |      | السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة كاثواب                                        |
| 5456,5457    |      | جس کوعرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا                                             |
| 5458         |      | نیکی کے کام                                                                   |
| 5482,5487    |      | گھوڑے پرخرچ کرنے کے متعلق                                                     |
| 5490         |      | ایک اونٹ کی حضور ملٹی آئیم سے فریاد<br>گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھ دی گئی ہے |
| 5493         |      | گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھ دی گئی ہے                                        |

فقهم فهرست

| المحالم المحادم | المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني على المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5728            | نت میں جگه مل جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5734            | سلام غریبوں سے شروع ہوا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5742            | یندگی آخرت کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5747            | وگ بھلائی پر کب رہیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5751            | فریب آ دمی بهتر ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5753            | عضرت مہل بن سعدرضی اللّٰدعنه کاحضور ملتِّه اِیّرَائِم سے جا در ما نگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5757            | ائیں طرف والا زیادہ حق رکھتا ہے کہاس سے ابتداء کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5772            | بتیم کی خدمت کرنے والے کے لیے ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5795            | حچھا اخلاق والا اللّٰد کو پسند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5796            | ئر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5800            | جب عمر ساٹھ سال ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5808            | موت کوکٹر ت سے یا د کرنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5809            | مؤمن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5812            | نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5816            | زندگی آخرت کی اچھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5823            | جس کے لیے نیکی کا درواز ہ کھولا جائے وہ اچھاانسان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5827            | زبان اورشرمگاہ کی حفاظت کرنے والاجنتی آ دمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5889            | جولوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہوجانا چاہیے کوگ محبت کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5874            | قیلوله کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5875            | دائیں جانب والے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5877            | جعہ کے بعد کھانا کھانے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5881            | تبع مسلمان ہو گیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

فتقهي ففرست

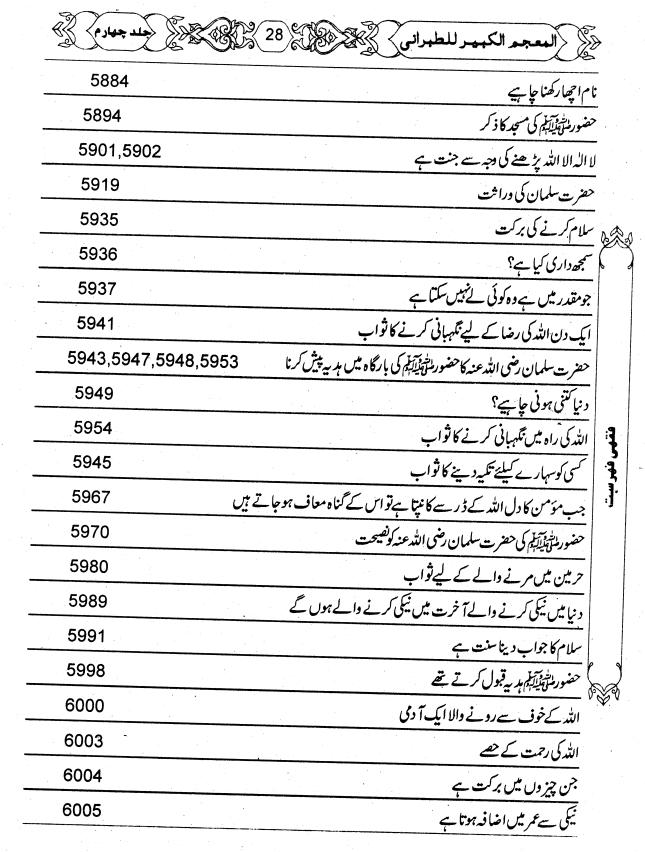



| 24                       |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 30 TO S                  | المعجم الكبير للطبراني                         |
| ه و هنده ا               | ت سلمه رضی الله عنه کوحضور ملتّ البّیم نے اب   |
|                          |                                                |
| ہات میں رہنے کی اجازت دی | ت سلمه رضی الله عنه کوحضور ملتی لایم نے دی     |
|                          | ونیکی کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا             |
|                          | ِ مەدارى نبھانى چاہيے                          |
|                          | وداع كاخطبه                                    |
| ن ہے                     | مد کے ساتھ کسی کوشریک ندکھبرائے وہ جنتی        |
|                          | وگ قیامت تک رہیں گے                            |
|                          | شام کی نضیلت                                   |
| تے ہیں                   | م لانے سے سارے گناہ معاف ہوجا۔                 |
| اللہ کے پاس آنا          | بت سلمه بن سعدرضي الله عنه كاحضور ملتَّه لِيّا |
|                          | ڪ اجواب دينا چ <u>ا</u> ہيے                    |
|                          | /.                                             |

6192,6193

6222,6223

6232,6236

6244,6245

6259,6260

6279,6284

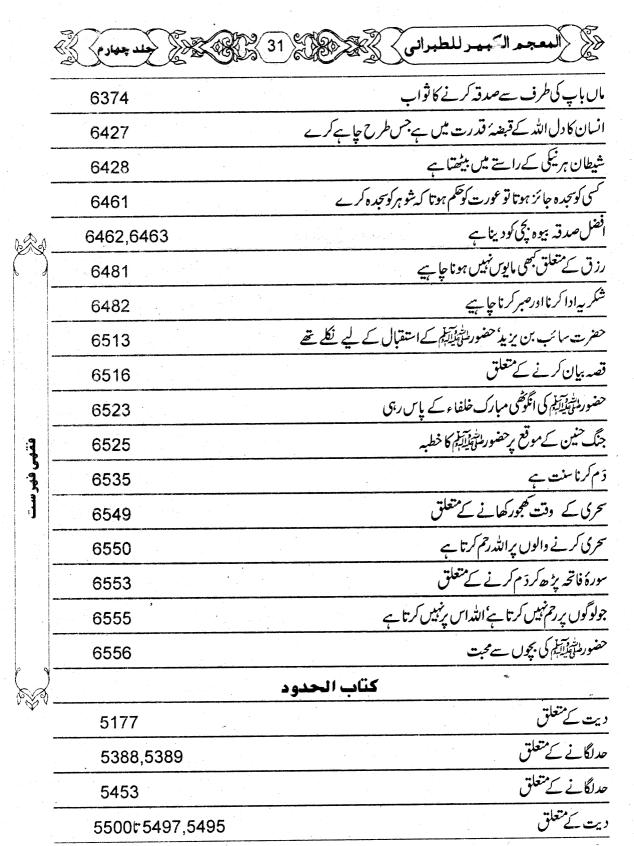



|              | چارم کی کیارم | المعجم الكبير للطبراني على 33 المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 5417          | جوصدقِ دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کوشہادت دے دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 5418          | ا پنے او ریختی نہیں کرنی ح <b>یا ہ</b> یے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 5419          | شہید کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -<br>        | 5420          | جو کمی کوذلیل کرے گا'اللہ اس کوذلیل کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 5434          | ا یک آ دمی کا گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 543815436     | دل کو بُر انہیں کہنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -            | 547415472     | حرور یہ قبیلہ کے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 547715475     | مدینه شریف کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -            | 5480          | ة م كرنے كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -            | 5484,5486     | بے حیائی کرنے وال اور پھیلانے والا اللہ کونا پہند ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : <b>4</b> _ | 5503          | <u>خبر کے ھے</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فتقهي فهرست  | 5505          | گناه کبیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .]           | 554415532     | کسی کے گھر جھا نکنانہیں جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -            | 5568          | حضور ملت المالية على المالية ا |
| _            | 5570          | جلدی شیطان کی طرف سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 5573          | بُرانام بدل دینا چاہیے<br>مُرانام بدل دینا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 5575          | جن چیز وں میں نحوست ہے<br>مشکیز ہ سے مندلگا نامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 5576          | مشکیزہ سے مندلگا نامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -            | 5593          | اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت قبول نہیں کرنی جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 5596          | جن چیز وں کو مارنامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -            | 5615          | نحوست کس شی میں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · .          | 5671,5675     | جن چیز ول می <i>ں نحوست ہے</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

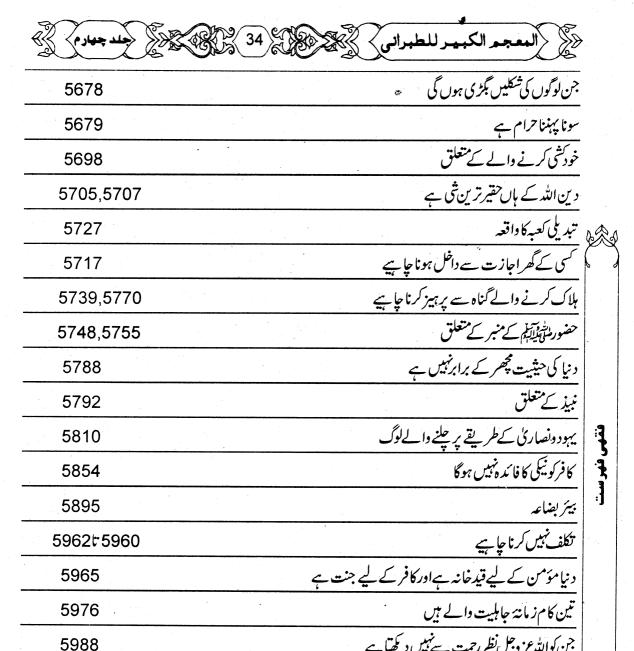

|             | ملد چهار م |                                        | 35                                      | اِس کی کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المعجم الكبير للطبر                                                                                                                                                 |
|-------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 6026       |                                        | <del></del>                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ئەريال اللەكالشكرىي                                                                                                                                                 |
|             | 6060       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ونیامؤمن کے لیے قیدخانہ                                                                                                                                             |
|             | 6063       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منافق کی نشانیاں                                                                                                                                                    |
|             | 6064       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تکلف کرنامنع ہے                                                                                                                                                     |
|             | 6080160    | 74                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقيقه كافائده                                                                                                                                                       |
|             | 6098       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شکار کرنے کے متعلق                                                                                                                                                  |
|             | 6099       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبیله عرینه والول کے متعلق                                                                                                                                          |
|             | 6116       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک قبیله کا ذکر                                                                                                                                                    |
|             | 6118       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت سلمه رضى الله عنه كے اشعار                                                                                                                                     |
|             | 6121       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبيله موازن كاذكر                                                                                                                                                   |
| 3           | 6124       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور التي المالي كاسواري                                                                                                                                            |
| فتهم فهرست  | 6126,612   | 28                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلحه أثفان كم تعلق                                                                                                                                                 |
| <b>!</b> .] | 6131       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكبركرنے والے كاانجام                                                                                                                                               |
|             | 6132       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فنبيله اسلم والول كي عظمت                                                                                                                                           |
| -           | 6135       |                                        | *************************************** | and the second s | جومیت کے ذمہ قرض ہو                                                                                                                                                 |
|             | 6136       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب لوگ میت کی تعریف کریں                                                                                                                                            |
|             | 6142       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نية كا ثواب                                                                                                                                                         |
|             | 6148       | to thirt is the resulting and a second |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحابه کانعره                                                                                                                                                        |
| -           | 6152       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درودرو کنانہیں جا ہیے                                                                                                                                               |
|             | 6157       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بٹن لگانے کے متعلق                                                                                                                                                  |
| -<br>-<br>  | 6168       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب لوگ میت کی تعریف کریں<br>نیت کا ثواب<br>صحابہ کا نعرہ<br>درودرو کنانہیں چاہیے<br>بٹن لگانے کے متعلق<br>جس میت کے ذمہ قرض ہو<br>منبر پرچھوٹی قتم اُٹھانے کے متعلق |
|             | 6172       |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منبر پر جھوٹی قشم اُٹھانے کے متعلق                                                                                                                                  |





\*\*\*

تكبر والاجنت مين داخل نهيس موكا

















|                    | عنوانات                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                 | ہے جس کا نام زرارہ ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
| 57                 | 🖈 حضرت زراره بن کرب سهمی'ان ہے کوئی حدیث تخر یج نہیں کی گئی                            |
| 57                 | 🖈 حضرت زراره بن جزی رضی الله عنه                                                       |
| 57                 | 🖈 حضرت زراره ایسے آ دمی ہیں جن کا نسب معلوم نہیں                                       |
| بدری کی روایت کردہ | الله عنه عنه الله عنه آپ مدینه کے ایک طرف آئے تھے مفرت زبرقان بن                       |
| 58                 | ». حدیثی <u>ں</u>                                                                      |
|                    | باب السين                                                                              |
| ب خندق کے دن شہید  | 🖈 حضرت سعد بن معاذ انصاری پھر اشہلی بدری اُحدی رضی اللّٰدعنہٰ آپ کی کنیت ابوعمرو ہے آپ |
| 58                 | ي گئے تھے                                                                              |
| 68                 | 🖈 یہ باب ہے حضرت سعد بن معاذ کے جنازہ میں عرش کا نپ اُٹھا                              |
| 74                 | 🖈 حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی وہ احادیث جورسول الله ملتی ایکم سے روایت کرتے ہیں   |
| 76                 | م 🖈 حضرت سعد بن عباده انصاری' پھرخز رجی عقبی بدری رضی الله عنه                         |
| 79                 | 💝 🕁 حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                                |
| 90                 | 🖈 حضرت سعد بن الربيع انصاري رضي الله عنه عقبي بدري نقيب أحدى ہيں                       |
| 97                 | 🕁 حضرت سعد بن مسعودانصاری رضی الله عنهٔ آپ مدینه آئے تھے                               |
| 99                 | 🕁 حضرت سعد بن خیثمه انصاری ٔ عقبی ٔ بدری رضی الله عنه                                  |
| 103                | 🕁 حضرت سعد بن مسعود ثقفی رضی الله عنهٔ بیر صحالی ہیں                                   |
|                    |                                                                                        |

| 136                 | 🖈 حضرت سعد بن عبید بن نعمان انصاری القاری بدری رضی الله عنه                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138                 | 🛠 حضرت سعد بن نعمان انصاری بدری رضی الله عنه                                                       |
| 138                 | 🖈 حضرت ابو بکررضی الله عنه کے غلام حضرت سعدرضی الله عنهٰ آپ بھر ہ آئے تھے                          |
| 140                 | الله عدرت سعد بن حمال رضى الله عنه آپ كانام ابن حمار بھى ہے انصاري آپ يمامه كے دن شهيد كيے گئے     |
| 141                 | 🖈 حضرت سعد بن حارث انصاری میمامه کے دن شہید کیے تھے                                                |
| 141                 | 🖒 🗠 حضرت سعد بن حبان البلو ی انصار کے حلیف رضی اللہ عنہ بمامہ کے دن شہید کیے گئے ان کے آپ حلیف تھے |
| 141                 | 🖈 حضرت سعد بن مدحاس رضی الله عنه                                                                   |
| 142                 | 🖈 حضرت حاطب بن ابوبلتعہ بدری کے غلام حضرت سعدرضی اللّٰدعنہ آپ اُحد کے دن شہید کیے گئے تھے          |
| 143                 | 🖈 حضرت خولی بدری کے غلام حضرت سعد رضی الله عنه                                                     |
| 143                 | ہے جن کانام سعید ہے                                                                                |
| 143                 | 🚓 حضرت سعید بن عامر بن حذیم جمحی رضی الله عنه                                                      |
| 147                 | 🚓 حفزت سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف رضی الله عنه                  |
| 148                 | ☆ حضرت سعید بن عاص رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                                               |
| 152                 | الله عنه آپ مدین سعد بن عباده انصاری رضی الله عنهٔ آپ مدینه آئے تھے                                |
| 154                 | ☆ حضرت سعيدا بو كند بررضي الله عنه                                                                 |
| 155                 | ☆ حضرت سعید بن حریث مخز و می رضی الله عنه                                                          |
| 156                 | ☆ حضرت سعيد بن بريوع الصرم المحز ومي رضي الله عنه                                                  |
| 158                 | ﴿ حضرت سعید بن ربیع بن عدی بن ما لک انصاری رضی الله عنهٔ پمامه کے دن شہید کیے گئے تھے              |
| 158                 | ع 🕁 حضرت سعید بن ایاس ابوعمر والشیبانی مخضر م رضی الله عنه                                         |
| ) بدری ان<br>بدری ا | 🕏 🖈 حضرت سعید بن عثان بن خالد بن مخلد بن حارثه بن ما لک بن عضب بن جشم بن خزرج ابوعباده الزر في     |
| 159                 | عبادہ بھی کہا جاتا ہے صحیح ابوعبادہ ہے                                                             |
| 159                 | 🕁 حضرت سعید بن حارث بن قیس القرشی سہی ٔ اجنادین کے دن شہید کیے تھے                                 |
| 160                 | 🕁 حضرت سعید بن العاص رضی اللّه عنه                                                                 |
| 160                 | 🖈 حضرت سعید بن ابوراشدرضی الله عنه                                                                 |

| 221             | 🖈 حضرت مهل بن عدى انصاري بدري رضى الله عنه                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221             | 🖈 حضرت مہل بن عامر انصاری رضی اللّٰدعنۂ بیرِمعو نہ کے دن شہید کیے گئے تھے                      |
| 222             | 🕁 حفرت مہل بن عدی تمیمی' انصار کے حلیف' بمامہ کے دن شہید کیے گئے تھے                           |
| 222             | 🖈 حضرت سهل بن عتيك عقبي رضي الله عنه                                                           |
| 223             | 🖈 حضرت مهلُ دوصاع والے انصاری رضی اللّٰدعنہٰ آپ مدینہ آئے تھے                                  |
| 224             | کے خطرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حضرت سہل بن سعد کی عمر اور وفات کے ذکر میں             |
| يت كرتے ہيں 226 | 🖈 حضرت مهل بن سعد کی روایت کرده احادیث حضرت ابو ہر ریره رضی اللہ عنهٔ حضرت مهل بن سعد سے روا ب |
| 227             | 🖈 حضرت سعید بن المسیب مضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں                                        |
| 227             | 🖈 وہ حدیثیں جو حضرت زہری' حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں                       |
| 232             | サはな                                                                                            |
| 246             |                                                                                                |
| 248             | کے حضرت عباس بن سہل بن سعدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں                                         |
| 263             | وہ حدیثیں جوابوحازم سلمہ بن دینار ٔ حضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں                          |
| 264             | 🚼 حضرت عمارہ بن غزیۂ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                            |
| 265             | الاحفرت محمد بن عجلان مفرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                           |
| 266             | 🖈 حضرت مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبير مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                          |
| 267             | 🖈 حفرت ہشام بن سعد' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                             |
| 272             | المحموی بن یعقوب زمعی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                           |
| 277             | 🚽 🖈 حضرت حماد بن ابوحمید میرمحمد بن ابوحمید مدنی میں مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں            |
| 277             | 🧩 🕁 حضرت عبدالرحمٰن بن اسحاق حضرت ابوحازم ہے روایت کرتے ہیں                                    |
| 279             | 🛠 حفرت ما لک بن انس ٔ حضرت ابوحازم ہے روایت کرتے ہیں                                           |
| 283             | 🖈 حفرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                          |
| 284             | 🖈 حضرت ابوغسان محمد بن مطرف مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                     |
| 295             | 🖈 حضرت مویٰ بن عبیدہ الربذی ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں                                   |
|                 |                                                                                                |

المعجم الكبير للطبراني 🛠 حفرت عمر بن صهبان مفرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 295 🖈 حضرت سلیمان بن بلال ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 297 🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 298 🖈 حضرت عبدالله بن جعفر بن جیح مدنی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 300 🖈 حضرت ابوبکرین ابوسرہ ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 303 🖈 حضرت سعید بن عبدالرحمٰن محی و حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 304 🖈 حضرت اساعیل بن قیس انصاری ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 306 🖈 محمد بن جعفر بن ابی کثیر ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 307 🖈 حضرت عطاف بن خالد مخز ومی ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 309 🛠 حضرت عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبير ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 310 🖈 زکر یا بن منظور بن نقلبه بن ما لک قرظی ٔ حضرت ابوحازم سے ٔ وہ حضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 311 1 🛠 عبدالعزیز بن مطلب ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 312 🖈 حضرت عبدالحميد بن سليمان الوقليح كے بھائي حضرت ابوحازم سے روایت كرتے ہیں 4 313 فعرستا 🖈 یعقوب بن الولیدالمدنی مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 319 🛠 حضرت عبدالسلام بن مصعب ابومصعب مدنی و مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 320 المنظم وبن معبرتيمي حضرت ابوحازم سے روایت كرتے ہیں 320 🖈 عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 322 🖈 حضرت سعید بن خالد مدنی ' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 322 🖈 عبدالله بن عامراتملمی ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 323 🖈 وہب بن عثمان ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 323 🖈 بکربن سلیم صواف مدنی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 324 🖈 مجی ابومعشر مدنی محضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 325 ابوضمر ہ انس بن عیاض ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 🖈 326 🖈 عبدالجبار بن ابوحازم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں 327

327 ا بعد العزيز بن ابوحازم اين والدسے روايت كرتے ہيں 🖈 کمی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرت سفیان بن عیدیۂ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 342 الم محد بن عیدین سفیان بن عیدید کے بھائی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 346 🖈 زمعہ بن صالح 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 347 🖈 محد بن عبدالرحن بن ابومليكه حضرت ابوحازم سے روایت كرتے ہیں 348 🕏 🖈 ابوحفص الطائفی' حضرت ابوحازم ہے روایت کرتے ہیں' حضرت ابوحفص کا نام عبدالسلام بن حفص ہے 349 المعید المهیمن بن عباس بن مهل حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 350 المربول کی روایت عفرت ابوحازم سے حضرت معمر بن راشد حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 350 المح حماد بن سلمهٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 353 🖈 حمادین زید حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 355 🖈 مدینہ کے ایک بزرگ جوبھرہ آئے تھے حضرت مبشر بن مکسر حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 358 🖈 وہیب بن خالد حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 359 🖈 یجیٰ بن قیس الکندی مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 360 🚓 کیچیٰ بن عثمان میراخیال ہے بید بھری ہیں ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 361 🖈 بحربن كنيرالىقاء ٔ حضرت ابوحازم سے روايت كرتے ہيں 361 🖈 عمران بن محمد بن سعید بن مستب و حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 362 الم فضیل بن سلیمان نمیری مفرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 362 المعقبه بن محمد مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 366 🖈 پوسف بن خالداشمتی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 366 🖈 عمر بن علی المقدمیٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 367 🖈 کوفی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں 369 ابوحازم سے روایت کرتے ہیں المحارم سے روایت کرتے ہیں 369 العمادي حضرت الوحازم سے روایت كرتے ہيں 374 🖈 مویٰ بن محمد انصاری ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

375

3 ابوزرعة عمروبن جابر حضرمی ٔ حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 392

افع بن جبیر بن مطعم' حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 393 🖈 بکرین سوادہ ٔ حضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 394 🖈 ابوعبدالله الغفاري ٔ حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 395 🖈 ابو مہیل نافع بن مالک ٔ حضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 395 🖈 خارجہ بن زید بن ثابت مضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 396 🖈 عبدالله بن عبيده الربذي مفرت مهل بن سعد سے روايت كرتے ہيں 396 🖈 ابن ابوذباب ٔ حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 397 🖈 وفاء بن شریح مصری حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 398

398

399

🖈 عمران بن ابوانس ٔ حضرت مهل بن سعد ہے روایت کرتے ہیں

ابو کی اسلمی ٔ حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

🖈 قدامہ بن ابراہیم بن محمد بن حاطب محمی مضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں 400 🖈 سهیل بن بیضاءالقرشی پھرفہری بدری رضی الله عنه 401 ان کانب حضرت سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر ہے 401 🚓 حضرت مهمیل بن رافع انصاری بدری رضی الله عنه 403 🖇 🕁 حضرت سهیل بن عبید بن نعمان انصاری بدری رضی الله عنه 404 🚓 حضرت سہیل بن عمر و بن عبد بن تمس بن عبد ودّ بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤ ی رضی اللّه عنه 404 405 🖈 حضرت سهيل بن حظله رضي الله عنه 🖈 حفرت سلمان فارسي رضي الله عنه 406 🖈 حضرت سلمان کی با تیں اور آپ کے وصال کے بیان میں 406 🖈 حفرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث 419 🖈 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 420 🛠 حضرت ابوسعید' حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 421 الم حفرت كعب بن عجر ه حضرت سلمان سے روایت كرتے ہیں 422 🖈 حفرت سلمان فاری سے جو حفرت عباس نے روایات کی ہیں 422 🖈 حضرت انس بن ما لک ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 434 🖈 بریده بن حصیب اسلمی ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 435 🖈 ایوفیل عامر بن واثله ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 436 🖒 🦙 ابوجعدضم ی' حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 447 ابوسره جعفی 'حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 447 🖈 عبدالرحمٰن بن بزیرخعی ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 448 🖈 ابو واکل شقیق بن سلمهٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں 449 🖈 زیدین وہب مخضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 451

451

🖈 مسروق بن احد ع' حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

509

510

510

511

512

512

519

521

521

523

523

525

🖈 ابوالوقاص ٔ حفزت سلمان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🚓 عبدالرحمٰن بن مسعودُ حفرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

🖈 قاسم ابوعبدالرحمٰن مصرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

🖈 عبدالله بن ودینهٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

🖈 حفرت سلمان بن خالدالنز ای رضی الله عنه

🖈 حضرت سلمه بن اکوع کی روایت کرده احادیث

المحرين كانام سلمه

🛠 عطاء بن بیار جعزیت سلمان فارتی سے روایت کرتے ہیں 🖔

☆ حضرت سلمه بن عمر و بن اکوع اسلمی رضی الله عنه کی احادیث

🖈 حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں

🖈 عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک مضرت سلمہ بن اکوع رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں

☆ حضرت علمان بن عامرضی رضی الله معنهٔ آ نب بھرہ آ ئے تھے' پہیں آپ کا وصال ہوا

🛠 حضرت سلمہ بن امیہ یعلیٰ بن امیہ بن خلف مجی رضی اللہ عنہ کے بھا گی 🖈 حضرت سلمه بن سعدعنزی رضی اللّه عنه

600

600

601

601

601

602

602

606

606

610

🕁 حضرت سلمه الخزاعي رضي الله عنه م جن كانام سلامه ب 🖈 حضرت سلامه بن قيصرحضرمي رضي اللدعنه

☆ جس کانام سالم ہے

🖈 حضرت سالم بن عبيداتنجعي رضي الله عنه 🖈 حضرت ابوحذ یفه بن عتبه بن ربیعه کے غلام حضرت سالم رضی الله عنه 🖈 حضرت سالم کی حدیثیں اور آپ کی وفات کے متعلق

🛠 حضرت ابوحذیفیه کےغلام سالم رضی اللّٰدعنه کی روایت کردہ احادیث 🖈 حضرت سالم بن حرمله بن زهيرعدوي رضي الله عنه 611 🤝 رسول الله طلخة يُرْتِيم كے غلام حضرت سالم رضي الله عنه 🌣 611

ہے جن کا نام سلیم ہے 612 🖈 حضرت سليم بن جا برابو جا برابو جرى جيمي رضي الله عنه 612 الله عنه آب أحدك دن شهيد كي گئے اللہ عنہ آب أحد كے دن شهيد كيے گئے 617

| •                                         | A COL | المعجم الكبير للطبراني المالي |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 618   | ہے جس کا نام سفیان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | 618   | مر سفیان بن حکم ثقفی رحمه الله تعالی می می می الله تعالی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | 620   | ین میں اللہ کی حدیثیں<br>﴿ حضرت سفیان بن عبداللّٰہ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | 622   | یری سی می بادالله کی روایت کرده احادیث 🚓 حضرت سفیان بن عبدالله کی روایت کرده احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | 623   | ج حضرت سفیان بن عطیه بن رسید ثقفی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 623   | ین می اسد حضری رضی الله عنه<br>﴿ حضرت سفیان بن اسد حضری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | 623   | نیان محار بی رضی الله عنه 🚓 حضرت سفیان محار بی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 625   | کم حضرت سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ عنہ<br>کھنے حضرت سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 629   | مرسرت من ابوز هیر<br>این ابوز هیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 630   | کر سرت میں اللہ عنہ<br>کھاز دی شنوی رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :3                                        | 632   | 🖈 حضرت سفیان بن ابوعوجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شيوح                                      | 632   | بر سرت بین می الله عنه<br>نیال انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                         | 633   | ہر جبر ن معاون وی میں میں میں الرحمٰن اپنے چیا عبدالرحمٰن بن ابولیا سے روایت کرتے ہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن اپنے چیا عبدالرحمٰن بن ابولیا کی سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ]<br>[]                                   | 634   | مر سرت بوفروہ مسلم بن سالم جهنی ' حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 635   | ابوفزارہ ٔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیائی سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 636   | ہر بر راون سرے میسی بن عبد الرحمٰن بن ابولیالی اپنے والدسے روایت کرتے ہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 636   | ہے سرک میں بیات ہوئی ہے۔<br>کہ قیس بن مسلم جد لی مضرت ابن ابولیل سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 636   | ہر میں میں اور اور میں ہے۔ الرحمٰن بن ابولیلٰ سے روایت کرتے ہیں ہے۔ البنانی مصرت عبد الرحمٰن بن ابولیلٰ سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 637   | ہر باب باب ہوں ہوئی ہے۔<br>ہے حضرت عدی بن ثابت ٔ حضرت ابولیلی سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. O. | 637   | یر سرت سفیان بن قیس بن ابان ثقفی رضی الله عنه<br>یک حضرت سفیان بن قیس بن ابان ثقفی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | 637   | ہے حرف عیاں ہی ہے۔<br>ہے جن کا نام سفینہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 637   | ہم کی ہا کہ چیت ہے۔<br>ﷺ حضور طلق آیا ہے علام حضرت سفینہ ابوعبدالرحمٰن رضی اللّٰدعنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | 638   | یہ اور میں جو محمد بن منکد ر' حضرت سفینہ سے روایت کرتے ہیں<br>یہ وہ حدیثیں جو محمد بن منکد ر' حضرت سفینہ سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | 639   | ہ وہ حدث میں بولید بین اللہ سے روایت کرتے ہیں<br>ہے حضرت عمر بن سفینہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



🖈 حضرت ابوریجانه عبدالله بن مطر ٔ حضرت سفینه سے روایت کرتے ہیں 🖈 حضرت بسعید بن جمہان ٔ حضرت سفینہ سے روایت کرتے ہیں 640 ☆جن کا نام سوید ہے 644 🕁 حضرت سويد بن مقرن مزنی رضی الله عنه 644

647

650

651

651

651

652

653

653

655

655

661

662

663

663

664

666

667

667

🖈 حضرت سويد بن نعمان انصاري رضي الله عنه 🛠 حضرت سويد بن حظله رضي الله عنه 🦟 حضرت سوید بن قیس العبدی رضی الله عنهٔ آپ کی کنیت ابومرحب ہے

🖈 حضرت سويد بن عامر رضى الله عنهٔ 🖈 خفرت سويدا بوعقبه رضى الله عنه 🖈 حضرت سويد بن مهير ورضي الله عنه 🖈 حضرت سويدا بوعبدالله الهاني رضي الله عنه 🖈 حضرت سويد بن غفله مخضرم بين (رسول التُؤيَّة لِمُ كاز مانه ياياليكن شرف زيارت كاموقع نه ملا) ☆جن کا نام سواد ہے 🖈 حضر ت سوا دبن قارب سدوسی رضی اللّه عنه

🖈 حضرت سوا دبن عمر وانصاری رضی الله عنه 🖈 جن کا نام سوادہ ہے حضرت سوادہ بن رہیج جرمی رضی اللہ عنہ ☆جن کانام سلیمان ہے الله عنه آپ کی کنیت ابومطرف ہے کے کنیت ابومطرف ہے 🛠 حضرت سلیمان بن صر درضی الله عنه کی روایت کرده احادیث 🖈 حضرت سليمان بن اكيمه ليثي رضي اللّه عنه ☆ جس کا نام سنان ہے 🖈 حضرت سنان بن سنه اسلمی رضی الله عنه

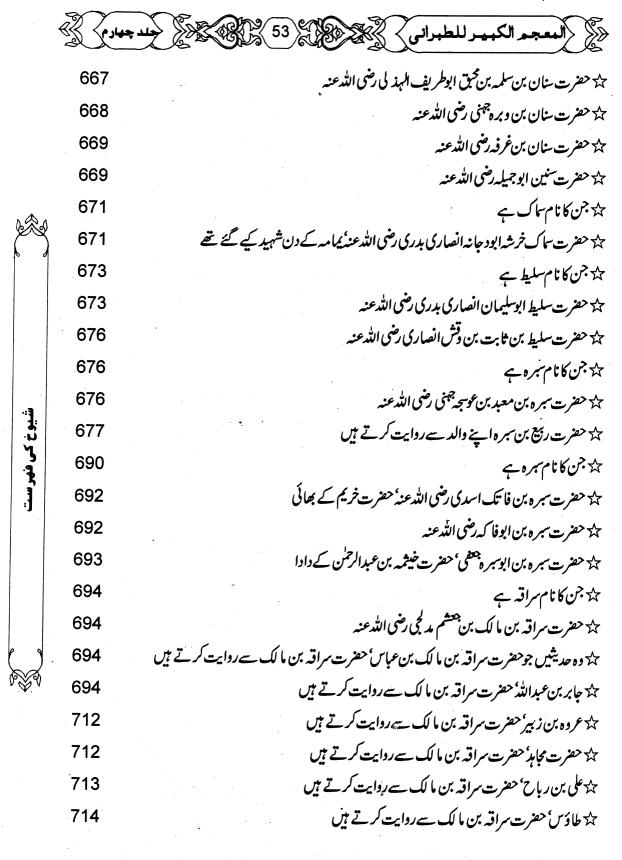

الله عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك بن بعشم اينے جياحضرت سراقہ سے روايت كرتے ہيں 716 الك بن ما لك بن معشم اين بهائي حضرت سراقه سے روايت كرتے ہيں 717 726 الله عطاء بن ابور باح مضرت سراقه سے روایت کرتے ہیں ا 726

🖈 نامعلوم نام والا ایک آ دمی حضرت سراقه سے روایت کرتا ہے 🛠 حضرت سراقیہ بن عمرو بن عطیبہ بن خنساء انصاری رضی اللہ عنہ آ ب موتہ کے دن شہید کیے گئے تھے 727

🕁 حضرت سراقه بن حباب انصاری رضی الله عنه 727 728 ☆جن کا نام سواء ہے 729 ☆جن کا نام سخبرہ ہے 🕁 حضرت شخمر ه از دی رضی اللّدعنه 729

731 ہس کا نام سائب ہے الم حضرت سائب بن ابوسائب مخزومي ابوسائب كانام نميله ب آپ كي خبرين 731

731 ☆ حضرت سائب سے روایت کر دہ احادیث 733 🯠 حضرت سائب بن خباب رضی اللّه عنه 🖈 حضرت سائب بن خلا دجهنی رضی الله عنه 733

🖈 حضرت سائب بن خلا د بن سوید بن ثعلبه انصاری رضی الله عنه 🛠 حضرت سائب بن بزید کندی مضرت نمر بن قاسط کی بہن کے سیٹے 739 🖈 حفرت برائب بن یزید کی روایت کرده احادیث 739

734

🖈 حضرت يزيد بن سائب بن يزيداين والدسے روايت كرتے ہيں 740 🕸 🌣 زہری حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں 740 الله حضرت خصیفه ابویزید مفرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں 750

🖈 حضرت بزید بن خصفه 'حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں 752 🖈 حفرت سعد بن سعیدانصاری ٔ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں 754 🛠 محمد بن پوسف ٔ حضرت سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں 755

🖈 پوسف بن یعقوب ٔ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

🖈 داؤ دبن قیس الفراءُ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

☆جن كانام سليك ہے

🖈 جعید بن عبدالرحمٰن ٔ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

756 758

759

🖈 ابومود ودعبدالعزیز بن ابوسلیمان مدنی 'حضرت سائب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

🖈 حضرت عبدالملک بن مغیرہ نوفلی حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں 759 760

🖈 حضرت سائب کے غلام عطاء ٔ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

761 761

🖈 زبیر بن خریت ٔ حفرت سائب بن پزید سے روایت کرتے ہیں اسحاق بن بچیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ ٔ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں 762

763

763

🖈 ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

763 768

شيوح كي فهرست

الله حضرت سليك بن عمروا إلا نام ابن هد بغطفاني بهي ہے

🖈 حفرت سلیک رضی الله عنه کی روایات کر ده احادیث

2

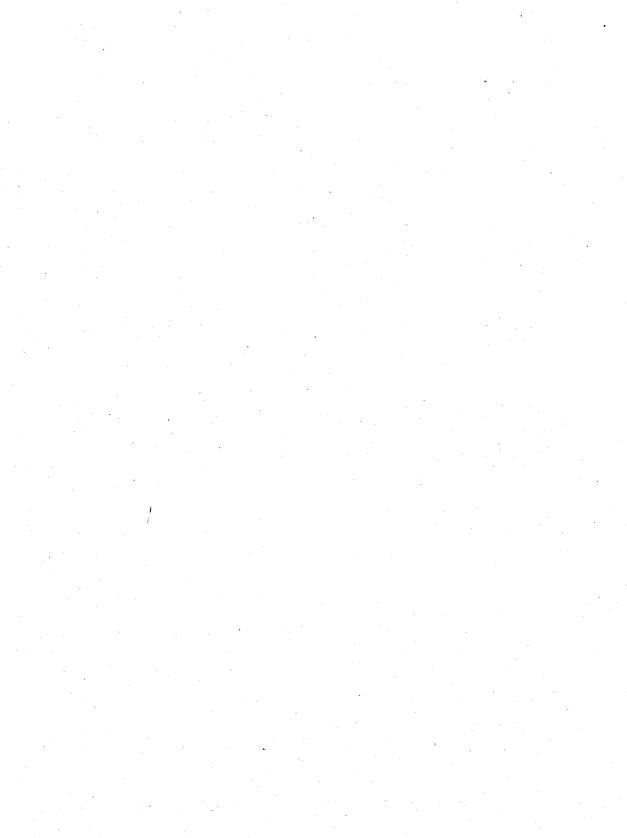

سُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ زُرَارَةُ بُنُ كَرِبِ السَّهُمِتُ لَمْ يَخُرُّ جُ زُرَارَةُ بُنُ جُزَىّ زُرَارَةُ بُنُ جُزَىّ

5177 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُسُّ اَحُمَدَ، ثنا هُمَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبُدِ اللّٰهِ الشَّعَيْشِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنِ السُّعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، اَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيِّ، قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْمُعْبَةَ، اَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيِّ، قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُ

يُورِّتَ امْرَاةَ اَشْيَمَ الطِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا زُرَارَةُ رَجُلٌ

غَيْرُ مَنْسُوبِ

5178 - حَدَّثَنَا عَبُدَانَ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا اللهُ اللهُ عَبِيبٍ، وَإِنْ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا قُرَّةُ بُنُ حَبِيبٍ،

ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَعْدَةَ

الْمَخْ زُومِي، عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ

جس کا نام زرارہ ہے حضرت زرارہ بن کرب سہمی' ان سے کوئی حدیث تخر تبج نہیں کی گئی حضرت زرارہ بن جزی رضی اللہ عنہ

نے حضرت ضحاک بن سفیان کی طرف لکھا کہ وہ اشیم ضبابی کی عورت کواپنے شوہرکی دیت کا دارث بنائے۔

حضرت زراره ایسے آ دمی ہیں جن کا نسب معلوم نہیں

حضرت ابن زرارہ اپنے والد سے روایت کرتے میں کہ حضور ملتہ ایلیم نے اس آیت: '' چکھو دوزخ کی

پیپ بے شک ہم نے ہرشی ایک اندازے سے پیدا : رکن سرمتعلتہ نی رہ میں ہے

فرمائی'' کے متعلق فرمایا: یہ آیت میری اُمت کے آخر زمانہ کے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے'جواللہ عزوجل

5177- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

5178- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه117 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه .

کی تقدیر کا انکار کریں گے۔

حضرت زبرقان بن بدررضی الله

عنهٔ آپ مدینه کے ایک طرف

آئے تھے حضرت زبرقان بن

بدری کی روایت کرده حدیثیں

كدوه حضور الله يَتِيلُم ك ياس آئ آپ ف كوكى شى ذكر

کی میں نے عرض کی: یارسول الله! ہم تشہیر کریں؟ آپ

نے فرمایا: اے زبرقازن! نہیں! اللہ اوراس کے رسول

کی بات سنواوراطاعت کرو۔ میں نے عرض کی: سنا اور

بابالسين

حضرت سعد بن معاذ انصاری پھر

الله اوراس کے رسول کی اطاعت کی۔

حضرت زبرقان بن بدر رضی الله عنه فرماتے ہیں

5179- ذكره الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد5صفحه221 وقال: قلت هكذا وجدتهه في الأصل المسموع رواه

المعجم الكبير للطبراني الملاهم الكالم

يَنَزِلُ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ

مَا اَسْنَدَ الزّبرقَانُ

5179 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ

عَقِيل، ثنا سَهُلُ بُنُ وَقَّاصِّ الْاَعْرَجِيُّ، حَدَّثِنِي

جَـرُوَـةُ بُنُ جُرُثُومَةَ الْآغَرَجِيُّ، حَدَّثَنِي كَهُدَلُ بُنُ

وَقَّاصٍ، حَـدَّثَنِي آبِي وَقَّاصُ بْنُ سَرِيع، أَنَّ أَبَاهُ

سَوِيعَ بُنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزِّبُوِقَانُ

بُنُ بَدُرٍ، آنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ فَذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ الزِّبْرِقَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

نُشُهِ رُ؟ فَقَالَ: لَا يَا زَبُرَقَانُ فَاسْمَعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

بَابُ السِّين

سَعُدُ بُنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ

﴿ وَاَطِعُ قَالَ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

شَىء حَلَقُنَاهُ بِقَدْرٍ) (القمر:49)، قَالَ: نَزَلَتُ

فِي اُنَاسِ مِنُ اُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ

الله عَزَّ وَجَلَّ

زبرقانُ بنُ بَدُر كَانَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُرجَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُبَيْدِ بُن

الطبراني .

ثُمَّ الْاَشْهَلِيُّ بَدُرِيٌّ ٱحُدِيٌّ، يُكْنَى ابَا عَمُرو استشهد

يَوُمُ الْخَنْدَق

5180 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوَّالِنِيُّ، حَلَّثَنِي آبِي، ثنا، ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، سَعُدُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ امْرِءِ

الْقَيْسِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْأَشْهَلِ 5181 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْهَانَ الْآصِبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِـيُّ، ثنا مُـحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ

عُفَّبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّبِيتِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، سَعُدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ امْرِءِ الْقَيْسِ

5182 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِتُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ هشَام

السَّدُوسِتُّ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّائِتُ، عَنُ مُحَكَمِّدِ بُنِ اِسْحَاقَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْكَنْسَسَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى عَبْدِ الْكَشْهَلِ، سَعُدُ بُنُ مُعَاذِ

بُنِ النُّعُمَانِ بُنِ امُرِءِ الْقَيْسِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ

الْكَشُّهَ لِ بُنِ جُشَمَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْآوُس

الشهلي بدري أحدى رضي اللهءنهُ آپ کی کنیت ابوعمرو ہے آپ خندق کے دن شہید کیے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر ہے میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام ( حضرت سعد بن معاذبن نعمان بن امرءالقيس بن زيد بن عبدالاهمل كالجمي ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بی

عبدالا مہل سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام سعد بن معاد بن نعمان بن

امرءالقیس کابھی ہے۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عبدالمبل سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن معاذبن نعمان بن امرء القیس

بن زيد بن عبدالاهمل بن جشم بن حارث بن خزرج بن

عمروبن عوف بن مالك بن اوس ہے۔

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ اَسَدٍ الْبَجَلِیُّ، ثنا خَالِدُ الْسَهِ الْبَجَلِیُّ، ثنا خَالِدُ الْسَهِ الْبَجَلِیُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، عَنِ الْمَاجِشُون، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ: ثَلَاثُ آنَا الْمَاجِشُون، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ: ثَلَاثُ آنَا عَمَّمَا سِوَاهُنَّ ضَعِيفٌ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمَ سَلَمًا إِلَّا عَلِمْتُ آنَّهُ حَقَّ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا عَلِمْتُ آنَّهُ حَقَّ،

وَلَا صَلَيْتُ صَلَاةً فَحَدَّثُتُ نَفُسِى بِغَيْرِهَا حَتَّى الْفَتِلَ عَنْهَا، وَلَا تَبِعُتُ جِنَازَةً فَحَدَّثُتُ نَفُسِى بِغَيْرِ الْفَتِلَ عَنْهَا، وَلَا تَبِعْتُ جِنَازَةً فَحَدَّثُتُ نَفُسِى بِغَيْرِ مَا اِيَّاهُ قَائِلَةٌ ومَقُولٌ لَهَا مَحَمَّدُ أَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ال

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا لَيْتُ بُنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثِنِى، مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، آنَّ سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ قَالَ: ثَلاثُ خِصَالٍ فِيَّ: مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ إِلَّا صَدَّقْتُهُ وَعَلِمْتُ آنَّهُ حَقَّ، وَمَا حَضَرُثُ مَيَّتًا إِلَّا حَضَرُتُ نَفُسِى بِمَا يَقُولُ وَمَا يُقَالُ لَهُ، وَلَا صَلَّيْتُ صَلاقً فَحَدَّثُتُ نَفُسِى بِغَيْرِهَا حَتَّى اَقْضِى صَلاتِى

5185 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه فرماتے ہیں که تین باتیں مجھ میں ہیں مضور ملٹی کی آئے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کی اس کی میں نے تقد لی کی اس کی میں نے تقد لی کی اس کی میں نے توکوئی جنازہ آیا ہے میں خود حاضر ہوا ہوں جو کہتا ہے یااس کیلئے کہا جاتا ہے میں نے کوئی نماز پرھی ہے میرے دل میں اس کے علاوہ خیال پیدا ہوا تو میں نے نماز قضاء کی ہے۔

حضرت سعدابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ

5183- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه308 وقال: وفي رواية ولا عملاميتا الاحدثت نفسي بما يقول ويقال له رواه الطبراني باسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلا والآخر عن الماجشون منقطعا وفي اسناده من لم أعرفه .

5185- أخرجه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1388 وقم الحديث: 1768. والبخاري في صحيحه جلد3 صفحه 2310 وقم الحديث: 3895 وقم 2310 وقم الحديث: 2878 وقم الحديث: 2310 وقم الح

الحديث:5907

المعجم الكبير للطبراني للمناس في 61 من المناس المنا

مُنسلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

الْقَزَّازُ، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ بُنِ

سَهُ لِ، عَنُ سَعْدٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، أَنَّ النَّبيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي

آمْرِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَجَاء سَعُدٌ عَلَى حِمَارِ قَدْ كَادَتْ رِجُلاهُ تَبَسُلُعَانِ الْاَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَزُلَاءِ

قَدُ رَضُوا بِحُكْمِكَ، فَاحْكُمْ فِيهِمْ ، قَالَ: أَحْكُمُ فِيهِ مُ أَنُ تُقُتَلَ مُ قَاتِلَتُهُمُ، وَأَنُ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَكَمْتَ

بِحُكُمِ اللَّهِ وَحُكُمِ الْمَلِكِ 5186 - حَدَّثَنَسا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

الدِّمَشُقِتٌ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنُ عِيَاضِ بن عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا

جُـلُـوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا سَيَّدُكُمُ

5187 - حَـدُّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

حضور ملتُه يُتِيلِم نے حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی

طرف پینام بھیجا' بی قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ گدھے پر آئے' آپ کے پاؤں زمین پر

لَكُ لَكُ مِب حضور ملتَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اپنے صحابہ سے فر مایا: تم اپنے سردار کے لیے کھڑے

مو-حضور التُولِيَّلِم في ان كوفر مايا: سيتمام تيرے فيصله پر راضی ہیں ان میں فیصلہ کر۔حضرت سعد نے عرض کی:

ان کے باہم لڑائی کرنے والوں کو اللہ کیا جائے اوران كے بچول كو قيدى كياجائے۔حضورط الله الله نے فرمايا: آب نے اللہ عزوجل کے حکم کے ساتھ اور بادشاہ کے

فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

حضرت سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ

فر ماتے ہیں کہ ہم حضور مُلٹُ اللّٰہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے' حضرت سعد بن معاذ رضى الله عند آئے حضور الله الله

نے فرمایا: بیتمہاراسردارہے۔

حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے

5186- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه308 وقال: رواه البزار والطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح.

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيهِ،

عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ رُمِيَ فِي اَكْحَلِهِ يَوْمَ

الُحَبنُدَقِ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَحَبُّ النَّاسِ كَانَ إِلَى قِتَالًا لَقُوْمٌ كَذَّبُوا نَبيَّكَ،

وَآخُورَجُوهُ، وَقَاتَلُوهُ، وَفَعَلُوا، وَإِنِّي اَظُنُّ انَّكَ قَدُ

وَضِعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

أَسْقَيْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قِتَالًا فَابْقِنِي لِقِتَالِهِمْ، فَبَيْنَمَا

اهُ وَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَفَجَّرَ كَلُمُهُ فَسَالَ الدَّمُ مِنُ

إُجُرُحِهِ، حَتَّى دَخَلَ خِبَاءً إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ الْهنه

أَهُلَ الْمُخِبَاءِ: يَا آهُلَ الْخِبَاءِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا

مِنْ قِبَلِكُمْ، فَنَظَرُوا فَإِذَا سَعْدٌ قَدِ انْفَجَرَ كُلُمُهُ

5188 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

الْـحُسَيْسُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْكَرِيمِ اَبُو اُمَيَّةَ،

وَالدَّمُ لَهُ هَدِيْرٌ، فَمَاتَ

وَسَلَّمَ خِبَاءً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ قَرِيبًا، فَبَرَا حَتَّى الْمُسْجِدِ لِيَعُودَهُ قَرِيبًا، فَبَرَا حَتَّى اللهُ مَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ اَنَّ لَعُلَمُ اَنَّ

کہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ کے مخنے میں تیر

لگا سول كريم ملي ين في في معجد مين ان كيلي خيمه نصب

كروايا تاكه قريب سے آپ الني الله ان كى عيادت كر

سكيں بس زخم چھوٹ گيا يہاں تك كه آپ كا زخم بقركى

طرح سخت ہو گیا۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی:

اے اللہ! بے شک تُو جانتا ہے کہ جہاد مجھے سب چیزوں

سے زیادہ پیند ہے ایک الیی قوم ہے جس نے تیرے

نبی کو جھٹلا یا ہے اور آپ طائی آیا ہی کو جھرت کرنے پر مجبور کر

دیا' انہوں نے آ پ مالی آیا ہم سے جنت کی اور بُر اسلوک

کیا۔ میرا گمان ہے کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان

جنگ كروائے گا' اے اللہ! اگر تُو نے ہمارے اور ان

کے درمیان جنگ باقی رکھنی ہے تو ان کے ساتھ جہار

کیلئے مجھے باقی رکھنا' پس دوران ایک رات ان کے زخم

ہے خون پھوٹ پڑا تو ان کے زخم سے بول خون بہا کہ

ساتھ والے خیمے میں داخل ہو گیا' پس مسافروں نے

کہا: اے خیمہ والوا یہ کیا چیز ہے جوتمہاری طرف سے

ہاری طرف آ رہی ہے۔ پس انہوں نے دیکھا تو

اجا نک نگاہ بڑی کہ حضرت سعد کے زخم سے خوان

پھوٹ پڑا ہے اور خون اتنا بہا کہ (اسی میں) آپ کا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کوتر بظه اورنضیر کے دن

تيرلگايا' ان كامخنه كث كيا' حضور مائي آيلم نے ان كوآگ

وصال ہو گیا۔

5188- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه140 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الكريم بن أمية وهو ضعيف

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا

عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رُمِي سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِير، فَقُطِعَ آكُحَلُهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَفَّرَ وانْتَفَضَ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ سَعُدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ نَفْسِي

حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرِ 5189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي الْكَسْوَدِ، عَنْ عُرُولَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُمِيَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمْيَةً، فَقَطَعَتِ الْآكُحَلَ مِنْ عَضُدِهِ، فَرَعَمُوا آنَّهُ رَمَاهُ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ، اَحَدُ بَنِى عَامِر بُن لُؤَىّ، ثُمَّ اَخُو بَنِى الْعَرِقَةِ، وَيَقُولُ آخَرُونَ: رَمَاهُ آبُو أُسَامَةَ الْجُشَمِيُّ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَبِّ اشْفِنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ

قَبُلَ الْمَمَاتِ ، فَرَقَا الْكَلْمُ بَعْدَمَا قَدِ انْفَجَرَ. قَالَ: وَاَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ حَتَّى سَالُوهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكَّمًا يَنْزِلُونَ

عَلَى حُكُمِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَسَارُوا مِنْ اَصْحَسَابِسِي مِنْ اَرَدْتُمُ، فَلْنَسْتَمِعُ لِقَوْلِهِ ، فَاخْتَارُوا سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، فَرَضِيَ

بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمُوا، وَامَسرَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے داغ دیا' وہ اِس طرح ہو گیا جیسے مٹی ڈال دی گئی ہو اور پھر جھاڑ دی گئی' دوسری مرتبہ آیا' تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللَّدعِنه نے عرض کی: اے اللّٰد!: مجھےموت نہ دینا یہاں تک کہ قبیلہ قریظہ اور نضیر سے آ محصیں ٹھنڈی کرول۔

حفرت عروہ سے مروی ہے کہ حفرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کو خندق کے دن تیرلگا، جس نے ان کے بازو سے لوگوں کا گمان ہے کہ آپ کو بنوعامر بن لؤی کے ایک آ دمی حبان بن قیس نے تیر مارا پھر بنوعرقد كا بھائى۔ كچھ دوسر كوگ كہتے ہيں كه آپ كوابواسامه

جشمی نے تیر مارا۔ حضرت سعد بن معاذ دعا کرتے: اے میرے رب! موت سے پہلے مجھے بنوقر یظہ سے شفا دے! پس آپ کا زخم چھوٹنے کے بعد خشک ہو گیا۔

راوی کا بیان ہے: آ پ ملٹ کی آئم نے ان کو بنی قریظ کے سامنے کھڑا کیاحتی کہ انہوں نے آپ سٹھی ایکم سے کہا کہ وہ ان کے اور اینے درمیان ٹالث مقرر کریں وہ آپ

ك فيصل كومانين ك\_بي رسول كريم ملي يُتاتِم فرمايا: میرے صحابہ میں ہے جس کو جا ہو چن لؤ ہم اس کی بات

غور سے سنیں گے۔ پس انہوں نے حضرت سعد بن معاذ

كا انتخاب كيا- رسول كريم التُؤلِيلم في انهيس كے ساتھ اینی رضامندی کا اظهار کیا اور انہوں نے بھی تسلیم کیا۔

5189- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 138 وقال: قلت في الصحيح بعضه عن عائشة متصل الاسناد رواه

الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف

المعجم الكبير للطبراني المحادم الكبير للطبراني المحادم الكبير اللطبراني المحادم المحادم الكبير اللطبراني المحادم المحادم المحادم المحادم الكبير اللطبراني المحادم بِ اسْلِحَتِهِمْ، فَجُعِلَتْ فِي بَيْتٍ، وَامَرَ بِهِمْ فَكُتِّفُوا،

وَطُاَـةَ بَرُ ذَعِهِ مِنُ لِيفٍ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ وَلَّ بَنِي عَبْدِ اللهِ اللهِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اله وَيَـذُكُـرُ حِلْفَهُمْ وَالَّذِى اَبُلُوهُمْ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَآنَّهُمُ

وَاُوثِيقُوا، فَبُحِعِلُوا فِي دَارِ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، وَبَعَثَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعُدِ بُنِ

مُعَاذٍ، فَاقْبَلَ عَلَى حِمَادِ اعْرَابِيّ، يَزْعُمُونَ أَنَّ

الْحُتَارُوكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ رَجَاءَ عَطْفِكَ، وتَحَنَّنِكَ

عَلَيْهِمْ، فَاسْتَبُقِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَكَ جَمَالٌ وَعَدَدٌ، قَالَ:

فَاكْثَورَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَحِرُ اِلَّذِهِ سَعُدٌ شَيْئًا،

حَتَّى دَنَوُا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: آلَا تُرْجِعُ إِلَى شَيْئًا،

فَقَالَ سَعُدٌ: وَاللَّهِ لَا ٱبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَايْمٍ،

فَفَارَقَهُ الرَّجُلُ، فَاتَى إِلَى قَوْمِهِ، قَدْ يَئِسَ مِنُ أَنْ إِيَسْتَبُ قِيَهُمُ، وَٱخْبَرَهُمْ بِالَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ، وَالَّذِي رَجَعَ اِلَّيْهِ، ونَفَذَ سَعْدٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا سَعُدُ، احُكُمُ بَيْنَنَا

وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ سَعُدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحُكُمُ فِيهِمُ

إِ اَنُ تُدَقَّدَلَ مُ قَداتِ لَتُهُم، ويُغْتَنَمَ سَبْيُهُم، وَتُؤُخِّذَ

اِلْسِي سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، فَأُخُرِجُوا رَسُلًا رَسُلًا،

﴾ اَمُوالُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَادِيَّهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَكَمَ فِيهِمُ

سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ بِحُكْمِ اللَّهِ ، وَيَزْعُمُ نَاسٌ آنَّهُمْ نَزَلُوا

عَلَى حُكُمٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكُمَ فِيهِمُ

وه اپني قوم كي طرف اس حال مين آيا كه وه ان كو باقي ر کھنے سے مایوں ہو چکا تھا۔اس نے اپنی قوم کے افراد کو

ہوئی تھی۔ آپ کے پیچیے بنوعبدالشہل کا ایک آ دمی تھا'

گمان کررہے تھے کہ اس کی جھل تھجور کے پتوں کی بنی

اسامہ بن زید کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ رسول كريم الله الميلم في حضرت سعد بن معاذ كي طرف آ دمي بھیجا۔ پس آپ ایک دیہاتی کے گدھے یر آئے وہ

پس وہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور بنوقر یظہ کے حق کو

ثابت كرر ما تھا' ان كے حليفوں كا ذكر كر ر ما تھا اور اس

ہ دمی کا جس نے ان کو بعاث کی جنگ میں آ زمایا تھا اور

بے شک اُنہوں نے تیرے سواکوچھوڑ کر تخصے انتخاب کیا

ے تیری مہر بانی پہ بھروسہ کیا ہے اور جو تیراان سے پہلا

ہے پس ان کو مدینہ میں باقی رکھنا کیونکہ وہ تیری

خوبصورتی اور تعداد ہیں۔راوی کا بیان ہے: اس آ دمی

نے بہت باتیں کیں لیکن حضرت سعد نے کسی پر توجہ نہ

دھری یہاں تک کہ وہ لوگ قریب ہوئے۔ پس اس

آ دمی نے آپ سے کہا: مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیں

گے۔ پس حضرت سعد نے فرمایا: قتم بخدا! اللہ کے

معاملہ میں مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی

یرواہ نہیں ہے۔ پس وہ آ دی آپ سے جدا ہو گیا۔ پس

ہے تھم جاری کیا اور وہ سارا ایک گھر میں رکھ دیا گیا' آب نے ان کے لیے حکم فرمایا: ان کی مشکلین کس دی تنکیں اور انہیں بیڑیاں ڈال دی گئیں' پس وہ حضرت

یں رسول کریم ملٹھ این ہے ان کو ان اسلحہ کے حوالے

فَضُرِبَتُ آعُنَاقُهُمْ، وَأُخُرِجَ حُيَيٌّ بُنُ آخُطَبَ، فَقَالَ

لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ آخُزَاكَ

اللُّهُ ، فَقَالَ: قَدُ ظَهَرُتَ عَلَيَّ، وَمَا ٱلُومُ نَفْسِى

فِيكَ، فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَسَأُخُوجَ إِلَى آحُجَسَارِ الزَّيْتِ الَّتِي بِالسُّوقِ،

فَنُسر بَتْ عُنُقُهُ، كُلُّ ذَلِكَ بعَيْن سَعُدِ بن مُعَاذِ،

وَزَعَمُوا آنَّهُ كَانَ بَرِءَ كُلُّمُ سَعُدٍ، وَتَحَجَّرَ بِالْبُرُءِ،

ثُمَّ إِنَّـهُ دَعَـا فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ

وَٱلْاَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي ٱلْاَرْضِ قَوْمٌ ٱبْغَضُ إِلَىَّ

مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ، وَٱخْرَجُوهُ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنْ

قَدُ وَضَعْتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَابْقِنِي أُقَاتِلُهُمْ فِيكَ، وَإِنَّ

كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم، فالْجُرْ

هَـٰذَا الْـمَـكَـانَ، وَاجْـعَـلُ مَوْتِي فِيهِ، فَفَجَرَهُ اللَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِنَّهُ لَرَاقِدٌ بَيْنَ ظَهْرَى اللَّيْل، فَمَا

دَرُوْا بِيهِ حَتَّى مَاتَ، وَمَا رَقَاَ الْكُلُمُ حَتَّى مَاتَ

رَحِمَهُ اللَّهُ

اس بات کی خبر دی جواس نے آپ رضی الله عنہ سے کی

اوراس کا جو جواب آپ نے دیا اور حضرت سعد آگ

بڑھ گئے بہاں تک کدرسول کر میم ملٹی آیٹی کے بیاس آئے

ك درميان فيصله يجيح إلى حضرت سعدن فرمايا ان

کے بارے میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے باہم لڑنے

والول كوتل كرديا جائے ان كے قيديوں كو مال غنيمت بنا

لیا جائے' ان کے مال لے لیے جائیں اوران کے بچوں

اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ پس رسول

كريم التَّهُ يَلِيَمُ فِي قرمايا: حضرت سعد في الله كِحكم ك

ساتھ فیصلہ کیا ہے لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے

رسول کریم اللہ ایک کے فیصلے یہ اعتاد کیا تھا اور رسول

كريم ملتَّه يُلام في حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كي

طرف لوٹا دیا' پس آ ہستہ آ ہستہ آنہیں تکالا گیا' پس ان کی

گردنیں مار دی گئیں۔ جی بن اخطب کو نکالا گیا تو

رسول كريم طَيْ يَرَيْم ن اس سے فرمايا: الله ن تجفي رسوا

نہیں کیا۔اس نے کہا: آپ نے مجھ برظامر کر دیا اور

آپ کے بارے میں میں اینے آپ کو ملامت نہیں

کرتا۔ پس رسول کریم طبقی آنم نے اس کو بازار کے ساتھ

ریت کے پھروں کی طرف نکا لنے کا تھم دیا۔ پس اس کی

گردن ماردی گئی۔ بیسارا کام حضرت سعد بن معاذ کی

آ نکھوں کے سامنے ہوا' لوگوںں نے گمان کیا کہ

حضرت سعد کا زخم چھوٹ گیا ہے جبکہ وہ چھوٹنے کے

ساتھ پھر کی طرح ہو گیا 'پھر انہوں نے دعا کی عرض کی:

اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کے رب! پس تیری زمین میں میرے نزدیک اس قوم سے زیادہ نابسندیدہ کوئی نہیں جس نے تیرے رسول کو حصلایا اور اپنے شہر سے نکال دیا اور میرا کامل گمان ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بریا ہوگی۔ پس اگر ہمارے اور ان کے درمیان قال باقی رہاتو مجھے بھی باقی رکھنا' میں تیری رضا کی خاطران سے جہاد کروں گا اورا گر تُو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بریا کر چکا ہے (اور نہیں کرے

شہادت کا سبب اس کو بنا دے ایس الله تعالی نے اس سے خون جاری کر دیا' اس حال میں کہ وہ رات کے بچھلے پہر سوئے ہوئے تھے کی خون بہتا رہا حی کہ آپ نے شہادت پائی' آپ کی وفات تک وہ زخم خشک

گا) تو اس جگه سے خون جاری فرما دے اور میری

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كهأم سعد کہنےلگیں: تیری ماں کی بربادی ہے اے سعد! ایک

بی زخم ہے حضور ملتی ایلے نے فر مایا: اس سے زیادہ نہ کہنا ' الله كي قتم! مجھاس كے متعلق علم بئي اپنے معامله ميں مخاط اوراللد کے معاملہ میں طاقتورتھا۔

5190 - حَسدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتُوَيْسِهِ الْاَصْبَهَانِتَّى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ مُسْلِم بُنِ اَبِي

مُسْلِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَعَلَتُ أُمَّ سَعْدٍ تَقُولُ:

(البحر الرجز)

وَيْلُ أُمِّكَ سَعْدًا... حَزامَةً وَجدًا

، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

5190- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه15 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائني وهو

تَـزِيـدِينَ عَلَى هَذَا، وَكَانَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حازِمًا

5191 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنا آبُو جَعُفَرِ النَّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، قَالَتُ أُمُّ سَعْدٍ حِينَ احْتُمِلَ نَعُشُهُ وَهِيَ تَبُكِيهِ:

> (البحر الرجز) وَيُلُ أُمِّ سَعُدٍ سَعُدًا حَزامَةً وَجِدًا

وسَيِّدًا سُدَّ بِهِ مَسَدًّا

، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكُذِبُ إِلَّا بَاكِيَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ

5192 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، بَكَى اَبُو بَكْرٍ، وَبَكَى عُمَرُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَتَّى عُرِفَ بُكَاءُ ٱبِي بَكُرِ مِنُ بُكَاءِ عُمَرَ، وَبُكَاء عُمَرَ مِنْ بُكَاء إبى بَكُر،

فَـقُـلُتُ لِعَائِشَةَ: هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي؟ قَالَتْ: لَا، لَكِنَّهُ كَانَ يَقْبضُ

عَلَى لِحُيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5193 - حَدَّثَنَا مُ حَدَّمَ دُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ

فِي آمُرِهِ، قَوِيًّا فِي آمُرِ اللَّهِ

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سعد رضى الله عنه كا جنازه أثمايا كيا تو أم سعد رونے لکیں اُم سعد کے لیے ہلاکت ہے! اے سعد! دوراندلیش ہے یانے والا ہے اور سردار ہے جو قائم مقام ہوا۔ حضور طرف اللہ اللہ نے فرمایا: ہررونے والی جھوٹی ہوسکتی ہے سوائے سعد بن معاذ کی رونے والی (ان کی مال)

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين جب حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كا وصال موا تو

حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنها رونے لگئے ابوبكر كا رونا حضرت عمر کے رونے سے زیادہ تھا اور حضرت عمر کا رونا

حضرت ابوبكر سے زيادہ رونا تھا۔حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی:

كيا رسول الله طلي يُنتِهُم روئ تهي حضرت عاكشه رضي الله عنها نے فرمایا: آپ روئے نہیں تھے کیکن آپ نے

اینی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

5192- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه309 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات وفيي بعضهم خلاف

الُحَـضُ رَمِـتُ، ثـنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا، مُؤَمَّلُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ النَّقَفِيُّ، ثنا سَهُلٌ أَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ

بُنِ شُعْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ

سَعُدِ بُن مُعَادٍ

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح

وَحَـدَّتُنَّا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ،

قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو،

عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ

ذَا الْـحُـلَيْـفَةِ، تَلَقَّاهُ غِلْمَانُ الْآنُصَارِ يُخْيرُونَهُ عَنُ

اَهُ لِيهِمْ، فَقِيلَ لِأُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ: مَاتَتِ امْرَاتُكَ،

5194 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

مِنُ جِنَازَةِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، وَدُمُوعُهُ تَحَادَرُ عَلَى

﴾ لِحُيَتِهِ، وَيَدُهُ فِي لِحُيَتِهِ

حضور ملی آیم مفرت سعد رضی الله عنه کے جنازہ سے

فارغ ہوئے تو آپ کی آگھول کے آنسوآپ کی

داڑھی شریف پر تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ

یہ باب ہے حضرت سعید بن معاذ

کے جنازہ میں عرش کانپ اُٹھا

حضور التَّوْلِيَّمُ جب ذي الحليف سه آئة و آپ كوانصار

کے بیچ ملے اپنے گھر والوں کے بارے میں خروینے

لگے حضرت اُسید بن حفیر سے کہا گیا: آپ کی بیوی

فوت ہوگئی ہے ٔ حضرت اُسید روپڑے میں اُن کے اور

حضور ملتی آیا کم کے درمیان تھی میں نے کہا: آپ صحابی

رسول ملتائی ہیں آپ رورہے ہیں آپ نے پالیاجو

پاناتھا؟ حضرت اُسید بن حفیرنے کہا: مجھے رونے کاحق

نہیں ہے میں نے رسول اللّٰد طلّٰ کیا کہ کو فر ماتے ہوئے سنا

ہے سعد بن معاذ کی موت پرعرش بھی کانپ اُٹھا ہے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى مين:

کے دست مبارک میں تھی۔

وَقَدُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اهْتَزَّتْ أَعُوَادُ الْعَرْشِ لِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ

فَبَكَى، وَكُنْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَـلَّهُمْ، فَقُلُتُ: آتَبُكِي وَآنُتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ السَّوَابِقِ مَا تَقَدَّمَ، قَالَ: فَيَحِقُّ لِي أَنُ لَا أَبُكِي،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَـمْرُو بُـنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، ثنا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا الَّذِي

تَحَرَّكَ لَـهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ،

وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ مِنِ الْمَلائِكَةِ، لَقَدُ ضُمَّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ اَبِي

نَصْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي

سُ فُيَانَ، عَنُ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ

عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، آخِبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ،

عَـنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

5198 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدٍ

5196 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

5197 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ

مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَرَام ن فرمايا: يه وه هے جس كى وجه سے عرش

کانپ اُٹھاہے اور اسکے لیے آسان کے دروازے کھول

دیئے گئے ہیں اور اس کے لیے ستر ہزا فرشتے حاضر

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

کہ میں نے رسول الله طاق الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا اس

حالت میں کہ سب لوگوں کے آگے حضرت سعد رضی

الله عنه کا جنازہ تھا' ( فرمایا: ) رحمٰن کا عرش ان کے وصال

حضور ملتی آیم نے فرمایا: سعد کی موت پر رحمٰن کا عرش

عرش کانپ اُٹھاہے۔

كانپ أنهاهـ

ہوئے ہیں'ان کوقبرنے دبایا ہے پھروسیع ہوگئی۔

ثنا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِى ابْنَ رَاهَوَيُهِ، ثنا

5195 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ،

5195- النسائي في المجتبى جلد4صفحه100 وقم الحديث: 2055.

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ بَيْنَ

5197- البخارى جلد3صفحه 1384 وقم الحديث: 3592.

كَمُ اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ:

5200 - حَسدَّ ثَسنَا ٱحْسَمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصُرِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ بِشُرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا رِشُدِينُ

بُنُ سَعُدٍ، عَنُ قُرَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ لَهِيعَةَ،

وَآبِي عَمْرِو التَّجَيْبِيِّ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ،

اَنَّـهُ سَـمِـعَ النَّبِـيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنَازَةُ

سَعُدِ بُنِ مُعَادٍ بَيُنَ آيُدِيهِمُ: اهْتَزَّ لَهَا عَرُشُ

5201 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي يَحْيَى

الْمِصْرِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ، ثَنِي بِشُرُ

بُنُ بَكْرِ، عَنِ ٱلْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ،

عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنَازَةُ سَعْدٍ بَيْنَ يَلَيْهِ،

) فَقَالَ: لَقَدِ اهْتَزَّ لَهَا عَرُشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَقَالَ: لَقَدِ اهْتَزَّ لَهَا عَرُشُ الرَّ

شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ، حَوَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ

اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، حَدَّثِنِي

5202- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 227 وقم الحديث:4923.

كانپ أٹھاہے۔

كانپ أٹھاہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

کہ میں نے رسول اللہ طاقی آیکی کو فرماتے ہوئے سنا اس

حالت میں کہ آپ کے آ گے حضرت سعدرضی اللہ عنه کا

جنازہ تھا' ( فرمایا: ) رحمٰن کا عرش ان کے وصال پر کانپ

کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کُرِیکم کوفر ماتے ہوئے سنا اس

حالت میں کہ تمام لوگوں کے آ گے حضرت سعد رضی اللہ

عنہ کا جنازہ تھا' ( فرمایا: ) رحمٰن کا عرش ان کے وصال پر

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ طاقی آلیم کو فر ماتے ہوئے سنا اس

حالت میں کہ آپ کے سامنے حضرت سعدرضی اللہ عنہ

کا جنازہ تھا' (فرمایا:) رحمٰن کا عرش ان کے وصال پر

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں

كه رسول الله طلق يَبَيْلِم نے حضرت سعد بن معاذ كيليح فر مايا

جس دن وہ فوت ہوئے اس حالت میں کہ انہیں دفن کیا

جار ہاتھا: بدوہ نیک آ دمی ہے جس کے لیے رحمٰن کاعرش

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

یرکانپ اُٹھاہے۔

أَيْدِيهِمْ: اهْتَزَّ لَهَا عَرُشُ الرَّحْمَنِ تَعَالَى 5199 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةً،

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

يَنِ يدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اُسَامَةَ اللَّيْشِيُّ، عَنُ

مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

يَـوُمَ مَـاتَ وَهُـوَ يُدُفَنُ: لَهَذَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ الَّذِى تَحَرَّكَ لَـهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَفُتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ

السَّمَاءِ، وَشُدِّدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ 5203 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسِتَوِيُّ، وَعَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالًا: ثنا عَمُرُو بْنُ مَسَالِكٍ الْعَنْبَوِيُّ، ثنسا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا

الْآوْزَاعِتُ، عَنْ يَسْحَيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةً، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 5204 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَل، وَعَبْدَانُ بُنُ آحُهُمَد، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ ثَعُلَبَةً بُنِ سَوَاءٍ، ثنا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، ثنا

سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَّسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِنَازَةُ سَعُدٍ مَوْضُوعَةٌ:

اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدٍ

5205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّقُوالسُّكُّوتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ شَبِيبٍ، ثنا عُمَرُ

الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ

بُنُ سَهُ لِ الْمَازِنِيُّ، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَعَسَالَةَ، عَن الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِسِ رَضِعَي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اهْتَزَّ عَرُشُ

اُٹھاہے اور آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ قبرنے ان پرسختی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو دور فرمادیا ہے یا اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔

حفرت معیقیب سے روایت ہے کہ رسول

وصال کی وجہ سے کا نپ اُٹھا ہے۔

حضرت انس فرمات بين كهرسول التدطي أيتيم فرمايا اس حالت میں که حضرت سعد رضی الله عنه کا جناز ہ رکھا

ہوا تھا' (فرمایا: ) رحمٰن کا عرش سعد کے وصال پر کانپ

أٹھاہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول ( اللہ ملتی آئیم نے فرمایا: رحمٰن کا عرش سعد کے وصال پر

كانپ أٹھاہے۔

المعجم الكبير للطبراني المحاراتي الم

5206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ،

عَنِ امْرَاَةٍ مِنَ الْآنْصَارِ يُقَالُ لَهَا اَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْكَالَ اللهَ السَّمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْكَالَةُ وَلَّا الْحَرْجَ بِجِنَازَةِ سَعُدٍ، صَاحَتُ

اُمُّـهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الَّا يَـرُقَا كُومُعُكِ، وَيَذْهَبُ حُزُنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ

5207 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً،

عَنْ آنَسِ قَالَ: لَمَّا حُمِلَتُ جِنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ قَالَ الْـمُنَافِقُونَ: مَا آخَفٌ جنازَتِهِ لِحُكْمِهِ فِي قُرَيُ ظَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْمِلُهُ 5208 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

اَبُو جَعُفَرٍ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَدِمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ، عَنُ

كُمُ حَدَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْجَمُوح، عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا دُفِنَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ

وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبَّحَ، فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ، فَكَبَّرَ

حضرت اسحاق بن راشد ایک انصاری عورت سے روایت کرتے ہیں جن کا نام اساء بنت بزید بن سكن ہے وہ فرماتی ہيں: حضرت سعد رضى الله عنه كا جنازہ نکلا' ان کی والدہ کی بے اختیار جیخ نکل گئ' حضور ملی این کے لیے فرمایا: کیا اب بھی تیرے ہ نسونہیں تھمیں گے اور تیراغم ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بیٹاوہ پہلاتخص ہے جس نے جب اللہ سے ملاقات کی تو الله عزوجل ان کو دیچه کرمسکرایا اور اس کے لیے عرش

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كاجنازه أثهايا كيا تو منافقین کہنے لگے: اس کا جنازہ کم وزن والا ہو گیا ہے

قريظه مين هم بنني كي وجه سئ بد بات حضور مل الماليم تك مپنجی آپ نے فرمایا: ایسانہیں ہے بلکہ ان کے جنازہ کو فرشتے اُٹھائے ہوئے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كو دفن كيا كيا تو مهم رسول الله ملتَّى لِيَلِمُ كِساتِه عَنْ آپِ نے سبحان الله كها'

لوگ آپ کے ساتھ دریہ تک سجان اللہ کہتے رہے کھر آپ نے اللہ اکبر کہا صحابہ نے آپ کے ساتھ اللہ اكبركها صحابة كرام في عرض كى: يارسول الله! آب في سجان الله کیوں کہا ہے؟ بیقبراس نیک آ دمی پرتنگ ہو

5206- أورده أحمد في مسنده جلد 6صفحه 456 وقم الحديث: 27622 .

5207- أبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد7صفحه28 وقم الحديث: 2411 .

رہی تھی تو اللہ عز وجل نے اپنی رحمت سے اسے کشادہ کر

النَّاسُ مَعَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ سَبَّحْتَ؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبُرُهُ، حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ برَحْمَتِهِ

فائده: اس حديث كي شرح تحكيم الامت مفتى احمد يارخان تعيمي قدس سره العزيز لكھتے ہيں: اس سے معلوم ہوا كه بعد

د فن قبر پر سبیج وتکبیر پڑھنا سنت ہے کہ اس سے غضبِ الٰہی دفع ہوجا تا ہے گئی ہوئی آ گ بجھ جاتی ہے اس سے قبر پر 🚕 🚕 اذان کا مسلبہ ماخوذ ہے کہ اس میں تکبیر بھی ہے اور تلقین بھی اور بیا قوال سنت ہیں' یٹنگی قبرعذاب نہھی بلکہ قبر کا پیارتھا' قبر مؤمن کود باتی ہے جیسے مال بیچ کو گود میں لے کر مگرمیت اس سے ایسے گھبراتی ہے جس طرح مال کے دبانے پر بچدروتا ہے'اس میں حضور ملٹی کیلئم نے عبرصالح فر مایا' عذاب قبر کا فریا گنهگار پر ہوتا ہے' حضور ملٹی کی برکت اور نکبیر وہملیل کے ذریعہ بیٹنی بھی دور ہوئی۔اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر تبیج و تکبیر میت کومفید ہے نیز پتا چلا کہ حضور ملٹی آیٹیلم کی نگاہ او پر سے قبر کے اندر کا حال دیکھ لیتی ہے آ ب کے لیے کوئی شی آ ڑنہیں ہے۔حضورط ٹی ایکٹی کے قدم کی برکت سے قبر کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں' یہ بھیر فر مانا ہم کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔

(مرأة المناجي جلداة ل صفحه ١٣٠ مطبوعة قادري پبلشرز أردو بإزار لا مور)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ الله كا كله استبرق (جنتی ریشم) كا عُلّه لایا گیا صحابہ کرام اس کومس کر کے اس کی نرمی پر تعجب كرنے لك حضور الله كالم في فرمايا: تم اس كى نرى پر تعجب کررہے ہواللہ کی قتم! حضرت سعد کے لیے جنت میں جورومال ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔

5209 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ إِبُورَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، عَنِ الزُّهُورِيِّ، عَنُ آنَسِ قَالَ: أُهُدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مِنْ اِسْتَبْرَقِ، فَجَعَلَ نَاسٌ يَحِسُّونَهَا بِآيَدِيهِمْ، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعْجِبُكُمْ هَذِهِ، فَوَاللَّهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ فِي الْجَنَّةِ ٱحْسَنُ مِنْهَا

5210 - حَمدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5209- مسلم جلد4صفحه1916 رقم الحديث: 2468 . والبخاري جلد2صفحه922 رقم الحديث: 2473 جلد3 صفحه 1187 رقم الحديث: 3076 ، جلد 3صفحه 1383 رقم الحديث: 3591 ، جلد 6صفححه 2448 رقم الحديث:6264 .

المعجم الكبير للطبراني الله عَنْ مَوْزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ صَوْرِطُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلُولُ اللهِ عَمْرُو بُنُ مَوْزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ صَوْرِطُ اللهِ عَمْرُو بُنُ مَوْزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُنْدِيلٌ آوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ آوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنْدِيلٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ

حضرت محمد بن اسحاق فر ماتے ہیں کہ غزوہ خندق شوال ۵ ہجری کو ہوا' اس جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی وہ احادیث جورسول الله ملی الله الله ملی الله الله ملی الله الله ملی الله الله ملی الله الله الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی اله

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے چلئے آپ ابوصفوان امیہ بن خلف کے پاس آئے امیہ جب شام کی طرف گیا تو مدینہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا' امیہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا آپ دیکھیں کہ جب دو پہر کا وقت ہو'لوگ غافل ہوں' آپ جا کیں اور طواف کریں۔حضرت سعد رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کررہے متے سکون کے ساتھ' ابوجہل اللہ عنہ طواف کعبہ کررہے متے سکون کے ساتھ' ابوجہل اللہ عنہ طواف کعبہ کررہے متے سکون کے ساتھ' ابوجہل

الُقَاضِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، عَنُ
قَتَادَمَّ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

آتی بِشُوْبٍ حَرِیرٍ، فَجَعَلُوا یَعْجَبُونَ مِنُ لِینِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَمَنْدِیلٌ آوُ

بَعْضُ مَنَادِیلِ سَعْدٍ فِی الْجَنَّةِ ٱلْیَنُ مِنْهُ اَوْ خَیْرٌ مِنْهُ

بَعْضُ مَنَادِیلِ سَعْدٍ فِی الْجَنَّةِ ٱلْیَنُ مِنْهُ اَوْ خَیْرٌ مِنْهُ

الْحَضُرَمِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ نُمَیْرٍ، ثنا

الْحَضُرَمِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَیْرٍ، ثنا

عُونُسُ بُنُ بُکیُرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ:

مَا اَسْنَدَ سَعُدُ بَنُ مُعَاذٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَتُ الْخَنُدَقُ فِي شَوَّالِ سَنَةَ خَمْسٍ، وَفِيهَا

مَاتَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، آنَا إِسُرَائِيلُ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَحْمُونِ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْطَلَقَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَى آبِي صَفُوانَ أُمَيَّةُ بُنِ خَلَفٍ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ إِذَا انْشَطُونُ وَغَفَلَ السَّعُدِ: انْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ السَّعُدِ: انْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ السَّعُدِ: انْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ السَّعُدِ النَّاسُ انْطَلَقُ تَى وَبُيْنَا سَعُدٌ يَطُوفُ

ان کے یاس آیا اس نے کہا: بیطواف کعبسکون سے

کون کر رہا ہے؟ حضرت سعد رضی الله عنه نے فرمایا:

میں سعد ہوں ابوجہل نے کہا: او طواف کعبدامن سے کر

رہا ہے جبکہتم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی

ہے۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی' اُمیہ نے حضرت

سعدرضی الله عنه سے کہا: اپنی آواز او کچی نہ کریں ابو حکم

پر کیونکہ بیاس وادی کا سردار ہے۔حضرت سعدرضی اللہ

عنه نے ابوجہل سے کہا: اللّٰہ کی تتم!اگر تُو نے طواف کعبیہ

سے منع کیا تو میں تمہارا شام کی طرف جانے والا تجارت

والا راستہ ختم کروں گا۔ اُمیہ نے حضرت سعد رضی اللہ

عنہ سے کہا: ابوالحکم کے سامنے اپنی آ واز او کچی نہ کڑیہ

تحجے (طواف سے) روک دے گا۔ حضرت سعد رضی

الله عنه ناراض ہوئے مطرت نے فرمایا: ہم کو آپ

چھوڑیں! کیونکہ میں نے رسول الله التواني آئي کو سنا ہے کہ

آپ نے فرمایا: ابوجہل قتل ہوگا۔ ابوجہل نے کہا: مجھے

حضرت سعدرضی الله عند نے فرمایا: جی ہاں! ابوجہل نے

کہا: الله کی قتم! محمد حجموث نہیں بولتا ہے جب یہ دونوں

نکلے تو اُمیدا پی بیوی کے پاس آیا' اُس نے کہا: تجھے

معلوم ہے کہ میرے یثر بی بھائی نے کیا کہا ہے؟ اُمیہ

نے اپنی بیوی کو بتایا 'امیدی بیوی نے کہا جمیں محد نہیں

حچوڑے گا'جب جینے والا آیا' دونوں ابوجہل اور اُمیہ

بدر کے میدان کی طرف نکا اُمیدی بوی نے کہا: کیا

آپ کو یاد ہے کہ تیرے بیر بی بھائی نے کیا کہا تھا؟ اس

نے نہ جانے کا ارادہ کیا۔ ابوجہل نے کہا: تُو اس وادی

مُحَمِمَّدًا وَاصْحَابَهُ؟ فَكَانَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى قَالَ اُمَيَّةُ

لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَى آبِي الْحَكَمِ، فَإِنَّهُ

سَيَّدُ اَهُلِ الْوَادِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَئِنُ

مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، لَآقُطَعَنَّ عَلَيْكَ مَتْجَرَكَ

إِلَى الشَّامِ، فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ: لَا تَرُفَعُ

صَوْتَكَ عَلَى آبى الْحَكَم يُمْسِكُهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ

وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْعُمُ آنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ: إِيَّاى؟ قَالَ:

نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ . فَلَمَّا خَرَجُوا،

رَجَعَ إِلَى امْرَاتِهِ، فَقَالَ: اَمَا عَلِمْتَ مَا قَالَ إَخِي

الْيَشُوبِيُّ، فَانْحَبَوَهَا، فَقَالَتِ امْرَاةُ أُمَّيَّةَ: مَا يَدَعُنَا

مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّرِيخُ، وَخَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ،

قَالَتْ لَهُ: آمَا تَذْكُرُ مَا قَالَ لَكَ آخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ،

فَارَادَ أَنُ لَا يَخُرُجَ، فَقَالَ أَبُو جَهُلِ: إِنَّكَ مِنُ

اَشُرَافِ اَهْلِ الْوَادِي، فَسِرُ مَعَنَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ،

فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ

بِالْكَعْبَةِ آمِنًا، آتَاهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي

يَـطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ

أَبُو جَهُلِ: تَطُوفُ بِسَالْبَيْتِ آمِنًا، وَقَدُ آوَيْتُمُ

الْخَزُرَجِيُّ عَقَبِيٌّ بَدُرِيٌّ

أُحُدِيٌّ نَقِيبٌ، يُكُنَى آبَا ثَابِتٍ، نَزَلَ بِالشَّامِ

5213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

5214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بُنِ كَعُبِ بُنِ

الْخَوْرَجِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلْيُم بْنِ حَارِثَةَ بْنِ

خُرَيْ مَةَ، وَهُو نَقِيبٌ، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا رَضِيَ اللَّهُ

5215 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

کے بڑےلوگوں میں ہے ہے ہمارے ساتھ ایک یا دو

دن چلؤ امیدان کے ساتھ چلا الله عزوجل نے اس کو

حضرت سعد بن عباده انصاری گیر

خزرجي عقبي بدري رضي اللدعنه

آپ ملک شام میں آئے اور وہیں وصال فرمایا۔

حضرت سعد بن عبادہ کی کنیت ابو ثابت ہے۔

آپ احدی نقیب ہیں' آپ کی کنیت ابو ثابت ہے'

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

حضرت عروه فرماتے ہیں: انصار اور بنی ساعدہ

بن کعب بن خزرج میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئے

اُن کے نامول میں سے ایک نام سعد بن عبادہ بن دلیم

بن حارثہ بن خزرج کا ہے آپ نقیب ہیں اور آپ بدر

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی

ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے جوعقبہ میں شریک

ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام سعد بن عبادہ

بن دلیم بن حارثہ بن خزوج کا ہے آپ نقیب ہیں اور

آپ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

میں شریک ہوئے تھے۔

سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ

الْتَحِضُرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ يَقُولُ: سَعُدُ بْنُ عُبَادَةَ يُكُنَّى آبَا ثَابِتٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بُنِ كَعْبٍ سَعُدُ بُنُ

سُلَيْهَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّيــيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بنِ

5216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِني مَعْبَدُ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا إلَى الُحِجَّةِ الَّتِي بَايَعْنَا فِيهَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ، فَكَانَ نَقِيبَ بَنِي سَاعِدَةَ سَعُدُ بْنُ عُبَادَةً، وَالْمُنْذِرُ بُنُ عَمْرِو

5217 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا إَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبُ رِفَان، عَنِ الْحَجّاجِ بَنِ اَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لِوَاءُ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ وَلِوَاءُ الْآنُصَارِ مَعَ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً

5218 - حَدَّثَنَسَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا اَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنُ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا: رَايَةُ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم جھہ کی بیعت کی حضرت سعد بن عباد اور منذر بن عمرو بی ساعدہ کے نقیب تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے میں کہ بدر کے دن حضور ملتی کا جھنڈ احضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تمام جنگ میں مہاجرین کا حسندا حضرت علی رضی اللہ عندکے پاس تھا اور انصار کا حجفترا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

5216- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 282 وقم الحديث: 5100 .

5217- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه92 وقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية

5218- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 1صفحه 368 وقم الحديث: 3486 .

5219 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو الزِّنْبَاع رَوُحُ بُنُ الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ بِحَوْرَانَ مِنُ اَرْضِ دِمَشُقَ سَنَةَ سِتَّ عَشُرَةَ

5220 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ﴾ بُنِ نُمَيْرِ قَالَ: تُوُقِّى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ لِسَنَيْنِ وَنِصَفٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَوْرَانَ مِنُ اَرْضِ الشَّامِ، وَيُكُنِّي اَبَا ثَابِتٍ

5221 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا آبُو عَـاصِم، عَـنِ ابُنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَا سَعُدٌ يَبُولُ قَائِمًا، إذِ اتَّكَا فَمَاتَ، قَتَلَتُهُ الْجِنُّ،

(البحر السريع)

نَحُنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ... سَعُدَ بُنَ عُبَادَهُ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهُمَيْنِ... فَلَمْ نُخْطِء فُؤَادَهُ

5222 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ يَبُولُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي ﴾ لَا جد أ فِي ظَهُرِي شَيْشًا ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ مَاتَ، فَنَاحَتُهُ الْجِنُّ فَقَالُوا:

(البحر السريع)

نَحُنُ قَتَلْنَا سَيَّدَ الْخَزُرَجِ... سَعُدَ بُنَ

رَمَيْنَاهُ بِسَهُمَيْنِ... فَلَمْ يُخْطِءُ فُؤَادَهُ

حضرت یجیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه کا وصال ۱۱ اجری کو دمش کی سرز مین حوران میں ہوا۔

حضرت محد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں كه حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه كا وصال ٔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک تہائی خلافت کے دوران ہوا' ملک شام کے ملک حوران میں آپ کی کنیت ابوثابت تھی۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پیثاب کر رہے تھے اچا تک آب نے میک لگائی اور فوت ہو گئے آپ کو جنوں نے مارا تھا' جنوں نے کہا: ہم نے آلِ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مارا ہے ہم نے دو تیر مارے کی ہم نے ان کے دل پر تیر مارنے میں خطانہیں گی۔

حضرت قباده فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوکر پیٹاب کررہے تھے' پھر واپس آئے آپ نے فرمایا: میں اپنی کمر میں کوئی چیزیا تا ہوں کیچھ دیر بعد آپ کا وصال ہوا' جنوں نے آپ پرروتے ہوئے کہا: ہم نے آ لِ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مارا ہے' ہم نے دو تیر مارے ہیں' کوئی بھی تیران کے دل پر لگنے سے خطانہیں ہواہے۔

مَا اَسْنَدَ سَعُدُ بَنُ

عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَعَـلِـىُّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالًا: ثنا إسْمَاعِيلُ

بُسُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو

بُنِ شُورَحُبِيلَ بُنِ سَعِيدٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّومَ قَصْبَى بِالْيَهِمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي

الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ،

ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بَلال،

عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُن

عَــمُرِو بُنِ قَيْسِ بُنِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ، عَنُ آبيهِ، أَنَّهُمُ

وَجَدُوا فِي كِتَابِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى

بِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ ابْن

5225 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزُدِيُّ،

أبى أوكيس

5224 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

5223 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

حضرت سعدبن عباده رضي اللهءنه

کی روایت کرده احادیث

بن عبادہ اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت

حفرت سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد

کرتے ہیں کہ حضور نے ایک فیصلہ فر مایا' ایک قتم اور

حضرت اساعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عباده

اسے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے سعد بن

عبادہ کے خط میں پایا کہ حضور نے ایک فیصلہ فر مایا ایک

قتم اور ایک گواہ کے ساتھ۔ اور یہ الفاظ حضرت ابن

حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه روایت فر مات

ہیں کہ حضور ملتی میں نے ان سے فرمایا: بنی فلان کے

صدقے کے لیے کھڑے ہوجاؤ اور دیکھوتم قیامت کے

ایک گواہ کے ساتھ حقوق میں۔

ابواولیں کے ہیں۔

ثنيا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ حُسَميُدِ بُسِ هِكَلالٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ

5223- أورده أبو عوانة في مسنده جلد4صفحه 58، رقم الحديث:6026 .

5225- أحمد في مسنده جلد5صفحه 285 وقم الحديث: 22514.

دن کسی اونٹنی کے بیچے کواپنی گردن پر اُٹھائے ہوئے نہ

آؤاوروہ بول رہا ہؤمیں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھ

سے اس کو پھیردیں آپ نے (دعا کرکے) پھیردیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنہ نے حضور ملتَّ اللّٰہِ سے

اس نذر کے متعلق پوچھا جوان کی والدہ کے ذمہ تھی'

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

سے بوچھا عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا وصال

ہو گیاہے ان کے ذمہ نذر تھی وہ ادا نہیں کر سکیل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے رسول الله ملتی الله

ہے یو چھا عرض کی: یارسول اللہ! میری والدہ کا وصال

ہو گیاہے ان کے ذمہ نذر تھی وہ ادانہیں کر عیس گے

حضور الله ويلم نے فر مايا: اس كو پورا كرو-

حضور ملتَّ اللَّهِ فِي مَا يا: اس كو بورا كرو-

آپ نے اس کو بورا کرنے کا حکم دیا۔

وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُكُان، وَانْظُرُ لَا

سَعْدِ بُن عُبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

5226 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ

بُنَ عُبَادَةَ سَاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5227 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعُدَ بْنَ

عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ

وَكَمُ تَقُضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إُبُنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثنا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ

ابُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ

5228 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا شُعَيْبُ

عَنْ نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَآمَرَهُ بِقَضَائِهِ

تَـاْتِيَنَّ يَـوُمَ الْقِيَـامَةِ بِبَكْرِ تَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِكَ اَوُ كَاهِلِكَ لَهُ رُغَاءٌ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اصْرِفُهَا

عَنِّى، فَصَرَفَهَا عَنْهُ

وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا

5227- البخارى في صحيحه جلد 3صفحه 1015 رقم الحديث: 2610 · جلد 6صفحه 2552 رقم الحديث: 6558 .

الْاَزْدِيُّ، ثبنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ شَاهِينَ الْبَصْرِيُّ، ثنا آبُو

عَبَّاسٍ، آنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرٍ نَذَرَتُهُ أُمُّهُ، ثُمَّ مَاتَتُ قَبُلَ آنُ تَقُضِيَهُ قَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا

تَحَجَّاجُ بُنُ آبِى مَنِيعٍ، ثنا جَدِى، عَنِ الزُّهُرِيّ، ثنا عُبَّاجُ بُنُ آبِى مَنِيعٍ، ثنا جَدِى، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيّ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى صَلَّى اللهِ عَبُولِيّ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْمَرُوزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدِ اللهِ بُنِ عُبَدَ اللهِ بُنِ عُبَدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَبْدِ عُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ، فَيُجُزِعُ وَسُولَ اللهِ بُنَ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِل

5231 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ زُهَيْرٍ التَّسُتَرِئُ، ثنا مَعِيدُ بَنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِئُ، ثنا مَعِيدُ بَنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِئُ، ثنا صَالِحُ بْنُ آبِي الْآخُصَرِ، عَنِ الْجَحْدَرِئُ، ثنا صَالِحُ بْنُ آبِي الْآخُصَرِ، عَنِ النَّهُ بِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ، عَنِ اللَّهِ بُنِ عَبَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ، عَنِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، آنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے عرض کی: یارسول الله! میری والدہ فوت ہوگئ اس کے ذمہ نذر تھی اگر میں اس کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ادا ہو جائے گئ آپ نے فرمایا: اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کرو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنه نے رسول اللہ ملتی آئیم سے اس قرض کے متعلق بوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ غلام تھا کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے آزاد کر دوں؟ آپ ملتی آئیم نے فرمایا: جی ہاں!

سعد بن عبادة رضس الله عنه



ر ہاہوں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بیں کہ

حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه في حضور طل المائية

عرض کی که میری والده وصال کر گئی ہیں میں وہاں موجود

نہیں تھا' اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان

کے لیے ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں! حضرت

سعدرضی الله عنه نے عرض کی: میں آ پ کو گواہ بنا تا ہوں

کہ بیر مخراف والا باغ ان کی طرف سے صدقہ کر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه نے حضورط النا اللہ کی

بارگاہ میں عرض کی کہ میری والدہ فوت ہوگئ ہیں' ان

کے ذمہ نذر تھی جو وہ ادا نہ کر سکی ہیں؟ حضور ملتَّ فَایَا لِمِ نے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عباده رضى الله عند في رسول الله الته التي الله

سے بوچھا عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا وصال

فرمایا: ان کی طرف سے ادا کرو۔

5233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ،

الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاء سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ

5234 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُـوَاسِـطِتُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ

الْمِحُرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا

رَقَبَةٌ: اَفَاعْتِقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نعَمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَيْنِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ،

ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً، آنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُوُقِّيَتُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ

عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا؟

قَسَالَ: نَعَمُ ، قَسَالَ: فَالِنِّي أُشُهِدُكَ انَّ حَايُطَي

وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَـةً، عَنْ بَكُر بُنِ وَائِلٍ، عَنِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ

﴾ وَعَـلَيْهَا نَـذُرٌ لَـمُ تَقْضِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

5232 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ

الْإَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدٍ الْمِصِّيهِ صِنَّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمِحَمَّدِ، عَنِ ابْنِ الْمِعَ الْمُعَ الْمُعَلِيَ الْمُن مُسُلِمٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْمُعَلِيِّ الْمُسُلِمِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ

الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، 5232- البخارى في صحيحه جلد 3صفحه 1013 رقم الحديث: 2605 وجلد 3صفحه 1015 رقم الحديث: 2611

لل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعُدُ بْنُ عُبَادَةَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ،

فَتُورُقِيَتُ قَبُلَ أَنُ تَـقُضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا

5235 - حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، ثنا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الِـزُّبَيۡدِيُّ، ثنا اَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكِرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ يَعُقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ

اللُّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَدةَ اسْتَفُتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فِـى نَـذُرِ كَـانَ عَلَى أُمِّهِ اَنْ يَقْضِيَهُ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا

5236 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ حَرْمَلَةَ، ثنا جَلِدى، ثنا إِدْرِيسُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ

حَيْوَةَ بُنِ شُرَيْح، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ سَعُدَ بُنَ

عُبَادَـةَ اسْتَفُتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَـذُرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُقِّيَتُ قَبُلَ أَنُ تَقْضِيَهُ،

فَاَفْتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُضِيَهُ 5237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَلَّاثِنِي آبِي، عَنْ مُوسَى بن آغينَ، عَن

الْأَوْزَاعِتِي، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ

اللُّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَانَ

ہو گیاہے ان کے ذمہ نذر تھی وہ ادا نہیں کر سکیل حضور الماييم في فرمايا: ان كى طرف سے اس كو بورا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه نے رسول الله ما تاہیں تاہم

سے بوچھا عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا وصال ہو گیاہے ان کے ذمہ نذر تھی وہ ادا نہیں کر سکیل

حضور ملتی تیلم نے فرمایا: اس کو ان کی طرف سے پورا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه نے رسول الله طاق الله عنه عنه الله ے بوچھا' عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا وصال

ہو گیاہے ان کے ذمہ نذر تھی وہ ادا نہیں کر سکیل

حضور ملی کیلیم نے فر مایا: اس کو بورا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللّٰه عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عباده رضى الله عند في رسول الله ما الله الله الله المالية المالية ے یو چھا عرض کی: یارسول الله! میری والدہ کا وصال

ہو گیاہے' ان کے ذمہ قرض تھا' وہ ادانہیں کر سکیں'

حضور ملی الم نے فرمایا: ان کی طرف سے بورا کرو۔

عَـلَى أُمِّهِ، فَتُوُقِيَتُ قَبُلَ آنُ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا

5238 - حَدِدَّ ثَسنَا ٱلْحُدَمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الرَّقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ قُسْطٍ، وَحَدَّثَنَا

الُحُسَيُّنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ (زُرَارَـةَ الرَّقِّيُّ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيلٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ سَعُدِ بُن عُبَادَةً، عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً، عَنْ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَـمْسُ خِلالِ: فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ تُوفِيِّي آدَمُ، وَفِيسِهِ سَاعَةٌ لَا يَسْالُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إلَّا

اَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ إِثْمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ

تَـقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبِ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا رِيح، وَلَا جَبَلِ إِلَّا مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

9 523 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْـقَـاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ

بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ، عَنْ ﴾ اِسْحَاقَ بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْاَنْصَارِ مِحْنَةٌ، حُبُّهُمْ إِيْمَانٌ، وَبُغُضُهُمْ نِفَاقٌ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی این فرمایا: جمعہ کے دن میں یانچ باتیں بين: (١) اس دن آ دم عليه السلام كو پيدا كيا گيا (٢) اس دن آپ کا وصال موا (٣)اس دن ایک ایبا وقت جو بندہ اس وقت کوئی شی مانگتا ہے اللہ عز وجل اس کو عطا کرتا ہے بشرطیکہ جب گناہ اور صلد رحمی کے ختم کرنے کے لیے نہ ہو (۴)اس دن قیامت آئے گ (۵)مقرب فرشتے "آسان موااور بہاڑ جمعہ کے دن کی

وجهسے ڈررہے ہوتے ہیں۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملي يَنْهُم ن فرمايا: انصار كاليو قبيله امتحان بأن كي محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔

5238- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه163 وقال: رواه أحمد والبزار الا أنه قال سيد الأيام يوم الجمعة والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله ثقات

5239- أورده أحمد في مسنده جلد 5صفحه 285 رقم الحديث: 22515 ؛ جلد 6صفحه 7 رقم الحديث: 23898 .

5240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبُدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْـمُسَيّبِ آنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً مَاتَتْ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّي عَلَى أُمِّى، فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدُ ٱتَّى لَهَا شَهُرٌ

5241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَيضُرَمِي، ثنا ابُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ اللَّسَتُ وَائِليَّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ آنَّهُ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ، اَفَاتَ صَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَاَتُّ الصَّدَقَةِ اَفُضَلُ؟ قَالَ: سَقَى الْمَاءِ

5242 - حَدِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَصْبَهَ انِيٌّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَمَةَ الرَّاذِيُّ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كُرِّيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ: جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: تُوُقِيَتُ أُمِّى وَلَمْ تُوصٍ، وَلَمْ تَصَدَّقْ، فَهَلُ تُقْبَلُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمُ ،

حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ حضرت اُم سعد کا وصال ہوا اس حالت میں کہ حضرت سعد رضی اللّٰد عنه موجود نہیں تھے جب حضرت سعدرضی اللہ عنه آئے تو عرض كى: يارسول الله! مين پيند كرتا مون كه آب ميرى والده کی نمازِ جنازه پڑھا ئیں' حضورطنی کیائیم میری والدہ کی قبر پر آئے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اُن کی وفات کوایک ماه گزر گیا تھا۔

حضرت سعید بن مستب رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت سعد بن عباده رضى الله عنهُ حضور ملتَّ اللَّهُم ك یاس آئے عرض کی: یارسول الله! میری والده کا وصال ہوا ہے کیا میں اُن کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! کرو۔عرض کی: کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: پائی پلانا۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں رسول الله ملتي يوليم ك ياس آيا عيس في عرض كى: میری والدہ فوت ہوگئی ہیں اُنہوں نے کوئی وصیت ہیں اور نہ کوئی صدقہ کیا' اگر میں ان کی طرف سے صدقہ كرون تو قبول مو كا؟ آپ التي اين في مايا: جي مان! عرض کی:میری والدہ کواس کا لفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

جی ہاں!اگرچہ تُو بکری کا جلا ہوا کھر صدقہ کرے۔

5241- ابن ماجه جلد 2صفحه 1214 وقم الحديث: 3684.

5242 - ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه138 وقال: قبلت لسعد عند أبي داؤد هذا رواه في الأوسط وفيه

محمد بن كريب وهو ضعيف.

قَالَ: فَهَلْ يَنْفَعُهَا ذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ بِكُرَاعِ شَاةٍ مُحْتَرِقِ

5243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الُحَضُرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ،

ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كُمُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ أُمَّهُ تُوُقِّيَتُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَسَالَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَنُفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ 5244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الُحَ ضَرَمِتُ، ثنا آخَمَدُ بُنُ سِنَان، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُويُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ

المُ اللهِ الله

5245 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالِلَتِي

﴾ كَانَـتُ تَتَـصَدَّقُ وتُنْفِقُ مِنُ مَالِي فِي حَيَاتِهَا، فَقَدْ مَاتَتْ، اَرَايَتَ اِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا، اَوْ اَعْتَقُتُ عَنْهَا، نَـرُجُو لَهَا شَيئًا؟ فقالَ: نَعَمُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى صَدَقَةٍ، قَالَ: اسْقِ الْمَاء َ قَالَ الْحَسَنُ:

فَمَا زَالَتُ جِرَارُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةُ بَعُدُ

حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه كي والده كا وصال اس حال میں ہوا کہ وہ سفر پر تھے حضور ملٹی کیلئم سے

سوال کیا: کیا میں اُن کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! کرو۔

حضرت سعید بن سعد بن عبادہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ (میرے والدنے) کہا: میں نے عرض کی: یارسول الله! کیا میں ان کی طرف سے صدقہ

كرون؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں!

حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میری والده میرے مال سے اپنی

زندگی میں صدقه کرتیں اور خرچ کرتی تھیں اب ان کا وصال ہو گیا ہے آپ بتائیں کہ اگر میں ان کی طرف

سے صدقہ کروں یا غلام آ زاد کروں تو ان کے لیے نقع کا سبب ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! عرض کی: یارسول

الله! مجھے صدقہ کے متعلق بتائیں کہ کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: پانی پلاؤ! حضرت حسن فرماتے ہیں: اس کے بعدحضرت سعدرضی اللہ عنہ کے مسلے میں یانی

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور مَنْ يُرَكِمُ نِ مجھے فر مایا: اے سعد! کیا ایسے صدقہ

کے متعلق نہ بتاؤں جس پرتھوڑا خرچ کرواور نفع زیادہ

ہو؟ عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یانی پلاؤ!

حضرت سعدرضي الله عنه پائي پلاتے تھے۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

بنائیں کہ کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: یانی بلاؤ!

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے صدقہ کے متعلق

5246 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

5248 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُشْمَانَ، ثنا عَبِيدَةُ بُنُ

حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ هُذَيْلِ

اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى صَدَقَةٍ، قَالَ: اسُقِ الْمَاءَ

5247 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُن اَبى

شَيْبَةَ، ثـنـا ضِـرَارُ بُـنُ صُرَدَ اَبُو نُعَيْمِ الطَّحَّانُ، ثنا

عَبُدُ ٱلْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ، عَنْ

حُسمَيْدِ بُنِ آبِي الصَّنْعَةِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا سَعْدُ،

الاَ اَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ مُؤُنَّتُهَا، عَظِيمٍ

ٱجُرُهَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: تَسُقِى الْمَاءَ، فَسَقَى سَعُدُّ الْمَاءَ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

میں حضور اللہ اللہ کے پاس آیا ا پ گھر میں تھے میں دروازے پر کھڑا ہوا' میں نے اجازت مانگی' آپ نے

دوررہنے کا اشارہ کیا' پھر میں آیا اور اجازت ما نگنے لگا' آپ نے فرمایا: اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی وجہ ہے۔

بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: جِنْتُ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقُمْتُ مُقَابِلَ الْبَابِ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَاشَارَ اِلَىَّ اَنْ تَبَاعَدُ، ثُمَّ

جِئْتُ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ: وَهَلِ الْاسْتِئْذَانُ إِلَّا مِن

5249 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا

5248- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه43 وقال: رواه الطبراني ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح .

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ

عَـمُرُو بُنُ مَـرُزُوقٍ، آنَـا شُعْبَةُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي

زِيَادٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ لَقِيطٍ، عَنُ رَجُلِ مِنُ اَهُلِ

الشَّامِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَامَلِ عَشُرَةٍ إِلَّا جِيء بِهِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، خ وَحَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

اَسَــُدُ بُـنُ مُــوسَــى قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ

يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بُنِ فَايِدٍ، عَنْ سَعُدِ

بُنِ عُبَادَـةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ آمِيرِ عَشُرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ

مُسَـدَّدٌ، ثنا خَالِـدٌ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي ذِيَادٍ، عَنُ

عِيسَى بُنِ فَايِدٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ

قَىالَ: سَدِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: مَا مِنُ آمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5252 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

عَــمْـرُو بُـنُ مَـرُزُوقِ، آنَـا شُعْبَةُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى

زيَادٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ لَقِيطٍ، عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ

الشَّامِ، عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: مَا مِنُ آحَدٍ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ، ثُمَّ

5252- أورد نحوه البزار في مسنده جلد 9صفحه 192 ورد نحوه البزار في مسنده جلد 9صفحه 192 ورد نحوه البزار

مَغُلُولًا، لَا يَفُكُّهُ مِنَ الْغُلِّ إِلَّا الْعَدُلُ

5251 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

الْقِيَامَةِ مَغُلُولًا، لَا يَفُكُّهُ مِنْ وَثَاقِهِ إِلَّا الْعَدُلُ

يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَغُلُولًا، لَا يُطْلِقُهُ إِلَّا الْعَدُلُ 5250 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ ثنا اَبُو بَكْرِ

حضور ملي آيم في فرمايا: جو دس افراد كا عامل مقرر موا

خیانت کرے تو قیامت کے دن اس کو ہاتھ باندھ کرلایا

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ الله على عن فرمايا: جو دس افراد كا عامل مقرر موا

خیانت کرے تو قیامت کے دن اس کو ہاتھ باندھ کرلایا

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يَرَبِم نے فرمايا: جو قرآن سيکھے پھر بھول جائے تو

وہ اللہ عزوجل سے ملے گااس حالت میں کہاسے جذام

( کوڑھ) کی بیاری ہوگی۔

حضور التي يَرَبِم نے فرمایا: جو دس افراد کا عامل مقرر ہوا'

خیانت کرے تو قیامت کے دن ہاتھ باندھ کراس کولایا

جائے گا' ہاں! اگر عدل كرے تو جھوڑ ديا جائے گا۔

جائے گا' ہاں! اگر عدل کرے تو جھوڑ دیا جائے گا۔

جائے گا' ہاں! اگر عدل کرے تو چھوڑ دیا جائے گا۔

نَسِيَهُ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آجُذَمَ

وَجَلَّ وَهُوَ اَجۡذَمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5253 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

اَسَـدُ بُنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ

اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بُنِ فَايِدٍ، عَنْ سَعُدِ بُنِ

عُبَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا

مِنْ آحَدِ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ

عَنُ يَوْيِكَ بُنِ آبِي زِيَادٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ فَايِدٍ، عَنُ

رَجُ لِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

بُنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

هِكَلَلِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ آنَّهُ اسْتَأْذَنَ

مُسْتَقُبِلَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

5255 - حَدَّثَنَا آحُمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ

نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثنا

ٱبُـو مَعْشَـرِ نَـجِيحٌ الْمَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

عَــمْـرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً،

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَيِّدِهِ، قَالَ: قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً:

5254- أبو داؤد في سننه جلد4صفحه344 وقم الحديث:5174.

5255- الآحاد والمثاني جلد3صفحه452 وقم الحديث: 1905.

وَسَلَّمَ: لَا تَسْتَأْذِنُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ

5254 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ،

( کوڑھ) کی بیاری ہوگی۔

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

اجازت مانگنا جائز نہیں ہے۔

حضرت سعد بن عباده رضى الله عنهُ حضور ملتَّ اللَّهِ عِنهُ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں رسول الله ملتی اللہ علی ایک آیا ایک کے پاس ایک

آ دمی آیا'اس نے عرض کی اگر میں اپنی بیوی کے پیٹ

پر کسی کو پاؤں تو اس کو تکوار کے ساتھ ماروں؟

حضور ملتي يَتِهِ لِم نے فرمایا: کون سا گواه تلوار سے زیادہ واضح

میں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت

ما نگیٰ آپ التی کی آبام نے فرمایا: دروازے کے سامنے سے

حضور مل المينيم فرمايا: جوقرآن سيكھ پر بحول جائة وہ الله عزوجل سے ملے گا اس حالت میں کہاسے جذام

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الم

حَصَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، وَجَـدُتُ عَـلَى بَطُنِ امْرَاتِي رَجُلًا، اَضُوِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اَتُّ بَيِّنَةٍ اَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ ، ثُمَّ رَجَعَ

فَقَالَ: كِتَابُ رَبِّنَا هَذَا ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً: يَا كُمْ رَسُولَ السُّدِهِ، أَيُّ بَيِّنَةٍ ٱبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ:

كِتَسَابُ اللَّهِ، وَشَاهِدٌ ثَمَّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَذَا سَيَّدُكُمُ، استَفَزَّتُهُ اللَّغَيْرَةُ حَتَّى حَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ ، فَقَالَ

رَجُـلٌ مِنَ الْآنُصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَعُدًا رَجُلٌ

غَيُـورٌ، مَا تَـزَوَّجَ امْـرَاةً ثَيْبًا قَطُّ لِغَيْرَتِهِ، وَمَا قَدَرَ اَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَاةً طَلَّقَهَا لِغَيْرَتِهِ، قَالَ: فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعُدٌ غَيُورٌ، وَ آنَىا اَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَغْيَرُ مِنِّي ، فَقَالَ

رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ: عَلَى آيِّ شَيْءٍ يَغَارُ اللَّهُ

تَعَالَى، قَالَ: يَغَارُ عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُحَالَفُ إِلَى آهُلِهِ

اللَّهِ الْآنِصَارِي الْآنِصَارِي الْآنْصَارِي اللَّهُ نُصَارِي اللَّهُ السَّارِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَقَبِيٌّ، بَدُرِيٌّ،

اُحُدِی، نَقِیبٌ

5256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

ہے؟ پھروہ واپس گیا'اس نے عرض کی: ہمارے رب کی یہ کتاب! پس حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی: اے الله كرسول! تلوار سے زيادہ واضح دليل كيا ہے؟ پس آپ نے فرمایا: الله کی کتاب اور وہاں ایک گواه \_رسول كريم التُولِيم في فرمايا: اے انصار كے كروہ! بيتمهارا سردار ہے اس کو غیرت نے آلیا ہے یہاں تک کہ كتاب الله كى مخالفت يةل كيا بـ يس ايك انصارى نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک سعد بوا غیرت مندآ دی ہے اس نے ساری زندگی اپنی غیرت کی وجہ سے کسی شو ہردیدہ عورت سے شادی نہیں کی اور ہم میں سے کسی ایک کواس کی غیرت کی وجہ ہے اس کی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔راوی کہتا ہے: رسول کریم ملٹی کیلئے نے فرمایا: سعد برا غیرت والا ہے میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور الله مجھ سے بڑا غیرت والا ہے۔ ایک انصاری نے عرض کی: اللہ کس چیز پر غیرت کرتا ہے؟ فرمایا: اس آ دمی پراللہ غیرت کرتا ہے جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے

والا اوراييز ابل سے مخالفت كرنے والا ہو ﴿ حضرت سعدبن الربيع انصاري رضى الله عنه عقبي بدري نقيب اُحدی ہیں

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ عقبہ میں انصار اور اور

الْحَوَّ الِنِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ

بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقَبَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَج،

سَعُدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمْرِو، وَهُوَ نَقِيبٌ، وَقَدُ شَهِدَ

5257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الُحَوْزَانِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْانْسَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ، سَعْدُ بُنُ الرَّبِيع بْنِ آبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بُنِ ثَعُلَبَةَ بُنِ كَعُبِ بُنِ الْحَزْرَجِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ

5258 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبـيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْإَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى الْحَادِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ،

سَعُدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ نَقِيبٌ 5259 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِـيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنُ يَنِى الْحَادِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ،

کی بیعت کی تھی ان کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن رہیج بن عمرو کا ہے آپ نقیب ہیں اور بدر میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصار اور بنی حارث

بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن رہیج بن ابی زهير بن ما لك بن امرء القيس بن تعلبه بن كعب بن

الخزرج بن حارث بن الخزرج كابھى ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

حارث بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن رہے

بن ابی زہیر بن مالک بن امرءالقیس بن ثعلبہ بن كعب

بن الخزرج بن حارث بن الخزرج كالجفي ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی حارث بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن رہیج

بن الى زہير بن مالك بن امرء القيس بن تعلبه بن كعب

بن الخزرج بن حارث بن الخزرج كالجمي ہے۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

سَعُدُ بُنُ الرَّبِيع

5260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْمَحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْمَحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِى آبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِى الْمَصُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةٍ مَنِ اسْتُشُهِدَ بِأُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْانُصارِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَنْصَارِ مَعَدُ بُنُ الرَّبِيع

تَكُنَّا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْ مَارُونَ بُنِ سُلَيْ مَانُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْسُحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُفَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِى تَسْمِيَةٍ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى الْحَادِثِ بُنِ يَوْمَ أُحُدِ مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى الْحَادِثِ بُنِ الْخَذِرَجِ، سَعُدُ بُنُ الرَّبِيعِ

5262 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ حَدَّثَنِى آبِى، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ الْمِ سَعُدِ بِنُتِ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، انَّهَا دَحَلَتُ عَلَى أُمِّ سَعُدِ بِنُتِ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، انَّهَا دَحَلَتُ عَلَى الْمَ سَعُدِ بِنُتِ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، انَّهَا دَحَلَتُ عَلَى الْمَ سَعُدِ بِنُ الرَّبِيعِ، اللَّهُ عَنْهُ، فَالُقَى لَهَا ثَوْبَهُ السِي بَكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ حَتَّى جَلَسَتُ عَلَيْهِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَنْ هَذِهِ ? ، فَقَالَ: هَذِهِ بِنْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي وَمِنْكَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ وَمَنْ خَيْرٌ مِنِي وَمِنْكَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ابُو بَكُرٍ: رَجُلٌ قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ابُو بَكُرٍ: رَجُلٌ قُبِضَ

عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد میں جو رسول اللّدِمْ اللّٰہِ اللّٰہِ کے ساتھ انصار سے شہید ہوئے 'اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن رہیج کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی حارث بن خزرج سے جواُحد میں شہید ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن رہیے کا ہے۔

5262- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه702 وقم الحديث:6553 .

الْجَنَّةِ، وَبَقِيتُ آنَا وَآنْتَ

5263 - حَدَّثَنَسَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَـضُورَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِني مَ عُبَدُ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ، عَنُ ٱبِيهِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجُنَا فِي الُـجِـجَّةِ الَّتِي بَايَعْنَا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ نَقِيبَ بَنِى الْحَزْرَجِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ، وَسَعُدُ بُنُ

5264 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ النُّؤرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الطُّويلِ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَدِمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى السَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ ٱلرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهُـلَهُ وَمَالَـهُ، وَكَانَ لَـهُ امْرَاتَـان، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي آهَلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، قَالَ: فَاتَى السُّوقَ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنُ اَقِطٍ مِنْ سَمْنِ، قَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَهْيَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً مِنَ إِلْاَنْصَارِ، قَالَ: مَا سُقُتَ اللَّهَا قَالَ: وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:

میں بنایا گیا' میں اور آپ باقی رہے ہیں۔

حضرت کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہم اس حج بیعت کی بی خزرج کے نقیب حضرت عبداللہ بن رواحہ اورسعد بن ربيع رضى الله عنهما بھى تھے۔

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه مدینه آئے رسول الله الله الله الله عن ربيع ك درميان بهائي جاره قائم كيا- حضرت سعد رضي الله عنه حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه کواپنا گھر اور مال آ دھا آ دھا پیش كيا أب كي دوبيويال تفيل حضرت عبدالرحمٰن رضي الله عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا: اللہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے! مجھے بازار کے متعلق بتائیں! حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ بازار گئے' آ پ کو تھی اور پنیر میں نفع ہوا' حضور ملتا ایکنے انے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کو چند دن کے بعد دیکھا کہ اُن پر زرد رنگ کے نشانات تھے آپ نے فرمایا: اے

عبدالرحمٰن! بدكيا ہے؟ عرض كى: ميں نے انصار كى ايك

عورت سے شادی کی ہے آپ نے فرمایا: کیا مہر رکھا

. 5265 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةً.

ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى رَسُولُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: آخَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْآنصَارِ،

فَآخَى بَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: إِنَّ لِى مَالًا، فَهِيَ بَيْنِي

وَبَيْنَكَ شَطُرَانِ، وَلِي امْرَاتَانِ، فَانْظُرُ: ٱيُّهُمَا اَحَبُّ

إِلَيْكَ، فَانَا أُطَلِقُهَا، فَإِذَا حَلَّتُ فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى

السُّوقِ، فَلَمْ يَرُجِعُ حَتَّى رَجَعَ بِتَمْرٍ، وَآقِطٍ، ثُمَّ

اَفُ ضَلَهُ، وَرَاَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمُ؟ ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ

امُسرَادةً مِسنَ الْانْصَارِ، قَالَ: مَا سُقْتَ اِلْيَهَا؟ ، قَالَ:

5266 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: ٱوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

ہے؟ عرض کی: سونے کی ایک وطلی کے وزن کے

برابر۔ آپ نے فرمایا: ولیمہ کرو اگر چدایک بکری کے

قائم کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے اور سعد بن

رہے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔حضرت سعدرضی

الله عنهُ حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه كوا بنا گھر اور مال

آ دها آ دها پیش کیا'میری دو بیویاں ہیں' دیکھو!ان میں

سے جو تختیے پیند ہو' میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور

جب اس کی عدت گزرے تو شادی کر لیں۔حضرت

عبدالرحمٰن رضى الله عنه نے حضرت سعد رضى الله عنه سے

کہا: اللہ آپ کے مال اور اولا دمیں برکت دے! مجھے

بإزار كے متعلق بتا ئيں! حضرت عبدالرحمٰن رضي الله عنه

بازار گئے آپ نہلوٹے حتیٰ کہ مجوراور پنیرلائے پھراس

كو بر هايا عضور التُوكيد في عضرت عبد الرحن رضي الله

عنہ کو دیکھا کہ اُن پر زرد رنگ کے نشانات تھے' آپ

نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! میر کیا ہے؟ عرض کی: میں نے

انصارا یک عورت سے شادی کی ہے آپ نے فرمایا: کیا

مہر رکھا ہے؟ عرض کی: سونے کی ایک ڈھلی کے وزن

کے برابر۔ آپ نے فرمایا: ولیمہ کرو اگر چہ ایک بکری

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

که حضور من المراتم کے پاس جب حضرت عبدالرحل بن

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول

اَسَـدُ بُـنُ مُـوسَـى، ثنا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ

الطُّويلِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَوْفٍ، دَفَعَهُ

إِلَى سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: هَذَا ٱخُوكَ ، فَانْقَلَبَ

بِهِ، فَعَشَّاهُ، وَفَرَشَ لَهُ، فَلَمَّا اَصْبَحَ، غَدَا سَعُدٌ

عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي

آحُسَنُ الْاَنْصَارِ امْسرَاتَيْنِ، وَاَفْضَلُ الْاَنْصَارِ

حَائِطَيْنِ، فَانْظُوْ إِلَى امْرَاتَكَ فَايَّتُهُمَا كَانَتُ اعْجَبَ

إَلَيْكَ، طَلَّقُتُهَا لَكَ، فَإِنَّ آهُلَهَا لَمْ يَعْصُونِي، وَانْظُرُ

5267 - حَـدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

اَسَــ لُهُ بُـنُ مُوسَى، ثنا عَدِيٌّ بُنُ الْفَضْلِ، عَنْ حُمَيْدٍ

الطُّويل، عَنُ آنَسِ بن مَالِكٍ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ، آخَى بَيْنَ سَعْدٍ وَبَيْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُن عَوْفٍ، فَرَجَعَ بِهِ إِلَى آهُلِهِ، فَقَالَ:

احُتَرُ اَى امْرَاتَكَ شِنْتَ اُطَلِّقُهَا لَكَ، وَمَالِي لَكَ

نِـصُـفَيُـنِ، فَـقَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي

اَهۡلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَيْهَا،

فَكُمْ يَرْجِعُ حَتَّى اَصَابَ شَيْئًا، فَتَزَوَّجَ امْرَاةً مِنَ

الْاَنْـصَـادِ عَـلَى وَزُن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب، فَلَقِيَهُ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ صُفُرَةٍ،

فَـقَالَ: مَهْيَمُ؟ ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ

إِلَى آَى حَائِطَى شِئْتَ فَخُذُ، فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْئًا

عوف رضی الله عندآئة توآب في حضرت عبدالرحمان

رضى الله عنه كوحفرت سعد رضى الله عنه كي طرف بهيجا

فر مایا: بیآ پ کا بھائی ہے حضرت سعدرضی اللہ عنہ ان کو

لے کر گھر آئے' ان کو کھانا کھلایا' آپ کو بستر دیا' جب

صبح موئى تو حضرت سعد رضى الله عنه حضرت عبدالرحمٰن

رضی الله عند کے پاس آئے سلام کیا اور فرمایا: میں نے

انصار کی دوخوبصورت عورتوں سے نکاح کیا ہے انصار

کے بہترین باغوں میں سے دومیرے پاس ہیں میری

جس بیوی کو حامیں بیند کریں میں اُسے تیرے لیے

طلاق دے دیتا ہوں' کیونکہ میری بیوی میری نافرمانی

نہیں کرے گی اور دو باغول میں سے جس کو چاہیں لے

لیں' حضرت عبدالرحمٰن رضی اللّٰدعنہ نے کوئی ثی نہیں لی۔

كدحضور طرفي للم في حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن

بن عوف رضی الله عنها کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔

حضرت سعد' حضرت عبدالرحمٰن کواپنے گھر لے کر آئے'

کہا: میری جو بیوی پند کریں میں اس کو تیرے لیے

طلاق دے دیتا ہوں اور میرے مال کا آ دھا حصہ آپ

لے لیں۔حضرت عبدالرحل رضی الله عند نے کہا: الله

عز وجل آپ کے مال اور گھر والوں میں برکت دے!

مجھے بازار کے متعلق بتا کیں! آپکو بازار کے متعلق بتایا

گیا' کوئی شی لے کر واپس آئے انصار کی ایک عورت

سے سونے کی ایک ڈھلی کے حق مہر کے بدلے میں نکاح

كيا- حضورط التي الله عنه عبد الرحمن رضى الله عنه ي

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

عَـلَى وَزُنِ نَـوَاـةٍ مِـنُ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

5268 - حَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

لَـمَّا هَاجَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى

الْـمَدِينَةِ، آحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ، وَكَانَ لِسَعْدٍ حَائِطَان وَامْرَاتَان،

فَقَالَ سَعُدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمِنِ: اخْتَرْ أَيَّ امْرَاتِيَّ شِئْتَ

اتَـحَوَّلُ لَكَ عَنْهَا، وَاخْتَرُ أَيَّ حَالِطَيَّ شِئْتَ،

فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي امْرَاتِكَ، وَلَا فِي حَاثِطِكَ،

مَا لِهَ ذَا اَسُلَمْتُ، وَلَكِنَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ،

فَ دَلَّهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَكَانَ يَشْتَرِي السَّمِينَةَ،

وَالْاَقِطَةَ، وَالْإِهَابَ، وَالشَّيْءَ، فَيَبِيعُهُ، حَتَّى جَمَعَ

شَيْئًا، فَتَزَوَّجَ، فَاتَى النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ مَهْيَمْ؟ ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ:

فَاوُلِمُ وَلُو بِشَاةٍ ، فَأَصَابَ، وَكَثُرَ مَالُهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

مل فرمایا: تم نے زرد رنگ کیوں لگایاہے؟ حضرت

عبدالرحمٰن نے عرض کی: میں نے انصار کی ایک عورت

سے سونے کی ایک ڈھلی حق مہر کے بدلے میں نکاح کیا

ہے۔حضور مان تاہم نے فرمایا: ولیمہ کرواگر چہ ایک بکری

كه جب حضرت عبدالرحمٰن بنءوف رضى الله عنه ججرت

كر ك مدينه آئ تو رسول الله الله عن حضرت

عبدالرحمٰن اورحضرت سعدرضي الله عنهما كے درمیان بھائي

حارہ قائم کیا۔حضرت سعدرضی الله عند کے دو باغ تھے

اور دوبیویاں تھیں حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے حضرت

عبدالرحمٰن رضی الله عنه ہے کہا: میری جس بیوی کو جا ہیں

پند کر لیں میں آپ کے لیے اُسے طلاق دے دیتا

ہوں اور جس باغ کو جاہیں پند کریں۔ حضرت

عبدالرحمٰن رضی الله عند نے فرمایا: مجھے آپ کے مال کی

بیوی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کے باغ کی ا

میں اس لیے اسلام نہیں لایا' آپ مجھے بازار کے متعلق

بتائیں! آپ کو بتایا گیا تو آپ کے پاس کوئی شی نہیں

تھی' آپ نے تھی' پنیر اور کھال خریدی' کچھ پیے جمع

ہوئے تو شادی کی حضور ملٹی کیلئم کے باس آئے ان پر

زرد رنگ تھا' حضور ملتی آیکم نے حضرت عبدالرحمٰن رضی

اللَّه عنه سے فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کی: یارسول الله! میں

نے ایک عورت سے سونے کی ڈھلی کے برابرحق مہر کے

بدلے شادی کی ہے آپ سٹی آیا ہم نے فرمایا: ولیمہ کرو

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

بَيْتِهَا، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا رُجَّتُ مِنْهُ الْمَدِينَةُ،

فَقَالَتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيرٌ قَدِمَتُ لِعَبُدِ الرَّحُمَنِ

بُن عَوْفٍ مِنَ الشَّامِ، وَكَانَتُ سَبْعَ مِائَةِ رَاحِلَةٍ،

فَ قَالَتُ عَائِشَةُ: اَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَايَثُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ

عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُواً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاتَاهَا فَسَالَهَا عَمَّا بَلَغَهُ

مِنَ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتُهُ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكِ آنَّهَا

بِأَحْمَالِهَا، وَاقْتَابِهَا، وَأَخْلَاسِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ

سَعُدُ بُنُ مَسْعُودٍ الْآنصارِيُّ

كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ

مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ

بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ قَالَ: دُخَلْنَا

عَـلَى سَـعُدِ بُنِ مَسْعُودٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ: مَا أَدُرِى مَا

5269- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد6صفحه 115 وقم الحديث: 24886 .

5270- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه125 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

5270 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

اینے گھر میں تھی کہ مدینہ میں ایک شور کی آ واز سیٰ

آپ التي ينظم فرمايا: يدكيا بيك صحابة كرام في عرض

کی:عبدالرحمٰن بن عوف کے ملک شام سے کئی اونٹ

آنے پراوروہ سات سوتھ حضرت عائشہ رضی الله عنها

نے فر مایا: بہر حال میں نے رسول الله ملتی ایکنی کو فر ماتے

ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کو

دیکھا کہ جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوئے سے بات

حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه تك كبنجي تو آپ حضرت

عائشہرضی الله عنہا کے پاس آئے آپ نے یو چھااس

حدیث کے متعلق جوآپ کو پنچی تھی حضرت عائشہ رضی

الله عنهانے بیان کی حضرت عبدالرحن رضی الله عندنے

كها: مين آب كو كواه بناتا مون كدسواريان مع سامان

حضرت سعدبن مسعودانصاري

رضی اللّٰدعنہ آ ب مدینہ آئے تھے

مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آئے

آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں؟

لیکن کاش! میرے تابوت میں بیہ انگارہ نہ ہوتا' جب

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن

کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔

5269 - فَبَيْنَمَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي

اگرچه بمری ذبح کر کے ہو۔

الْحَارِثُ الْغَطَفَ انِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَاطِرْنَا تَمْرَ الْمَدِينَةِ،

قَالَ: حَتَّى ٱسْتَامِرَ السُّعُودَ ، فَبَعَثَ إِلَى سَعْدِ بُنِ

مُعَاذٍ، وَسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً، وَسَعُدِ بُنِ الرَّبِيع، وَسَعُدِ إِبْنِ جَيْشَمَةَ، وَسَعْدِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ،

فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتُكُمْ عَنُ

قَـوْسِ وَاحِـدَـةٍ، وَإِنَّ الْحَارِثَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تُشَاطِرُوهُ تَمْرَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَدْفَعُوا إِلَيْهِ

عَامَكُمْ هَذَا، حَتَّى تَنْظُرُوا فِي آمُرِكُمْ بَعْدُ ، قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَوَحُى مِنَ السَّمَاءِ، فَالتَّسُلِيمُ لِامُو

اللُّهِ، أَوْ عَنْ رَأَيِكَ، أَوْ هَـوَاكَ، فَرَأَيْنَا تَبَعْ لِهَوَاكَ ورَأْيِكَ، فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ الْإِبْقَاءَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ

﴾ لَـقَــدُ رَايَتُنَا وَإِيَّاهُمُ عَلَى سَوَاءٍ مَا يَنَالُونَ مِنَّا تَمُرَةً

إِلَّا بِشِـرًى، اَوْ قِـرًى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ ذَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُونَ ، قَالُوا:

غَـدَرُتَ يَـا مُـحَمَّدُ، فَقَالَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ رَحِمَهُ

يَـقُـولُـونَ، وَلَكِنُ لَيُتَ مَا فِي تَابُوتِي هَذَا جَمُرٌ ، فَلَمَّا مَاتَ، نَظَرُوا، فَإِذَا فِيهِ ٱلْفٌ أَوْ ٱلْفَان

ْ 5271 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، وَزَكَريَّا

السَّاجِيُّ، قَالًا: ثنا عُقْبَةُ بْنُ سِنَانِ الذَّرَّاعُ، ثنا

عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيُسِرَةَ قَالَ: جَاءَ

ہزاریا دوہزار تھے۔ حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد رضی الله عنه کا وصال ہوا تو اس میں ایک

حضرت حارث غطفاني رضى اللدعنه رسول الله طلق ليتلظم کے پاس آئے عرض کی: اے محمد! مدینہ کی تھجور مہنگی ہے یہاں تک کہ اُدھار نہیں ہوتی ہے آپ نے حضرت سعد

بن معاذ اورسعد بن عباده اورسعد بن ربيع اورسعد بن

خیثمه اور سعد بن مسعود رحمهم الله کی طرف آ دمی بھیجا'

فرمایا: مجھےمعلوم ہے کہ عرب کے لوگ تم کو ایک کمان

مارتے ہیں اور حارث تم سے مدینہ کی تھجور مانگتا ہے اگر ارادہ رکھتے ہوتو اس سال تم دینے کو تو وہ تمہارے

معاملہ میں اس کے بعدا تظار کرے گا' صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله! آسان سے وحی آئی ہے تو الله کا

تحكم مانا يا آپ كى رائے ہے يا آپ كى پيارى پيارى خواہش ہے پس ہماری آ راء بھی آ پ کی رائے اور آ پ

کی خواہش کے تابع ہیں۔ پس اگر تو آپ اس کو ہارے اور باقی رکھنا جاہتے ہیں توقعم بخدا! ہارے

خیال میں ہم اور وہ برابر ہیں وہ ہم سے ایک تھجور بھی خرید کر یا میزبانی میں یاتے ہیں۔ پس رسول

ہو۔ ان لوگوں نے کہا: اے محد! تم نے عذر کیا ہے تو

حضرت حسان بن ثابت رضي الله عنه في فرمايا:

5271- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 132 وقال: ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

(البحر الكامل)

يَا حَارِ مَنْ يَغُدُرُ بِذِمَّةِ جَارِهِ ... اَبَدًا فَإِنَّ

مُحَمَّدًا لَا يَغُدُرُ

وَامَانَةُ الْمَارُءِ حَيْثُ لَقِيتَهَا ... كُسْرُ الزُّجَاجَةِ صَدْعُهَا لَا يُجْبَرُ

إِنْ تَـغُدُرُوا فَالْغَدُرُ مِنْ عَادَاتِكُمْ ... وَاللَّؤُمُ يَنْبُتُ فِي أُصُولِ السَّخْبَرِ

سَعُدُ بُنُ خَيْثَمَةَ الْآنُصَارِيُّ

عَقَبيٌّ، بَدُرِيٌّ

5272 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلِيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

المُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِيسَمَنُ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى عَمُوو بُنِ عَوْفٍ، سَعُدُ بُنُ

خَيْثَمَةً وَهُوَ، نَقِيبٌ

5273 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَنِي عَمْرِو بُنِ السَّلَمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْآوُسِ، سَعْدُ بُنُ خَيْثَمَةً

5274 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

"اے حارث! اینے پڑوی کے حق میں کون

غداری کرتا ہے ہمیشہ کیونکہ جن کا نام نامی محمد ہے وہ تو

دھوکہ کرتے ہی نہیں ہیں'

اور آ دمی کی امانت ٔ جہاں تو اس سے ملا ہے شیشہ

کا ٹکرا کرٹوٹنا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے

(بہرحال) اگرتم دھوکہ کرتے ہوتو بہتہاری

عادت ہے اور کمینگی بھی تو خوشبودار جھاڑیوں میں پیدا

حضرت سعد بن خيثمه انصاري'

عقبیٔ بدری رضی الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی

عمرو بن عوف سے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن میں سے حضرت سعد بن خیشمہ بھی ہیں اور وہ نقیب ہیں۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی عمرو بن سلم بن ما لک بن اوس سے جو بدر میں شریک ﴿

ہوئے' اُن کے نامول میں سے ایک نام سعد بن خیشمہ

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بن عمرو بن

سَعُدُ بِنُ خَيْثَمَةً

الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْانْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ، سَعُدُ بُنُ

5275 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

﴾ أَبُو جَعْفَرِ النُّفَيُلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: فِيمَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدُرِ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنْصَارِ،

التَّسْتَوِيُّ، ثنا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثنا بَكُرُ بُنُ

اسُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاء عَلَى كُلْثُومِ بُنِ هَرِمِ آخِي

اَ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَيُقَالُ: بَلُ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ

بُنِ خَيْشَمَةَ، فَأَقَامَ فِي بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ يَوْمَ

الاثننين وَالثَّلاثَاء وَالْأَرْبِعَاء وَالْخَمِيسِ، وَاسَّسَ

مَسْجِدَهُمُ، وَحَرَجَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ،

اللهُ اللهُ المُحمُّعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بُنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى

ابُنُ اِسْحَاقَ: ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ عَـلَى اَبِى اَيُّوبَ، وَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

5277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ مَسْجِدِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ

للهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ الْحُمُعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ

5276 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكريًّا

عوف سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عمرو بن

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضور ملت اللہ

کلثوم بن هرم بن عمرو بن عوف کے قباء میں سطے کہا جاتا

ے: بلکہ آپ سعد بن ضیمہ کے یاں آئے آپ بی

عمروبن عوف میں پیر اور منگل اور بدھ جمعرات تک

مھمرے آپ نے ان کی مسجد کی بنیاد رکھی' بنی عمرو بن

عوف سے نکلے تو ابھی بنی سالم بن عوف میں تھے کہ جمعہ

آ گیا بطن وادی کی مسجد میں نماز جمعہ بر هایا۔ ابن

اسحاق فرماتے ہیں: پھر حضور ملٹی کیلٹم ابوایوب کے گھر

آئے اس سال رسول الله الله الله عند اپني مسجد بنانے كا

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عنم بن

عوف سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں

سے ایک نام سعد بن خیثمہ کا بھی ہے۔

سے ایک نام سعد بن خیثمہ کا بھی ہے۔

الْحَرَّانِيُّ، ثنا آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسُودِ،

عَنْ عُرُوةً: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

الُحَوَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

اللَّاقِيقِتُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُسْ سَعْدِ بُن خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ

اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَايَتُ كَانَّ رَحْمَةً وَقَعَتْ بَيْنَ بَنِي سَالِمٍ وَبَيْنَ بَنِي

بَيَاضَةَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سلم بن مالک بن اوس بن حارثہ سے جو بدر میں شریک

ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن خیثمہ کا

حضرت سعد بن خيثمه فرمات بين كه حضور طلي الله الم

نے فرمایا: میں نے دیکھا گویا رحت بنی سالم اور بنی

بیاضہ کے درمیان گری ہے صحابہ کرام نے عرض کی:

یارسول الله! کیا ہم اس جگه منقل ہوجائیں؟ آپ نے

فرمایا: نہیں! بلکہ اس جگہ قبرستان بناؤ' اس جگہ اپنے

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور

قبیلہ اوس سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول

میں سے ایک نام سعد بن خیشمہ بن حارث بن مالک بن

كعب بن نحاط بن كعب بن حارثه بن عنم بن سلم بن

حضرت کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہم اس حج

ك ليے نكك جب م نے رسول الله الله الله على الله عند

امر ءالقیس بن ما لک بن اوس کا بھی ہے۔

بھی ہے۔

مُر دول کودفن کرو۔

الرَّحِيمِ الْبَرْقِتْ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامِ السَّـدُوسِتُّ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

إِسْحَاقَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ

الْحَ ضُرَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا

مِنَ الْأَوْسِ، سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بُن كَعُب بُن النَّحَاطِ بُنِ كَعُبِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ غَنْمٍ

5278- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد جلد4 صفحه 13 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن محمد الزهري

بْنِ السَّلَمِ بْنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ 5280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

مِنُ بَنِي غَنْمِ بُنِ السَّلَمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْأَوْسِ بُنِ

5278 - حَـدَّثَسَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

جَارِيَةَ، سَعُدُ بُنُ خَيْثَمَةَ

وَسَلَّمَ، أَفَنَنْتَ قِلُ إِلَى مَوْضِعِهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِن اقْبُرُوا فِيهَا ، فَقَبَرُوا فِيهَا مَوْتَاهُمُ

5279 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ

وفيه كلام كثير وقدوثق .

يُونَسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي

مَعْبَدُ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

كَعْبِ، عَنُ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي

الْحِجَّةِ الَّتِي بَايَعُنَا فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَكَانَ نَقِيبَ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، سَعُدُ

5281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَـضُ رَمِـيُّ، ثنا آخْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِيُّ، ثَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن سَعْدِ

إُبُنِ خَيْشَمَةَ، ثنا آبِي، عَنُ آبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفُتُ عَنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى مَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَدَخَلُتُ حَائِطًا، فَرَايَتُ عَرِيشًا قَدُرُشٌ بِالْمَاءِ، وَرَايَتُ زُوْجَتِى، فَقُلُتُ: مَا هَذَا بِالْإِنْصَافِ، إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمُوم

وَالْحَمِيمِ، وَآنَا فِي الظِّلِّ وَالنَّعِيمِ، فَقُمْتُ إِلَى نَاضِح فَاحْتَقَبْتُهُ، وإلَى تُمَيْرَاتٍ فَتَزَوَّدُتُهَا، فَنَادَتُ

زَوْ جَتِى: إِلَى آيُنَ يَا آبَا خَيْثُمَةً؟ فَخَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ

بِبَعْضِ الطَّنرِيقِ، لَحِقَنِي عُمَيْرُ بُنُ وَهُبِ

الْجُمَعِيُّ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ جَرِيءٌ، وَإِنِّي آغُـرِ فُ حَيْثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي

کی تو بنی عمر و بن عوف کے نقیب حضرت سعد بن خیثمه بھی

حضرت سعد بن خیثمه فرماتے ہیں کہ میں غزوۂ تبوک میں رسول الله ملتی الله کی ساتھ شریک نہ ہوا' ساییدارجگذدیکھی'اس جگه یانی حیفر کا ہوا تھا'اینی بیوی کو

گرمی اور دھوپ میں اور میں ساپیہ اور نعمتوں میں ہوں'

میں اس جگہ سے اُٹھا' سواری کی طرف آیا' میں نے تھیلی لى محجورول كى طرف جاكر زادِ راه ليا اے ابوضيمه!

پاس جارہا ہوں' میں ابھی راستہ میں تھا کہ مجھے عمیر بن

وہب بھی ملے میں نے کہا: تُو برا طاقتور آ دی ہے میں جانتا ہوں کہرسول الله الله الله علیہ علے گئے ہیں اور میں

گنہگار آ دمی ہول مجھ سے پیھیے رہوختی کہ میں رسول 

گیا' جب میں نے کشکر دیکھا تو لوگوں نے دیکھا' حضور مَلْقُدُلِكُمْ نِي فرمايا: الوخيثمه بي مين آيا مين ني

5281- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 192 وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو

رَجُلٌ مُلْذِبٌ، فَتَخَلَّفُ عَنِي حَتَّى آخُلُوَ بِرَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَحَلَّفَ عَنِّي عُمَيْرٌ،

فَكَمَّا اطَّلَعْتُ عَلَى الْعَسْكُرِ، فَرَأَى النَّاسُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنُ اَبَا خَيْثَمَةَ

الثَّقَفِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ سِنَان، عَنُ سَعُدِ بُنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيّ قَالَ:

إِنَّـمَا سُـيِّىَ نُوحٌ عَبْدًا شَكُورًا لِلَانَّهُ كَانَ إِذَا اكَلَ

5282 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ميرے ليے دعا کی۔

حمركي

عرض كى: قريب تھا كەميں ہلاك ہو جاتا' يارسول الله!

میں نے اپنی بات سنائی ٔ رسول اللّد اللّه اللّه الله نم بہتر کہا اور

حضرت سعدبن مسعود تقفى رضى

اللُّدعنهُ به صحالی میں

ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اس لیے شکر گزار

بندہ رکھا ہے کیونکہ جب آپ کھاتے اور پیتے تو اللہ کی

حضرت سعد بن عبادهٔ آپ کا نام

عماره بن سعد ابوسعيد الزرقي

انصاری رضی الله عنہ ہے

ا شجع کے آ دمی نے رسول الله ملتی اللہ سے بوچھا، عرض کی:

حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ

حضرت سعد بن مسعود ثقفی رضی الله عنه فرماتے

، فَجِئْتُ فَقُلْتُ: كِذْتُ آهُلِكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

فَحَـدَّثُتُهُ حَدِيثِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَدَعَا لِي سَعُدُ بْنُ مَسْعُودٍ

وَشَرِبَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَعُدُ بَنُ عُمَارَةً، وَيُقَالَ:

عُمَارَةُ بُنُ سَعُدِ أَبُو سَعِيدٍ

الزُّرَقِيُّ الْآنُصَارِيُّ

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ آبِى الْفَيْضِ، عَنْ

5282- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه29 وقال: رواه الطبراني وتابعيه سعد بن سنان لم أعرفه وبقية رجاله

رجال الصحيح .

5283 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا

5283- النسائي في سننه (المجتبى) جلد6صفحه108 وقم الحديث: 3328.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا مِنْ اللهِ عَادِمُ ﴾ ﴿ وَلَا جَعَادِمُ اللهِ عَادِمُ ﴾ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللّ

اَشْجَعَ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

إِنَّ امْرَاَتِي تُسرُضِعُ، وَإَنَا اكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ اَفَاَعْزِلُ

عَنُهَا؟ فَقَالَ: مَا قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ

## سَعُدُ بُنُ زَيْدٍ الْآشُهَلِيُّ بَدُرِيُّ

عَبْدِ اللَّهِ بُن مُرَّةً، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ

5284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَدَّثَنِبي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبُدِ بُنِ كَعُبِ بُنِ عَبُدِ الْكَشِّهَلِ، سَعْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ بْنِ كَعْبِ

5285 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا ْمِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ، سَعُدُ بُنُ

5286 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَيُّ، ثنا عَبْدُ

لَّ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرٍ الْانْسَارِيُّ، حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ

سُلَيْهَانُ بُنُ مَحْمُودٍ، مِنْ وَلَدِ مُحَمَّدِ بُنِ مَسُلَمَةً الْاَنْصَارِيّ، عَنْ سَعْدِ بُنِ زَيْدٍ الْاَشْهَلِيّ، آنَّهُ:

میری عورت بیچے کو دودھ پلاتی ہے میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو کیا میں اس سے عزل کروں؟ آپ نے فرمایا: جومقدر میں کھا گیاوہ ہوکررہے گا۔

# حضرت سعد بن زیداشهلی بدري رضي اللهعنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عبد بن کعب بن عبدالاهمل میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن زید بن مالک بن عبد بن كعب ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عبدالاهبل میں سے جو بدر میں شریک ہوئ أن ك ناموں میں سے ایک نام سعد بن زید کا بھی ہے۔

حضرت سعد بن زيد الاههلي رضي الله عنه فرمات ہیں کہ انہوں نے تلوار تحفہ دی یا حضور ملٹ میں ہم کو نجران کی تلواربطور مدیددی گئ جبآپ کے پاس محد بن مسلمہ آئے تو آپ نے ان کودی آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ الله كى راه ميں جہاد كرؤ جب لوگوں ميں اختلاف

اَهُ لَكَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا مِنُ نَجْرَانَ، أَوْ أُهُدِىَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُفٌ مِنْ نَجُرَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَعُطَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: جَاهِدُ بِهَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا اخْتَكَفَتُ اَعْنَاقُ النَّاسِ، فَاضْرِبْ بِهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ ادُخُلْ بَيْتَكَ، وَكُنْ حِلْسًا مُلُقًى، حَتَّى تَقْتُلَكَ يَدُّ خَاطِئَةٌ، أَوُ تَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 105 ﴿ 105 ﴿ خلد جهارم ﴾

5287 - حَدَّثَ نَسَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّمَشْقِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ آبِي فُكَيْكٍ، عَنِ ابُن اَسِي حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ،: اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نُعِيَتُ اِلَيْهِ نَفُسُهُ خَرَجَ مُتَلَقِّعًا فِي أَخُلاقِ ثِيَابِ عَلَيْهِ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَمِعَ النَّاسُ بِهِ، وَآهُلُ السُّوقِ حَـضَـرُوا الْـمَسْـجِدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: آيُّهَا النَّاسُ احْفَظُونِي فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْاَنْ صَارِ، فَإِنَّهُمْ كِرُشِي الَّتِي آكُلُ فِيهَا وَعَيْرَتِي، اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيثِهِمْ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُن سِنَان بُن تُعُلَبَةً أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ

حضرت زید بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التاليكيكيم كوخر دى كئ آپ كيرے بهن كر آئ آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے کو گول نے اس کو سنا اور بازار والے لوگ مسجد میں آئے آپ نے اللہ کی حمد اور ثناء کی پیر فر مایا: اے لوگو! انصار کے اس قبیلہ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ میری بلیث ہیں جس سے میں کھا تا ہول اور میرے ہمراز ہیں' ان کی اچھائیاں قبول کرو اور بُرائیوں سے درگز رکرو۔

حضرت سعد بن ما لک بن سنان بن نغلبه ابوسعیدالخدری رضی الله 💖 عنه آپ مدینه آئے تھے حضرت یجی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ



5288 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو الزِّنْبَاعِ دَوُحُ بُنُ

سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ

5289 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

5290 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ

﴿ نُسَمَيْرٍ ، يَقُولُ: مَاتَ آبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ سَنَةَ آرْبَعِ

الُحَسْضُ رَمِيٌّ، ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، ثنا

سُلَيْمُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي

هَارُونَ قَالَ: رَايُتُ لِمُحْيَةَ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ

أَ حَنُبَ لِ، حَدَّثَينى الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ،

بن اکوع کا وصال ہوا' آپ کی کنیت ابوایاس ہے اور

حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه كا وصال ٢٨ ع جرى

حضرت ابوسعيدالخذري رضى الله عنه كاوصال ٢ ٢ ججري

حفرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں كه

حضرت ابوہارون فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا

حضرت عثان بن عبيدالله بن رافع فرمات بي

حضرت اُم عبدالرحمٰن بنت ابوسعید بیان کرتے

بیں کہ اُحد کے دن رسول الله التَّفائيلَةِ مَا چِره زخمی موا

حضرت ما لک بن سنان رضی الله عند آ گے بو ھے رسول

نے فرمایا: جس کو پیند ہوجس کے خون میں میرا خون

شامل ہوا'وہ ما لک بن سنان کود کھھے۔

که میں نے حضرت ابوسعیدالحذری رضی اللہ عنہ کو دیکھا'

آپ نے زردرنگ کا خضاب لگایا تھا۔

حضرت ابوسعيدالخدري رضى الله عنه كي دارهي سفيد تقي

مین ہوا۔

اورکٹیں بنی ہوئی تھیں۔

الْآكُوَعِ وَيُسكِّنَى آبَا إِيَاسِ وَآبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرِ قَالَ: تُوُقِّى سَلَمَةُ بْنُ

5291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن الْحَسَن،

حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ قَالَ: رَايُتُ اَبَا سَعِيدٍ الُخُدُرِيّ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ

5292 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ

بَيْضَاء كِحِصَلًا

الْخُدُرِي، وَهُوَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ سِنَانِ، آنْهَا:

5292- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 651 وقم الحديث: 6394.

سَمِعَتُ أُمَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِنْتَ آبِي سَعِيدٍ تُحَدِّثُ،

ثنا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَتنِي أُمِّي أُمَّ سَعِيدٍ بِنُتُ مَسْعُودِ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ اَبِي سَعِيدٍ اللعنهم\_

عَنْ اَبِيهَا، اَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُ مَالِكُ بْنُ سِنَان فَمَصَّ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ خَالَطَ دَمِى دَمَهُ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَالِكِ بُنِ سِنَان

5293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُــمَيْــرِ يَــقُولُ: آبُو سَعِيدٍ الْخُـدُرِيُّ، سَعْدُ بُنُ مَالِكِ

5294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْعَلَّافُ، ثِنا

مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ آبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: رَايَتُ ابَا سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ مُمْعَطُ اللِّحْيَةِ، فَقُلْتُ:

تَعْبَثُ بِلِحْيَتِكَ، فَقَالَ: لا، هَذَا مَا لَقِيتُ مِنْ ظُلَمَةِ آهُـلِ الشَّـامِ، دَخَلُوا عَلَىَّ زَمَنَ الْحَرَّةِ، فَآخَذُوا مَا

كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ أَوْ حَرَّى، ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَى ظَائِفَةٌ أُخُرَى، فَلَمْ يَجِدُوا فِي الْبَيْتِ شَيْنًا،

فَ اَسِفُوا اَنْ يَخُرُجُوا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَقَالَ: اَضْجِعُوا الشَّيْخَ، فَاضْجَعُونِي، فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ

يَأْخُذُ مِنْ لِحُيتِي خُصُلَةً

وَمَا اَسُنَدَ اَبُو سَعِيدٍ

حضرت محمہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ 👸 حضرت ابوسعيدالخدري سعد بن ما لك بن سنان رضي

حضرت ابو ہارون العبدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعيدالخدري رضى الله عنه كو ديكها كه دارهي

مبارک لمبی تھی میں نے عرض کی: آپ اپنی داڑھی سے کھلتے ہیں؟ حضرت ابوسعید نے فرمایا: یہوہ ہے جوشام

والول کے ظالموں سے مجھ پر سخت زمانہ گزرا' انہوں نے میرے گھر کا سارا مان لیا ہے پھر میں دوسرا

گروہ میرے گھر میں آیا' میرے گھر میں کوئی ثی نہیں تھی' انہوں نے کسی شی کے نہ نکلنے کا افسوس کیا' کہا: اس

بزرگ کولٹاؤ! مجھےانہوں نے لٹایا' ان میں سے ہرایک

میری دارھی کے بالوں کا مچھا بکڑنے لگا۔

حضرت ابوسعيدالخدري رضي الله

5294- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 250 وقال: رواه الطبراني وأبو هارون متروك . 5295- الطبراني في الأوسط جلد 9 صفحه 142 وقم الحديث: 9360.

# النُّحُدُرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

5295 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةَ، ثنيا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، آخُبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبِ، اَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى، اَخْبَرَهُ، و عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ﴿ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

يَـقُولُ: يَـخُـرُجُ مِـنُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ نَاسٌ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

5296 - حَـدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعُفُ رِ بُنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ جَمِيلَ بُنَ أَبِي الْمَصَاءِ ٱخْبَرَهُ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَم لِزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ: كَيْفَ تَاكُلُ؟ قَالَ:

ٱخۡبَرَنِي ٱبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَعِمَ آحَـدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَ

اَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ 5297 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

﴿ الْاَزْدِيُّ، ثِسَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

عنه کی روایت کرده احادیث

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول کر میم ملٹ آیٹ کو فرماتے ہوئے سنا: اس امت سے لوگ ایسے نکلیں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

حضرت جميل بن الى مضاء اين والدسے روايت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم حضرت زید بن ثابت سے عرض کی: آپ کھانا کیے کھاتے ہیں؟ فرمایا: حضرت ابوسعید نے مجھے بیان کیا کہ وہ حضور ملتي يتلم سے روايت فرماتے ميں كدآ ب نے فرمايا: جبتم میں سے کوئی کھانا کھائے تواپنے ہاتھ (تولیہ یا

رومال سے) نہ یو تخصے یہاں تک کہ انگلیاں جائے

کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں

حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه فرمات بين كه حضور من الله الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الت میں گزاری کہاس کے ہاتھ میں کوئی خوشبولگی ہوئی تھی'

5296 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 28 وقال: رواه الطبراني وأبو المضاء وابنه جميل لم أعرفهما وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح ورواه في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري قال الذهبي وهو مستور وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

برکت ہے۔

5297- ابن ماجه في سننه جلد2صفحه1096 وقم الحديث: 3297



بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ وَضَحٍّ،

فَلا يَلُو مَنَّ الَّا نَفُسَهُ

5298 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِح الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا كَانَ اَحِدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى

السماء كا يَلْتَمِعُ 5299 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

بُنِ حَـمُـزَـةَ اللِّمَشُـقِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةً،

عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا

النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، آنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، آنَا آعُرَبُ

الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، ونَشَاتُ فِي بَنِي سَعُدِ بُنِ بَكْرِ، فَانَّى يَأْتِينِي اللَّحُنُ؟

5300 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْاَذَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا ابْنُ ابِي فُدَيْكٍ، عَنِ

اس کو کسی شی نے تکلیف پہنچائی وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورطن میں اللہ عنہ فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ (

ر ہا ہوتو وہ اپنی آئکھ آسان کی طرف ندأ ٹھائے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں كم حضور الله يَيْمَ إلى خرمايا: مين نبي مول جموت نبين مين

عبدالمطلب كابينا مول ميس عربي مول قريش ميس بيدا ہوا ہوں اور بنی سعد بن بکر میں پرورش یائی ہے کیونکہ

لہدوزبان میرے پاس خود آتی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوسعيد الحذري رضى الله عنهما اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتورہ نے

5298- النسائي في سننه (المجتبى) جلد3صفحه 7 وقم الحديث: 1194.

5299- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه8 21 وقال: رواه الطبراني وفيهم مبشر بن عبيد وهو متروك

5300- أورد نحوه الترمذي في سننه جلد 5صفحه 109 وقم الجديث: 2793.



المعجم الكبير للطبراني المحددي الكبير للطبراني المحددي

التَّحَاكِ بُنِ عُنْمَانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَبُدِ
الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ
الرَّجُلِ، وَلَا تَسْظُرِ الْمَوْآةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَوْآةِ، وَلَا
يُفْضِى الرَّجُلُ الَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِى الْمَرْآةُ اِلَى

المَرُاةِ

5301 - حَدَّثَنَا السُّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخُبَرَنِي

اَبُو قَـزَعَةَ، اَنَّ اَبَا نَـضُـرَـةَ، اَخُبَـرَهُ، اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ اَخْبَـرَهُ: اَنَّ وَفُـدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلْنَا اللهُ فِدَاكَ،

مَاذَا يَصُلُحُ لَنَا مِنَ الْاَشُوبَةِ؟ قَالَ: لَا تَشُوبُوا فِي اللهِ عَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، اللهِ فِدَاكَ،

اَوَتَسَدُرِى مَسَا السَّقِيسُ؟ قَسَالَ: نَعَسُم، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمُ

بَالْمُوكَا

5302 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا عَارِمٌ آبُو النُّعْمَانِ، ثنا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ، ثنا عَلِیٌّ بُنُ الْبُو نَضْرَةَ، عَنُ آبِی سَعِیدِ الْحُدُرِیِّ الْبَیِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا وَهِمَ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ، فَلَمْ یَدُرِ اَزَادَ آمْ نَقَصَ، فَلْیَسُجُدُ سَجُدَتَیْنِ وَهُو جَالِسٌ

فرمایا: آ دمی آ دمی کی شرمگاہ کونہ دیکھے نہ عورت عورت کی شرمگاہ کو دیکھے نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک بستر اور نہ ایک عورکت دوسری عورت کے ساتھ ایک بستر میں سوئیں۔

حضرت ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ قیس کا وقد حضور ملے ایک ہیں کہ اس آیا ' انہوں نے عرض کی ایا رسول اللہ! اللہ نے ہم کوآپ پر قربان کیا ہے ہمارے لیے کون سے مشروب بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا: نقیر میں نہ پو۔ انہوں نے عرض کی : یارسول اللہ! اللہ ہمیں آپ پر قربان کرے! آپ بتا کیں کہ نقیر کیا ہوتا ہے؟ آپ بتا کیں کہ نقیر کیا ہوتا ہے؟ آپ بتا تا ہوں ' کٹری کو درمیان آپ چیر لینا اور دباء صنتم میں نہ پو موکا نامی برتن میں سے چیر لینا اور دباء صنتم میں نہ پو موکا نامی برتن میں

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ عنہ مرفوعاً بیان مراید جب سی آدی کو نماز میں شک ہواور اسے معلوم نہ ہو کہ کم ہوئی ہیں یا

زیادہ؟ تو بیٹھے اور دو تجدے سہوکے کرے۔

5301- أحمد في مسنده جلد3صفحه 57 وقم الحديث: 11561 .

5302- ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 380 وقم الحديث: 1204 .

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک نے کھڑے ہو کر پائی پینے سے منع کیا

اورمشکیزہ کا منداپنے منہ میں ڈال کرپینے سے منع کیا۔

حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه فرماتے ہیں (

کہ ہم رسول اللہ طاق اللہ علی دروازے کے بیاس بیٹھے ہوئے تھے ہم تکرار کر رہے تھے بھی اس آیت کے

متعلق مبھی دوسری آیت کے متعلق جھگڑ رہے تھے' حضور ملی آئے اس طرح کہ گویا آپ

کے چرے پرانار نجوڑا گیا ہوا آپ نے فرمایا کیا مہیں

اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کیاتم کواس کا تھم دیا گیا ہے؟ میرے بعد کا فرنہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں أڑانے لگو۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور من يُنتِهُم نے فرمايا: جريل عليه السلام نے مجھے

نماز کی امامت کروائی'نمازِظهر پڑھائی جس وقت سورج وهل گيا اور نماز عصر جس وقت سورج قائم تھا اور نماز ﴿

5303 - حَـدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ ٱبُو النَّعُمَان، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ آبِي نَضْرَةً، عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُو قَسَائِمٌ، وَأَنْ يَلْتَقِمَ فَمَ

السِّقَاء فَيَشُرَبَ مِنْهُ 5304 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

الْكَسْفَاطِيٌّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثنا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي نَضْرَةً، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُرُ، يَنُزعُ هَذَا بِآيَةٍ ويَنُوعُ هَذَا بِآيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهَا تَفَقَّا فِي وَجُهِهِ حَبُّ

الرُّمَّان، فَقَالَ: يَا هَوُلَاءِ آبِهَذَا بُعِثْتُمْ؟ آمُ بِهَذَا ٱُمِـرُتُمْ؟ لَا تَرُجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ 5305 - حَـدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُوَيْدٍ السَّاعِدِيّ، آنَّهُ: سَمِعَ آبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ رَضِيَ

5303- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه79 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

5304- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 156 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وعن أنس مشله رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات أثبات وفي الأول سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية وقال أبو زرعة ليس بالقوى حديثه حديث أهل الصدق

5305- أورده أحمد في مسنده جلد3صفحه 30 وقم الحديث: 11267.

اللُّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حِينَ زَاغَتِ الشَّمُسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَتُ

وَالْفَسَىء ُ قَامَتَان ، وَصَلَّى الْمَغُوبَ سَاعَة غَابَتِ

قَامَةً، وَصَلَّى الْمَغُوبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الصُّبُحَ السَّنِي وَصَلَّى الصُّبُحَ السَّنِي فِي الْيَوْمِ النَّانِي، فَصَلَّى

الظَّهُ رَ وَفَى ءُ كُلِّ شَىء مِصْلُهُ، وَصَلَّى الْعَصُرَ

الشُّهُمُسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ اِلَّى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآوَّلِ، وَصَلَّى الصُّبُحَ حِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطُلُعُ ، ثُمَّ

قَالَ: الصَّلاةُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ 5306 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةً،

وَٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ قَالًا: ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي

مَرْيَحَ، أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قُرَيْظٍ، أَنَّ عَطَاء بَن يَسَارِ حَذَّتُهُ أَنَّهُ: سَمِعَ ابَا

سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ يُحَدِّثُ آنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ

كَفَّارَاتُ مَا بَيْنَهُمَا

5307 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اَرَايُتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَلَّ، بَيْنَ مَنْ زِلِهِ ومُعْتَ مَلِهِ حَمْسَةُ أَنْهَارِ ، فَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى

5306- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه298 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه ثم

صلى صلاة استغفر غفر الله له ما كان قبلها وفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال

وقت شفق غائب هوئى اورنماز فجرجس وقت فجر طلوع ہوئی' پھر دوسرے دن مجھے امامت کروائی تو نماز ظہر پڑھائی جس وقت ہرشی کا سابیہ ایک مثل ہوا اور نماز عصر

وَسَـلَّـهَ: اَمَّنِسِي جِبُريلُ فِي الصَّلاةِ، فَصَلَّى الظَّهُرَ

کاونت ہے۔

مغرب جس وقت سورج غروب ہو گیا اور نمازِ عشاء جس

جب مرشی کا ساید دومثل موا اور نمازِ معرب جس وقت

سورج غروب ہوا اور نمازِ عشاء جس وقت رات کا ایک

حصة ختم ہوااور نمازِ فجر سورج کے طلوع ہونے کے قریب '

پھرعرض کی: ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کی نماز

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه بیان کرتے

بیں کہ انہوں نے رسول الله طرفی آیکم کوفر ماتے ہوئے سا:

یا کچ نمازیں درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ

حضور ملی آیا مے فرمایا: آپ بتا میں کہ اگر کوئی

آ دمی محنت کرتا ہے اور اس کی محنت والی جگہ اور گھر کے

درمیان نهر ہے وہ کام کرتا ہے جتنی اللہ تو فیق دیتا ہے ،

مُعْتَىمَ لِمِهِ عَدِمَ لَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَآصَابَهُ الْوَسَخُ اَو

الْعَرَقْ، فَكُلُّمَا مَرَّ بِنَهَرِ اغْتَسَلَ، مَا كَانَ ذَلِكَ

مُنَقِّيًا مِنْ دَرَنِهِ، فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ، كُلَّمَا عَمِلَ

خَـطِيـنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً اسْتَغُفَرَ،

5308 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّاكُ،

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَي بُنُ آيُّوبَ، عَنْ

عَسْدِ اللَّهِ بِنِ قُرَيْظٍ، عَنْ عَطَاء بِنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي

سَعِيلٍ النُّحُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَى

اسے پیینہ آتا ہے اور اس سے بدیو آتی ہے جب وہ نہر

کے پاس سے گزرتا ہے توعسل کرتا ہے اس کے جسم پر

میل باقی رہے گی'ای طرح پانچ نمازوں کی مثال ہے'

جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اُتر جاتا ہے پھر نماز پڑھے

اور جخشش مانگے' جو اس کے پہلے کے گناہ ہیں' اللہ

مصرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضوره التيايم نے فرمايا: ايك رمضان سے دوسرے

رمضان تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لو کہے

٠ آ دي نے ان سے ايا جج عورت كا ذكر كيا' جو أم سعد كي

د بوار کے پاس ہی تھا' عورت کا حمل ظاہر ہوا' اس سے

یو چھا گیاتو اس نے کہا: اس کا ہے بعد میں اس سے

پوچھا گیا تواں نے اعتراف کرلیا' حضور مانڈی آرام نے حکم

دیا: تھجوروں کی ٹہنیوں کے ساتھ کوڑے مارے

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں

ہوجائے گا۔

جانيں۔

رَمَضَانَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا 5309 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا

عَـمُـرُو بُـنُ عَوْن الْوَاسِطِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ،

عَنُ أَبِي الزِّنَادِ وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ

سَهُلٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ مُقْعَدًا ذَكَرَ مِنْهُ زَمَانَةً،

كَانَ عِنْدَ جِدَارِ أُمِّ سَعُدٍ، فَظَهَرَ بِامْرَآةٍ حَمْلٌ، فَسُئِلَتْ، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَف، فَامَرَ

بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجُلَدَ بِاثْكَالِ

عِذُق النَّحَلُّ

5310 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَعَلِيُّ

5308- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه142 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قريظ ذكره

ابن أبي حاتم وقال يروى عنه يحيى بن أيوب وبقية رجاله رجال الصحيح.

5309- الدارقطني في سننه جلد3صفحه 100 وقم الحديث: 66 .

بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيَّان قَالَا: ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَلِيّ، شنا عَبُدُ السَّلام بُنُ حَرْب، عَنْ آبى خَالِدٍ الدَّالَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ آبِي

صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى هِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّاهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِصَّةُ ﴾ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،

وَالتَّمُو بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدُ ارْبَى، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمُوكَ يَشْتَرِى صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَأَرْسَلَ الكَيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا، فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا اَنْ

اَزِيدَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

سَعُدُ بُنُ عَائِذِ الْقَرَظُ الْمُؤَدِّنُ الْاَنْصَارِيُّ

5311 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، وَحَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَبِي حَسَّانَ الْآنْمَاطِيُّ، ثنا هشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَا: ثنا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظُ مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَــِدِّي: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ

کہ حضور ملتی کی آئی نے فرمایا: سونا سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے بو بو کے بدل محجور محجور کے بدلے نمک نمک کے بدلے برابر برابر جائز ہے جس نے اضافہ کیا یا اضافہ کروایا اس نے سود کیا۔ عرض کی گئی: یارسول اللہ! آپ کا ساتھی ایک صاع کے بدلے دوصاع لیتاہے۔اس کی طرف بلوانے کے لیے بھیجا۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میری تھجور الیں سی ہے اس سے اضافہ لیتا ہے۔ حضور ملتي يرم في السانه كرنار

## حضرت سعدبن عائذ القرظ المؤ ذن انصاري رضي الله عنه

حضرت عبدالرحمٰن بن عمار بن سعد القرظ رسول الله طلق الله على الله على الله محص مير ع والد نے از میرے دادا روایت کیا کہ حضورط اُٹھالیم نے حضرت بلال رضى الله عنه كوَّكم ديا كها بني دونوں انگلياں دونوں کا نوں میں رکھیں کیونکہ ایبا کرنے سے تہاری آ واز او نچی ہوگی۔

5311- أورد نحوه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 236 رقم الحديث: 710 والحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 703

بِلاَّلا اَنْ يُدُخِلَ اَصْبُعَيْهِ فِي اِنْدُنيَهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ ارْفَعُ

5312 - وَإِنَّ آذَانَ بِلَالِ كَانَ مَثْنَى ومَثْنَى، وتَشَهُّدُهُ مُصَحَعَّفٌ، وإقَامَتُهُ مُفُرَدَةٌ، وَقَدُ قَامَتِ الصَّكاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَآنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْهُ مُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ

5313 - وَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ، ثُمَّ عَلَى اَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ بَدَا بالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبُعًا قَبُلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا

قَبْلَ الْقِرَاء قِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ انْصَرَف مِنَ الطُّويِقِ الْمَآخَرِ، مِنُ طُويِقِ بَنِي زُرَيُقٍ، فَذَبَحَ ٱُصُـحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ، ثُمَّ خَـرَجَ عَـلَى دَارِ عَــمَّارِ بْنِ يَاسِرِ وَدَارِ اَبِي هُرَيْرَةَ

5314 - وَكَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضُعَافِ الْخُطْبَةِ، وَيُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي الْخُطَّبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

5315 - وَكَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْب، خَطَبَ عَلَى قَوْسِ ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَى عَصًا ، وَإِنَّ بِلَالًا كَانَ إِذَا كَبَّرَ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے کلمات دو مرتبه يرصح اور اشهد ان لا الله الا الله دو مرتبه اور

اقامت کے کلمات ایک مرتبہ اور قد قامت الصلوٰۃ ایک مرتبہ اور جمعہ کے دن رسول اللّٰداللّٰ ﷺ کے زمانہ میں ﴿ جعہ کے یے کہی جاتی ہے جب ساید ایک مثل ہو جاتا

حضور ملتا الله جب عيدين كے ليے نكلتے تو جاتے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر

جاتے کھر اصحاب کے خیموں کے پاس جاتے کھر خطبہ سے پہلے نماز پڑھاتے ' پھر قرائت سے پہلے پہلی رکعت میں سات مرتبہ تکبیریں کہتے وسری میں قرات سے بہلے پانچ دفعہ تبیریں کہتے تھے پھرلوگوں کو خطبہ دیے ،

پھر دوسرے راستے سے واپس آتے بی زریق کے راستے سے اور زقاق کی طرف اپنے ہاتھ سے قربانی ذرج کرتے' پھرحضرت عمار بن یاسراورابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

کے گھر جاتے بلاط میں۔ آ پ عیدین کے لیے پیدل نکلتے اور واپس بھی ﴿

پیدل آتے ' دونوں خطبوں کے شروع میں تکبیر کہتے' عیدین کے خطبہ میں کثرت سے تکبیریں کہتے تھے۔ آپ جب جنگ میں خطبہ دیتے تو کمان سے

سهارا لے كرخطبه ديت عب جمعه كاخطبه ديت توعصا كا سهاراك كرخطبه دية تھ حضرت بلال رضى الله مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، وَيَسْتَقُبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَنْحَوِثُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى

الصَّلَاقِ، مَرَّتين، ثُمَّ يَنْحُوف عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، ﴾ فَيَـقُولُ: حَـىَّ عَـلَـى الْفَلاحِ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسُتَقُبِلُ

الْقِبُلَةَ، فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ آكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

5316 - حَدِّثَ شَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا

الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ، آنَّ آبَاهُ، وعُمُومَتَهُ آخُبَرُوهُ: آنَّ سَعْدًا

الْقَرَظَ كَانَ مُؤَذِّنَّا لِآهُلِ قُبَاءَ، فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بُنُ الُخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا ، إِنَّ

السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْاَضْحَى وَالْفِطُرِ اَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِى الْاُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرَ

فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ حَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 5317 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

﴾ يَعُقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ

عَـمَّارِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ، وَعَنُ عَمَّادٍ، وَعُمَرَ ابْنَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ،

عَنْ آبَائِهِمْ، عَنُ اجْدَادِهِمْ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ أَوَّلَ مَا

عنه جب اذان دیتے تو آپ کا رُخ قبلہ کی طرف ہوتا' پھرآ پِ پڑھتے:اللہ اکبراللہ اکبراشہدان لا اللہ الا اللہ دو مرتبهٔ دومرتبه اشهدان محمداً رسول الله قبله رُخ موكر و پهرحی علی الصلوٰۃ کے وقت دائیں جانب پھرتے اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھرتے' دونوں دو دفعہ کہتے 'چرقبلہ کی طرف منہ کرتے اور پڑھتے: اللہ اکبر اللہ أكبزلا الدالا الثذالثدا كبر

حضرت حفص بن عمر بن سعد القرظ سے روایت ہے کہ ان کے والد اور پھو پھی نے بتایا کہ حضرت سعد القرظ قباء والول كي مسجد ميں اذ ان ديتے تھے۔حضرت عمر رضى الله عنه نے آپ کونتقل کیا' مؤ ذن مقرر کیا' عید الفطر والاصحیٰ میں سنت ہے کہ قرائت سے پہلے سات مرتبہ تکبیریں اور دوسری قرائت سے پہلے پانچ دفعہ تكبيري پڙهتي ہيں۔

حضرت سعد فرماتے ہیں: انصار کے آ دمی کوسب سے پہلے اذان خواب میں دکھائی گئیں مضور ملتی ہے کہ بتايا كه حضور ملتَّ وَيُلِّهِم نِي حضرت بلال رضى الله عنه كواذ ان وینے کا حکم دیا انصاری نے بتایا: اللّه اکبر اللّه اكبر 'اشهد ان لا الله الا الله اشهد ان لا اله

5317- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه329 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمٰن بن عمار بن سعد ضعفه ابن معين .

بَدَاَ الْاَذَانُ آنَّـٰهُ أُرِيَـهُ رَجُـلٌ مِـنَ الْاَنْصَارِ، فَاَخْبَرَهُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

إِلَّا اللَّهُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللُّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ

عَادَ: اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَشُهَدُ اَنَّ

مُحَدِّمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى

الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، اللَّهُ

5318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

5319 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ

عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ عَمَّارِ، وَعُمَرَ ابْنَى حَفْصِ بْنِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْآوَّل، ثنا حَسَنُ

بُنُ عَلِيّ الْبُعُفِيُّ، ثنا الْحَوْضِيُّ شَيْخٌ مِنُ آهُلِ

آكُبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الا الله اشهد أن محمدًا رسول الله اشهد أن

محمدًا رسول الله على اشهد ان لا اله الا

الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر،

حضرت سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد القرظ رضى الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملی آین کم ملی وقت قباء آتے تو حضرت بلال رضی

الله عنه اذان دیج و لوگوں کو بتانے کے لیے رسول

آئے تو حضرت بلال رضی الله عندآپ کے پاس نہیں

تھے' آپ نے دیکھا ایک دوسرے کونفیحت کرنے لگے'

حضور مل المراجم نے مجھے او ان دینے کے لیے مقرر کیا۔

لا اله الا الله .

الْمَدِينَةِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ لَهُ اَذَانًا

بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعُدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَائِذِ الْقَرَظُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

عُمَرَ بُن سَعْدٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ اجْدَادِهِمْ، عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

5319- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه336 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمٰن بن سعد بن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلاَّلا أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَالْقَاهُ عَلَيْهِ الْاَنْىصَادِى: اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْهَ

اللُّه ' اشهد ان لا اله الا الله ' اشهد ان محمدًا رسول الله اشهد ان محمدًا رسول الله عي









المعجم الكبير للطبراني للمنظيراني المنظيراني المنظير المعجم الكبير للطبراني المنظيراني ا

اَتَّى سَاعَةٍ اَتَى قُبَاء كَذَّنَ بِكُالٌ بِالْاَذَانِ، لِأَنْ يَعْلَمُ النَّاسُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ جَاءَ، فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، فَاتَى يَوْمًا وَلَيْسَ مَعَهُ بِلَالْ فَنَظَرَ زُنُو جُ النَّصْحِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَرَقَى سَعْدٌ

فِي عِـذُقِ الْإَذَانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَى انْ تُؤَذِّنَ يَا سَعُدُ، قَالَ: بِاَبِي وَأُمِّي، رَايُّتُكَ فِي قِلَّةٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَمْ اَرَ

بِلَاَّلَا مَىعَكَ، وَرَايَتُ هَؤُلَاءِ الزُّنُوجِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمُ

إِلَى بَغْضِ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، فَحَشِيتُ عَلَيْكَ مِنْهُمْ،

فَاَذَّنْتُ، قَالَ: اَصَبْتَ يَا سَعُدُ، إِذَا لَمْ تَرَ بِكَالًا مَعِى

فَاذِّنْ ، فَاذَّنَ سَعُدٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ

میں اور چڑھا اذان دینے کے لیے۔حضور ملتی کیلئم نے فرمایا: اے سعد! آپ کواذان دینے کے لیے کس نے أبھارا؟ عرض كى: ميرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! میں نے لوگوں کو کم دیکھا اور آپ کے ساتھ بلال کونہیں ر یکھا' پیلوگ ایک آ دمی کود کھھر ہے ہیں' میں نے ان پر خوف کیا' میں نے اذان دی' آپ نے فرمایا: اے سعد! احِيما كيا ، جب يُو بلال كومير بساته نه ديكھي تو اذان ديا کر۔ میں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہم کے زمانہ میں تین مرتبہ اذ ان دی۔

حضور ملتی کی ایش کی وجہ سے نمازِ مغرب و عشاءكوا كثھا برِها۔

اس سند کے ساتھ ہے کہ حضرت نجاشی نے رسول ا پنے لیے رکھا اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اورایک حضرت عمر رضی الله عنه کو۔حضرت بلال رضی الله عنداے لے کرآپ کے آگے چلے آپ کے آگے گاڑتے عیدین میں آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5320 - وَبِاسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَوِ

5321 - وَبِاسْنَادِهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ بَعَثَ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ عَنْزَاتٍ، فَامُسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً ﴾ لِنَـ فُسِـهِ، وَآعُـطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاحِدَةً، وَعُـمَرَ وَاحِـدَةً، وَكَانَ بِكَالٌ يَمُشِى بِهَا بَيْنَ يَدَيُهِ

فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَيُصَلِّي إلَيْهَا

يوهة تقير

5321- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه58 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده من لم يسم .

# كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ

5322 - حَـدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ اَبِي زِيَادٍ، حَلَّاثَنِي عَبْدُ

الرَّحْمَن بْنُ الْحَارِثِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ انَّـهُ: سَمِعَ زِيَادَ بُنَ سَعُدِ بُنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ مُ حَلِّمَ بُنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنُ اَشُجَعَ

فِي ٱلْإِسْلَام، وَذَلِكَ آوَّلُ غِيرِ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ بُنُ بَدُرِ

فِي قَتْلِ الْإَشْجَعِيِّ لِآنَّهُ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسَ دُونَ مُسَحِلِّمِ بُنِ جَنَّامَةَ، لِاَنَّهُ

رَجُلٌ مِنْ خِنْدِفٍ، قَالَ: فَارْتَفَعَتِ الْاَصُوَاتُ،

وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ يَا عُيَيْنَةُ؟ ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى أُدْحِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ

الُحَرُبِ وَالْحَزَنِ مِثْلَ مَا اَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، قَالَهَا

مَرَّتَيُس اَوُ ثَلَاقًا، إلَى اَنُ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُـقَـالُ لَـهُ: مُكَيْتِلٌ، فِي يَدِهِ دَرَقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي لَمْ اَجِدُ لِمَا فَعَلَ

هَــذَا فِي غُـرَّـةِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا غَـنَمٌ وَرَدَتُ، فَرُمِي

أَوَّلُهَا، فَنَفَرَ آخِرُهَا، فَاسُنُنِ الْيَوْمَ وَغَيَّرُ غَدًّا، فَقَالَ

حضرت سعد بن ضميره اسلمي رضي اللَّه عنهُ آپ مدینه آئے تھے

حضرت عروہ بن زبیر اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ محلم بن جثامہ لیثی سے اسلام میں قبیلہ ا تیم کا ایک آ دی قل ہو گیا' یہ غِیر کے پہلے مخص تھے جن

کے متعلق رسول الله مالی اینا نے فیصلہ کیا۔ راوی کا بیان ہے: عیدینہ بن بدر نے اشجعی کے قل کے متعلق بات کی

کیونکہ یہ بنوغطفان سے ایک آدمی تھا۔ اقرع بن

حابس نے محلم بن جثامہ کے علاوہ گفتگو کی کیونکہ ہیہ

خندف کے آ دمی تھے اور آ وازیں او کچی ہوئیں جو جھگڑا

اور لغو بُرا بھلا کہنے سے زیادہ ہونے لگیں۔ تو حضور التُولِيم في الله الله الله عينه الله الله عير كوقبول

نہیں کریں گے؟ حضرت عیینہ نے عرض کی: اللہ کی قتم!

نہیں یہاں تک کہ اس کی عورتوں پر حرب اورغم نہ داخل کردوں جیسے اس نے میری عورتوں پر داخل کی ہے۔ دو

مرتبديد باتين كهين يهال تك كدبني ليث سايك آدى کھ اہوا' اس کا نام مکیتل تھا' اس کے ہاتھ میں ڈھال

تھی اس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اسلام نہیں یا تا

ہوں اس کیلئے جو بیکا م کرے مگر بکریاں جو داخل ہوں۔ اس نے شروع سے تیر مارا' جواس کا آخری بھاگ گیا'

کچھآ ج کے دن رکھا گیا کچھکل کے دن حضور التھ اللہ نے فرمایا: اس کو بچاس فوراً دوا اور بچاس جب مم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَـٰذَا، وَخَـٰمُسُونَ إِذَا قَـٰدِمْنَا ، وَذَلِكَ فِي

بَعْض اَسْفَارِهِ، وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ ضَرْبٌ، طَويلٌ، آدَمٌ،

فِي طَرَفِ النَّاسِ، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَامَ

هُ هُمُ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَــلَّـمَ وَعَيْـنَاهُ تَدُمَعَان، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ

كَانَ مِنَ الشَّانِ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي اَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَغُفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتَلْتَهُ بسِلاحِكَ فِي اغُرَّةِ الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ لِمُحَلِّمِ ، بِصَوْتٍ

عَال، قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: قَسَلْتُهُ بِسِكَاحِكَ فِي غُرَّةِ الْإِسْكَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ

5323 - حَـدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثِنا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثِنِي عَسُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِي

الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ دَفَنَهُ قَوْمُهُ، فَلَفِظْتُهُ

الْاَرْضُ ثَلَاتَ مَـرَّاتٍ، فَالْقَوْهُ بَيْنَ ضَوَاحِي جَبَلٍ،

أُورَبَـوُا عَـلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ، فَأَكَلَتُهُ السِّبَاعُ، قَالَ ابْنُ

اَبِي الزِّنَادِ: بَلَغَنِي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لَـمَّا خَبُـرَ أَنَّ الْأَرْضَ لَفِظْتُهُ قَالَ: اَمَا إِنَّ

5324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْاَرْضَ تَـقُبَـلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَلَكِكنَّ اللَّهَ اَرَادَ اَنْ

يُرِيَكُمُ عِظَمَ الدَّمِ عِنْدَهُ

آئیں' بیسی سفر میں ہوا؟ محلم مارنے والا آ دمی لمبے قد کا آ دمی تھا' لوگوں کی ایک طرف رہتا تھا' راوی کا بیان ہے: بیمسلسل ہوتا رہا یہاں تک کہ کھڑا ہوا اور حضور مُنْ اللِّهُ اللَّهِ كَا مَا عَلِيمًا اللَّهِ وَلُولَ آ تَكُمُولَ سِي آ نسوجاري تض عرض كي: يارسول الله! بيرمعامله جوآب کو پہنچا ہے آ ب کومعلوم ہی ہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا

ہوں' یارسول اللہ! میرے لیے مجشش مانگیں' حضور مُنْ يُنْكِيمُ نِهِ فرمايا: تُو نے اسلام كى روش ابتداء ميں اسے اینے اسلحہ سے قمل کیا' اے اللہ! محلم کو نہ بخشا! بلند

آ واز سے تین مرتبہ کہا' ہر مرتبہ بیہ کہا: تمہارے اسلحہ ہے۔ اسلام کی روشن ابتدا میں وہ قتل ہوا' اے اللہ! محلم کو نہ

حضرت حسن بن حسن فرماتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایک آ دمی مرگیا (تین مرتبه دفن کیا) تین مرتبه زمین

نے باہر کھینک دیا) اس کو پہاڑ کی چوٹی پرسے کھینک دیا گیا' پھروں کے اوپر اس کو درندوں نے کھایا۔ ابن

ابوزیا دفر مات میں کہ مجھے خبر معلوم ہوئی کہ حضور ملت ایکی تیم کو جب خبر ہوئی کہ سرز مین نے اس کو بھینک دیا' آپ نے فر مایا: زمین تو اس سے زیادہ بُروں کو بھی قبول کر لیتی

ہے کیکن اللہ عز وجل نے دکھانے کا ارادہ کیا کہتم کواپنی طرف سے بڑاخوف دکھائے۔

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے

دادااور والدنے بتایا کہ وہ دونوں رسول الله ملتي يَرتبم ك

ساتھ حنین میں شریک ہوئے تھے دونوں فرماتے ہیں کہ

ہمیں رسول الله مل الله علی عند الله علی علم آپ

درخت کے سامیہ میں بیٹھے حضرت اقرع بن حابس اور

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِیُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ سَعُدِ بُنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِیَّ يُحَدِّثُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِى ضَمَيْرَةَ السُّلَمِیَّ يُحَدِّثُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِى اَبِى، وَجَدِّى وَكَانَا قَدُ شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ

عیینہ بن بدر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے حضرت عیینہ بن حابس نے عامر بن احبط التجعی کے خون کا مطالبہ کیا '

وہ اس دن قیس کے سردار تھے اقرع بن حابس نے محلم بن جثامہ خندف کی وجہ سے دفاع کیا 'دونوں اپنا جھڑا رسول الله ملتی ایک سامنے لائے 'دونوں کی بات رسول

لے لینا۔اس کے بعد عبد الرحمٰن بن زیاد والی حدیث کی مثل ذکر کی۔

حضرت سعد بن ابوذباب الدوسي رضي الله عنه

حضرت سعد بن ابوذباب رضی الله عنه فرماتے ا بیں کہ میں حضور ملی آیا ہیں اسلام لایا میں نے عرض کی یارسول الله! قوم کے لیے مجھے مقرر کریں جو اسلام لائے ہیں آپ نے ایسے ہی کیا اس نے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالاً: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ الشَّهُرَةِ، فَقَامَ الْاَقُوعُ الشَّهُ مَرَةِ، فَقَامَ الْاَقُوعُ الشَّهُ مَرَةِ، فَقَامَ الْاَقُوعُ الشَّهُ مَن حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةُ بُنُ بَدُرٍ فَطَلَبَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنٍ بِلَمِ الْاَشْجَعِيِّ عَامِرِ بْنِ الْاَحْبَطِ، وَهُو يَوْمَنِذِ سَيّلُ فَيْسٍ، وَالْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ يَدْفَعُ عَنُ مُحَلِّمِ بُنِ قَيْسٍ، وَالْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ يَدْفَعُ عَنُ مُحَلِّمِ بُنِ عَنْ مُحَلِّمِ بُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمُسِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمُسِينَ إِذَا رَجَعُنَا ، فَذَكَرَ مِثْلَ فِي سَفَرِنَا هَذَا، وَخَمُسِينَ إِذَا رَجَعُنَا ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي الزِّنَادِ

سَعُدُ بُنُ آبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ

5325 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْادْنَى، ثنا مُحَدَّمَدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعِ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّمِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّمِ، وَجَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي آبِي، وَبَكُمُ

5325- أوردنحوه أحمد في مسنده جلد 4صفحه 79 والبيهقي في سننه الكبرى جلد 4صفحه 127 رقم

مجھے ان پر مقرر کیا' حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے

حضور ملتَّهُ يُلِيِّمُ ك بعد مجھے مقرر كيا اور حضرت عمر رضي الله

عندنے حضرت ابو بكر رضى الله عند كے بعد مجھے مقرر كيا' میں نے اپنی قوم کے مال میں بھلائی نہیں جس کی زکو ہ

ندوی جائے شہد کی زکوۃ ادا کرو انہوں نے کہا کتنی؟

میں نے کہا: دسوال حصہ پس میں نے دسوال حصدان سے لیا' میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

یاس آیا' آپ نے اس کوفروخت کیا اورمسلمانوں کے

ز کو ہے مال میں رکھا۔

حضرت سعدبن عماره سعدي رضي اللّٰدعنهُ آپ مدینهٔ آئے تھے

حضرت سعد بن عمار رضى الله عنه مضرت سعد بن کبر کے بھائی ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے'

ایک آ دی نے کہا: مجھے وصیت کریں الله آپ پر رحم کرے! آپ نے فرمایا: جب تُو نماز کے لیے کھڑا ہوتو

مكمل وضوكر كيونكه نماز بغير وضو كےنہيں ہےاورنماز بغير ایمان کے نہیں۔ پھر فر مایا: جب تُو نماز پڑھے تو الوداعی

5326- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه236 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات .

بُنُ خَلَفٍ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، قَالًا: ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى، ثنا الْحَارِثُ بُسُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي ذُبَابِ، عَنْ مُنِيرِ بُنِ عَبُدِ الله، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ سَعُدِ بُنِ اَبِي ذُبَابٍ قَالَ: ) آتيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمْتُ، وَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلُ لِقَوْمِي مَا اَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَفَعَلَ، وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، وَاسْتَعْمَلَنِي اَبُو بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكُرِ، فَقُلْتُ لِقَوْمِي: إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي

كَمْ تَرَى؟ قُلُتُ: الْعُشُرَ، فَآخَذُتُ مِنْهُمُ الْعُشُرَ، فَاتَيْتُ بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَبَاعَهُ وَجَعَلَهُ فِي مَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

مَالِ لَا تُؤَدّى صَدَقَتُهُ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْعَسَلِ، قَالُوا:

سَعْدُ بْنُ عُمَارَةَ السَّعْدِيُ وَكَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ

5326 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ الْحَطَّاب التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّى، ثنا

﴿ كَا اَبِسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

اَبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ، وَيَحْيَى بُنُ

سَعِيدِ بُنِ قَيْسِ الْآنْصَارِيُّ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: عَنُ

سَعُدِ بُنِ عَمَّارٍ آخِي يَنِي سَعْدِ بُنِ بَكْرٍ، وَكَانَتْ لَهُ

صُحْبَةٌ، أَنَّ رَجُلًا قَسَالَ لَسهُ: عِنظَيْسِي فِي نَفُسِي يَنرُحَمُكَ اللُّهُ، قَالَ: إِذَا أَنْتَ قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ،

فَـاَسْبِعِ الْوُضُوءَ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا إِيْمَانَ لِلمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا ٱنْتَ صَــُلَّيْتَ، فَصَلِّ صَكَاةَ مُوَدِّع، وَاتُرُكُ طَلَبَ كَثِيرٍ مِنَ الْحَاجَاتِ، فَإِنَّهُ فَقُرٌ حَاضِرٌ، وَاجْمَع الْيَأْسَ

مِمَّا فِي آيَدِي النَّاسِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغِنَى، وَانْظُرُ إِلَى مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَاجْتَنِبُهُ

سَعُدُ بُنُ تَمِيمِ أَبُو بِلَالِ السَّكُونِيُّ كَانَ يَنُزلُ

الشّامَ بدِمَشُقَ

5327 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ آخَمَدَ، قَالَا: ثنا هشَامُ بُنُ عَـمَّارِ، قَـالَا: ثـنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ

شَرَاحِيلَ الْعَنْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آئُ أُمَّتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ:

آنَا وَاقْرَانِي . قُلْنَا: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ،

ثُمَّ الْقَرْنُ الثَّانِي . قُلُتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَّسُولَ اللهِ؟

قَالَ: ، ثُمَّ الْقَرْنُ الثَّالِثُ . قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ قَسَالَ: ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَحُلِفُونَ وَكَا

نماز پڑھ ٔ زیادہ مال کی حرص کی خواہشات چھوڑ دے اور محاجی موجودرہے جولوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جا'یہ مال داری ہے'الی بات سے فی جس کے کرنے کے بعد معذرت کرنی پڑے۔

حضرت سعدين تميم ابوبلال السكو في رضى الله عنه آب ملك شہر کے دمشق میں تھے

حضرت بلال بن سعد اینے والد سے روایت كرتے بين ميں نے عرض كى: يارسول الله! آپ كى

أمت سے بہتر كون ہے؟ آپ نے فرمايا: ميں اور ميرا زماندا میں نے عرض کی: یارسول الله! اس کے بعد؟

آپ نے فرمایا: تابعین کا زمانہ ہم نے عرض کی: یارسول الله!اس كے بعد؟ آب نے فرمایا: تبع تابعين ميں نے

عرض کی: یارسول الله! پھراس کے بعدکون ہے؟ فرمایا:

اس کے بعد قتم اُٹھانے والا بن مانگے قتم اُٹھائے گا' گواہی دینے والے گواہی مائکنے والے کے بغیر گواہی

دےگا' امانت رکھی جائے گی' واپسنہیں کریں گے۔



المعجد الكبير للطبراني ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ يُستَـحُـلَفُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ،

ويُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُؤَدُّونَ

5328 - حَدَّثَنَسَا اَبُو عَسامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ النَّحُوِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ و اللِّمَشْقِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقِ

﴾ الْـوِـمُـصِـى، وَعَبْـدَانُ بُـنُ اَحْـمَدَ، قَالَا: ثنا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالًا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ زَبُرٍ، عَنْ بِلَالِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، مَا لِلْحَلِيفَةِ بَعُدَكِ؟ قَالَ: مَا لِي مَا رَحِمَ ذَا الرَّحِم، وٱقْسَطَ فِي الْقِسُطِ، وَعَدَلَ فِي الْقِسْمَةِ

5329 - حَسدَّثَسَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِيمٍ الْسَمَرُوَزِيُّ، ثنا حِبَّانُ بَنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ بِكَالِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَيْنَ بَنُوكَ؟ ، قُلْتُ: هَا هُمْ أُولَاءْ، قَالَ: فَانُتِنِي بِهِمْ فَأَمَرُتُ اَهْلِي فَالْبَسْتُهُمْ قُمُصًا بَيْضَاء ،

ثُمَّ آتَيْتُهُ بِهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُمْ بِكَ مِنَ

الْـكُــفُـرِ وَالـطَّكَالَةِ، وَمِنَ الْفَقُرِ الَّذِى يُصِيبُ بَنِي

حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! آپ کے بعد خلیفہ کون ہو گا؟ آب نے فرمایا: صلد رحی کرنے والا انصاف اور عدل سے تقسیم کرنے والا۔

حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلیم نے فرمایا: تہارے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی: وہ یہاں ہیں آپ نے فرمایا: انہیں میرے پاس لاؤ! میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا' میں نے انہیں سفید قمیص بہنائی آپ نے دعا کی: اے اللہ! میں ان کے لیے کفراور گراہی سے پناہ مانگا ہوں اور الی مختاجی کہ جوانسان کو ملے گی۔

روه وه

حضرت سعد بن خوله

5328- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه 231 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

5330 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِـيُّ، ثنا مُـحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُ قُبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ: فِي تَسُمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بُنِ حَسَلِ، سَعُدُ بْنُ خَوْلَةَ

5331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُـمَيْرٍ، وَقَرَاً عَلَى حَدِيثَ سُبَيْعَةً، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُقِي فَقَالَ: زَوْجُهَا سَعُدُ بُنُ خَوْلَةَ، وَمَاتَ سَعُدُ بُنُ

حَوْلَةَ بِـمَـكَّةَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فِي عِيَادَتِهِ لِسَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي حَجَّةِ

الْوَدَاع: اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجُرَتَهُم، وَلَا

تَرُدُّهُم عَلَى آعُقَابِهِم ، وَلَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ

سَعُدُ بُنُ الْاَطُولِ الْجُهَنِيُّ كَانَ يَنُزِلُ الْبَصْرَةَ

5332 - حَدَّثَسَسًا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا

بدري رضي الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ بنی عامر بن لوی اور بنی ما لک بن حسل میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن خولہ کا جھی ہے۔

حضرت محمد بن عبدالله بن تمير فرمات بين كه مجھے

حضرت سبیعہ رضی الله عنها نے حدیث بیان کی ان کا شو ہر سعد بن خولہ تھا' حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا

وصال مكه ميں ہوا۔حضورط المائيل في حضرت سعد بن ابي

وقاص رضی الله عنه کو ججة الوداع کے موقع برعیادت کی ا بيدعا كى: اے الله! مير بے صحابہ كى ججرت قبول كر'ان كو

ان کی ایر یوں کے بل نہلوٹانا' لیکن افسوس سعد بن خولہ

کے لیے۔حضور ملٹور لیے نے ان کے لیے افسوں کیا ' بیمکہ میں وصال کر گئے۔

حضرت سعد بن اطول جہنی رضی اللَّدعنهُ آپ بھرہ آئے تھے

حضرت شباب العصفري فرماتي مين كه حضرت

5331- أخرج نحوه مسلم مطولا في صحيحه جلد 3صفحه 1251 رقم الحديث: 1628 . وكذلك البخاري في

صحيحيه جلد 1صفحه 435 رقم الحديث: 1233 وجلد 3صفحه 1431 رقم الحديث: 3721

جلد 4صفحه 1600 رقم الحديث: 4147 جلد 5صفحه 2343 رقم الحديث: 6012.

التُّسْتَويُّ، ثِبْنا شَبَابٌ الْعُصْفُويُّ قَالَ: سَعُدُ بُنُ

الْاَطُول بْن عَبْدِ اللهِ بْن خَالِدِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عَتَّابِ

بُن مَالِكِ بُنِ سَعُدِ بُنِ صَعُبَةِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَوْفِ بُنِ

غَـطَفَ انِ بُنِ قَيْسِ بُنِ جُهَيْنَةَ بُنِ زَيْدٍ مِنُ سَاكِنِي

مَا اَسْنَدَ سَعُدُ

بِنُ الْأَطُول 5333 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَابُو

مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح

وَحَــدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُخَمَّدِ بُنِ حَرُبِ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ،

قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، آخْبَرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ

اَبُو جَعْفِو الْمَدَنِيُّ، عَنْ اَبِى نُصْرَةً، عَنْ سَعُدِ بُنِ الْاَطُوَلِ، آنَّ آخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ،

وَتَرَكَ عِيَالًا، فَارَدُتُ آنُ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَاكَ

مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ ، فَقَضَيْتُ عَنْهُ، فَقُلْتُ:

لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ اَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا

امُرَاةٌ لَيْسَتُ لَهَا بَيَّنَةٌ قَالَ: اَعْطِهَا، فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ 5334 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنا

سعدبن اطول بن عبدالله بن خالد بن واهب بن عمّاب بن ما لک بن سعد بن صعبه بن عدى بن عوف بن غطفان بن قبیس بن جهینه بن زید-

حضرت سعدبن اطول رضي الله

عنه کی روایت کرده احادیث حضرت ابونفره فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن

اطول رضی اللہ عنہ کے بھائی وصال کر گئے اور تین سو درہم چھوڑ گئے اور بیخ میں نے ان کے بچول پرخرچ كرنے كا ارادہ كيا تو حضور ملتى كَالِمْ نے فرمايا: تمہارا بھائى

قرض کی وجہ سے قید کرلیا گیا ہے اس کا قرض ادا کرو۔ میں نے ان کا قرض ادا کیا' میں نے عرض کی: یارسول الله! میں نے قرض دے دیا' ہاں! ایک عورت نے دو

وینار کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہیں' آپ نے فرمایا: اس کو دے دو کیونکہ صدقہ کا ثواب ہو

حضرفت ابوعبدالله بن بدر فرماتے ہیں کہ حضرت

5333- احمد في مسنده جلد4صفحه 136 ؛ جلد5صفحه 7

5334- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه254 وقال: رواه أبو يعلى وفيه جماعة لم أعرفهم .

وَاصِـلُ بُـنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرِ بُنِ اَصُلِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عبدالله بن سعد رضى الله عنه أستر كي مقام يراي بُسِنِ سَعْدِ بُسِنِ الْاَطْوَلِ، حَدَّثَيِي اَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ساتھیوں کی طرف تشریف لے جاتے ان کی زیارت بَدُرِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ يَخُرُجُ إِلَى کرتے'ان کے پاس ایک دو دن تھبرتے' تیسرے دن أَصْحَابِ إِنَّةُ بِتُسْتَرَ، فَيَنزُورُهُمْ فَيُقِيمُ يَوْمَ دُخُولِهِ آ جائے آپ سے کہا گیا: اگرآپ تھریں! آپ نے وَالشَّانِي وَيَخُورُجُ فِي النَّالِثِ، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ،

فرمایا: میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور ملتی آیا م نے برائی سے منع کیا 'جو خراج والے شہر میں تھبرے تو اس نے برائی کی میں یہاں تھبرنا ناپند

حضرت سعدا بوالحارث

رضي اللدعنه

حضرت حارث بن سعد اینے والدے روایت

كرتے بيں كه ميں نے عرض كى: يارسول الله! آپ بتائیں کہ ہروہ دَم جوہم کرتے ہیں اور دوالیتے ہیں' کیا

يدالله تقدر كوروك على بين؟ آپ الله يولم في فرمايا: يد

بھی اللہ کی تقدیر ہے۔عثان بن عمر نے یونس سے اس طرح روایت کیا'لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور أنہوں نے حضرت بوٹس سے روایت کی جس طرح

لوگوں نے روایت کی زہری سے وہ ابوخزامہ سے ﴿

حضرت سعدبن محيصه ابوحرام انصاري رضي اللدعنه

حفرت حرام بن محيصه اين والدي روايت

5335 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعُفَرِ الْعَطَّارُ،

ثنا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثنا يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ الْآيِلِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ آبِي خُزَامَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَرَايَتَ رُقَّى

نَسْتَرُقِى بِهَا، واَدُوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، تَرُدُّ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ هَكَذَا رَوَاهُ عُثُمَّانُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُدِسَ، وَخَمَالَفَهُ النَّاسُ فَرَوَوْهُ عَنُ

فَيَقُولُ: سَمِعُتُ آبِي يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّنَاوَةِ فَمَنُ آقَامَ بِبَلَادِ

أَبُو الْحَارِثِ

الْخَوَاجِ، فَقَدُ ثِنَا وَآنَا آكُرَهُ آنُ أُقِيمَ

يُونُسَ كَمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِي

سَعَدُ بن مُحَيَّصَةً اَبُو حَرَامِ الْآنُصَارِيُّ

5336 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

كُمُ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَن الزُّهُويِّ، عَنُ حَرَامِ بُنِ مُحَيِّصَةً، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ دَخَلَتْ حَاثِطَ زَجُلٍ، فَٱفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلَى آهُلِ الْآمُوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى آهُلِ

5337 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالنُّبِعُ مَان بُن رَاشِدٍ، وَمَالِكٍ، عَن الزُّهُويّ، عَنْ حَرَام بُنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَساقَةً لِلْبَرَاء بُنِ عَازِب دَخَلَتْ جَائِطَ الْقَوْمِ، فَاَفْسَدَتْ زَرْعَهُمْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى اَهُلِ الْمَوَاشِي حِفْظَ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ، وَعَلَى آهُلِ الزَّرْعِ حِفْظَ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ

5338 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ اَبِي ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَام بُن مُحَيِّصَةً، عَنْ اَبِيهِ، اللهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَشَكَا اللَّهِ الْحَاجَةِ فَقَالَ: اعْلِفُهُ نَوَاضِحَكَ

سَعُدُ بُنُ سُوَيْدٍ الْآنصارِيّ استشهد يَوْمَ أُحُدِ 5339 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

كرتے بيں كەحضرت براء بن عازب رضى الله عنه كى اونٹنی ایک آ دمی کے باغ میں داخل ہوئی اس نے اسے خراب كيا' رسول الله ملتي ليلم في فيصله كيا كه مال وال لوگ دن کو اینے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور جانوروں والا رات کوان کی حفاظت کرے۔

حضرت حرام بن محصه اينے والد سے روایت كرتے ہيں كەحفرت براء بن عازب رضى الله عنه كى اونٹنی ایک آ دی کے باغ میں داخل ہوئی' اس نے اسے خراب كيا وسول الله طيِّ أير إلى في فيصله كيا كه مال وال لوگ دن کو اینے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور جانوروں والا رات کوان کی حفاظت کرے اور بھیتی والا دن کواپنی کھیتی کی حفاظت کرے۔

حضرت حرام بن محصه این والدے روایت كرت بين كدأ نبول في رسول الله ملي يدلم سے تي لگانے والے کی کمائی کے متعلق یو چھا تو آپ نے اس منع فرمایا آپ سے اس کی مجوری کی شکایت کی گئی تو آپ نے فر مایا: اپنے جانوروں کوچارہ ڈالا کر۔ حضرت سعد بن سویدانصاری رضی اللَّدعنهُ أحد كے دن شہید كيے گئے حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

سُلَيْمَانَ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الُـمُسَيِّبِيَّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ

سَعُدُ بُنُ سَلَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ

استشهد يَوْمَ جِسُرِ الْمَدَائِنِ، سَنَةً خُمُسَ عَشَرَةً

5340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُن خَالِدٍ الُحَوَّ الِنِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ اَبِي الْاَسُـوَدِ، عَنُ عُـرُوَـةَ: فِـى تَسْـمِيَةِ مَنُ قُتِلَ يَوُمَ

جسُرِ الْمَسَدَائِينِ، مَعَ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصِ مِنَ الْانْسَسَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْاَشُهَلِ بُنِ زَعُورَاء ، سَعُدُ بِنُ سَكَامَةَ

الْخَزُرَج، سَعْدُ بْنُ سُوَيْدٍ

5341 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ النُّفَيْلِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ

الْحِسُوِ مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْاَشُهَلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي زَعُورَاء َ، سَعْدُ بُنُ سَكَامَةً

> سَعُدُ بُنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ، وَيُقَالُ: سَعُدُ

حارث بن خزرج سے جوا مدے دن شہید کے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن سوید کا بھی ہے۔

حضرت سعد بن سلامه الانصاري

رضی اللّٰدعنہ جسر المدائن کے دن

۱۵ ہجری کوشہید کیے گئے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی

وقاص رضى الله عند كے ساتھ انصار اور بنى عبدالا شہل بنى زعوراء سے جو جسر المدائن كے دن شہيد كيے گئے أن

کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن سلامہ کا ہے۔

حضرت محمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عبدالا شہل اور بنی زعوراء سے جوجسر کے دن شہید کیے

گئے اُن کے نامول میں سے ایک نام سعد بن سلامہ کا

حضرت سعد بن يزيدانصاري

بدری آپ کا نام سعد بن عثان

# رضی اللّٰدعنہ ہے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی زریق سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن یزید بن خلده بن عامر بن زریق کا بھی

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی زریق سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن بزید بن خلدہ بن عامر بن

زریق کا بھی ہے۔

## حضرت سعدبن سهيل انصاري بدري رضي التدعنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی دینار بن نجار سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن سہیل بن عبدالا شہل بن حارثه

بن دینار بن نجار کا بھی ہے۔

حضرت سعداخرم رضى اللدعنهُ آپ کوفہ آئے آپ کے صحابی

### بُنُ عُثمَانَ

5342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

﴿ خَلْدَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ زُرَيْقٍ 5343 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

﴿ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ، سَعُدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ

مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْكَنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ يَنِي زُرَيْقٍ،

سَعُدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ خَلْدَةَ بُنِ مَخُلَدٍ سَعُدُ بُنُ سُهَيْلِ الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

5344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُن خَالِدٍ الْحَرَّ انِتُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي دِينَارِ بُنِ النَّجَارِ، سَعُدُ بُنُ ﴾ سُهَيْلَ بُنِ عَبُدِ الْأَشْهَلِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ دِينَارِ بُنِ

> ْسَعُدُ الْآخُرَمُ كَانَ يَنُزِلُ الُكُوفَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ

ہونے میں اختلاف کیا گیا

الله ملتي أيلم ك ياس آيا ميس في عرض كى: يارسول الله!

مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیں جس کی وجہ سے جنت

کے قریب ہوجاؤں اورجہنم سے دور ہوں؟ آپ کھ دیر

خاموش رہے پھرآپ نے اپناسرآ سان کی طرف اُٹھایا'

دیکھا تو فرمایا: اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو

شریک نه همرا اورنماز قائم کراورز کو ة ادا کر روزے رکھ

لوگوں کے لیے وہی پسند کر جواینے لیے پسند کرتا ہے کہ

لوگ تیرے پاس لائیں اور جو ناپند کرتا ہے کہ لوگ

تیرے پاس لائیں تو اس کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ

حضرت سعدبن ملال رضى اللدعنه

آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی گئی۔

حضرت سعدبن

ابوراقع رضي الثدعنه

حضرت سعد بن ابورافع رضى الله عنه فرمات بين

حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں رسول

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرِّيْبٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ،

5345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

فِي صُحْبَتِهِ

ح وَحَـدَّتَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ

اللُّهِ بُنِ نُمَيْرِ قَالُوا: ثنا يَحْيَى بُنُ عِيسَى، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ

سَعْدِ بُنِ الْآخُرَم، عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ - يَشُكَّ

الْاَعُمَشُ- قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، دُلِّنِي عَلَى عَمِلِ

يُ قَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَسَكَتَ

وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا

تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ

اَبِی رَافِع

5346 - حَرَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

سَاعَةً، ثُدَّةً رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ فَقَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ،

> فَدَع النَّاسَ مِنْهُ سَعُدُ بِنُ هِكَالِ

لَمْ يُخَرَّجُ سَعْدُ بُنْ

5346- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه88 وقبال: رواه الطبراني وفيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم أعرفه

5345- أورده أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 76

الُحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا يُونُسُ بِنُ الْحَجَّاجِ النَّقَفِيُّ، ثنا

کہ حضور ملٹے الیکم میرے پاس میری عیادت کرنے کے

لیے آئے آئے آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر

رکھا' میں نے اس کی شخترک اینے ول میں یائی'

آپ التي يَدَام في مايا: أو ول كامريض بي حارث بن

کلدہ کے یاس جاؤ کیونکہ وہ طبیب ہے اسے حاہیے کہ

وہ مدینہ کی یانچ عجوہ تھجوریں لے کران کی تھلی نکال کر

حضرت سعدالظفري رضي اللهءنهُ

آپ مدینه شریف آئے تھے

حضور ملتي يَرَبُم نے واغنے سے منع كيا اور فر مايا: مين آگ

حضرت سعدبن منذرانصاري

رضی اللّٰدعنہ آپ مدینہ آئے تھے

حضرت سعد بن منذر انصاری رضی الله عنه

حضرت سعد ظفری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رگڑے اور تجھے دے دے۔

سے دھونی نا پیند کرتا ہوں۔

يَنُولُ الْمَدِينَةُ 5347 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ

الْمَدِينَةِ، فَلْيَجَاهُنَّ بِنَوَّاهُنَّ، ثُمَّ لِيَدْلُكَ بِهِنَّ

سَعُدُّ الظَّفَرِيُّ كَانَ

ضَمُرَـةً، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةً، عَنُ سَعْدٍ

كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ

5348 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الُـمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا أَبُو

استطعت وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ سَعُدُ بُنُ آبِي رَافِع: دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُو دُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ

ثَـدُيكَ، حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَهَا عَلَى فُؤَادِي، فَقَالَ:

﴾ إِنَّكَ رَجُـلٌ مَـفُؤُودٌ فَائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ، فَإِنَّهُ

رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَاخُذُ خَمْسَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوَةٍ

5347- أورد نحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد4صفحه182 وقم الحديث: 2162 .

وبقية رجاله ثقات.

5348- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه268 وقيال: رواه أحيميد والطبراني في الكبير الا أنه قال: نعم ان

الظُّفَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ، وَقَالَ: اَكْرَهُ الْحَمِيمَ سَعُدُ بَنُ الْمُنْذِرِ الْآنصارِيُ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

الُفَرَجِ الْمِصُوِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَـد تَننِي حِبَّانُ بُنُ وَاسِع، عَن سَعُدِ بُنِ الْـمُـنُـذِرِ الْآنُصَارِيّ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِ اسْتَطَعْتَ ، فَكَانَ يَقُرَؤُهُ كَذَلِكَ حَتَّى تُوُقِيَ

> سَعُدُ بُنُ جُنَادَةً الْعَوْفِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ

5349 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مَابَهُرَامَ الْآيُذَجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ الْعَوْفِيُّ، حَلَّاثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَـطِيَّةَ، حَـدَّثَنِي قَاضِي بَغُدَادَ يُونُسُ بُنُ نُفَيْع، ثنا سَعْدُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَعَـلَّمَنِي إِذَا زُلُزِلَتِ الْاَرْضُ، وَقُلُ يَا آيُّهَا الُكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَعَلَّمَنِي: سُبْحَانَ اللُّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اكْبَرُ، وَقَالَ: هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

5350 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنْ يُونُسَسَ بُنِ نُفَيْعٍ الْجَدَلِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي أَوَّلِ

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں قرآن تین دن میں پڑھاوں؟ آپ التي الله نظر مايا: ٹھیک ہے! اگر تُو طاقت رکھنا ہے۔ حضرت حبان فرماتے ہیں: بیمرتے دم تک اس طرح پڑھے رہے۔

# حضرت سعد بن جناده العوفی رضی اللّه عنهُ آپ کوفه آئے تھے

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں حضور پُرنور ملتُ اللہ کے پاس آیا او نے مجھے اذا زلزلت الارض اورقل يا ايهما الكافرون اورقل هوالله احد سكھا ئيں اور مجھے سبحان الله الحمد لله وُلا الله الا الله والله ا كبرسكهايا ومايا به چيزيں باقى رہنے والى ہيں۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے طائف والوں میں سے حضور کے پاس' میں آیا تھا' میں اپنے گھر سے مبح نکلا' میں عصر کے وقت منی پہنیا' میں پہاڑ پر چڑھا' پھر میں اُترا' میں

5349- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه166 وقال: وفي رواية "قل يا أيها الكافرون" رواه الطبراني وفيه الحسين بن الحسن العوفي وهو ضعيف.

ْمَنُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهُل الطَّائِفِ، فَحَرَجْتُ مِنْ اَهْلِي مِنَ السُّرَاةِ، غُدُوةً،

فَاتَيْتُ مِنِّي عِنْدَ الْعَصْرِ، فَصَاعَدُتُ فِي الْجَبَلِ، ثُمَّ هَبَطْتُ، فَاتَيُتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَاسُلَمْتُ وَعَلَّمَنِي قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، وَإِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ اَحَدٌ، وَإِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ اَحَدُهُ وَإِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ اَحَدُهُ وَإِذَا زُلُزِلَتِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ، وَقَالَ: هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

5351 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نُفَيْعِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ سَعْدِ بُنِ جُنَادَةَ قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ اللَّيْلَ، فَتُوَضَّا، وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَلَا اِللَّهُ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّدةٍ، وَاللُّهُ اكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ، إلَّا

5352 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيّ، ثنا أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نُفَيْعٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: لَـمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الدِّمَاء ُ وَالْاَمُوَالُ، فَإِنَّهَا لَا تُبْطَلُ

قل هوالله احداوراذ ازلزلت الارض سكهائي اورية كلمات سبحان اللهُ الحمد الله لا الله الا الله والله اكبرسكهائ فرمايا: یہ ہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰہ عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی کیلیم کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوا تھا' آپ نے فرمایا: جورات کواُٹھے اور وضوکرے اور اپنے منه کواچھی طرح دھوئے' پھر سومر تنبہ سجان اللّٰہ پڑھے' سو مرتبه الحمديلة ُ سومرتبه لا الله الا اللهُ سوم تبيه الله اكبرتو اس کے سارے گناہ معاف ہو جا 'میں گے' سوائے کسی کوثل کرنے اور ناجائز مال لینے کے کیونکہ بیہ بندے پر اس کی معافی کے ساتھ ہی معاف ہوں گے۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ جب حضور التوريخ جنگ حنين سے فارغ ہوئے تو ہم ايک خشک زمین میں آئے وہاں کوئی شی نہیں تھی مصور ملتی ایہ ہے نے فرمایا: انتھی کروجس کے پاس لکڑی ہو وہ اسے

5351- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه263 وقيال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسين بن الحسين بن عطية العوفي وهو ضعيف .

مِنْ حُنَيْنِ، نَزَلْنَا قَفُرًا مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا، مَنْ وَجَـدَ عُـودًا فَـلْيَأْتِ بِهِ، وَمَنْ وَجَدَ عَظُمًا أَوْ شَيْئًا

فَلْيَاْتِ بِهِ قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى جَعَلْنَاهُ رُكَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱتَرَوُنَ هَذَا، فَكَذَلِكَ تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمُ كَمَا جَمَعُتُمُ هَذَا، فَلَيَّتِي اللَّهَ رَجُلٌ، فَلا يُذُنِبُ

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، فَإِنَّهَا مُحْصَاةٌ عَلَيْهِ

5353 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيَةً، ثنا مُحَدِّمَ لُدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثنا آبِي، ثنا عَمِّى، ثنا يُونُسُ بْنُ نُفَيْعٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ زَوَّ جَنِي فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَامْرَاةَ فِرْعَوْنَ، وَأَخْتَ

5354 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ، ثنا أبي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ يُونُسَ بن نُ فَيْسِع، عَنْ سَعُدِ بُنِ جُنَادَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ الْبَحْرِ اَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ شُهَدَاء ِ الْبِرِّ

5355 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدٍ الْعَوْفِيُّ، ثنا أَبِي، ثِنا عَمِّي

لائے 'جس کے پاس ہڑی ہو یا کوئی اور ثنی ہو' وہ اس کو لائے موڑی ہی در بعد ڈھر لگ گیا۔حضور ساتھ ایکم نے فرمایا: اس طرح تم میں ہے کسی آ دمی کے اوپر گناہ جمع ہوتے ہیں'جس طرح تم نے یہ چیزیں جمع کی ہیں' تو آ دمی کو جا ہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنہ تو جھوٹے گناہ کرے اور نہ ہی بڑے گناہ کرے کیونکہ بیسب اس پرشار کیے جاتے ہیں۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتُ الله عن عنه عنه ميرى الله عزوجل جنت ميس ميرى شادی حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیه اور موی علیہ السلام کی بہن سے کرےگا۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: الله عز وجل کے ہاں سمندر میں شہادت پانے والے خشکی میں شہادت پانے والوں سے افضل ہیں۔

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللهِ من فرمایا: جو جماعت سے الگ ہوا' اس کو

5353- ذكرة الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 218 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

5354 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائند جلد5صفحه296 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

5355- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه220 وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم .

الْحُسَيْنُ، عَنْ يُونُسَ بَنِ نُفَيْع، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهُوَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ ؛ لِآنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿المَّنْ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ هَ وَيَكُشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْآرْضِ)

﴾ (النمل: 62 ) ، فَالْخِلافَةُ مِنَ اللهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، فَهُو يَذْهَبُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا، فَهُو يُؤْخَذُ بِهِ، عَلَيْكَ أَنْتَ بِالطَّاعَةِ فِيمَا اَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ

سَعُدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ الْانصارِيُّ الْقَارِءُ بَدُرِيُّ 5356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي سَوَّادِ بُنِ كَعْبِ، وَالسُّمُ كَعْبِ ظُفَرُ: سَعُدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ النَّعُمَانِ 5357 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ

🎏 ﴾ عُـ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسُمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَمُوو بُنِ

عَـوُفٍ، ثُمَّ مِنْ يَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ، سَعُدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ

5358 - حَدَّثَنَسا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اللہ عزوجل

فرماتا ہے: خلافت الله عزوجل كي طرف ہے ہے اگروہ بہتر ہوا تو وہ اسے لے جائے گا' اگر بُر ا ہوا تو اس کی وجہ

ہے پکڑا جائے گا'تم پراطاعت کرنا لازم ہے'اس چیز میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

حضرت سعد بن عبيد بن نعمان

انصاری القاری بدری رضی الله عنه

حضرت عروه فرماتے ہیں: انصار اور بنی سواد بن کعب میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن عبید بن نعمان کابھی ہے کعب کا اصل نام ظفرہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور قبیلہ اوس اور بنی عمر و بن عوف اور بنی أمیه بن زید سے جو بدر

میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن عبيد بن نعمان كالبھى ہے۔

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ

جع کیا'عمر کے والی بنائے ہوئے'ان کے بیٹے عمیر بن

حضرت محمد بن عبدالله بن تمير فرمات ہيں كه سعد

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ فرماتے ہیں کہ

حضرت زکریا بن ابوزائدہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُه يُرامُ على على حصابه في قرآن جمع كيا بيءه

سارے کے سارے انصاری صحابی تھے: اُبی بن کعب

معاذ بن جبل زيد بن ثابت ابوزيد اورسعد بن عبيدرضي

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیل، حضور ملتی این سے

اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن عبيد كانام رسول اللدملي يَتِلِم ك زمانه

بن عبيد كوقادسيه مين ٢ اجرى كوشهيد كيا كيا-

حضرت سعد بن عبيدابوزيدوه ہيں جنہوں نے قرآن کو

سعد بن عبيد بن نعمان ہيں۔

میں قاری پکاراجا تا تھا۔

اللعنهم\_

الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر يَقُولُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ آبُو زَيْدٍ، وَهُوَ الَّذِي

5359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

5360 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَسْضُ رَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا حُسَيْنُ

بُنُ عَلِيّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ

مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ

سَعُدُ بُنُ عُبَيْدٍ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

عُشْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي

هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيًّا بْنِ آبِي

زَائِدَةَ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ مِنَ الْإِنْصَارِ: اُبَيُّ بُنُ

كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَآبُو زَيْدٍ،

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُلِهِ

الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ

عَبْـدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

5361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثنا

الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُن

نُتَمَيْرٍ يَقُولُ: قُتِلَ سَعُدُ بُنُ عُبَيْدٍ بِالْقَادِسِيَّةِ سَنَةَ

جَـمَعَ الْقُرْآنَ، وَابْنُهُ عُمَيْرُ بُنُ سَعْدٍ وَالِي عُمَرَ،

وَهُوَ سَعُدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ النَّعْمَان

سِتَّ عَشْرَةً

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَارِءَ

وَسَعُدُ بْنُ عُبَيْدٍ ،

ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ سَعُدُ بُنُ النَّعُمَان

الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ،

5362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرُو بُن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَكَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْسَارِ، سَعُدُ بُنُ النَّعُمَانِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

> سَعْدٌ مَوْلَى اَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ كَانَ يَنُزِلُ الْبَصُرَةَ

5363 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُسَمَرُ بُسُ عَبْدِ الْوَهْبَابِ الرِّيَاحِيُّ، ثنا عَامِرُ بُنُ صَالِح بُنِ رُسُتُمَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ كُمُ وْلَى آبِي بَكُرِ قَالَ: شَكًا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفُوَانَ بُنَ الْمُعَطَّلَ، وَكَانَ يَقُولُ هَـذَا الشِّعُرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفُوانَ

## حضرت سعد بن نعمان انصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه کا ہے۔

حضرت ابوبكررضي الله عنه کے غلام حضرت سعدرضي اللهءنهُ آپ بھرہ آئے تھے

حضرت ابوبکر رضی الله عنه کے غلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول حضرت صفوان رضى الله عنه شعر رير هي سي عرض كى: یارسول اللہ! صفوان میری ہجو کرتا ہے۔ آپ نے صفوان کو بلایا اور فر مایا صفوان زبان کا اچھائہیں ہے دل

5363- ذكره الهيشيمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه364 وقال: رواه البطبيراني وبه عامر بن صالح بن رستم وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح قلت وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت عليه

هَـجَانِي فَقَالَ: دَعُوا صَفُوَانَ، فَإِنَّ صَفُوانَ خَبِيتُ ﴿ كَا رَجِمَا ہِــ اللِّسَان، طَيّبُ الْقَلْب

> 5364 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُسَمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الرِّيَاحِيُّ، ثنا عَامِرُ بْنُ صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى آبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرَاهُ قَالَ: فِي سَفَرِ - ، فَنَزَلْنَا مَنْزَلًا، فَقَالَ لِى: يَا سَعُدُ اذْهَبُ إِلَى تِسلُكَ الْعَنُزِ فَاحْلِبُهَا ، وعَهُـدِى بِـذَلِكَ الْمَكَّان وَمَا فِيهِ عَنُزٌ ، فَٱتَيْتُهُ فَإِذَا عَنْزٌ حَافِلٌ، فَحَلَبْتُهَا، قَالَ: لَا ٱدرى كُمْ مِنْ مَرَّةٍ، ثُمَّ وَكَّلُتُ بِهَا إِنْسَانًا، وَشُغِلْتُ بَالرَّحْلَةِ، فَذَهَبَتِ الْعَنْزُ، فَاسْتَبْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُــمَ فَقَالَ: أَى سَعُدُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرِّحْلَةَ شَغَلَتْنَا، فَذَهَبَتِ الْعَنْزُ، فَقَالَ: إِنَّ الْعَنْزَ ذَهَبَ بِهَا رَبُّهَا

> 5365 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَّرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثنا عَامِرُ بُنُ صَالِح، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَعُدٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرَةٍ، وَمَعَنَا شَىءٌ مِنْ تَـمُرِ، فَقَالَ لِي صَفُوانُ: اَطُعِمْنِي هَذَا السُّمُورَ، فَقُلُتُ: إِنَّهُ تَمُرٌ قَلِيلٌ، وَلَسْتُ آمَنُ اَنُ يَسَدُعُوَ بِهِ، فَإِذَا نَزَلُوا اكَلْتَ مَعَهُمُ، فَقَالَ: اَطُعِمْنِي

حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے غلام حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آیا ہے کے ساتھ تھے' میراخیال ہے کہ سفر میں سے ہم ایک جگہ اُڑے آپ نے مجھے فرمایا: اے سعد! اس بکری کی طرف جاؤ' اس کا دود ھ نكالۇ مجھےاس جگە كوئى بكرى دكھائى نہيں دئ ميں آيا وہاں دودھ والی بکری تھی ایس میں نے اس کا دودھ دوہا فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا' پھر میں نے ایک انسان کو اس کا وکیل بنایا میں سواری کے ساتھ مصروف ہوا' بکری چلی گئ رسول الله ملتی اینم مجھ سے ناراض ہوئے آپ ملٹ کیلئے نے فرمایا: اے سعد! میں

نے عرض کی: مارسول اللہ! قافلے نے ہمیں مشغول کر دیا

تو بکری چلی گئی' آپ نے فرمایا: بکری کاما لک اسے

حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: ہم رسول الله الله الله الله الله على الله الله سفر ميس تھے ہمارے یاس تھوڑی سی تھجوریں تھیں مفوان نے مجھے کہا: مجھے یہ محجور کھلا و امیں نے عرض کی بھجور تھوڑی ہے ٗ ﴿ میں ان کو بلوانے کا یقین نہیں رکھتا'جب وہ اُتریں تو آپ ان کے ساتھ ال کر کھالینا' آپ نے فرمایا: مجھے

کھلاؤ ' بھوک مجھے ہلاک کررہی ہے اس کا ذکر کیا جو

5364- أورد نحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 2صفحه 14 وقم الحديث: 681.

5365- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 281 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات .

فَقُالَ: قُولُوا لِصَفْوَانَ فَلْيَلْتَحِقُ

فَـقَـدُ أَهُـلَكَنِي الْجُوعُ، وَذَكَرَ مَا بَلَغَ مِنْهُ، فَابَيْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَعَرْقَبَ الرَّاحِلَةَ الَّتِي عَلَيْهَا التَّمْرُ، فَسَلَغَ ذَلِكَ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُولُوا لِصَفُوانَ فَلْيَذُهَبُ قَالَ: فَلَمُ يَبِثُ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَى عَلِيَّا رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اَيْنَ اَذْهَبُ؟ اَذْهَبُ إِلَى الْكُفُرِ؟ فَاتَى عَلِيٌّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ،

5366 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْسَحَى صَسْرَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إَبِي بَكُوِ الْمُقَدَّمُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو عَامِرِ الْحَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى آبِى بَكُرِ قَالَ: قَدَّمُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوَّا، يَاكُلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ويَقُرِنُونَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَعُدُ بُنُ حِمَّانَ، وَيُقَالُ: ابُنُ حِمَارِ اَيُضًا، الْاَنْصَارِيُ استشهد يوم اليمامة 5367 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

آپ کو پہنچا'میں نے اس کا انکار کیا' اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں جس پر تھجوریں تھیں' یہ بات رسول وہ جائے اس رات رسول الله طاف الله كا اصحاب بركسى نے چکر نہیں لگایا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: میں کہاں جاؤں؟ کیا میں کفر کی طرف چلا جاؤن؟ حضرت على رضى الله عنه حضور مُنْهُ مُنْاتِهُمْ کے پاس آئے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: صفوان کوکہؤان کے ساتھ مل جائے۔

حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے غلام حضرت سعد یاں تھجور لایا' آپ کے سامنے صحابہ کرام کھا رہے تھے اوروہ دو دو تین تین ملا کر کھا رہے تھے حضور طاق آیا کم نے ملا کرکھانے سے منع کیا۔

حضرت سعد بن حمان رضي الله عنهُ آ ب كانام ابن حمار بھى ہے انصاري أ آب يمامه كيون شهيد كي كئ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کدانصار اور بی

ساعدہ میں سے جو ممامہ کے دن شہید ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن حمار کا بھی ہے بیان کے حلیف ہیں۔

سُلَيْمَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بنِ عُفْبَةَ، عَنِ إِبُنِ شِهَابٍ: فِي تَسُمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي سَاعِدَةَ، سَعُدُ بْنُ حِمَارٍ، حَلِيفٌ لَهُمُ

سَعُدُ بُنُ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيُّ استشهد يوم اليمامة

5368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَـلَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْكَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ: فِي تَسُمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَسَمَامَةِ مِنَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، سَعُدُ بُنُ حَارِثَةَ بُنِ لُوذَانَ بُنِ عَبُدِ وُدٍّ

سَعُدُ بُنُ حِبَّانَ الْبَلُويُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ حَلِيفٌ لَهُمُ

5369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الُحَرَّانِيُّ، ثنا آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوَـةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، سَعُدُ بُنُ حِبَّانَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بِلَيّ

سَعُدُ بَنُ الْمِدْحَاسِ

حضرت سعد بن حارث انصاری کشیر یمامہ کے دن شہید کیے گئے تھے

> حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی ساعدہ میں سے جو ممامہ کے دن شہید کیے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام سعد بن حارثہ بن لوذان بن عبدود کاہے۔

حضرت سعدبن حبان البلوي انصار كحليف رضى التدعن بمامه كون شہید کیے گئان کے آپ ملیف تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بی ساعدہ

میں سے جو یمامہ کے دن شہید کیے گئے اُن کے ناموں ( میں سے ایک نام سعد بن حبان کا بھی ہے بکی ہے آپ ان کے حلیف تھے۔

حضرت سعدبن مدحاس رضي التدعنه

﴿ المعجد الكبيد للطيراني ﴾ ﴿ المعجد الكبيد للطيراني ﴾ ﴿ المعجد الكبيد للطيراني ﴾ ﴿ المعجد الكبيد الك

5370 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُسُ اِسْحَاقَ بُنِ إَبْرَاهِيمَ بُنِ زِبْرِيقٍ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَلْقَمَةً، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَزُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهُرَانِيُّ، أَنَا نَصُرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ نَصْرٍ، عَنْ اَحِيهِ، عَنِ ابْنِ عَائِدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلَا يَكُتُمُهُ وَمَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشِيَةِ اللَّهِ لَمْ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَلِجَ النَّارَ اَبَدَّا إِلَّا تَحِلَّةَ الرَّحْمَنِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبُوَّا بَيْتًا فِي

حضرت ابن عائذ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن مدحاس رضى الله عنه نے فرمایا که حضور ملتی الله نے فرمایا: جس کے پاس کسی شی کاعلم ہواس کونہ چھیائے اللہ کے خوف سے جس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا سوائے رحمٰن کی قتم بوری کرنے کے لیے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا' اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

> سَعُدٌ مَوْلَى حَاطِب بُن اَبِي بَلْتَعَةَ بَدُرِيٌّ، استُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ

5371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّ انِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ آبِي الْكَاشُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، اسَعُدٌ مَوْلَى حَاطِبِ بَنِ آبِي بَلْتَعَةً

5372 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِـيُّ، ثنا مُـحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنُ مُوسَى بُنِ عُ قُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

حفرت حاطب بن ابوباتعه بدري کے غلام حضرت سعدر ضی اللہ عنہ ' آ يا أحد ك دن شهيد كي كئے تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابوباتعه کے غلام حضرت سعدرضی الله عنه بدر میں شریک

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابوباتعہ کے غلام حضرت سعد رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے۔

5370- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 163 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عبد الحميد

ہوئے تھے۔

قال النسائي: كذاب وقال ابن أبي حاتم: صدوق ووثقه ابن حبان ـ



سَعُدٌ مَولَى حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

5373 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيةِ مَنِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، سَعُدٌ مَوْلَى حَاطِبِ بْنِ آبِي بَلْتَعَةَ

5374 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَاعُ، عَنُ آبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: سَعْدُ بُنُ خَوْلِيٍّ مَوْلَى حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةً، وَهُوَ رَجُلٌ مِنُ مَذُحِجٍ

سَعُدُّ مَوْلَى خَوْلِيٍّ بَدُرِیٌّ

5375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْمَحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِى آبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِى الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِى تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، سَعُدٌ مَوْلَى خَوْلِيِّ مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَيِّ

مَنِ اسْمُهُ سَعِيدٌ سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ بُنِ حِذْيَمٍ الْجُمَحِيُّ

كَانَ يَنْزِلُ حِمْصَ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حِلْدَيْمِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَرْقُوسَ بْنِ سَعْدِ

حفرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن صحابہ کرام میں سے جوشہید ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت حاطب بن ابوبلتعہ کے غلام حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔

حفرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابوبلتعہ کے غلام حضرت سعد بن خولی رضی اللہ عنہ قبیلہ مذرج کے ایک آ دمی تھے۔

حضرت خولی بدری کے غلام حضرت سعدرضی اللّدعنه حضرت عرده فرماتے ہیں کہ بی عامر بن لؤی سے حضرت خولی کے غلام حضرت سعدرضی اللّدعنه بدر میں شریک ہوئے تھے۔

جن کا نام سعید ہے حضرت سعید بن عامر بن حذیم محمی رضی اللہ عنہ

جو جمص آئے تھے وہ حضرت سعد بن عامر بن حذیم بن سلامان بن رہید بن حرقوس بن سعد بن جم

بْسَ جُسمَنَعَ، وَأَمُّنَهُ آرُوَى بِسنتُ آبِي مُعَيْطِ بْنِ آبِي

اَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهُدِئُ، ثنا

مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ

لْ الرَّحْمَن بن سَابطٍ، قَالَ: اَرْسَلَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ عَامِرِ الْجُمَحِيُّ: إِنَّا

مُسْتَعْمِلُوكَ عَلَى هَوُلاءِ، تَسِيرُ بهمْ إِلَى أَرْضِ

الْعَدُوِّ فَتُجَاهِدُ بِهِمْ، - فَلذَكُرَ حَدِيثًا طَوِيَّلا فَقَالَ

فِيهِ - قَالَ سَعِيدٌ: وَمَا آنَا بِمُحْتِلِفٍ عَن الْعَنَق

الْاَوَّل بَسَعُدَ إِذْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ: يُزَقُونَ كَمَا

يُزَفُ الْحَمَامُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِفُوا لِلْحِسَابِ،

فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكُنَا شَيْئًا نُحَاسَبُ بِهِ، فَيَقُولُ

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عِبَادِي، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ

اَبُو كُرَيْب، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي

إُ زِيَادٍ، عَنِ الْنِ سَابِطِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصُرَمِيُّ، ثنا

5377 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِينَ عَامًا

5376 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسِ

ہیں' ان کی والدہ کا نام ارویٰ بنت ابی معیط بن ابی عمر و

حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه نے حضرت سعید بن

عام جمحي كي طرف بهيجا كه مين آپ كوان يرامير مقرركرتا

ہوں' آپ ان کو دشمنوں کے ملک لے جاؤ'ان کے

ساتھ جہاد کرؤاس کے بعد کمبی حدیث ذکر کی۔حضرت

سعید نے فرمایا: جب سے میں نے رسول الله ملتا الله

ہے مسلمان فقراء کے متعلق سنا کہ میں ان کے پہلے گروہ

ہے چیھیے نہیں رہوں گا کہ وہ تیز چلیں گے جس طرح

كور چلائے ان سے كہا جائے گا: حاب كے ليے

رُک جاؤ' پس وہ کہیں گے: الله کی قشم! ہم نے کوئی شی

نہیں چھوڑی جس کا ہم حساب دیں۔ اللہ عزوجل

فرمائے گا:میرے بندوں نے سچ کہا'وہ فقراء جنت میں

امير لوگول سے ستر سال يہلے جنت ميں داخل مول

سےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

5376- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 261 وقال: رواه الطبراني وفي اسناديهما پزيد بن أبي زياد وقد

وثق على ضعفه وبقية رجالهما ثقات ورواه البزار عن سعيد بن عامر بنحوه كذلك

5377- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 261 وقال: رواه الطبراني .

حضرت سعيد بن عامر رضى الله عنه حضور ملي يلام

حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بن امیہ بن عبر شمس ہے۔

سنا: میں ان لوگوں کی پہلی جماعت سے پیچھے نہیں رہوں

گا'آپ نے فرمایا: قیامت کے دن مسلمان فقراء آئیں

گے ایک گروہ کی شکل میں ان سے کہا جائے گا: حساب

کے لیے رُکوا وہ کہیں گے: ہم کو کوئی شی نہیں دی گئی جس

کا ہم حساب دیں'وہ فقراء جنت میں مال دارلوگوں سے

حفرت عبدالرحمٰن بن سابط' حفرت سعید بن

عامر بن حذیم رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت عمر رضی الله عنه تک بات کینچی که آپ اپنے گھر

ضرورت کی کوئی شی نہیں رکھتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ

عنہ نے آپ کی طرف دس ہزار بھیج آپ نے وہ

كِيرُ ے آپ ان كومختلف تھيليوں ميں ڈالنے لگئے آپ

کی بیوی نے کہا: آپ کہاں لے کرجا رہے ہیں کہا:

میں اس کی طرف لے کر جا رہاہوں' جوان کا ہم سے

زیادہ حقدار ہے ہیں آپ نے ان میں تھوڑے سے باقی

جا چھوڑے جوان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا'ان کی بیوی

نے کہا: اپنے کسی ساتھی کے پاس جائیں جن سے آپ

کو ملنے کی اُمید ہے اس سے نفع کے آئیں۔ آپ اس

كى بات كوٹالنے لكے حتى كه كافى دريه و كئى چرفرمايا: ميں

نے رسول اللہ طاق کیا ہے کو فر ماتے ہوئے سنا ہے: اگر جنت

چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔

زَكُوِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ خَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ

بُنُ عَـامِـرِ: مَـا آنَا بِمُخْتَلِفٍ عَنِ الْعَنَقِ الْاَوَّلِ بَعْدَ

الَّـذِى سَـمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: يَجِيء مُفَقَرَاء المُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

كُورِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: قِفُوا لِلْحِسَابِ، فَيَقُولُونَ: مَا

بِمُسطَامِ الزَّعُفَرَانِيُّ، ثِنا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ

اَعُـطَيْتُ مُ ونَا شَيْتًا فَتُحَاسِبُونَا عَلَيْهِ، فَيَدُخُلُونَ

الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِارْبَعِينَ سَنَةً

5378 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ

بُنُ حَسمُدَانَ الْاَصْبَهَ إنِيُّ، ثِنا جَعُفَرُ بُنُ سَرِيع

الْكُوفِيُّ قَالَا: ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ،

عَنُ عَبُـدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَامِرِ

بُنِ حِذْيَمِ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، أَنَّهُ لَا يَدَّخِرُ فِي بَيْتِهِ مِنَ

الْحَاجَةِ، فَبَعَثَ اِلَيْهِ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَآخَذَهَا، فَجَعَلَ

يُفَرِّقُهَا صُرَرًا، فَقَالَتْ لَهُ امْرَاتُهُ: ايْنَ تَذُهَبُ

بِهَذِهِ، قَالَ: اَذْهَبُ بِهَا إِلَى مَنْ يُرَجِّحُ لَنَا فِيهَا، فَمَا

ٱبۡقَى مِنُهَا إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، فَلَمَّا نَفَذَ الَّذِي كَانَ

عِنْدَهُمْ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ: اذْهَبُ إِلَى بَعُض

ذَلِكَ، فَـقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

5378- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه124 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

ٱصْحَابِكَ الَّذِينَ اعْطَيْتَهُمْ يُرَجِّحُونَ لَكَ فَخُذُ مِنْ

ارْبَاحِهِمْ، وَجَعَلَ يُدَافِعُهَا ويُمَاطِلُهَا حَتَّى طَالَ

المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير الكبير المعجد المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد المعجد المعجد الكبير المعجد المعج

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ اَنَّ حُورًا اَطْلَعَتْ اُصُبُعًا مِنْ اَصَابِعِهَا كُلُّ ذِى رُوحٍ ، فَانَا اَصَابِعِهَا كُلُّ ذِى رُوحٍ ، فَانَا اَدَعُهُنَّ ، لَكِنْ وَاللَّهِ لَانْتُنَّ اَحَقُ اَنْ اَدَعَكُنَّ لَهُنَّ مِنْهُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَهُنَّ مِنْهُنَّ لَكُنَّ

تنا حَمَّادُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، ثنا سَيَّارُ الْعَسْرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، ثنا سَيَّارُ الْمَن حَاتِمِ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَالْحَارِثُ بُنُ اللَّهَانَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، نَبْهَانَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَامِرِ بُنِ حِذْيَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَامِرِ بُنِ حِذْيَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ امْرَاةً مِنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَ امْرَاةً مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ امْرَاةً مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ امْرَاقً مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ امْرَاقً مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ الْمُرَاقَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ آنَّ الْمُرَاقَ مِن لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ذُهَبَتْ ضَوْءَ الشَّمْسِ الْلَارُضَ رِيحَ مِسُكِ، وَلَا ذُهْبَتْ ضَوْءَ الشَّمْسِ

وَالْقَـمَـرِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِآخُتَارَكِ عَلَيْهِنَّ.

وَ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا- يَعْنِي امْرَاتَهُ-

الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِیُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِیُّ الْكُوفِیُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ الْحُلُوانِیُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ الْحُلُوانِیُّ، عَنُ شَنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثنا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَاهِلِیُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَاهِلِیُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، غَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَامِرٍ الْجُمَحِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَامِرٍ الْجُمَحِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا اَبَا بَكُرٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا اَبَا بَكُرٍ تَعَالَ، أُمِرْتُ اَنْ اُؤَاخِیَ بَیْنَکُمَا بِوَحْیِ اُنْزِلَ عَلَیْ مِنَ السَّمَاءِ، وَانْتُمَا اَخُوانِ فِی بِوَحْیِ اُنْزِلَ عَلَیْ مِنَ السَّمَاءِ، وَانْتُمَا اَخُوانِ فِی

کی حوروں میں سے ایک حور اپنی انگلی دنیا میں ظاہر کرے تو اس کی خوشبو ہر روح والی شی محسوس کرے گی، میں ان کوچھوڑ تا ہوں' اللہ کی قتم! تم زیادہ حق دار ہو کہ ان کے لیے میں تمہیں چھوڑ وں اور ان میں سے تمہارے لیے چھوڑ وں۔

حضرت سعیدبن عامر بن حذیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله کا کو فرماتے ہوئے سنا: اگر جنتی عورت زمین میں جھانکے تو اس کی مشک کی خوشبو سے زمین بھرجائے اس کی روشنی سے سورج و چاند کی روشنی چلی جائے الله کی قتم! مجھے مناسب نہیں کہ میں ان پر مجھے اختیار کروں اور اپنی ہوی کے سینے پردھادے مارا۔

حضرت سعید بن عامرالجهنی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور ملتے اللہ ایک دن فرمایا: اے ابوبکر! آؤ! اے عمر! آؤ! میں تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کروں وحی اللی کے حکم کے مطابق 'جو مجھ پر آسان سے اُتری ہے دنیا و آخرت میں بھائی ہوئتم میں سے ہرا یک دوسرے کو سلام کرے اور مصافحہ کرئے پس حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تو رسول کریم ملتی آیڈ ہے نے ابوبکر نے جو کے فرمایا: جو پہلے ہے وہ پہلے فوت ہو تہا خوت ہو

گا۔ پھر فرمایا: اے زبیر! اے طلحہ! تم دونوں آؤ! مجھے

تمہارے درمیان بھائی چارے کا تھم ہوا ہے۔ پس تم

دونوں دنیا و آخرت میں ایک دوسرے کے بھائی ہوا

ایک دوسرے کوسلام کرو۔ دونوں نے ایسے ہی کیا' پھر فرمایا: اے علی! آؤ! اے عمار! آؤ! مجھے تمہارا بھائی حیارہ

كروانا ہے وحى الى كے حكم كے مطابق تم دونوں دنيا

اور جنت میں ایک دوسرے کے بھائی ہوئتم میں سے ہر

ایک دوسرے کوسلام کرے دونوں نے ایبا ہی کیا مچر حضرت أبی بن كعب اور ابن مسعود رضى الله عنها سے

ایسے ہی کہا تو دونوں نے ایسے ہی کیا کھر حضرت

ابودرداء اورسلمان رضی الله عنهما سے ایسے ہی فرمایا ' پھر

پھر حدیث ذکر کی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص اور صهیب رضی الله عنها سے ایسے ہی فرمایا تو دونوں نے ایسے ہی کیا پھر حضرت

ابوذراور بلال رضی اللہ عنها ، حضرت مغیرہ کے غلام سے یمی فرمایا تو دونول نے ایسے ہی کیا ' پھر فر مایا: اے اسامہ

بچھنا لگوایا تھا' آپ کا خون نوش کیا تھا' دنوں آئے'

دونوں سے اس کی مثل فرمایا' حضرت ابوایوب اور عبدالله بن سلام رضی الله عنهما سے بھی ایسے ہی فرمایا۔ ﴿

حضرت سعيد بن العاص بن

الدُّنْيَا، اَحَوَان فِي الْجَنَّةِ، فَلْيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وليُصَافِحُهُ ، فَآخَذَ أَبُو يَكُر

بِيَدِ عُـمَـرَ، فَتَبَسَّـمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــُم فَقَالَ: يَكُونُ قَبْلَهُ، يَمُوتُ قَبْلَهُ ، وَقَالَ: يَا

زُبَيْرُ يَا طُلُحَةُ تَعَالًا، أُمِرْتُ أَنْ أُوَّاخِيَ بَيْنَكُمَا، فَانْتُمَا آخَوَان فِي اللُّنْيَا، آخَوَان فِي الْجَنَّةِ، فَلْيُسَلِّمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبهِ ، فَفَعَلا،

ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ تَعَالَ، يَا عَمَّارُ تَعَالَ، أُمِرْتُ اَنُ أُوَّاخِيَ بَيْنَكُمَا، فَٱنْتُمَا اَخَوَان فِي الدُّنْيَا اَخَوَان فِي

الْجَنَّةِ، فَلْيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبهِ ، فَفَعَلا، ثُمَّ قَالَ لِأُبَىّ بُن كَعْب، وَلَابن مَسْعُودٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلا، ثُمَّ قَالَ لِآبِي الدَّرْدَاءِ، وَلسَلْمَانَ

مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلا، ثُمَّ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَّاص، وَلِـصُهَيْبِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلا، ثُمَّرٍ لاَبِي ذَرِّ وَلِبلالِ

مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلا، ثُمَّ قَالَ: يَا اُسَامَةُ، وَيَا اَبَا هِنْدٍ تَعَالَا - حَـجَّامًا كَانَ يَحُجُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُرَبُ دَمَهُ - تَعَالَا

، فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَبِي آيُّوبَ، وَلِعَبْدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

سَعِيدُ بَنُ الْعَاصِ بَنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ

سعيد بن العاص بن اميه بن

بُنُ الْعَاص

شَمُس بُن عَبُدِ مَنَافٍ

5381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ اللهِ جَامِع، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: آتُ النَّاسِ ٱفْصَحُ قَالُوا: سَعِيدُ

> مًا اَسْنَدَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاص

5382 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل الْكَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي آخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ اَبِي عَتِيتِ، وَمُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ:

اسْتَاذَنَ آبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، كَابِسٌ مِسرُطُ عَسائِشَةَ زَوْجِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ وَسَـلَّـمَ، فَاَذِنَ لِآبِي بَكْرٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَضَى اِلَيْدِ حَساجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَاَذِنَ

لَـهُ وَهُـوَ عَـلَـي ذَلِكَ، ثُـمَّ قِصَـي اِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَف، قَالَ عُشْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ

عبرتمس بن عبدمنا ف رضى التدعنه

حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حفرت عثان رضی الله عنه نے فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ صح کون ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: حضرت سعید بن العاص رضى الله عنه \_

حضرت سعيدبن عاص رضي الله عنه کی روایت کرده احادیث

حضرت نیجیٰ بن سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه نے رسول كريم الله الله

سے اجازت طلب کی اس حال میں کہ آپ اینے بستریر

پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے اپنی زوجہ محرّ مد حضرت عا كثه رضى الله عنها كى جا دركيلي ہوئى تقى تو آپ ملتَّ مُلِيَاتِكُم

نے حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی اور اسی حال پر برقرار رہے پھر ن کی ضرورت پوری فرمائی' پھر وہ

تشریف لے گئے کھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ می آیا آلم نے ان کو بھی اجازت دے

دی اوراسی حال پررہے کھران کا کام کیا پھروہ تشریف کے گئے۔ حضرت عثان فرماتے ہیں: پھر میں نے

اجازت طلب کی۔ پس آپ من ایک اٹھ کر بیٹھ گئے اپنا

آخِبَوَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ ٱخْبَرَهُ: آنَّ اَبَا بَكْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ

5383 - حَـِدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْآيْلِيُّ، ثنا

سَلَامَةُ بُنُ رَوُح، عَنُ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْطَحِعٌ عَلَى

انْصَوَفُتُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ

لَـمُ تَـفُزَعُ لِابِي بَكُرِ، وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثُمَانَ،

فَـقَـالَ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُثْمَانُ رَجُلٌ

حَييٌ، وَخَشِيتُ إِنْ آذِنْتُ لَهُ وَآنَا عَلَى حَالَتِي تِلْكَ

أَنْ لَا يَبُلُغَ فِي حَاجَتَهِ

فِرَاشِهِ، لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَاذِنَ لِلَّهِي بَكُرِ وَهُوَ

كَـٰذَلِكَ، فَـقَضَى آبُو بَكُرِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ استَاذَنَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى

حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَمَعَ

عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ قَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ،

فَقَالَتُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ لَمُ تَفُزَعُ لِاَبِي بَكُرِ، وَعُمَرَ، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ: إِنَّ

عُضْمَانَ رَجُلٌ حَييٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ لَوْ أَذِنْتُ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يُلْقِيَ إِلَىَّ حَاجَتُهُ

فَجَهُمَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، فَقَضَيْتُ اِلَيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ

كپڑااكٹھا كرليا اورميرا كام كيا' پھر ميں واپس آ گيا۔

يس حضرت عائشه رضى الله عنها نے عرض كى: اے الله

كے رسول! كيا بات ہے! آپ نے حضرت ابوبكر وعمر

کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جس طرح حضرت عثان

كيلي اجتمام فرمايا؟ تو آپ التي يَلِمُ في فرمايا حضرت

عثان انتهائي حياء والے آ دي بين مجھے ڈرلگا كه اگرييں

اسی حالت پران کواجازت دون تو وہ اپنا کام کروانے

دی مجھے یکی بن سعید بن عاص نے کہ حضرت سعید بن

عاص نے ان کو بتایا کہ رسول کریم ملٹ ایک سے حضرت

ابوبكررضى الله عندن اجازت طلب كى اس حال ميس

كة ب التُولِيلِم الله بسر ير ببلوك بل ليف موك

تنظ حضرت عاكشه رضى الله عنهاكي حادر يهن كر يس

آپ نے اجازت دے دی اس حال پراوران کا کام کر

دیا پھر وہ چلے گئے' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اجازت مانگی تو آپ اٹھی کی آئی اس حال پر سے (ان کو

اجازت دے کر) ان کا کام کر دیا' پھروہ چلے گئے تو

حضرت عثان رضی الله عنه خود فرایت ہیں: پھر میں نے

حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے خبر

کیلئے حاضر ہی نہ ہوں۔

كى: اے اللہ كے رسول! كيا وجہ ہے كه آپ نے ابو بكرو

عمرے لیے کوئی تکلف نہیں کیالیکن عثان کیلئے تکلف کیا

اجازت ما تكى يس رسول كريم ملتَّه يَكِيمُ أَتْه كر بينه كن اور اینے کپڑوں کوسمیٹ لیا' پھرمیرا کام کر دیا تو میں چلا گیا۔ پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض ے؟ آپ سی آرکم نے فرمایا عثمان بہت زیادہ حیاء والا آ دمی ہے اور مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں ان کو اس حال پر اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے اپنی حاجت ہی پیش نہیں کرے گا۔

حضرت اساعيل بن اميداين والدسيوه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا غلام تھا جس کا نام ذکوان یا طہمان تھا' اس کا غلام تھا' اس نے آ دھا آ زاد کر دیا اس کا ذکر حضور ملت اللہ کی بارگاہ میں کیا گیا تو آب نے آزاد بھی کیا اور غلام بھی

حضرت ابواميه الطافعي وضرت سعد بن العاص كي اولا دفر ماتے ہیں کہ مجھے میرے دادا سعید بن العاص نے بتایا کہ ابواجیمہ کا دادایمار تھا،جس وقت رسول الله ملتي أيلم في اعلان نبوت كيا أنهول في اين مرض میں کہا: میرے بستر سے مجھے نہ اُٹھانا ابن ابو كبشه مكه میں اس کی طرف نہ پھر جائیں' ان کا بیٹے ان کے سر کے پاس موجودتھا'اس نے عرض کی: اے اللہ! اس کونہ

حضرت سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت

5384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُن حَنْبَلِ، حَدَّثِيى آبِي، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَب، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةً، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَلِدِهِ قَالَ: كَانَ لَنَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: ذَكُوَانُ اَوْ طَهُمَانُ، وَكَانَ لَهُ عَبُدٌ، فَآعْتَقَ نِصْفَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ،

وَيُرَقُّ فِي رِقِّكَ 5385 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيمُ بِنُ زَكَرِيَّا الْعَبْشِيُّ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّائِفِيُّ مِنُ وَلَـدِ سَعِيـدِ بُنِ الْعَاصِ، ثنا جَدِّي، عَنُ جَدِّهِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، أَنَّ آبَا أُحَيْدَةَ جَدَّهُ كَانَ مَرِيتً عِن بُعِث النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَـالَ فِـى مَـرَضِـهِ: لَا تَرُفَعُونِي مِنْ مَضُجَعِي، لَا يَعُدِلُ اِلَيْدِ ابْنُ آبِي كَبْشَةَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ ابْنُهُ وَهُوَ

عِنْدَ رَأْسِهِ: اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعُهُ أَعُدُ بَنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا أَحْمَدُ بَنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

5384- الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 385؛ رقم الحديث: 533.

5385- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه19 وقال: قلت هكذا وجدته في الأصل رواه الطبراني واسناده

5386- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 252 وقال: رواه الطبراني وفيه ابراهيم بن زكريا وهو ضعيف.

عثان بن مظعون رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! مجصحصی ہونے کی اجازت دیں! آپ نے فرمایا:

اعتان! ہم نے رہانیت کو بدل کرآسان دین کی

طرف چھردیا ہربلندی پرچڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہواگر

توہم سے ہے تو وہی کام کر جوہم کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن عاص فرماتے ہیں کہ بکر بن وائل

قبیلہ کے لوگ مکہ آئے حضور ملٹ کیلئے نے فرمایا: ان کو

میرے پاس لاؤ' حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے

یاس آئے آپ نے فرمایا: کس قوم سے ہو؟

أنهول نے كها: بنوذهل بن شعلبه سے ـ فرمايا: ميرى مرادتم نهیں ہوئتم اذ ناب ہو دغفل ان کی طرف کھڑا ہوا'

اس نے کہا: تم کون ہو؟ قریش کے ایک آ دمی نے کہا:

کیا بن ہاشم سے ہو؟ اس نے کہا: نہیں! کہا: بن امیہ

ہے؟ كہا: نہيں! كہا: تم اذ ناب ہو؟ پھر حضرت ابو بكر رضی الله عندان کے پاس آئے فرمایا: کس قوم سے ہو؟

أنهول نے كہا: بنوذهل بن شيبان سے كہا: تم كس كا

ارادہ رکھتے ہو؟ ان کو ان پر پیش کیا ' أنہوں نے كہا: ہارے بزرگ ندآئے خلاونے کہا: میراخیال ہے کہ

مَنْیٰ بن خارجۂ جب ان کا شخ آیا تو حضرت ابو بکر رضی

الله عندان کے باس آئے کہا: ہمارے اور ان کے

درمیان گھوڑ وں کا مقابلہ ہے جب ہم فارغ ہوں گے تو

إِبْـرَاهِيــمُ بُنُ زَكَرِيًّا، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثِنِي جَلِدى، عَنْ جَلِّهِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عُثُمَانَ بْنَ مَـظُعُون قَسالَ: يَسا رَسُولَ السُّهِ، اتُذَنُّ لِي فِي اللاختِ صَاءِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ قَدُ اَبُدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ

5387 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مِنْ جَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا خَلَّادُ بُنُ

عِيسَى الْآخُولُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَدِمَتْ بَكُرُ بُنُ وَائِل

مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اثْتِهِمْ فَاعْرِضْنِي عَلَيْهِمْ ، فَآتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟، قَالُوا: بَنُو ذُهُلِ بَنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: لَيْسَ

إِيَّاكُمْ أُرِيدُ، أَنْتُمُ الْآذُنَابُ، فَقَامَ اِلَّيهِ دَغُفَلٌ، فَقَالَ: وَمَـنُ ٱنْتُمْ؟، قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: آمِنْ بَنِي

هَاشِمٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمِنْ بَنِي أُمَيَّةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْتَ مِنَ الْآذُنَابِ؟ ثُمَّ عَادَ اِلْيُهِمُ ابُو بَكُرِ

ثَـانِيَةً فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: بَنُو ذُهْلِ بُنِ شَيْبَانَ، قَالَ: إِيَّاكُمُ أُرِيدُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ، قَالُوا: حَتَّى

يَجىء َ شَيْخُنَا فُكَانٌ - قَالَ خَلَّادٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ:

الْـمُثَنَّى بْنُ خَارِجَةَ - فَـلَـمَّا جَاءَ شَيْخُهُمْ عَرَضَ عَلَيْهِمُ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَنَا

5387- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 211 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال خلاد بن عيسي

وَبَيْنَ الْفُرْسِ حَرْبًا، فَإِذَا فَرَغْنَا مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عُهِدُنَا فَنَنْظُرُ فِيمَا تَقُولُ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ: آرَايُتَ إِنْ غَلَبْتُمُوهُمْ آتَتْبَعْنَا عَلَى آمُرِنَا؟ قَالَ: لَا نَشْتَرِطُ لَكَ هَذَا عَلَيْنَا، وَلَكِنُ إِذَا فَرَغْنَا مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عُدُنَا فَنَظُرُنَا فِيمَا تَقُولُ، فَلَمَّا الْتَقَوُّا يَوُمَ ذِى قَارٍ هُمُ الْتَعَوُّا يَوُمَ ذِى قَارٍ هُمُ الْتَكُولُ الَّذِي وَالْفُرُسُ، قَالَ شَيْخُهُمُ: مَا اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَهُ وَ شِعَارُكُمْ، فَنُصِرُوا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِي نُصِرُوا

> سَعِيدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْآنصارِيُ كَانَ يَنُزِلُ الْمَدِينَةَ

5388 - حَـدَّثَنَا إِذْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، آنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجّ، عَنْ اَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيُفٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ إِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ اَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ سَقِيمٌ مُحْدِجٌ، فَلَمْ يُرَعَ الْحَيُّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى آمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعُدٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى

ہمارے اور ان کے درمیان سے ہم تمہارے قول کا انتظار کریں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر غالب آئیں گے تو ہم آپ کی اتباع کریں گئے اس نے ہم پرییشرط نہ لگائی' جب ہم فارغ ہوئے تو ان کے درمیان اور جارے درمیان ہم انظار کریں گئے ہیں جب وہ ذین قار کے دن ملے تو وہ تھے اور گھوڑ ئے ان کے بزرگ نے کہا: اس آ دمی کا نام کیا ہے جوتم کو دعوت دیتا ہے؟ اُنہوں نے کہا: محد! اس نے کہا: وہ تمہاری نشانی ہے اپنی قوم کے خلاف اُن کی مدد کی گئی۔ حضور مل المائيم نے فر مايا: ميري وجه سے اُن كى مددك گئ-

حضرت سعيد بن سعد بن عباده انصاری رضی الله عنه آپ

مدینه آئے تھے

حضرت سعيد بن سعد بن عبا درضی الله عنه فرمات ہیں کہ جہارے گھروں میں ایک کمزور بیار لاغرر ہتا تھا' لوگوں کو اس کے متعلق کوئی بات نہیں تھی مگر وہ ان کی لونڈی سے زنا کرتا' اس نے اس کا ذکر رسول اللہ ملٹی کیا ہے کی بارگاہ میں کیا تو آپ نے فرمایا: اس کو حدلگاؤ! عرض کی: پارسول الله! ہم اس کو حدلگا ئیں گے تو میہ کمزور ہے' مرجائے گا۔حضور مل الم اللہ اللہ عند مایا: اس کوسوشاخوں والی

5388- ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 859 رقم الحديث: 2574 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 222 رقم

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اضُرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِنْ ضَرَبْنَاهُ حَدًّا قَتَلْنَاهُ إِنَّهُ ضَعِيفٌ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا لَهُ

عِثْكَالًا فِيدِهِ مِانَّةُ شِـمُرَاخٍ، فَاصْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً

بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ

اِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنْ

اَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَعْدِ

بُن عُبَادَةً قَالَ: كَانَ بَيْنَ ابْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدِجٌ

ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى آمَةٍ مِنْ إِمَاء اَهُلِ

الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعُدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اجْلِدُوهُ مِائَةَ سَوُطٍ

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ اَضْعَفُ مِنُ ذَاكَ، لَوُ

ضُرِبَ مِائَةً مَاتَ، قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ

5390 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، آنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سَعْدِ

بُنِ عُبَادَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ سَعُدُ بُنُ

عُبَادَـةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعُضِ

مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتُ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا:

اَوْصِى، فَقَالَتْ: فِيسَمَ اَوْصِى؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ

5390- البيهقي في سننه الكبرى جلد6صفحه 278 وقم الحديث: 12412 .

شِمُوَاخٍ، فَاضُوِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

5389 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

مہنی مارو اس کے لیے ایک ہی بار مارو۔

حضرت سعيد بن سعد بن عباد رضی الله عنه فر مات

ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک کمزور بیار لاغرر ہتا تھا'

لوگوں کواس کے متعلق کوئی بات معلوم نہیں تھی مگروہ ان

کی لونڈی سے زنا کرتا' اس نے اس کا ذکر رسول

کوڑے حد لگاؤ! عرض کی: بارسول اللہ! ہم اس کو حد

لگائیں گے تو یہ کمزورہ مرجائے گا۔حضور ملتھ کی کی ا

اس کوسوشاخوں والی ثبنی مارو اس کے لیے ایک ہی حد

حضرت سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد

بن عبادہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت

کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول

والده كي وفات كا وقت آ گيا' حضرت سعد رضي الله عنه

نے عرض کی: وصیت کرؤ کس چیز میں وصیت کروں؟

مال تو سعد کا مال ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے

ہوجائے گی۔

سَعْدٍ، فَتُولِّيَتُ قَبُلَ أَنْ يَقُدُمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ،

ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعُدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَيَنْفَعُهَا اَنُ اَتَسَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ . فَقَالَ سَعُدٌ: حَاثِطُ كَذَا وَكَذَا

صَدَقَةٌ عَنُهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ

آنے سے پہلے وصال کر گئیں جب حضرت سعد رضی الله عنه آئے تو ان کو به بات بتائی گئ حضرت سعد نے عرض كى: يارسول الله! اگر مين ان كى طرف سے صدقه كرول توان كے ليے نفع ہوگا۔حضور مل التي الم فرمايا: جى بان! حضرت سعد رضى الله عنه في عرض كى: فلان فلال باغ ان كى طرف سے صدقه كيا۔ اس باغ كالجمى

# حضرت سعيدا بوكند بررضي اللدعنه

حضرت كندريبن سعيد اين والدسے روايت كرتے ميں وہ فرماتے ميں كه ميں نے جاہليت ك زمانه میں حج کیا'ایک آ دمی طواف کرر ماتھا'وہ رجز پڑھ

"ارب! میری طرف میرے سوار محمط التی الم کم بھیج'اے رب!میرے پاس بھیج'اور مجھ پراحسان کر۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: عبدالمطلب بن ہاشم ہے اس کے اونٹ چلے گئے ہیں ا اس نے اپنابیا اُن کو تلاش کرنے کے لیے بھیجاہے اس کوروک لیا گیا حالانکہ جس کام کے لیے بھی اس کووہ كام كرك آيا ميں اس سے جدانہ ہواتھا كەحضور ملتى الله آئے اور ان کے ساتھ اونٹ آئے' کہا: اے میرے بينے! ميں آپ كے ليے پريشان مواتھا' آپ مجھ سے بھی جدانہ ہوں۔

## سَعِيدٌ أَبُو كِنْدِيرِ

5391 - حَـدَّتَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِتُّ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحَضُرَمِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَا: ثنا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنُدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كِنْدِيرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَجْتُ فِي

الُجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا آنَا بِرَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَرْجُزُ، وَهُوَ يَقُولُ:

(البحر الرجز)

رَبّ رُدَّ إِلَىّ رَاكِبي مُحَمَّدًا رُدَّهُ رَبِّ إِلَىَّ، وَاصْطَنِعُ عِنْدِى يَدًّا

قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ

هَاشِم، ذَهَبَتْ إِسلٌ لَهُ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ فِي طَلَبَهَا فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرْسِلُهُ قَطُّ فِي حَاجَةٍ إِلَّا جَاءَ بِهَا ، قَالَ: فَسَمَا بَرِحُتُ آنُ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ بِالْإِبِلِ مَعَهُ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، لَقَدُ حَزِنْتُ عَلَيْكَ حُزُنًا لَا يُفَارِقُنِي اَبَدًا

> سَعِيدُ بُنُ حُرَيْثٍ الُمَخُزُومِيُّ

كَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عَـمُـرِو بُـنِ عُشُمَانَ بُـنِ عَبُـلِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَخْرُومٍ، وَأُمُّهُ: عَاتِكَةُ بِنْتُ هِشَامٍ بُنِ حِذْيَمٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ رَبَابِ بُنِ سَهُمٍ

5392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَـضُ رَمِيٌّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي الْمَضَاءِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا خَلَفُ بُنُ تَمِيمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَـنُ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ: كَانَ آخِي سَعِيدٌ ٱكْبَرَ

5393 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ:

سَمِعُتُ عَـمُرَو بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي آخِي سَعِيدُ بُنُ حُرَيْثٍ، وَكَانَ لَهُ صُحِبَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نِعْمَ الْاحُ، فَكُنْتُ اَهُوَى

الْكُوفَة، فَاسْتَأْذَنُّتُهُ فِي بَيْعِ الدَّارِ، فَآذِنَ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ لِي: يَا آخِي، آمْسِكُ يَدَكَ عَنْ ثَمَنِ هَذِهِ

حضرت سعيد بن حريث مخزومي رضي اللدعنه

آپ کوفہ آئے تھے ان کا نسب سعید بن حریث بن عمرو بن عثان بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ہے۔ان كى والده كا نام عا تكه بنت بشام بن حزيم بن سعد بن

رباب بن سہم ہے۔ حضرت عمرو بن حريث رضى الله عنه فرمات بين

کہ میرے بھائی سعید مجھ سے بڑے تھے۔

حضرت عمرو بن حریث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی سعید بن حریث نے بتایا کہ ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا'میرا بھائی کتنا اچھا تھا' پس میں کوفہ کی خواہش رکھتا تھا'ان سے میں نے گھر خرید کرنے کے لیے اجازت مانگی بینے کی اجازت دی ا

مجھے کہا: اے میرے بھائی! اپنا ہاتھ اس گھر کی قیمت سے روک رکھ اور اس سے کوئی شی کم نہ کر ' تُو طاقت رکھتا ہے میں نے رسول الله ملت الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا جوتم

مَنُ بَاعَ مِنْكُمُ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَمَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ إِلَّا آنْ يَجْعَلَمُهُ فِي مِثْلِهِ ، فَصَدَّقْتُ آخِي بِقَوْلِهِ،

هِ وَالْتَدَمَسُتُ الْبَرَكَةَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴾ عَــلَيْـيهِ وَسَلَّمَ، وَابْتَعْتُ بَعْضَ دَارِنَا هَذِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَاعُقَبَنَا اللَّهُ بِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ

> سَعِيدُ بْنُ يَرْبُوعِ الصُّرُمُ الْمَخَزُومِيِّ

كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعِ بُنِ عَنُكَنَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّهُ: هِنُدُ بِنُتُ

رَبَابِ بُنِ سَهُمٍ

5394 - حَدَّثَنَسَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَحَـمْسِينَ، وَتُوْقِّى وَهُوَ ابْنُ

عِشْرِينَ ومِائَةٍ

5395 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ البُنُ الْمَدِينِيّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِتُ، ثنا لَيَتُ بُنُ هَارُونَ الْعُكُلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَدَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

بُنِ اَبَانَ قَالُوا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدٍ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثِنِي

میں سے گھریا زمین کرئے اس کو اس میں برکت دی جائے گی کہ اس کے لیے اس کی مثل رکھا جائے' میں نے اینے بھائی کی تصدیق کی میں نے برکت تلاش

کی حضور التی ایم کے فر مان سے اشارہ ہے میں نے اپنا لعض گھر خرید کیا<sup>،</sup> ہم کواللہ نے اس سے بہتر دے دیا۔

حضرت سعيد بن بربوع الصرم انخز ومى رضى اللدعنه

آپ مدینہ آئے ان کا نام سعید بن ربوع بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم ہے ان کی والدہ ہند بنت

رباب بن سہم ہیں۔ حضرت نیخیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن ریوع رضی الله عنه کا وصال ۴۵ جحری میں ہوا' بوقتِ وصال ان کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔

حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیلی نے فرمایا: ہم میں برا کون ہے؟ عرض کی: آپ بڑے ہیں'آپ مجھ سے بہتر ہیں'میں عمر کے لحاظ سے پہلے ہوں پس آپ نے اس کا نام سعیدرکھا اور فرمایا: صرم ختم ہو گیا۔

5395- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه 52 وقال: رواه الطبراني بأسانيد والبزار باختصار ورجاله ثقات .

جَـلِدى، عَـنُ ٱبِيهِ سَعِيدٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: آيُّنَا آكُبَرُ؟ ، قَالَ: آنُتَ آكُبَرُ وَخَيْرٌ مِنِّي، وَأَنَا ٱقُدَمُ سِنًّا، فَسَمَّاهُ سَعِيدًا، وَقَالَ:

الصَّرْمُ قَدُ ذَهَبَ

5396 - حَـدَّثَـنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ ِبْنُ الْمَدِينِيّ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ حَرُبِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب،

حَدَّثَنِيي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَلَّاثَنِي جَلِدى، عَنْ اَبِيهِ سَعِيدٍ،

وَكَانَ يُسَمَّى الصَّرْمَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ: اَرْبَعَةٌ لَا اُوَمِّنُهُمُ

فِي حَلِّ وَلَا حَرَم: الْحُوَيْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ، وَمَقِيسُ بُنُ ضَبَابَةَ، وَهِكَالُ بُنُ خَطَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدِ

بْنِ أَبِي سَرُح ، فَامَّا حُوَيْرِثُ فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ، وَآمَّا مَقِيسُ بَنُ ضَبَابَةَ فَقَتَلَهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ لِحَاءً، وَامَّا هِلالُ بُنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ، وَامَّا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدِ بُنِ آبِي سَرْحِ فَاسْتَأْمَنَ لَهُ عُثْمَانُ

بْنُ عَفَّانَ، وَكَانَ اَخَاهُ مِنَ الرَّصَاعَةِ، وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمِ قُيَسٍ، تُغَيِّيَان بِهِجَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُتِلَتُ إِحْدَاهُمَا، وَٱفْلَتَتِ الْأُخْرَى فكأسكمت

حضرت عمرو بن عثمان بن عبدالرحمٰن بن سعید

مخروی فرماتے ہیں کہ میرے دادانے اُنہوں نے اپنے والدسعيد سے روايت كيا' ان كا نام صرم تھاكه

جن کوحرم اورحرم کے باہرامان نہیں ہے حویرث بن فیل مقيس بن ضابه بلال بن خطل عبدالله بن سعد بن

حضور ملتا الله في مك ك دن فرمايا: جارايس بين

ابوسرح - حويرث كوحفرت على رضى الله عنه في قتل كيا مقیس بن جنابہ کوان کے چھازاد لحاء نے قل کیا الل

بن خطل كوحضرت زبير رضى الله عنه في قتل كيا عبدالله بن سعد بن ابوسرح کے لیے حضرت عثمان رضی الله عنه

نے امان ماگئ وہ حضرت عثان کے رضائی بھائی تھے مقیس کی دولونڈ یا ستھیں دونوں رسول اللہ ملٹا کی آئی ہجو

کرتی تھیں' ان میں ہے ایک کوتل کیا گیا اور دوسری کو

حچوڑا گیا' وہمسلمان ہوگئی۔



سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَدِيّ

بُنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ

استشهد يوم اليمامة

﴿ الْحَرَّ انِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسُـوَدِ، عَنْ عُـرُوَـةَ: فِى تَسْـمِيَةِ مَـنُ قُتِلَ يَوْمَ

الْيَسَمَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى جَحْجَبِيّ، سَعِيدُ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُ قُبَةَ، عَنِ ايُنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ

يَـوُمَ الْيَـمَـامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ

بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، سَعِيدُ بُنُ رَبِيعِ بُنِ عَدِيّ بُنِ

سَعِيدُ بُنُ إِيَاسِ آبُو عَمْرو

الشَّيْبَانِيُّ مُخَضَرَمٌ

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا عِيسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ قَالَ:

سَـمِعُتُ اَبَا عَـمُـرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: اَذُكُرُ آتِي

5399 - حَـدَّثَـنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزيزِ، ثنا

عبد الله السلمي ولم أعرفه وبقية رجال الصحيح .

5398 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

أُنُ رَبِيعِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ مَالِكٍ

5397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

المحالية الم

حضرت سعید بن ربیع بن عدی بن

ما لك انصاري رضي الله عنهُ بمامه

کے دن شہیر کیے گئے تھے

جو یمامہ کے دن شہید کیے گئے ان کے ناموں میں سے

ایک نام سعید بن ربیع بن عدی بن بن مالک کا بھی

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی بجی سے

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور اوس

اور بن عمرو بن عوف میں سے جو ممامہ کے دن شہید کیے

گئے' اُن کے نامول میں سے ایک نام سعید بن ربیع بن

حضرت سعيد بن اياس ابوعمرو

الشبياني مخضرم رضى اللدعنه

كه ميں نے رسول الله طاق الله على الله

کاظمہ کے مقام پراینے گھروالوں کے اونٹ چراتا تھا۔

حضرت ابوعمرو الشيباني رضى الله عنه فرمات بين

عدی بن ما لک کا بھی ہے۔

5399- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 7 وقال: رواه الطبراني وسماه سعيدا وصوابه سعد وفيه هشام بن

سَمِعْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا اَرْعَى اِبِلَالِاهْلِي بِكَاظِمَةَ اَرْعَى اِبِلَالِاهْلِي بِكَاظِمَةَ

سَعِيدُ بُنُ عُثُمَانَ بُن خَالِدِ بُن مَخُلَدِ بُن حَارِثَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَضَب بُن جُشَمَ بُن الْخَزُرَج آبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ بَدُرِيُّ، وَيُقَالُ: عُبَادَةُ، وَالصَّحِيحُ أَبُو عُبَادَةً

5400 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّكُيُّ، ثَنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا اَبُو ضَـمُورَةَ آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

بُنَ عُبَادَةَ الزُّرَقِيَّ حَدَّثَهُ، آنَّهُ كَانَ يَصِيدُ عَصَافِيرَ فِي بِنُو إِهَابِ وَكَانَتُ لَهُمْ، فَرَآنِي عُبَادَةُ، وَقَدُ

آخَـــذُتُ عُـصُــفُورًا فَانْتَزَعَهُ مِنِّي وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

سَعِيدُ بُنُ الْحَارِثِ بُن قَيْسِ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ السَّهُمِيُّ

حضرت سعيد بن عثمان بن خالد بن مخلد بن حارثه بن ما لك

بن عضب بن جشم بن خزرج ابوعباده الزرقي

بدری انہیں عبادہ بھی کہاجاتا ہے سیجے

ابوعبادہ ہے حضرت یعلیٰ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن عبادہ الزرقی بیان کرتے ہیں کہ وہ اھاب کے کنویں میں چڑیاں شکار کرتے تھے وہ کنواں ان کا اپنا

تھا' مجھے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں اُنہوں نے چڑیاں پکڑیں' آپ نے جھوڑ دیں اور فرمایا

كه رسول الله التوليم في فرمايا: ميس مدينه ك دونول کناروں کوحرم قرار دے رہا ہوں۔

حضرت سعيد بن حارث بن قيس القرشی مہی اجنادین کے دن

قَتِلَ يَوُمُ أَجْنَادَيْنِ

الْحَوَّ انِتُّ، حَـدَّ لَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْإَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَحَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ

﴿ اَجْسَادَيْسَ مِسَ الْمُسْلِمِينَ، فُمَّ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ يَنِى

السَهُم سَعِيدُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ

الُحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ

5401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوِو بُنِ خَالِدٍ

5402 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلِيْسَمَانَ الْآصِبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ

اَجُنَادَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، سَعِيدُ بُنُ

سَعِيدُ بُنُ سَعِيدِ

بُن الْعَاص

ٱبُو جَعْفَوِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ

﴿ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ، ثُمَّ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ يَنِي

أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ، سَعِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

سَعِيدُ بُنُ ابى رَاشِدٍ

5404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

5404- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه 11 وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه وفيه عمرو بن مجمع وهو ضعيف

5403 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

شہید کے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اجنادین کے دن

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ قریش اور بی

سہم میں سے اجنادین کے دن جوشہید کیے گئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام سعید بن حارث بن قیس رضی

حضرت سعيد بن سعيد

بن العاص رضى الله عنه

دن قریش بن امیہ بن عبر شس سے جومسلمانوں میں

سے شہید کیے گئے اُن کے نامول میں سے ایک نام

حضرت سعيدبن ابوراشد رضى اللهءنه

حضرت سعيدبن ابوراشدرضي الله عنه فرمات بين

حفرت سعید بن سعید بن عاص کا بھی ہے۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ طا نُف کے

مسلمانوں اور قبیلہ قریش نی سہم میں سے حضرت سعید

بن حارث بن قیس کا نام بھی ہے۔

الله عنه کا بھی ہے۔

كه مين نے رسول الله طرفي يرتم كوفر ماتے ہوئے سا ميرى

الُحَفُرِمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التُسْتَرِيُّ قَالًا: ثِنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَمُرُو بُنُ مُجَمِّع، ثنا يُونُسُ بْنُ خَبَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَاشِيدٍ، وَقَسَالَ الْسَحَضُرَمِتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ سَائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِي أُمَّتِي خَسُفًا، وَمَسُحًا، وَقَذُفًا

> سَعِيدٌ آبُو عَبُدِ الْعَزِيزِ غَيْرُ مَنْسُوب

5405 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ مَهْدِى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ مَطَر الشَّيْبَ انِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ آبيهِ - قَالَ عُثْمَانُ: وَكَانَتُ لِلَابِيهِ صُحْبَةٌ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجَبٌ شَهُرٌ عَظِيمٌ، يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ

الُحَسَنَاتِ، فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبِ فَكَانَّمَا صَامَ

سَنَةً، وَمَنْ صَبِامَ مِنْهُ سَبْعَةَ آيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ ٱبُوَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ آيَّامٍ فُتِحِتُ لَهُ

ثَمَانِيَةُ ٱبُوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةَ آيَّام لَمُ يَسْاَلَ اللُّهَ شَيْئًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ قَدُ غُفِرَ

اُمت میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا اور تہمت لگانا ہوگا۔

حضرت سعيدا بوعبدالعزيز رضي الله عنهُ جن كانام نسب معلومٌ بيس

حضرت عبدالعزيز اپنے والد سے روايت كرتے

ہیں کہ حضرت عثان' جس کے والد صحابی تھے' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الم نے فرمایا: رجب کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اس ماہ میں اللہ عز وجل نیکیوں میں اضافہ کر

دیتا ہے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا' اس نے گویا مکمل سال کے روزے رکھے جس نے رجب کے

سات روزے رکھے اُس کے لیے جہنم کے دروازے بند کیے جائیں گئ جس نے آٹھ روزے رکھے اُس

کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے 🖁

جس نے دس روزے رکھے وہ اللہ سے کوئی بھی شی مانکے گا'الله أسے عطاكرے گا'جس نے بيدرہ روزے

ر کھے اُس کے لیے آسان سے آواز دی جائے گی:

5405- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه188، جلد3صفحه191 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد

تیرے گزشتہ گناہ معاف کیے گئے ہیں عمل نے سے

شروع کر۔ جس نے زیادہ روزے رکھے تو اللہ یاک

نیکیوں میں اضافہ کرے گا' رجب کے مہینے میں اللہ

عزوجل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اُٹھایا'

آپ نے رجب کے روزے رکھے اپنے ساتھ والوں کو

بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا' آپ کی کشتی چھ ماہ تک چلتی

ربی ٔ آخر دس محرم شریف کو جودی بهاڑ برائزی ٔ حضرت

نوح اورآپ کے ساتھ جو تھے اُنہوں نے اللہ عز وجل کا

شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا' عاشوراء کے دن بنی

اسرائیل کے لیے اللہ عزوجل نے سمندر کو پھاڑا اور

عاشوراء کے دن میں اللّه عز وجل نے حضرت آ دم علیہ

السلام كى توبه قبول كى حضرت يونس عليه السلام كى توبه

اس ماه میں قبول ہوئی اوراسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ

حضرت سعید بن پزید

از دی رضی اللّٰدعنه

ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے وصیت

كرين! آپ ملتي أيل في فرمايا: مين تههين وصيت كرتا

ہوں کہ اللہ عزوجل سے ایسے حیاء کروجس طرح تم میں

سے کوئی اپنی قوم کے نیک آ دی سے حیاء کرتا ہے۔

حضرت سعید بن یزیداز دی رضی الله عنه فر ماتے

السلام کی ولا دت ہوئی۔

المعجم الكبير للطبراني في 162 و 162 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبر المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم

فَجَرَتُ بِهِمُ السَّفِينَةُ سِتَّةَ اَشُهُرٍ، آخِرُ ذَلِكَ يَوْمُ

لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَنْنِفِ الْعَمَلَ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رَجَبِ حَمَلَ اللَّهُ نُوحًا فِي

السَّفِينَةِ فَصَامَ رَجَبًا، وَآمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا،

عَاشُورَاء الْهُبِطَ عَلَى الْجُودِيّ فَصَامَ نُوحٌ وَمَنُ الْجُودِيّ فَصَامَ نُوحٌ وَمَنُ مُعَهُ وَالْوَحْشُ شُكُرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي يَوْمِ

عَـاشُـورَاءَ الْهُ الْلَهُ الْبَحْرَ لِيَنِي اِسْزَائِيلَ، وَفِي

يَوُم عَاشُورَاء كَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى آدَمَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَدِينَةِ يُونُسَ، وَفِيهِ وُلِلَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5406- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه284 وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.

سَعِيدُ بُنُ

يَزيدَ الْأَزْدِيُّ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

اَبِى حَبِيبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيّ، آنَّهُ قَالَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ:

أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا

اللُّهُ اللَّهُ مُوسَى، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

5406 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

حضرت سعيدبن

عبيدالقاري رضي اللدعنه

عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں

حضور ملتٰ ایمینم کے زمانہ میں بھی قاری کہا جاتا تھا' آپ

نے رشمن سے مقابلہ کیا اور وہ ان سے شکست کھا گئے

ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: آپ کو ملک

شام میں امیر مقرر کرتے ہیں اللہ عزوجل آپ پر

احسان کرے گا؟ اُنہوں نے عرض کی: نہیں! مگر وہی

وسمن جس سے میں بھا گا تھا۔راوی کا بیان ہے ایس ان

لوگوں کوآپ نے قادسیہ میں خطبددیا فرمایا اگراللہ نے

عا ہا تو کل ہم رشمن سے اڑیں گے اور ہم شہید ہول گے<sup>،</sup>

تم جهار بے خون کو نہ دھونا اور کفن انہیں کپٹروں میں دینا

حضرت سعيد بن فيس بن صخر

انصاري بدري رضي اللدعنه

میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت سعید بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعه بن عدی

بن عنم بن كعب بن سلمه كالبهي ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ، حضرت سعید بن

تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ

سَعِيدُ بُنُ

عُبَيْدِ الْقَارِئُ

5407 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنُ قَيْسِ

بُنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ سَعِيدِ بُن عُبَيْدٍ، وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَارِءَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ

مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا الْعَدُوَّ الَّذِي فَرَرْتَ مِنْهُمُ

سَعِيدُ بُنُ قَيْسِ بُنِ صَخْرٍ

، قَالَ: فَخَطَبَهُمُ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّا لَاقُو

الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدَّا، وإنَّا مُسْتَشُهَدُونَ، فَلَا

تَغْسِلُوا عَنَّا دَمَّا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا

الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

5408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الُحَوَّ الِنِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي

الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُولَةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَادِ، سَعِيدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ صَخْوِ بْنِ حَرَامِ بْنِ

5407- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه23 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

اللَّهُ عَنْهُمَا

جن کا نام سہل ہے حضرت سهل بن حنیف بن وا هب بن حكيم رضى الله عنه

آپ کوعلیم بن نغلبه بن مجدعه بن حارث بن عمرو بھی کہاجاتا ہے'آپ کی کنیت ابوثابت بدری ہے'آپ كاوصال كوفي مين ہوا'آپ كى نمازشہنشا و ولايت مولا مشکل کشاعلی بن ابوطالب رضی اللّٰدعنہ نے پڑھائی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی صبیغہ بن زید بن ما لک بن عوف میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام حضرت سہل بن حنیف بن واهب بن حکیم بن تغلبه بن مجدعه بن حارث بن عمر و کا بھی ہے۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ايك نام مهل بن حنيف بن واهب بن عليم بن تعليه بن مجدعه بن حارث بن عمرو'اور عمرو بن بخرج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف بھی کہا جاتا ہے۔

حفرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بی

رَبِيعَةَ بُنِ عَدِيِّ بُنِ غَنْمِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَلَمَةَ مَن السَّمُهُ سَهُلُّ سَهُلُّ بْنُ حُنيْفِ بْنِ وَاهب بُن حَكِيم

وَيُقَالُ: كَا كُيْهُ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَجْدَعَةَ بُنِ الُحَارِثِ بُنِ عَمْرِو يُكُنِّي اَبَا ثَابِتٍ بَدُرِيٌّ تُوُقِّي بِ الْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ بُنُ ٱبِى طَالِبٍ رَضِى

5409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوْرَ انِسُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْآنُىصَارِ مِنْ بَنِى صَبِيغَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَوْفٍ، سَهُ لُ بُنُ حُنَيْفِ بُنِ وَاهِبِ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ تُعْلَبَةَ بُنِ مَجْدَعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍو

الْرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ هُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنْصَارِ، سَهُلُ بُنُ حُنَيْفِ بُنِ

5410 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ

وَاهِبِ بُنِ الْعُكَيْمِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَجْدَعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو، وَعَمْرُو الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بُخُرُجُ بْنُ حَنَشِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

5411 - حَدَّثَنَبَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بن فُلَيْح، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَنِي صَبِيغَةَ بُنِ زَيْدٍ، سَهُلُ بُنُ 5412 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثِنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا

5413 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْسَمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعُقِلٍ، آنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهُ لِ بُنِ حُنيُفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَّيْنَا

فَقَالَ: إِنَّهُ بَدُرِيٌّ 5414 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَوْيِدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ:

صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا

5415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ ٱلاَزُدِيُّ،

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلِ آنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَّبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا

صبیغہ بن زید میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سہل بن حنیف ضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔

حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ حضرت

على رضى الله عند نے حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه کی نمازِ جنازہ پڑھائی'آپ نے چھ تکبیریں کہیں۔

حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت مہل بن جندل رضی الله عنه

کی نمازِ جنازہ پڑھائی' آپ نے چیٹکبیریں پڑھیں' پھر ہاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: یہ بدری صحابی ہیں۔

حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ حضرت على رضى الله عنه نے حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه کی نمازِ جنازہ پڑھائی'آپ نے چھ تکبیریں کہیں۔

حضرت عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ حضرت على رضى الله عنه نے حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه کی نمازِ جنازہ پڑھائی'آپ نے چھ تکبیریں کہیں۔

5416 - حَدِّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاع، ثنا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ: تُـوُقِّى سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ

مَا اَسْنَدَ سَهُلُ بُنُ حُنيفٍ ابُو أُمَامَةً بُنُّ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ عَنُ أَبِيهِ

5417 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْح أَنَّهُ: سَمِعَ سَهُلَ بُنَ اَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ،

عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: مَـنُ سَالَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ الله منازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

5418 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، وَمُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْآزْدِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَـدَّثَنِي اَبُو شُرَيْح آنَّهُ: سَمِعَ سَهُلَ بُنَ اَبِي اُمَامَةَ مُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ

كَلُّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا 

حفرت کیلی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف رضی الله عنه کا وصال کوفیه مین ۸۳ ججری میں

حضرت سهل بن حنیف کی روایت كرده احاديث حضرت ابوامامه بن مهل بن حنيف اينے والدسے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن ابوا مامہ بن سہل بن حنیف اینے والدسے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ حضور التَّوْيَلِيمُ فِي مايا: جوصدقِ دل سِي شهادت كى دعا مانگتاہے الله عزوجل اس كوشهداء كے درجے بر فائز کرےگا'اگرچہوہ اپنے بستر پرمرے۔

حضرت سهل بن أبوا مامه بن سهل بن حنيف ايخ والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آیکی نے فرمایا: اینے اور سختی نہ کرؤتم سے پہلے لوگ اینے اور یختی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ان کی نشانی ان کے گرجوں اور گھروں میں یاؤگے۔

5417- الدارمي في سننه جلد2صفحه 270، رقم الحديث: 2407

5418- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 62 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون .

قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمُ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ

5419 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شُرَيْح، عَنُ سَهُ لِ بُنِ اَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: اَوَّلُ مَا يُهَرَاقُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ إِلَّا الدَّيْنَ ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّافِ،

وَآحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيَّان، قَالَا: ثنا آحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعُدٍ الْمَكَنِيُّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ

حُنيُفٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، حَدَّثَنِي آبِي، وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، وَحَيَّاثَنَا عَمْرُو بْنُ آبِي الطَّاهِ بِ بُنِ السَّرُحِ الْمِصُرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِح

الْحَرَّانِتُ، قَالُوا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ

جُبَيْرِ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ،

حضرت مهل بن ابوامامه بن مهل بن حنيف ايخ

والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

حضور ملتی کی از شہید کے سارے گناہ خون کے پہلے قطرے سے معاف ہو جاتے ہیں' سوائے قرض

حضرت سہل بن ابوامامہ بن سہل بن حنیف اینے

والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ حضور ملتا المساس عن مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرف ایک اللہ نے فرمایا جس کسی

ك پاس كسى مؤمن كوذكيل كيا جار ما هؤوه اس كى مدونه کرے حالانکہ وہ اس کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا تھا' تو

الله عزوجل اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے

رسوا کر ہے گا۔

5419- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد2صفحه130 وقم الحديث: 2555 .

5420- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 3صفحه 487 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 267 وقال رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.



5421 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ رِشُدِينَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ آبِيهِ، عَنُ

جَيِّدِهِ رِشْدِينَ، عَنْ عَمُرو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اعْتَمَرَ

وَكَانَ فِي الطُّويِقِ قَالَ: لَوْ نَظُونَا إِلَى كُلِّ بَعِيرٍ سَمِينِ فَنَحَرُنَاهُ واكَلْنَاهُ حَتَّى يَرَوُا قُوَّتَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

بَسِلِ ادْعُ بِسَازُوَادِ الْقَوْمِ، ثُمَّ ادْعُ فِيهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ سَيُبَارِكُ فِيهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ: إِذَا قَـدِمُتُـمُ فَـارُمُـلُوا الثَّلاثَةَ الْاشُوَاطَ،

الْأُوَلَ حَتَّى يَرَوُا قُوَّتَكُمُ

5422 - وَيَوْمَئِذٍ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرُوا النَّاسَ، آنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا

5423 - حَدَّثَنَسا اَبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ

الله الله الله، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يَـقُـدِرُ عَـلَـى اَنْ يَـنُـصُرَهُ، اَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى رُءُ وُسِ الكشهاد يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضور ملٹ اللم نے جب عمرہ کیا تو آپ راست میں تھے' آپ نے فرمایا: اگر ہم موٹے اونٹ دیکھیں تو ہم

اس کونح کریں گے اور کھا ئیں گے یہاں تک کہ ہماری طاقت دیکھیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: يارسول الله! آپ قوم كازادراه متكوائيس پهراس ميس دعا

كرين الله عزوجل آب كى دعاكى بركت سے (اس میں) اضافہ کرے گا۔حضور التُوریج نے ایسے ہی کیا'

حضور مُنْ يُرْبِينِ نِي فرمايا: جب تم طواف كروتو يهلي تين چکروں میں رمل کروتا کہ وہتم کومضبوط دیکھیں۔

اس دن آپ التي آيم نے فرمايا: لوگوں کوخو شخري دو كه جس نے لا اللہ الا الله محد رسول الله يراها اس ك ليے جنت واجب ہوگئی۔

حضرت ابوامامه بن تهل بن حنیف فرماتے ہیں کہ

5421- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 239 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق.

5423- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 463 وقم الحديث: 5736 .

ميرے والدنے كہا: اے ميرے بيٹے! ہم نے بدر كے

ون و یکھا کہ اگرہم میں سے کوئی کسی مشرک کے سر کی

طرف اشارہ کرتا تو اس کا سرتلوار لگنے سے پہلےجسم سے

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنيف اپنے والدسے

حضرت ابوا مامه بن مهل بن حنيف اين والدس

روایت کرتے ہیں کہ حضور التا ایک نے فرمایا: جو نکلے

یہاں تک کہاس مسجد (قباء) میں آئے اور نماز پڑھے تو

اس کے لیے عمرہ کے برابر ثواب ہوگا۔

فرمایا: آ دمی کا غلام اس کا بھائی اور چیا کا بیٹا ہے۔

جدا ہوتا تھا۔

الْفَرَج الْمِصْوِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي

مُسحَدِّمَ لُهُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَكَرِيَّا الْحِمْيَرِيُّ

ٱلإسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثِنِي الْعَلاءُ بُنُ كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي

آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً،

حَـدَّثَنِـى آبُـو أُمَامَةَ بُنُ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ

اَبِي: يَا بُنَيَّ، لَقَدُ رَايَتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّ آحَدَنَا لِيُشِيرُ

بسَيْفِهِ إِلَى رَأْسِ الْمُشْرِكِ فَيَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ

بُسنِ حَيَّانَ الرَّقِّـيُّ، حَـلَّثَنِى آبُو شَرِيكٍ يَحْيَى بْنُ

يَىزِيدَ بُسِ ضِسمَادٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي يَحْيَى، عَنْ

صَـفُوانَ بُنِ سُـلَيْسِ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ

5424 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ

5425 - حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ،

يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيُّ،

قَالَ: سَمِعُتُ أَبَّا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

5427- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 11 وقال: قلت رواه ابن ماجه وغيره وقالوا كان كعدل عمرة وهنا

مَنْ خَرَجَ حَتَّى يُأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي فِيهِ-

5425- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 13 وقم الحديث: 4279 .

كعدل رقبة رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ- كَانَتُ كَعَدُلِ عُمْرَةَ

حُنَيْفٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَوْلَى الرَّجُلِ آخُوهُ وَابْنُ عَمِّهِ

فَبُلَ أَنُ يَصِلَ إِلَيْهِ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا مُجَمِّعُ بُنُ

المعجد الكهيد للطبراني في المحدد الكهيد للطبراني في المحدد الكهيد للطبراني المحدد الكهيد للطبراني المحدد الكهيد الكهيد للطبراني المحدد الكهيد الكهيد

برابرنواب ملے گا۔

برابرتواب ملے گا۔

حضرت ابوامامه بن تهل بن حنیف اینے والد سے

بیان کرتے ہیں کہ حفور ملٹ کیلئے نے فرمایا: جو سجد قباء میں

آئے نماز پڑھے تو اس کے لیے عمرہ کے برابر ثواب

حضرت ابوامامہ بن تہل بن حنیف اینے والہ سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملے اللہ نے فرمایا جس نے

الحچى طرح وضوكيا' پهرمسجد قباء ميں آيا' اس ميں حيار

رکعت نفل ادا کیے تو اس کو ایک غلام آ زاد کرنے کے

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہم نے فرمایا: جس نے

الحِيمي طرح وضو كيا' پهرمسجد قباء ميں آيا' اس ميں حار

رکعت نفل ادا کیے تو اس کو ایک غلام آ زاد کرنے کے

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف اینے والد سے ٔ

5426 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُ، ثنا

أُمَامَةَ بُنَ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنِ آبِيهِ قَالَ: لْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اتَّى

مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ،

عَنْ سَغِيدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُن كَعُب بُن عُجْرَةَ، عَنْ

5427 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

حُنَيْفٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا فَآحُسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ دَحَلَ

مَسْجِدَ قُبَاء كَوَرَكَعَ فِيهِ ٱرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَ ذَلِكَ

عَدُلَ رَقَيَة 5428 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِهِ الْخَلَّالُ

الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَاصِمُ بَنُ سُوَيُدِ

كُبُنِ يَزِيدَ بُنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْهُمَانَ الْكُوْمَانِيُّ، عَنْ اَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُن

حُسنَيْفٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلُّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَٱحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى

فِي مَسْجِدِ قُبَاء رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ عُمْرَةً ،

حَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى

مَسْجِدَ قُبَاء ، فَصَلَّى فِيهِ كَانَتُ عُمْرَةً بُنُ آبِسي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّستَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً، آخُبَرَنِي

يُوسُفُ بُنُ طَهُ مَانَ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بُن سَهُل بُن

مُحَدَّمَٰدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا

نُحِمَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيّ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنْيَفٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 5429 - ثنا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

أبسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَ رِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ،

عَنُ آبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُن خُنيَفٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ:

فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكُم، كُتِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ

فَسَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْسرُونَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً 5430 - حَدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُص

السَّـدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا اَبُو مَعُشَرِ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ آبِى أُمَامَةً، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍ قَالَ:

حَاء عَلِيٌّ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَفَالَ: اَمُسِكِي سَيْفِي هَلْذَا، فَقَدْ اَحْسَنُتُ بِهِ

الصَّرْبَ الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إِنْ كُنْتَ آحُسَنْتَ بِهِ الْقِتَالَ، فَقَدْ آحُسَنَهُ

وہ رسول الله ملتی کی مشار دوایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامه بن مهل بن حنيف اپنے والدسے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ما اللہ نے فرمایا: جس نے

السلام عليم كها' أسے دس نيكيوں كا ثواب ملے گا'جس نے السلام علیم ورحمة الله کہا اُس کے لیے بیس نیکیاں

لکھی جائیں گی اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اُس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

حضرت سہل بن حنیف فر ماتے ہیں کہ حضرت علی

رضی الله عنهٔ حضرت فاطمه رضی الله عنها کے پاس آئے اُ حد کے دن کہا: میری بیلوارسنجال کررکھؤ میں نے اس

کے ساتھ آج کے دن خوب ضربیں لگائی ہیں۔

حضور الله يَالِم ن فرمايا اگر تُون اس كے ساتھ اچھى لڑا گی کی ہے تو عاصم بن ثابت اور سہل بن حنیف اور

حارث بن صمہ نے بھی اچھی طرح لڑائی کی ہے۔

5429- ذكره الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد8صفحه 31 وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو

5430- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه464 وقم الحديث: 5739 .



عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ، وَسَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ، وَالْحَارِثُ بُنُ

5431 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ آبِي ﴾ أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُقْعَدٍ زَنَى،

فَضَرَبُوهُ بِأُثُكُولِ، أَوْ اِثْكَالِ النَّخُلِ

5432 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ سَـوْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَآبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: ثِنا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا الزُّهُرِيُّ، عَنُ أَبِسَى أُمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، الْبُعُورُورِ، وَلَوْنِ الْبُحَبَيْقِ، قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ

يَتَيَمَّ مُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ، فَيُخُرِجُونَهَا فِي صَدَقَاتِهِمْ، فَنَزَلَتْ: (وَلَا تَيَـمُّـمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (البقرة:267)

5433 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

السَّقَ طِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَ وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتُوَيْهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بُسِ جَعْفَوِ الْمَدَائِنِتُّ، قَالَا: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک ایس زنا کرنے والے لائے گئے تو آپ نے ان کو تھجور کی جال کے ساتھ مارا۔

حضرت سہل بن حنیف رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور می آینم نے دو رنگوں کی تھجوروں سے منع کیا' چھوٹی بے فائندہ محجور اور ریجان یا پودینہ کے رنگ کی۔ اور فرمایا: لوگ اینے سچلول میں سے بُرے سچلول کا ارادہ کرتے ہیں' پس وہ صدقہ دیتے وقت بھی وہی تكالتے بين بس بيآيت نازل هوئي: 'ولا تيمموا الخبيث الى آخره".

حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول كريم ملتَّ لِيَاتِم نه صدقه كالحكم فرمايا توايك آ دمي اس تهجور سے چندخوشے لگایا جس کی تھلی ابھی کچی تھی۔ بس اس نے وہ رکھ دیئے تو رسول کریم المٹھالیم تشریف لائے۔

5431- أورد نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 4صفحه 313 وقم الحديث: 7310 .

5432- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 2صفحه 110 رقم الحديث: 1607 . والدارقطني في سننه جلد 2 صفحه 131 رقم الحديث: 13.

سکتا تھا مگر وہی جواہے رونے کوخود پسند کرے۔ پس ہی

آيت نازل بوكي:''يا ايها الذين امنوا اللي آخره'' اوراس دن آپ نے حچھوئی بے فائدہ تھجور ہے منع کیا

اور بودینہ کے رنگ والی (پچی) تھجور سے کہ اسے صدقہ میں لیا جائے۔حضرت امام زہری کا قول ہے:

مدینه کی محجور کی دونشمیں ہیں۔ اور حضرت عباد نے کہا: حضرت سفیان کا قول ہے شخل کامعنی وہ تھجور ہے جس

کی شخلی ابھی کچی ہو۔ (رد ی اور نا کارہ تھجور جس کا گا بھانتیج نہ لگا ہو)

حضرت ابوامامه بن سهل حنیف فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی بیار موا' اس کا جسم سخت موا' ایک لونڈی اس

كى عيادت كرنے كے ليے آئى' اس نے اس سے زنا کیا'اس کا سینه گنا ہول سے بھر گیا' لوگ اس کی عیادت

ك ليه آئ اس نے كہا: رسول كريم ملتي يتن سے میرے بارے سوال کرؤ میں نے زنا کرلیا ہے اور وہ مجھ

یر حد لگائیں اور مجھے یاک کریں اس کا ذکر رسول کی طرف اُٹھا کر لے آئیں تو اس کی ہڈیاں بھر جائیں

حُفَيَانَ بُنِ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ بُن حَهُ لِ بُسِ مُسنَيْفٍ، عَنُ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِصَدَقَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِكَبَائِسَ مِنُ هَـٰذَا السَّخُـلِ، فَوَضَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟، فَكَانَ لَا يَجِيء ُ ٱحَدٌ إِلَّا صَبَّ الَّذِي جَاء َ بِهِ، فَنَزَلَتُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِسَمَّا اَخْسَرَجْنَا لَكُمُ مِنَ الْآرْضِ وَكَا

تَكَمُّهُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (البقرة: 267)، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْجُعُرُورِ، وَلَوْنِ ابْنِ الْحُبَيْقِ، اَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهُرِيُّ: صِنْفَان مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ، وَقَسَالَ عَبَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: السَّخُلُ

5434 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُور الرُّمَّ انِتُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ اَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ حَتَّى صَارَ جِلُدًا، فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ حَارِيَةٌ تَعُودُهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَصَاقَ صَدْرًا

بِحَطِيئَتِهِ، فَجَاءَ الْقَوْمُ يَعُو دُونَهُ، فَقَالَ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى قَدُ وَقَعْتُ عَـنَى امْرَاَةٍ حَرَامًا، فَلْيُقِمْ عَلَىَّ الْحَدَّ، ولِيُطَهِّرُنِي،

5434- النسائسي في السنن الكبرى جلد 4صفحه 312 رقم الحديث: 7307 ، جلد 4صفحه 313 رقم

ضَرُبَةً وَاحِدَةً

قَالُوا: لَوْ حُمِلَ اللَّكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، وَلَوْ جُلِدَ

لَـمَاتَ، قَالَ: فَخُـذُوا مِاثَةَ شِمْرَاحٍ، فَاضُوِبُوهُ

الْبَحَفَّافُ الْمِصْرِئُ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ

وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدِ الْيَحْصَبِيُّ،

أَنَّ ابْـنَ شِهَابِ، حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي ٱبُو أُمَامَةً بْنُ سَهُلِ

بُنِ جُنَيْفٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا

تَيَــمَّمُوا الْحَبيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (البقرة:267) ،

قَالَ: هُوَ الْجُعُرُورُ، وَلَوْنُ ابْنِ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤُخَذَا فِي الصَّدَقَةِ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَحْيَى

الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ نَافِع بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنُ

اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ

اَحَدُكُمْ: خَبُثَتُ نَفُسِى، وَلَكِنُ لِيَقُلُ: لَقِسَتُ

5437 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ،

وقم الحديث: 5825 علد 5صفحه 2286 وقم الحديث: 5826.

وَإِسْسَمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّافُ قَالَا: ثنا اَحْمَدُ

بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ

5436 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

5435 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

گی ٔ اگر کوڑے ماریں تو مرجائے گا' آپ نے فرمایا: سو

حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنداس آیت کے

بارے میں جس میں الله تعالی نے فرمایا: 'ولا تیمموا

النحبيث اللي آخره "فرمايا:اس سے مرادچھوتی بے

فائدہ تھجور اور پودینے کے رنگ والی ہے پس رسول

حضرت سہل بن حنیف اینے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور ملتی ایم نے فرمایا تم میں سے ہرگز

کوئی یہ نہ کھے کہ میرا دل بُرا ہے بلکہ کھے کہ میرا دل

حضرت سہل بن حنیف اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں كەحضور الله الله نے فرمایا تم میں سے ہرگز

کوئی پینہ کے کہ میرادل خبیث ہے بلکہ کیے کہ میرادل

سخت ہو گیا ہے۔

شاخوں والی لکڑی کپڑ واوراس کوایک ہی دفعہ مار دو۔

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

5436- مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1765 رقم الحديث: 2250 . والبخاري في صحيحه جلد 5صفحه 2285

سخت ہو گیا ہے۔

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بُنُ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ،

عَنْ اَبِيبِهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُم: خَبْثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُل:

كَقِسَتُ نَفُسِي

5438 - حَسلَّاتُنَسا هَسارُونُ بُنُ كَسامِلِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اَبِي أُمَامَةَ بُنِ

سَهُ لِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمُ: خَبُثَتُ نَفُسِي،

وَلَيَقُلُ: لَقِسَتُ نَفُسِي

5439 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَمْرٍ و الْخَدَّلُ لُ

الْـمَـكِّى، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بِكَالِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

بُنِ مُسجَدِّعِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، آنَّهُ حَرَجَ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْخَرَّارِ، دَخَلَ مَاءً يَغْتَسِلُ، وَكَانَ رَجُلًا

يَضَاءُ ، فَمَرَّ بِسِهِ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ: لَمُ اَرَ كَالْيَوْمِ حُسُنَ شَيْءٍ ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّاةٍ ، فَمَا لَبِتَ

سَهُ لُ أَنْ لُبِطَ، فَدَعَا لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلامَ يَقُتُلُ آحَدُكُمْ آحَاهُ، مَنُ

تَتْهِمُونَ بِهِ؟ ، قَالُوا: عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَا عَامِرًا،

حضرت سہل بن حنیف اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەحضور التي الله نے فرمايا تم ميں سے ہرگز

کوئی میہ نہ کھے کہ میرا دل بُراہے بلکہ کھے کہ میرا دل

سخت ہو گیا ہے۔

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنیف ٔ حضرت سهل

بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور ملتا اللہ کے

ساتھ نکلے جب مقام خرار پر پہنچے تو بیعشل کرنے کے

لیے یانی کے پاس آئے حضرت مل سفید آدمی تھان

کے پاس سے حفرت عامر بن ربیعہ گزرے عامر بن

ربیعہ نے کہا: آج تک میں نے ان جیسی خوبصورت شی

تہیں دیکھی' نہ پردہ میں رہنے والی عورت' کچھ دیر بعد

حفرت سہل بیہوش ہو کر گر بڑے مضور مان کیا ہم نے

حضرت سہل کو بلوایا فرمایا کیاتم میں سے کوئی اینے

بھائی کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تم شک کس پر کرتے

ہو؟ ان لوگوں نے کہا: عامر بن ربیعہ پر۔ آپ نے

5439- ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1160 رقم الحديث: 3509 . ومالك في الموطأ جلد 2صفحه 938 رقم الحديث 1678 علد2صفحه 939 رقم الحديث: 1679.

عامر بن ربیعہ کو بلوایا "آپ نے پانی کا برتن منگوایا عامر

المعجد الكبير للطبراني المساوي المساوي

اوراینے دونوں ہاتھ اور گھٹنے اور دونوں پاؤں کی طرفیں

پھر حضور ملتی آیا ہے نے حضرت عامر کا تہبند بکڑا' شرمگاہ پر

یانی حیررکا' پھر یانی کا برتن بکڑا' حضرت سہل سے فرمایا۔

کچھ پانی ان کے سرکے اوپر ڈالا' ان کی بیٹھ بیچھے سے

برتن انڈیل دیا' حضرت مہل تندرست ہو گئے' ایسے

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ

حضرت عامر بن ربعه نے حضرت مہل بن حنیف رضی

الله عنه کو عسل کرتے ہوئے دیکھا' ان کو پیند آیا تو

حضرت عامر نے کہا: اللہ کی قشم! میں نے آج تک

باپرده خاتون کوبھی اس جبیبانہیں دیکھا۔حضرت سہل

رضی اللہ عنہ ہے ہوش ہو کر گریڑے سرندا تھا سکے۔اس

کا ذکر حضور ملی کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم

کس پر شک کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا: یارسول اللہ!

عامرین رہیعہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس نے ایسے

ایسے کہاہے۔ آپ نے سہل اور عامر بن رہیعہ کو بلوایا اور

فرمایا: اللہ یاک ہے کس بات پرتم میں سے کوئی اپنے

بھائی کو مارنا چاہتاہے جبتم میں سے کوئی کسی شی کو

دیکھے جواُسے اچھی لگے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا

کرے۔ پھر آپ التا اللہ نے حضرت عامر کو ان کیلئے

عسل کا حکم دیا' پس اُنہوں نے اپنا چہرہ اور ہاتھ کہنیوں

تک دھوئے اور اپنا سینداور چا در کے اندر سے گھنے اور

پاؤں دھوئے برتن میں' پھر آپ نے حضرت سہل کے سر

محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔

کو هم دیا' حضرت عامر نے پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا

وَدَعَا بِإِنَاء ِ فِيهِ مَاءٌ ، فَآمَرَ عَامِرًا ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ فِي

الْمَاءِ، وَاطُرَافَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَاطْرَافَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ آخَـ لَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَى إِزَارِ

﴾ سَهُلٌ لَا بَأْسَ بِهِ

رُ عَلَى رَأْسِ سَهُلٍ، وَأَكُفَا الْإِنَاءَ مِنْ دُبُرِهِ، فَأَطْلَقَ

5440 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، آنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنُ آبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَآى عَامِرُ

بُنُ رَبِيعَةَ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَعَجبَ

مِنْهُ، فَقَالَ: بِاللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ مُخَبَّاةً فِي

حِدُرِهَا- أَوْ فَالَ: فَتَاةً فِي خِدُرِهَا- ، قَالَ: فَلُبِطَ

بِهِ حَتَّى مَا يَرُفَعُ رَاْسَهُ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ تَتَّهِمُونَ

آحَدًا؟ ، فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا آنَّ عَامِرَ بُنَ

رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَدَعَاهُ، وَدَعَا عَامِرَ

بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَامَ يَقُتُلُ آحَدُكُمُ

﴾ اَحَاهُ؟ إِذَا رَاى مِنْهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ

، قَالَ: ثُمَّ آمَرَهُ فَغَسَلَ لَهُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ، وَظَاهَرَ

كَ قُيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَغَسَلْ صَدْرَهُ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ،

وَرُكُبَتَيْهِ، وَٱطُوافَ قَدَمَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ظَاهِرَهُمَا،

ثُمَّ امَّرَ بِهِ فَصَبَّ عَلَى رَأْسَهِ، وَكَفَا ٱلْإِنَاء كِنْ

خَلْفِهِ - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَآمَرَهُ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَاتٍ

عَامِرِ وَدَاخِلَتَهُ، فَغَمَرَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ اَفْرَغَ الْإِنَاءَ

پر پانی حیر کنے کا حکم دیا اور ان کے پیچھے سے ان کے برتن کے لیے یانی ڈالا گیا۔ داؤد حدیث فرماتے ہیں کہ

میرا گمان ہے کہ چند چُلو پانی بہانے کا حکم دیا حضرت سہل اس کے بعد کھڑے ہوئے اور قافلے کے ساتھ

حضرت ابوامامه بن تهل بن حنیف فرماتے ہیں کہ

حفرت عامر بن ربیعه رضی الله عنه نے حضرت سہل رضی

الله عنه كو عسل كرتے ہوئے ديكھا ' كہا: الله كى قتم! ميں

نے آج تک اس جیسی کوئی بایردہ خاتون بھی نہیں دیکھی' حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر

بڑے اپناسر بھی نہیں اُٹھا سکے۔آپ اُٹھ اُلیام نے فرمایا جم

س يرشك كرتے مو؟ أنهول نے كما: مم عامر بن

ربيعه پر-حضور مايناتيم نے حضرت عامر بن ربيعه كوبلوايا

آ پ غصہ ہوئے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مارنا جا ہتا ہے کیا برکت کی دعانہیں کرسکتا ہے! عامر کو

عسل کرنے کا کہا' حضرت عامر نے اپنا چہرہ دھویا اور کهنیاں اور گھٹنے اور پاؤل دونوں اطراف کھر حفرت

سهل رضی الله عنه مر پانی والا گیا تو حضرت سهل تندرست ہو گئے ایسے محسوں ہوتا تھا کہ کوئی بیاری ہی

تہیں ہے۔

حضرت عامر بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت عامر بن رہیے بنی عدی بن کعب کے بھائی '

5442 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي الْهِقُلُ بُنُ نے حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کود یکھا' بیرسول

سوار ہو کر چل پڑے۔

5441 - حَـدَّثَمَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْـدُ اللّٰهِ بُـنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنَا مَالِكٌ، حِ وَحَدَّثَنَا

عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ

بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ آنَّهُ قَالَ: رَآى عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ سَهُ لَ بُنَ حُنَيْفٍ يَعْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَايُتُ

كَالْيَوْم وَلَا جِلْدَ مُحَبَّاةٍ، فَلُبِطَ سَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ، فَقَالَ: هَلُ تَتَّهِمُونَ لَهُ اَحَدًا؟ ، قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْسِهِ، وَقَسالَ: عَلَامَ يَقُتُسُ اَحَدُكُمُ اَحِناهُ، الَّا بَرَّكُتَ؟، اغْتَسِلُ لَهُ فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِ رُفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَاَطْرَافَ رِجُلَيْهِ وَدَاحِلَةَ إِزَارِهِ

فِي قَدَح، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ سَهُلٌ لَيْسَ بِهِ

زِيَادٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهُرِيِّ،

إِيهِ بَأْسٌ

حَدَّثِيي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ

رَبِيعَةَ آخَا بَيِى عَدِيّ بُنِ كَعُبِ رَآى سَهُلَ بُنَ

حُنَيْفٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْخَرَّارِ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ وَلَا

وَ جَلْدَ مُحَبَّا فِي فَلْبِطَ سَهُلٌ ، فَأْتِي بِهِ رَسُولُ اللهِ

إَصَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ

لَكَ وَسَهُ لُ بُنُ حُنَيْفٍ لَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَتَّهمُونَ بِهِ مِنُ

آحَددٍ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ

يَعْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ وَلا جِلْدَ

مُحَبَّا فِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَـامِـرَ بُـنَ رَبِيعَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلامَ يُقَتُلُ

أَحَـ دُكُمُ أَخَاهُ؟، آلا بَرَّكْتَ؟، اغْتَسِلُ لَهُ ، فَعَسَلَ

لَـهُ عَـامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ، فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ الرَّكُبِ لَيْسَ

5443 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

الْحَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابُنُ

وَهُبِ، آخُبَرَنِي يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

ٱخۡبَرَنِي ٱبُو اُمَامَةَ بْنُ سَهۡلِ بْنِ حُنِيۡفٍ الْاَنْصَارِيُّ،

اَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيُّ مَرَّ عَلَى سَهْلِ وَهُوَ

يَىغُتَسِلُ فِي الْخَرَّارِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوُم

وَلَا حِلْدَ مُحَبَّاةٍ، فَلُبِطَ سَهُلٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ

الله الله الله الله المالي المالية المرازي تصاور عسل كرري

عظ حفرت عامر نے کہا: الله کی قتم! میں نے آج کے

دن تک ان جیسی کوئی بارپرده خانون ہی نہیں دیکھی'

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر بڑے

حضرت مهل رضى الله عنه كورسول الله ملتي أيتلم ك ياس لايا

كيا عرض كى كى الرسول الله! آپ سهل بن حنيف كو

نہیں دیکھرے کہ بیانیا سرنہیں اُٹھارے؟ حضورطی پالیے

نے فرمایا: تم کس پرشک کرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض

کی: عامر بن ربیعہ پر کہوہ گزررہے تھے اس حالت میں

کہ یکسل کررہے تھے اور اُنہوں نے کہا: اللہ کی قتم!

میں نے کوئی بایرہ خاتون بھی آج تک اس جیسی نہیں

ویکھی ہے۔حضور ملتی آہم نے حضرت عامر بن ربعدرضی

الله عنه کوبلوایا عصه موے فرمایا بحس بات پرتم میں سے

کوئی اینے بھائی کو مارنا حیابتاہے کیاتم برکت کی دعا

نہیں کر سکتے ؟اس کیلیۓ شل کرو ٔ حضرت عامر نے غسل

کیا' ' حضرت شہل بن حنیف قافلے کے ساتھ چل

سہل بن حنیف انصاری نے مجھے خبر دی کہ عامر بن

ربیدعدوی سہل کے پاس سے گزرے اس حال میں

کہ وہ تالاب میں نہا رہے تھے تو انہوں نے کہا: قتم

بخدا! میں نے آج کی طرح کسی کونہیں دیکھا اور نہ ہی

تحسی ریرده نشیں روشیزه کی جلد کو دیکھا (پیروه آ دمی تھا

جس کی نظر گئی تھی ) پس مہل گر گئے ۔ پس ان کو رسول

حضرت ابن شہاب سے مروی ہے ابوامامہ بن

دیئے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بیاری ہی نہیں تھے۔

کریم طنّ آیتیم کی بارگاہ میں لایا گیا اور عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! مہل حنیف کو کیا ہو گیا؟ قتم بخدا! وہ سر

بھی نہیں اُٹھا سکتے۔ رسول کریم ملٹی کیا ہے فرمایا: کیا

حمهيں كى يرشك ہے؟ انہوں نے عرض كى: جى ہاں! اے اللہ کے رسول! میشسل کر رہے تھے اس حال میں

عامر بن ربیعہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے

کہا: میں نے آج کی طرح بھی نہیں دیکھا اور نہ پردہ

تشین کنواری لڑکی کی جلد کو دیکھا۔ پس رسول

ِ كريم الله الله عامر بن ربيعه كو بلا كر ناراض ہوئے اور فرمایا: کس بات برتم میں ہے کوئی ایک اپنے بھائی کوثل

کرنا چاہتا ہے؟ اگرتم برکت کی دعانہیں کر سکتے' اب

اس کی خاطر عسل کرو۔ پس عامر نے عسل کیا تو (حضرت مهل کوآ رام آگیا) وہ قافلے کے ساتھ چل

پڑے۔حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: وہ عسل جو کرتے کراتے ہو ہم نے اپنے علماء کودیکھا ہے وہ پیرکہ

اس آ دمی کوایک برا پیالہ کے ساتھ لایا جائے جس نے اپے ساتھی کونظر لگائی ہے اس میں پانی ہواس پیالے کو

زمین سے اوپر اُٹھا کر اس کے سامنے روک لیا جائے' جس نے نظر لگائی ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ پائی میں داخل

كرے\_پس ايك ہى باراس كے چبرے پر يوں انڈيلا جائے کہ پانی واپس پیالے میں آئے پھر اپنا بایاں ہاتھ

پانی میں داخل کرے۔ پس اپنا دایاں پیالے میں

دھوئے ایک ہی بارانڈیلنے سے پھراپنا دایاں ہاتھ پائی میں داخل کر کے ایک بارانڈیل کراپنا بایاں ہاتھ کہنوں

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ

تَتَّهِ مُونَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَّ عَلَيْهِ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ

مَا رَايَتُ كَالْيَوْم قَطُّ وَلا جلْدَ مُحَبَّاةٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَتَغَيَّظَ

عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ آحَدُكُمُ آخَاهُ؟ إِنْ لَا تُبَرِّكِ اغُسِلُ لَـهُ ، فَغَسَلَ لَـهُ عَامِرٌ ، فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ

الرَّكْبِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: الْغُسُلُ الَّذِي اَدُرَكُنَا عُ لَـ مَاء كَا يَصْنَعُونَ، أَنْ يُؤُتَّى بِالرَّجُلِ بِاللَّذِي يُعِينُ

صَاحِبَهُ بَالقَدَحِ فِيهِ الْمَاءُ وَيُمْسِكُ لَهُ مَرْفُوعًا مِنَ الْاَرْضِ، فَيُسَدِّحِلَ الَّذِي يُعِينُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاء ِ، فَيُصَبُّ عَلَى وَجُهِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ

يُـدُحِـلُ الْيُسُرَى فِـى الْمَاءِ، فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِـدَـةً فِـى الْـقَـدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمُنَى فَيَغْسِلُ يَدُّهُ الْيُسْرَى صَبَّةً وَآحِدَةً إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ،

ثُمَّ يُدُخِلُ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الْمَاءِ فَيَغْسِلُ صَدْرَهُ

صَبَّةً وَاحِـدَـةً فِـي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسُرَى فَيَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فَيَصُبُّهُ عَلَى ظَهُرِ كَفَّهِ الْيُمُنَى

صَبَّةً وَاحِـلَـةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسُرَى

فَيُصَبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِدَةً فِي

الْقَدَحِ، وَهُوَ فِي يَدِهِ إِلَى عُنْقَهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ

فِي مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ

لَكَ فِي سَهِ لِ بُنِ حُنيُفٍ، وَاللَّهِ مَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ،



تک دھونے' پھر دونوں ہاتھ اکٹھے پانی میں دھونے' پھر

ایک ہی باراسی پیالے میں اپنا سینہ دھوئے چراپنا بایاں

ہاتھ داخل کر لے پھراس یانی سے ایک چُلّو بھرے اور

اس کواپنی ہشیلی کے ظاہر پر ڈالے اس پیالے میں پھر

بایاں ہاتھ داخل کر کے اسی پیالے میں اپنی دائیں کہنی پر

انڈیلے اس حال میں کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہو اپنی

. گردن تک (دھوڈالے)۔ پھراسی کی مثل اپنی بائیں

کہنی کے ساتھ کرے۔ پھراسی کی مثل کر' انگلیوں کی

جڑوں کے پاس سے لے کراین دائیں یاؤں کے

ظاہرے کرے اور بائیں یاؤں سے اس طرح کرے

پھروہ اپنابایاں ہاتھ داخل کر کے اپنے دائیں گھٹنے کے

ظاہر پر ڈالے پھر بائیں سے اس طرح کرئے پھراپی

ازار کے اندر داخل کرے پھرجس کے ہاتھ میں پیالہ ہو

وہ پیالہ کواُٹھائے۔ پس اس کواینے دائیں گھٹنے کے ظاہر

پر انڈیلے پھروہ آ دمی جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ

پیالے کو اُٹھائے جس کونظر لگی ہے اس کے سرکے پیچھے

ہے اس پرانڈیل دے پھراس کے پیچھے سے سطح زمین

حضرت ابوامامه بن سهل بن حنيف اين والد

گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ عامر بن ربیدان کے

یاس سے گزرے جبکہ وہ عسل کررہے تھے انہوں نے

کہا: میں نے کوئی پردہ نشین کنوری لڑکی بھی اس طرت

نہیں دیکھی' پس وہ گر گئے حتیٰ کہ شخت درد کی وجہ سے سیح

طريقے سے نمز بھی نہ پڑھ سکے۔ پس نبی کريم التي الله كو

پراس پیالے کواوندھا کر دیا جائے۔

يَدَهِ الْقَدَحُ بَالْقَدَحِ، فَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعْيُون

) فَيَصُبُّهُ عَلَى ظَهُرِ رُكَبَتِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُومُ الَّذِي فِي

مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ يَكُفُأُ الْقَدَحَ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ

5444 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

فَيُصَبُّ عَلَى ظَهُ رِ رُكَبَتِ وِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفُعَلُ

ظَهُ رِ قَدَمِهِ الْيُسْمُنَى، مِنُ عِنْدِ أُصُولِ الْآصَابِعِ وَالْيُسْدَى كَلَولِكَ، ثُمَّ يُدُخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى،

بِ الْيُسْرَى مِشْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَغُمِسُ دَاخِلَةَ إِزَارَهِ

الْيُسْمَنَى، ثُمَّ يَقُومُ الَّذِى فِي يَدَهِ الْقَدَحُ بَالقَدَحِ،

التَّسْتَ رِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثنا ابُنُ اَبِى ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ آبِيهِ أَنَّ عَامِرَ

بُنُ آبِي شَيْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ اِسْحَاقَ

بُنَ رَبِيعَةَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ وَلَا

اس کی خبر دی گئی تو نبی کریم الله ایک نے ان کو بلایا ان پر

ناراض ہوئے اور فر مایا: تونے اسے مل کر دیا 'کس بات

رِيم ميں سے كوئى ايك اپنے بھائى كوتل كرتا ہے؟ أو نے

برکت کی دعا کیون نہیں کی؟ پس نبی کریم ملتّ اللّٰم نے

بڑے ڈول میں پانی منگوا کر فرمایا: تم (دونوں)عسل

کرو پس اُنہوں نے عسل کیا تو وہ قافلے کے ساتھ چل

حضرت عقیل سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن

مسلم بن شہاب نے مجھے خبر دی که حضرت ابوامامه بن

سہل بن حنیف انصاری نے ان کوخر دی کہ عامر بن

ربیعہ نے ان کو بتایا کہ وہ حضرت مہل بن حنیف کے

یاس سے گزرے جبکہ وہ تالاب میں عسل *کر*رہے تھے تو

أنہوں نے کہا قتم بخدا! آج کی طرح میں نے بھی کوئی

کنواری پردہ نشین بھی نہیں دیکھی۔ پس اس سے حضرت

سبل گر گئے بس انہیں رسول کر یم ملتی آلئے کی خدمت میں

لا یا گیا، عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! سہل بن حنیف

كوكيا هو گيا۔ پس قتم بخدا! وہ اپنا سربھی نہيں أٹھا سکتے

ہیں۔تو رسول کریم ملٹی کیلٹم نے فرمایا:تم لوگوں کو کسی پر

شک ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! حضرت عامر

بن ربیدان کے پاس سے گزرے ہیں جبکہ وہ عسل کر

ربے تھے تو اُنہوں نے کہا: خدا کی فتم! (ہائے) میں

نے آج تک مجھی کوئی پردہ نشین کنواری دوشیزہ بھی اس

طرح نہیں دیکھی۔ پس رسول کریم ملتھ ایکم عامر بن

ربیعہ کو بلا کران پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا: کس

السَّرُحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْأَبُلِّيُّ، ثنا

5445 - حَـدَّثُنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

جلُدَ مُخَبَّاءةٍ فَلُبطَ بهِ، حَتَّى مَا يُصَلِّى مِنُ شِدَّةِ

الْوَجَعِ، فَأُخِبرَ بِلَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ،

وَقَالَ: قَتَلْتَهُ، عَلامَ يَقْتُلُ آحَدُكُمُ آخَاهُ؟ آلا بَرَّكُتَ

، فَاهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء

، فَقَالَ: اغْشِلُوهُ ، فَاغْتَسَلَ، فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ

سَلَامَةُ بُنُ رَوْحٍ، عَنْ عَقِيلٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ

مُسْلِم بُنِ شِهَابِ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ بُنَ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ

الْاَنْصَارِيَّ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ

مَرَّ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِى الْحَرَّادِ،

فَقَالَ: وَاللُّهِ مَا رَايُتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، وَلَا جَلْدَ

مُخَبَّآةٍ، فَلُبِطَ بِهِ سَهُلٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقِيلَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ لَكَ فِي سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، فَوَاللَّهِ

مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ: هَلُ تَنَّهُمُونَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؟ ، قَالُوا: نَعَمُ، مَرَّ

عَلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا

رَايَتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَلَا جَلْدَ مُخَبَّاةٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَهَبَّظَ عَلَيْهِ،

وَقَالَ لَــهُ: عَلامَ يَـقُتُـلُ اَحَــدُكُمُ اَخَاهُ؟ وَلَا يُبَرِّكُ

عُتَسِلُ لَهُ ، فَعَسَلَ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ الرَّكْبِ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ١٤١ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حدد جهادم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني أنه المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعراد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد الم

بات برتم میں سے کوئی ایک اینے بھائی کوتل کرتا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعانہیں کرتا؟ اس کی خاطر عسل كرو- پس عامر نے عسل كيا تو حضرت مهل تندرست ہو

كرقافلے كے ساتھ چل پڑے۔

حضرت محمد بن ابوامامه بن سهل بن حنيف سے روایت ہے کہ انہوں نے اینے والد سے سنا وہ فرما

رہے تھے کہ حفرت سہل بن حنیف تالاب یا چشمے پر

نہائے' پس اُنہوں نے وہ جبّہ اُ تارا جوان پر تھا جبکہ عامر

بن رہیعہ دکھ رہے تھے اُنہوں نے کہا جبکہ آپ سب

سے زیادہ سفیداورسب سے زیادہ حسین جلد والے تھے تو حضرت عامرنے ان کے لیے کہا: آج کی طرح میں

نے کوئی کنواری عورت بھی نہیں دیکھی ۔پس حضرت سہل اس جگه گر گئے اوران کی تکلیف زیادہ ہوگئی۔ پس ان کی

خبر رسول کریم منتی آیتم کی بارگاہ میں لائی گئی پس آپ سل ایج ایم سے عرض کی گئی کہ مہل کو تکلیف ہوگئی ہے وہ آپ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہے۔ پس رسول

كريم الله يتيلم ان كے پاس تشريف لائے كي حضرت سہل نے حضرت عامروالے کام کی آ پ التی ایک کو خبردی تو رسول کریم ملتی این نے فرمایا: کس بات برتم میں سے

کوئی اینے بھائی کوفل کرتا ہے؟ کیا تُونے برکت کی دعا نہ کی؟ بے شک نظر لگناحق ہے اس کی خاطر وضو کرو۔ پس عامر نے ان کے لیے وضو کیا تو حضرت سہل رسول

كريم المَّيْ أَيْدَامِ كُلُ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ عَلَيف كَمَان كُوكُونَى تَكليف تھی ہی نہیں۔ 5446 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي أُمَامَةَ بْنِ

سَهُ لِ بُنِ حُنيَفٍ آنَّهُ: سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ سَهُلُ بُنُ جُنيُفٍ بِالْخَرَّارِ، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ،

وَعَسَامِسُ بُسنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا اَبْيَضَ حَسَنَ الْحِلْدِ، فَقَالَ لَهُ عَامِرٌ: مَا رَايَتُ كَالْيَوُم، وَلَا جَلْدَ عَذْرَاء ، فَوُعِكَ سَهُلٌ مَكَانَهُ، وَاشْتَدَّ

وَعُكُهُ، فَأُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ سَهً لا قَدُ وُعِكَ، وَآنَّهُ غَيْرُ رَائِح مَعَكَ، فَاتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرَهُ

سَهُـلُ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْن عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ؟ اللا بَرَّكُتَ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّا لَهُ ، فَتَوَضَّا لَهُ

عَامِرٌ ، فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ا وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

مُحَامَةٍ، فَلُتِحَ بِي، فَحَمِيتُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَرَمَايَا ثَمْ مِن سَاكُونَ ايكس بات رائي بَعالَى كو

صَاحِبُهُ، فَلَمْ يَنْفَعُهُ

﴾ البِكَبَسِرِيُّ، عَنُ عَبُدِ السِرَّذَاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنِ

الزُّهُرِيِّ، عَنُ آبِي أُمَامَةً بنِ سَهْلِ بنِ حُنيُفٍ قَالَ:

دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ٱسْعَدَ بُنِ زُرَارَةً وَبِيهِ وَجَعْ يُقَالُ لَهُ: الشُّوكَةُ،

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمُ آخَاهُ، إذَا آعُجَبَهُ مِنُ آخِيهِ شَيْءٌ، فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ ، وَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَغُسِلَ وَجْهَهُ وَيَسَدَيْهِ وَطَرَفِ إِزَارَهِ وَرُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَصَبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ

5449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَجَّاجِ الزُّبَيْدِيُّ، ثنا أَبُو حُمَةً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو قُرَّةً، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يَعُقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَسْعَدَ بُنِ زُرَارَةَ يَعُودُهُ مِنْ وَجَعِ آصَابَهُ مِنَ الشُّوكَةِ، وَكَوَاهُ

چل بڑے۔

كوكونى فائده نه ديا\_

عَلَى عَاتِقِهِ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَـرُّ مَيَّتٍ لِيَهُودَ، يَقُولُونَ: قَدُ دَاوَاهُ 5450 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملٹ کالیم حضرت سعد بن زرارہ کے پات ان کی عیادت کرنے کیلئے تشریف لائے اس درد کی وجہ

فَلَّ كَرَبًا هِ جب اسے اپنے بھائی كی كوئی شی تعجب میں

ڈالے تو وہ برکت کی دعا کرے اور نبی کریم ملتی آلیا ہے

اس کو اپنا چہرۂ دونوں ہاتھ ازار بند کے اندر کی ایک

طرف اوراینے گھٹنے دھونے کا حکم دیا' پھر وہ اس ہے

کچھ ہے اور پھراس پر ( نظر لگے آ دمی پر ) انڈیل دی

جائے' (بیکام کرنے سے) وہ اُٹھ کرلوگوں کے ساتھ

حضرت مہل بن حنیف رضی الله عنه فرماتے ہیں

که رسول کریم ملتا ایکم حضرت سعد بن زراره کے باس

تشریف لائے تا کہان کی عیادت کریں اس درد کے

سبب جو کانٹا چھنے کے سبب ان کوتھا اور ان کے کندھے

يرداعًا كيا تو فوت مو كئ ـ رسول كريم مليَّ أيلم ن فرمايا

يبوديوں كے ليے برى ميت وہ ہے جس كے ليے وو

کہتے: اس کے ساتھی نے ان کو دوا دی کیکن دوانے اس

سے جو کا نٹا چھنے کے سبب ان کو ہوا تھا' پس اس کے كنده يرداغا كياتووه فوت موكئة تونبي كريم المرايع

5449- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه98 وقـال: رواه الـطبراني وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها .

فَكُواهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

خَسَيْهِ وَسَـلَّمَ: بِئُسَ الْمَيَّتُ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: قَدُ

دَ وَاهُ صَاحِبَهُ اَفَكُلُ نَفَعَهُ 5451 - حَدَّثَنَسًا عَبُدَانُ بُنُ اَحُمَدَ، ثنيا

عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ الْآرْزَنِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، تُ سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ اَبِي أُمَامَةَ بِ سَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـٰنَهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حُجُرَتِهِ، إذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَصَائِصِ الْبَيْتِ، فَنَظَرَ وَمَعَهُ مِـنُرًى، فَقَالَ: لَوُ اَعْلَمُ انَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَقُمْتُ حَتَّى ُ ذُحِلُ هَذَا فِي عَيْنَيُكَ، فَإِنَّمَا الْإِذُنُ لِيَكُفَّ الْبَصَرَ 5452 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

سُ أبِي شَيْبَةَ، ح وَحَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ تُسْتَوِيُّ، ثِسَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثِنا اَبُو سُفُيَانَ الْحِـمْيَرِيُّ، ثنا سُفُيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَن

حُرُّهُ رِيِّ، عَنُ اَبِي أُمَامَةَ بُن سَهُل بُن حُنيَّفٍ، عَنُ َيِبِهِ قَسَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشُهَدُ جَنَائِزَهُمُ إِذَا

مَسَرُوا، فَسُوُقِيَتِ امْرَاءٌ مِنْ اَهُلِ الْعَوَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَتُ فَ ذِنُونِي فَاتَوْهُ لِيُسُنِّذِنُوهُ، فَوَجَدُوهُ نَائِمًا، وَقَدْ

نے فرمایا: یہودیوں کیلئے بُرامیت وہ ہے سج کواس کے

دوست نے دوائی دی لیکن دوائی نے اس کو نفع نہ دیا۔

حضرت سهل بن حنيف رضي الله عنه نبي

كريم التُولِيَّلِم ك بارك ميں روايت فرماتے ہيں كه رسول کریم ملی آینیم اینے کسی حجرے میں تشریف فرما تھے

جبکہ آپ نے مکان کی درزوں میں سے جھانکا' پس آپ نے دیکھااس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں گارا

مٹی تھی۔ پس آپ نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تُو مجھے دیکھ رہاہے تو میں یہ تیری آنکھوں میں ڈال دیتا' یہ جواجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے ہے کہ آ کھے کو

روكا جائے۔ حضرت سهل بن حنيف رضى الله عنه فرمات بين كەرسول كرىم مەلئىيلىتى مدىنە كے فقراء كى عيادت فرمات

اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے جب وہ فوت ہو جائے' اہل عوالی کی ایک عورت فوت ہوگئی تو رسول كريم ملتَّ اللِّهُ في فرمايا: جب جنازه تيار موتو مجھ

آگاہ کرنا' پس وہ آگاہ کرنے کی خاطر حاضر ہوئے تو آپ اللي آيام آرام فرمارے تھے جبکہ رات كا ايك حصه گرر چا تھا۔ پی انہوں نے آپ لٹھائی ہم کو جگانا پندنہ

کیا اور انہوں نے کہا: رات کی تار کی ہے مضور ملتی اللہ كوتكليف موگي رات كوزمين بركير في وغيره بهي زياده

5452- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 36 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سفيان بن حسين وفيه كلام وقد وثقه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

ہوتے ہیں (روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے ) پس وہ جنازہ

کے کرخود ہی چلے گئے ایس جب صبح ہوئی تو آپ مائٹ آلہم

نے اس کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! ہم آپ کوآ گاہ کرنے آئے لیکن

آپ آرام فرما رہے تھے پس ہم نے آپ کو جگانا

مناسب نه سمجها مهیس آپ بررات کی تاریکی اور زمین

کے کیڑوں کا خوف ہوا' پس وہ چلے گئے۔ سورسول

كريم مليَّدَيَّة إلى الله عَرتك چل كر گئے اور اس يرنماز ادا

فرمائی اور چارتکبیری کہیں۔ بدالفاظ حضرت عثان کی

ہارے اندرایک آ دمی بیار ہوگیا یہاں تک کہ اس کی

ہر ایوں پر صرف چرہ ہی باقی رہ گیا ( گوشت گل گیا)

اتفاق سے ایک لونڈیی اس کی بیار پری کرنے کوآئی تو

اس نے اس سے زنا کرلیا۔ اس کے بعد (اس یرخوف

یوں طاری ہوا کہ) اس نے اپنی قوم والول سے کہا:

مجھےرسول کریم ملتی تاہم کے باس لے جاؤ کیونکہ میں نے

ایک عورت سے زنا کرلیا ہے تا کہ آپ سٹی ایٹے مجھ پر حد

قائم فرما کر مجھے یاک کر دیں۔ پس اس بات کا ذکر

رسول کریم ملتی آیم کی بارگاہ میں کیا گیا، پھر لوگوں نے

عرض کی قتم بخدا! اگر اس کو اُٹھا کر آپ کے پاس

لاتے ہیں تو اس کی ہڑیاں بھھر جائیں گی اور اگر اسے

کوڑے مارتے ہیں تو وہ مرجائے گا۔رسول کریم ملٹے آپہلے

نے فرمایا: اس کیلئے سوشاخوں والی چیشری لو اور اسے

حضرت مهل بن حنيف رضى الله عنه فرماتے ہيں:

مدیث کے ہیں۔

ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، وتَخَوَّفُوا

عَلَيْهِ ظُلُمَةَ اللَّيْلِ، وهَوَامَّ الْأَرْضِ، فَذَهَبُوا بِهَا،

فَكَدَّا اَصْبَحَ سَالَ عَنْهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

ٱتَسْنَاكَ لِنُورُ ذِنَكَ، فَوَجَدُنَاكَ نَائِمًا، فَكُرِهْنَا ٱنْ

﴾ الْاَرْضِ، فَـذَهَبُوا، فَـمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ ٱرْبَعًا

5453 - حَدَّثَنَا آبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

الْحَسَنِ الْحَرَّانِتُ، ثنسا جَدِّى اَحْمَدُ بْنُ اَبِي

شُعَيْبٍ، ثنا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ

رَاشِيدٍ، عَينِ الزُّهُويِّ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُل بُن

حُنَيْفٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: مَرضَ فِينَا رَجُلٌ، حَتَّى صَارَ

حِلْلًا عَلَى عَظْم، فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ تَعُودُهُ،

فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِلْقَوْمِ الَّذِى يَعُودُونَهُ: سِيرُوا

اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي

وَقَعْتُ عَلَى امْرَاَةٍ حَرَامًا لِيُقِمْ عَلَىَّ الْحَدَّ

لِيُسطَةٍ رَنِي، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ حُمِلَ إِلَيْكَ

لَتَفَسَّخَتُ عِظَامُهُ، وَلَوُ ضُرِبَ لَمَاتَ، فَقَالَ:

خُدُوا لَـهُ مِسانَةَ شِمْرَاخِ إِثْكُولٍ، فَاصْرِبُوهُ ضَرْبَةً

وَاحِدَةً

هُ لُوقِطَكَ، وتَسَحَوَّفُسَا عَلَيْكَ ظُلْمَةَ اللَّيُلِ وهَوَامَّ

وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عُشُمَانَ

حضرت سهل بن حنيف رضي الله عنه فرمات مين:

رسول کریم المناتیم نے مکہ میں حضرت خدیجہ بنت خویلد

سے نکاح کیا' آپ مٹھی آئی سے پہلے وہ عتیق بن عائذ

مخزومی کی بیوی تھیں (وہ فوت ہوا) چر مکہ میں حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جبکہ آپ

کنواریں تھیں' آپ کے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہ کیا' پھر مدینہ میں حضرت حفصہ بنت عمرے نکاح کیا

آپ ملٹائلہم سے پہلے وہ حنیس بن حذافہ مہی کے نکاح میں تھیں' پھر حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح فرمایا جبکہ

وہ پہلے بنوعامر بن لؤی کے بھائی سکن بن عمر کے نکاح

میں تھیں' پھر آپ التہ کی آئی نے حضرت اُم حبیبہ بنت ابوسفیان سے نکاح کیا جبکہ وہ پہلے عبیداللہ بن جحش اسدی اسدخزیمہ کے نکاح میں تھیں ' پھر حضرت اُم سلمہ

بنت ابوامیہ سے نکاح کیا جن کا اصل نام ہند تھا جبکہ

آپ ملٹھیلائم سے پہلے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں' پھر حفزت زینب بنت

جحش سے نکاح فرمایا جبکہ آپ ملٹ کیا ہے پہلے وہ زید

بن حارثہ کے نکاح میں تھیں' پھر حفرت میمونہ بنت حارث سے شادی کی' پھر غزوۂ بنی مصطلق میں خزاعہ برادری کے بنومصطلق قبیلے حضرت جو ریبہ بنت حارث

بن ابوضرار قید ہوکر آئیں وہ غزوہ جس میں مریسیع کے

5454 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن

مَهُ دِيِّ الْاَخْ مِيدِمِتْ الْمِصْ رِثُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بُنُ مَهُدِيّ، ثنا عَنْبَسَةُ، ثنا يُونُسُ، عَنِ

الزُّهُوكِ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ:

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّهَ

خَدِيجَةَ بِنُتَ خُوَيُلِدٍ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ تَحْتَ عَتِيق بُنِ عَائِدٍ الْمَخُزُومِيّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِمَكَّةَ عَائِشَةَ لَمُ

يَتَزَوَّجُ بِـكُـرًا غَيْرَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالْمَدِينَةِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ

السُّهُ مِتِ، ثُمَّ تَرَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتُ قَبْلُهُ تَحْتَ السَّكُنِ بُنِ عَمْرِو آخِي يَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ اَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتُ

قَبُلَهُ تَحُتَ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ جَحْشِ الْاَسَدِيِّ اَسَدِ خُوزَيْمَةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً بِنْتَ إِبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَ اسْمَهَا هِنْدٌ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ تَحْتَ آبِي سَلَمَةَ بُنِ

عَبْدِ الْاسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ثُمَّ قَزَوَّ جَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَـحُشِ، وَكَانَتُ قَبُلَهُ تَحْتَ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّ جَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَسَبَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَادِثِ بُنِ آبِي ضِرَادٍ، مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، مِنْ

حُرَاعَةَ، فِي غَزُوتِيهِ الَّتِي هَدَمَ فِيهَا مَنَاةَ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ، وَسَبَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّيِّ بُنِ ٱخْطَبَ مِنْ

5454- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 252 وقال: رواه الطبراني عن شيخه القاسم بن عبد الله الأحميمي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات وقد رواة مرة باختصار موقوفا على يحيى بن أبي كثير ورجاله ثقات

بَنِي النَّاضِيرِ، وَكَانَتَا مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَسَمَ

لَهُمَا، وَاسْتَسَرَ رَيْحَانَةَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ اعْتَقَهَا،

فَكَحِقَتْ سِأَهْلِهَا، وَاحْتَجَبَتْ وَهِيَ عِنْدَ آهْلِهَا،

وَطَـلَّقَ رَسُكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ

﴾ وَفَارَقَ أُخْتَ بَنِي الْجَوْنِ الْكِنْدِيَّةَ، مِنْ اَجُلِ بَيَاضِ

كَانَ بِهَا، وَتُوفِيَّتُ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةُ

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، وَبَلَغَنَا

اَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ اَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ

نِسَاءَهُ، فَنكَحَتِ ابْنَ عَمِّ لَهَا مِنْ قَوْمِهَا، وَوَلَدَتُ

5455 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ

التَّسْتَوِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْآزُدِيُّ، ثِنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِتُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ

بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ سَالَ

رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ

5455- اخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 247 وقم الحديث: 303 .

بِنْتَ ظَهْيَانَ، وَفَارَقَ أُخْتَ بَنِي عَمْرِو بُنِ كِلَابٍ،

غزوه كابت كراتها اور صفيه بنت حيى بن اخطب قيد

ہوئیں جن کا تعلق قبیلہ بونضیر سے تھا اور یہ دونوں مال

فئی سے آ پہلٹھ کوآ کیں اس آپ نے ان دونوں

کے لیے باری تقسیم کی۔ بنوتر بظہ سے ریحانہ قیدی بنیں

پھر آپ اللہ اللہ اللہ ان کو آزاد کر دیا کس وہ اپنے

گھروالوں کی طرف چلی گئیں اور پردے میں ہو گئیں

جبکہ وہ اینے اہل کے پاس تھیں اور رسول کریم ملتی لیا ہم

نے عالیہ بنت ظبیان کو طلاق دے دی اور بنوعمرو بن

کلاب کی بہن کو جدا کر دیا۔ بنوجون کندیہ کی بہن کو بھی

جدا فرما دیا' اس کے جسم پرسفید رنگ کے دانوں کی

صورت میں بیاریی کی وجہ سے جبکہ زینب بنت خزیمہ

بلاليه كا وصال مو كيا- ابهي رسول كريم ملتي يتنظم ظامري

حیات کے ساتھ زندہ تھے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عالیہ بنت

ظبیان کے ساتھ نکاح کرلیا' اس سے پہلے کہ اللہ تعالی

نے آپ من اللہ میں کی کسی بیوی کو حرام فرمایا ہو۔

اُنہوں نے اپنی برادری میں اینے چچا کے بیٹے سے

حضرت سہل بن حنیف سے ہے کہ انہوں نے

رسول کریم ملتی ایک سے اس آ دمی کے بارے میں بوجھا

جوایی بیوی کے قریب جاتا ہے تواسے صرف مذی آتی

(یانی)۔آپ اللہ اللہ نے فرمایا: پس وہ این عضو خاص

کو دھوکر وضو کرنے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول!

اس میں سے جو کیڑے کولگ جائے اس کا کیا تھم ہے؟

نکاح کیااوران سے ان کی اولا دبھی ہوئی۔

يَدُنُو مِنُ اَهْلِهِ فَيُمْذِى، قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا

، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصَابَ النَّوْبَ مِنْهُ؟ قَالَ:

عَبُدُ اللّهِ بَنُّ سَهُل

بُن حُنَيْفٍ عَنْ آبيهِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ

بُنُ غَنَّامٍ، ثننا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَلَّاثَنَا

الُحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي

شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بُنُ آبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا زُهَيْرُ

بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ،

حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنُ اَحَانَ مُحَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي

عُسُرَتِهِ، أَوْ مُسكَاتِبًا فِي رَقَيَتِهِ، اَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

5457 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ

يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ

5456 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُن

يَتَحَرَّى مَكَانَهُ فَيَغْسِلُهُ

فرمایا: اس خاص جگه کوتلاش کر کے جہاں وہ موادلگا ہے :

حضرت عبدالله بن حنيف

اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 🕬

حضرت عبدالله بن سہل بن حنیف سے روایت

ہے کہ حضرت مہل بن حنیف نے ان کوحدیث سائی کہ

رسول كريم التُوليَيْلِم في مرايا: جس في عبابد في سيل الله

یا اپنی تنگ وئتی کی حالت میں چٹی مجرنے والے یا اپنی

گردن چیشرانے میں مال کتابت ادا کرنے والے کی مدد

کی تو اللہ تعالی اسے اس دن اینے عرش کا سایہ عطا

فر مائے گاجس دن اس کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی

حضرت سہل بن حنیف نبی کریم ملتی الم کی کے

بارے روایت کرتے ہیں کہ آپ سٹی آیٹم نے فرمایا جس

قرض دار کی اس کی تنگ دستی میں مدد کی اور مکا تب کی



بس اسے ہی دھولے۔

الْاَصْبَهَ الِيكُ، ثنا سَهُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكُرِيُّ، ح

وَحَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الُـحِــمَّانِيُّ قَالًا: ثنا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

حُسنَيْفٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَهُلِ بُن

5456- البيهقي في سننه الكبري جلد10صفحه320 وقم الحديث: 21410

سابيه نه ہوگا۔

سخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کی

گردن چیرانے میں اس کی مدد کی تو اللہ تعالی اسے

اینے عرش کا سامیہ عطا فر مائے گا' اس دن جس دن اس

حضرت ابوبكربن عبدالرحمٰن

انصاری حضرت مهل بن حنیف

سے روایت کرتے ہیں

اہل عالیہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم

(راستوں میں) بیٹھنے پر مجبور ہیں آپ سٹی لیکھ نے

فرمایا: پھر مجالس کاحق ادا کرو۔ عرض کی: مجالس کاحق کیا

ہے؟ فرمایا: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا' راستہ بھولے کو

عبيد بن السباق صفرت سهل بن

حنیف سے روایت کرتے ہیں

کریم می آین ہے بارے میں سوال کیا'

آ پ التَّهُ اللَّهِ إِنْ أَن ما ما: اس كى طرف سے آپ لوگوں كو

وضو ہی کافی ہے عرض کی: جو چیز کیڑوں پرلگ جائے

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے نبی

راسته بتانااورا بني آنکھوں کو جھکا کرر کھنا۔

حضرت سهل بن حنيف رضى الله عنه فرمات بين:

کےسابیے کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔

5458- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 62 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري

الْانصاريُّ عَنْ سَهُل

5458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو مَعْشَرِ، ثنا

اَبُو بَـكُـرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآنْصَارِيُّ، عَنْ سَهُلِ

بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسَ، قَالَ: فَأَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ،

قَالُوا: وَمَا حَقُّ الْمَجَالِسِ؟، قَالَ: ذِكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا،

عُبِيلًا بِنُ السَّبَّاقِ عَنْ

سَهُل بُن حُنَيْفٍ

عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ، عَنْ آبِيدِ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ آنَّهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا .

5459 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَاَرْشِدُوا السَّبيلَ، وَغُضُّوا الْاَبْصَارَ

بن خنيُفٍ

أَبُو بَكُر بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَن

عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ

بْن حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ اَهْلُ الْعَالِيَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا

وَسَـلَّـمَ قَـالَ: مَنْ اَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، اَوْ

## غَارِمًا فِي عُسُرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ، اَظَلَّهُ اللَّهُ

5459- أورده عبد بن حميد في مسنده جلد 1 صفحه 171 وقم الحديث: 468

كُ عَارِهٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ،

5460 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيدُ بْنُ مجھے مذی کثرت سے آتی تھی اور میں کثرت سے عسل

هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ كرتا تھا اصرف اس كى وجه سے يس ميں نے رسول عُبَيْدٍ السَّبَّاقُ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كريم المُنْ يُلِيِّمُ سے سوال كيا تو آپ مُنْ يُلَيِّمُ نے فرمايا: اس كُنُتُ ٱلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، وَكُنْتُ كَثِيرًا کی وجہ سے تھے وضو کر لینا ہی کافی ہے زیادہ سے اَغُتَسِلُ مِنْهُ، فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ زیادہ۔ میں نے عرض کی: جومیرے کپڑے پر چیزلگ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، جائے تو میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا: یانی کا ایک چُلُو زَادَ يَزِيدُ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ

تحجے کافی ہے' اس کے ساتھ اس کے کپڑوں پر چھڑک ثَوْسِي مِنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ، دے جہاں تُو دیکھے کہوہ چیز آئی ہے۔ تَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ، حَيْثُ تَرَاهُ أَصَابَ، حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى حفرت سهل بن عبدالله رضي الله عنه سے روایت 'لُحِمَّانِتُّ، ثننا ابُنُ الْمُبَادَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ہے کہ وہ نبی کریم ملٹی آلیم سے اس کی مثل روایت کرتے السُحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ حُنَيُفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عثمان بن ابي امامه بن سهل عُثْمَانُ بُنُ آبِي أُمَامَةً بُنِ سَهُلِ عَنْ جَدِّهِ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں 5461 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ حضرت سہل بن حنیف رضی اللّٰدعنہ سے روایت 5461- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه173 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب

المعجم الكبير للطبراني المحادي الكبير للطبراني المحادم الكبير اللطبراني المحادم ال بُنِ الْـمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ حَقِّ الْجُمُعَةِ

رفَاعَةً بُنُ سَهُل

الُجُهَنِيُّ عَنُ سَهُلِ

بُن خُنيُفٍ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ

الُمِصِّيصِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

مُ طَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ دِ فَاعَةَ بُنِ

سَهُ لِ الْحُهَنِيِّ أَنَّهُ: سَمِعَ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ:

سَبِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

خَـارِجٌ مِـنُ بَـعُـضِ بُيُوتِهِ يَجُرُّ رِدَاءَ أَهُ وَهُوَ يَقُولُ:

سَيَبُ لُئُ النَّاسُ سَلُعًا، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الْمَدِينَةِ زَمَانٌ

يَمُرُّ السَّفَرُ عَلَى بَعْضِ ٱقُطَارِهَا فَيَقُولُ: قَدُ كَانَتُ

هَذِهِ مَرَّةً عَامِرَةً مِنْ طُولِ الزَّمَانِ وعَفُوِ الْآثَرِ

المصيصي وهو متروك .

أَبُو وَائِلِ شَقِيقُ بُنُ

5462 - حَـدَّثَ نَسا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ

السِّوَاكُ، وَالْغُسُلُ، وَمَنْ وَجَدَ طِيبًا فَلْيَمَسَّ مِنْهُ

5462 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 15 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابراهيم بن عبد الله بن خالد

ہے کہ رسول کریم ملٹی آیا ہم نے فرمایا: جمعہ کے حقوق میہ میں: (۱)مسواک کرنا (۲)غسل کرنا (۳) جس کوخوشہو

حضرت رفاعه بن مهل جهنی'

حضرت سہل بن حنیف سے

روایت کرتے ہیں

میں نے رسول کریم ملٹ آلیٹم کوفر ماتے ہوئے سنا اس حال

میں کہ آپ ایک حجرے سے باہرتشریف لا رہے تھے۔

اپنی حاور کا پلو کیڑے ہوئے تھے عنقریب لوگ

سازوسامان کو پہنچیں گئے بھر مدینہ شریف پر ایک ایسا

زمانہ آئے گا'اس کے قطروں میں سے کسی قطرہ پرسفر

گزرے گا'پس وہ کھے گا بھی پیچگہ آبادھی زمانے کے

حضرت ابووائل شقيق بن سلمه

لمباہونے اور آثار کے مٹنے کے سبب سے۔

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنه فرماتے ہیں:

مْيسرآ ئے تووہ لگالے۔

يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي اُمَامَةً، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

# المراكز المراك

سَلَمَةً عَنْ سَهُل بُن خُنيْفٍ

5463 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفِيانُ الثَّورِيُّ، عَنِ الْآعُمَش، عَنُ

اَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ: يَا

اَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا الرَّأَى عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدُ رَايَتُنَا وَنَـحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ

نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدٌ عَلَيْهِ لَرَدَدْنَا، وَمَا جَعَلْنَا سُيُوفَنَا عَـلَـى عَـوَاتِقِنَا فِي آمُرِ إِلَّا سَهُلَ لَنَا إِلَى آمُرِ نَعُرِفُهُ

غَيْسَ ٱمُسرِنَا هَذَا، وَلَقَدُ رَآيُتُنَا يَوْمَ ٱبنى جَنْدَلِ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَمْرَهُ لَرَدَدُنَاهُ 5464 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَىشِ، عَنْ اَبِسى وَاثِلِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،

اتَّهِـمُوا الرَّاٰيَ عَلَى اللِّدينِ، فَلَقَدُ رَايَتُنَا وَنُحُنُ مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الُحَدِيثَ

5465 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّئُ، ثنا اِبُورَاهِيهُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً،

رقم الحديث:6878 .

حضرت شہل بن حنیف سے

## روایت کرتے ہیں

اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم رسول کریم التھائی آپٹم کے

فرمان کوان پرلوٹا دیتے اور ہم نے کسی معاملے میں اپنی

تلواروں کواینے کندھوں پررکھا مگر جمارے لیے آسانن

بنادیا جس کوہم پہچانتے تھے اس کے علاوہ دوسرے کام

کواورہم نے ابوجندل کا دن بھی دیکھا اور اگر ہم میں

رسول کریم ملتی آیم کا تھم رد کرنے کی طاقت ہوتی تو ہم

حضرت سهل بن حنيف رضى الله عنه سے روايت

حضرت سہل بن حنیف رضی اللّٰدعنہ سے روایت

ہے کہا بے لوگو! دین کے خلاف اپنی رائے کو وہم و گمان

ہے: اور ہم نے خود کورسول کریم ملٹی کیٹنے کے ساتھ دیکھا

اس دن رد كردية (ليكن جم نے رد نه كيا)\_

ہے پھرآ کے پوری حدیث ذکر کی۔

رائے کو ترجیح نہ دو کیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ا اس حال میں کہ ہم رسول کریم طنی آیا ہم کے ساتھ تھے اور

حضرت سہل بن حنیف نے فرمایا: اےلوگو! دین پراپی

حضرت ابوواکل فرماتے ہیں: صفین کے دن





وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

عَنِ الْاَعْمَاشِ، عَنْ آبِسي وَاثِلِ، عَنْ سَهُل بُنِ

حُسنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا الرَّأَى عَلَى الدِّينِ،

فَلَقَدُ رَايَتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ

شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ حُنيُفٍ بِصِفِّينَ،

يَـقُولُ: يَـا أَيُّهَـا الـنَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيكُمُ، وَاللَّهِ لَقَدُ

رَأْيُتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْدٌ أَمْرَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدُتُهُ، وَاللَّهِ

مَا وَضَعُنَا شُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطَّ إِلَّا

5467 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَمُرُو

بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ،

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَدِمَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ، فَأَتَيْنَاهُ

فَقَالَ: اتَّهِمُوا الرَّأَى عَلَى الدِّينِ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنِي يَوْمَ

أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ

ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ لَرَدَدُنَاهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ

إِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ

الْبَقَّالِ، عَنُ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ

سَهُ لِ بُنِ حُنَيُفٍ قَالَ: مَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى

5468 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا

5466 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

حدیث ذکر کی۔

ممرتمبارا بيمعامليه

سے بہتر جاننے والے ہیں۔

ہی مجھو' پس تحقیق ہم نے خود کود یکھا ہے اس حاسل میں

کہ ہم رسول کر یم ملتی الم کے ساتھ ہوتے تھے ہیں پوری

حضرت شقیق فرماتے ہیں: میں نے صفین کے

دن حضرت مهل بن حنيف رضى الله عنه كوفر مات موئ

سا: اے لوگو! اپنی رائے کومتہم بناؤ و قشم بخدا! میں نے

خود کو ابوجندل کے دن دیکھا' اگر مجھ میں رسول

كريم ملتَّهُ يَالِيمُ كا حكم ردِّ كرنے كى طاقت ہوتى تو ميں اس

دن اسے رو کر دیتا' قتم بخدا! جب بھی ہم نے کسی

معاملے میں اپنی تکواروں کواینے کندھوں پر رکھا تو ہماری

رہنمائی ایسے امر کی طرف کردی جس کوہم پہچانتے تھے

حضرت ابووائل فرماتے ہیں: حضرت سہل بن

حنیف تشریف لائے ہم ان کی خدمت میں حاضر

موے تو اُنبول نے کہا: میں نے ابوجندل کے دن خود کو

دیکھا کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم نے رسول

كريم ملتانيلية كاحتم لونا ديا بوتا' الله اوراس كارسول سب

حضرت مہل بن حنیف فرماتے ہیں: جب بھی کسی

معاملے میں ہم نے اپنی تلوارین اینے کندھوں پر رکھیں

تو ہمیں کوئی طریقہ آگیا جس سے ہمارا کام آسان ہو

گیا مگریہ جومعاملہ پیش آیا ہے (اس کا کوئی حل نظر نہیں

آپ التاليم نے ان كو واپس كر ديا ( كيونكه معامده ہو چكا تقااورمسلمانوں کے نز دیک ظاہری اڈیت کوئی معنی نہیں ر کھتی ہے)۔ حضرت سہل بن حنیف رضی الله عند سے روایت

ہے کہ اُنہوں نے صفین کے دن فرمایا: اے لوگو! اپنی

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ ذات کو ہی متہم قرار دو محقیق ہم نے حدیبیہ کے دن خود بْنُ سِيَاهُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، کودیکھا کہ اگر ہم قبال کی رائے قائم کرتے تو ہم ان کو عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ صِفِّينَ: أَيُّهَا نَسَاسُ، اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلَفَذُ رَأَيْنُنَا يَوْمَ فکل کر دیتے 'پس حضرت عمر رضی الله عنہ نے عرض کی: ا الله کے رسول! کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور وہ باطل نُحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلُنَاهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسُنَا عَلَى حَقِّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ پرنہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے تُبَسَ قَتُلانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتُلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: مقول جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ التا اللہ نے فرمایا: کیوں نہیں! عرض کی: پھر کس وجہ سے ہم اپنے دین میں پستی مَمَى قَالَ: فَفِيمَ نُعُطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، وَنَرْجِعُ اختیار کریں اور واپس چلے جائیں اللہ نے ابھی تک وَ لَمَّا يَحُكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ؟ قَالَ: يَا ابْنَ

5469 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

<del>5469</del>- مسلم جلد3صفحه 1411 رقم الحديث: 1785 . والبحاري جلد3صفحه 1162 رقم الحديث: 3011 .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِهَا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ ال الْحَظَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي أَبَدًّا ،

فَرَجَعَ وَهُوَ مَغِيظٌ، وَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكُرِ فَقَالَ: أَلْسُنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ أَلَيْسَ قَتُلانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتُلاهُمُ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَي، فَالَ: فَفِيمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، فَنَرْجِعُ، وَلَمَّا ﴾ يَـحُـكُـمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّـهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا، فَنَزَلَتُ سُورَـةُ الْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتَحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمُ

5470 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ، ثنا نُعَيْمُ

بُنُ حَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ الْمَرْوَزِيُّ،

﴾ ثنا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ، وَحِبَّانُ بَنُ مُوسَى قَالُوا: ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بُنِ عُمَرَ، عَنْ

عَـمُـرِو بُـنِ مُـرَّـةَ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ

ہارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا؟ رسول ہوں' وہ ہرگز مجھی بھی مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ یں وہ لوٹ گئے اس حال میں کہ غصے سے بھرے ہوئے تھے یہاں تک کہ ابو بکر آ گئے۔ عرض کی: کیا ہم حق پر اور وہ باطل برنہیں ہیں؟ کیا جارے مقول جنتی اوراُن کے جہنمی نہیں ہیں؟ آپ مُنْ اَیکم نے فر مایا: کیوں نہیں! عرض کی: ہم اینے دین کے معاملہ میں گھٹیا درج کی بات کس لیے قبول کریں۔ پس انہوں نے حضرت ابن خطاب سے مخاطب موکر فرمایا: اے ابن خطاب! بداللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی ہر گزیمی بھی ان کو ضائع نہیں کرے گا تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ پس رسول کریم ملتی تینم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا' پس ان کے سامنے اس کو پڑھا' پس اُنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا یہی فقح ہے؟ فرمایا: ہاں!

حضرت شقیق فرماتے ہیں: حضرت سہل بن حنیف نے فرمایا تھا: اےلوگو! اپنی رائے کو ہی مشکوک سمجھو کیونکہ قتم! جب مبھی ہم نے اپنی تلواروں کو کسی معاملے میں کپڑا تواس سے زیادہ آ سان کام ہمیں سکھا دیا گیا کیونکه وه شدت اور شک کو بی زیاده کرتا تھا' پس

میں نے ابوجندل کے دن خود کود یکھا اور اگر میں (اپنی

سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيكُمْ، فَإِنَّا رائے یر) رسول کر یم مائٹ ایل کے خلاف دوسرے مدد گار وَاللَّهِ مَا أَحَدُنَا بِقَوَائِمِهِنَّ إِلَى أَمْرِ يَقُطَعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يا تا توشايدا نكار كامرتكب موتا ـ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

أبى لَيْلَى عَنْ سَهُلِ

بن حُنيفٍ

كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ

حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ،

قَىالَا: ثنيا عَياصِهُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهُلُ

بُنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بُنِ سَعُدٍ، بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا

عَلَيْهِ مَا بِجِنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّمَا هُوَ مِنْ

أَهُ لِ الْأَرْضِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا

يَسِيرُ بُنُ عَمْرو عَنْ

سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ

5472 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

5471 مسلم جلد 2 صفحه 661 رقم الحديث: 961 . والبخاري جلد 1 صفحه 441 رقم الحديث: 1250 .

5472 أخرج نحوه البخاري صحيحه جلد6صفحه 2541 وقم الحديث: 6535 .

حِنَازَةُ يَهُودِي، فَقَالَ: أَلَيْسَتُ نَفْسًا

5471 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ

وَسَلَّمَ لَأَنْكُرْتُ

يَزُدَادُ إِلَّا شِدَّةً ولَبُسًا، فَلَوْ رَأَيْتِنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ رَأَيْتِنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ أَجِدُ أَعُوانًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ،

حضرت سہل بن حنیف سے

روایت کرتے ہیں

بن حنیف اورقیس بن سعدرضی الله عنه دونوں قادسیه میں

تھے ٔ دونوں کے پاس سے جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے

ہو گئے دونوں سے عرض کی گئی: بیداس ملک کا رہنے والا

تھا' دونوں نے کہا کہ حضور ماٹھ کیلئے کے پاس سے ایک

جنازہ گزراتو آپ کھڑے ہو گئے آپ سے عرض کی

گئی: یه یهودی کا جنازہ ہے آپ ملٹ گیریٹم نے فر مایا : کیا یہ

حضرت يسيربن عمرو حضرت سهل

بن حنیف سے روایت کرتے ہیں

سہل بن طیف کے پاس آیا میں نے کہا: مجھے آپ

حضرت یسیر بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں حضرت

انسان (ایک جان) نہیں ہے۔

حضرت ابن ابولیل فرماتے ہیں کہ حضرت سہل

بتائیں جوآپ نے رسول اللہ ملٹھ اُلیا کا کوحروریہ کے متعلق

فرماتے ہوئے ساہ! حضرت سہل نے فرمایا: میں

ہے'اں پراپنی طرف ہے کسی شی کا اضافہ نہیں کروں گا'

میں نے رسول الله طاق الله عصر سنا كه آب نے اپنا دست

مبارک مارا اور فرمایا: یہاں سے نکلین گ آپ نے

اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا' وہ لوگ قرآن پڑھیں گے'

قرآن ان کے حلق سے فیچنہیں اُٹرے گا'وہ اسلام

سے اس طرح تکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکاتا

حضرت نییر بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت مهل بن حنيف رضى الله عنه سے كها: كيا آب

ارشاد فرماتے ہوئے ساہے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ

ن فرمایا: میں نے آپ ٹھی آیا سے سنا آپ سٹھی آیا

نے اینے وست مبارک سے عراق کی طرف اشارہ

کیا کہان سے پچھا ہے لوگ نکلیں گے جوقر آن پڑھیں

گے کیکن قرآن ان کے حلق سے نیچنہیں اُٹرے گا'وہ

دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان

سےنکل جاتا ہے۔

المحالي 198 المحالي ال

 $\mathbb{Z} igg
angle$ المعجم الكبيىر للطبراني igg
angle

5473 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ح

وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي،

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

ازيادٍ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا يَسِيرُ بُنُ عَمْرٍو،

فَالَ: قُلْتُ لِسَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَوَارِجِ

شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهُوَى بِيَدِهِ نَحْوَ

الْعِرَاقِ: يَخُرُجُ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ يَقُرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا

بُسَتَ وِزُ نُسَرَ الْمِيَهُمُ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللِّينِ كَمَا يَمُرُقُ

الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالًا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ

مُسْهِ رِ، ح وَحَد لَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ر يَسِيرِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَهُلِ بُنِ ﴾ حُنيُفٍ فَقُلْتُ: أُخْبِرُنِي مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ، قَالَ: أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ، لَا أَزِيدُكَ عَلَيْهِ شَيْئًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ: يَخُرُجُ إِمِنْ هَهُ نَا، وَأُوْمَا بِيَدِهِ، قَوْمٌ يَقُرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا

لُبَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ

السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

5474 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَـوْشَبِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ يَسِيرَ بُنِ عَـ مُوِو، عَنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِيَدِهِ: يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةً رُء وسُهُمُ

5475 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُشُمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيُنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: أَنَا

عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ كِلاهُ مَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ يَسِيرَ بُنِ

عَـمُـرِو قَـالَ: سَـأُلُتُ سَهُـلَ بُـنَ حُنَيُفٍ قُلُتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

فِي الْمَدِينَةِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ، إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ

5476 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُينِدِ بْنِ حِسَابِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي،

حضرت سهل بن حنيف رضى الله عنهُ حضور ملتي الله عنهُ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دستِ مبارک سے اشارہ کیا کہ شرق کی طرف سے پچھ لوگ نکلیں گے (ان کی نشانی میہ ہے کہ) اُن کے سر منڈھے ہوئے

حضرت یسیر بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عند سے بوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ملٹی کی لئے سے مدینہ شریف کے متعلق کوئی بات سنى ہے؟ حضرت سہل وضى الله عند نے فرمایا: میں

نے آپ ملٹونیکم کوفر ماتے ہوئے سنا' آپ نے فرمایا امن والاجرم ہے امن والاحرم ہے۔

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنه فرماتے ہیں ﴿ کہ میں نے رسول اللہ ملٹھ کی آئی کے کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے مدینہ شریف کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ

کیا کہ بیامن والاحرم ہے۔

5474- أورده ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 7صفحه 563 وقم الحديث: 37939 .

5475- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه302 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

عَنْ سَهُ لِ بُنِ حُنَيُفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى

بُسُ أَبِي شَيْبَةَ، ثـنـا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بُنُ

حَوْشَبِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ يَسِيرَ بُنِ

عَــمْـرِو، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: حَرَمٌ آمِنٌ،

سَعِيدُ بُنُ ذِي

حُدَّانَ عَنْ سَهُل

بُن حُنيُفٍ

الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا

إِبْنِ أَبِى زَائِلَدَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

﴿ سَعِيدِ بُنِ ذِى حُدَّانَ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ حُنيَفٍ قَالَ:

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حُرجًاجًا فَأَهْلَلُنَا بِالْحَجّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ

5478 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ

الْمَدِينَةِ: إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ 5477 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

حضرت سہل بن حنیف رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملٹی لیائم سے مدینہ کے متعلق یو چھا گیا تو آپ

حضرت سعيد بن ذي حدان '

حضرت سهل بن حنیف رضی الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سهل بن حنیف رضی الله نے فرمایا: ہم

حضور ملی اللہ کے ساتھ جے کے لیے نکلے ہم نے جے کا

احرام باندھا' جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم

عمرہ کریں۔

حضرت سعید بن ذی حدان فرماتے ہیں کہ

نے فرمایا: امن والاحرم ہے امن والاحرم ہے۔



ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِيُّ قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ يَسِيرَ بُنِ عَمْرِو،

5478- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد2صفحه914 وقم الحديث: 1247.

حَرَمٌ آمِنٌ

5479 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، وَالْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيًّا قَالَا: ثنا أَبُو

كُورَيْبٍ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِي حُدَّانَ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ

حُنَيْفٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ لَمْ يَتَّهِمُ

رَأْيَهُ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حُجَّاجًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا

الرَّبَابُ عَنُ سَهُل

بن حُنيفِ

مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثنا

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ

الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبُدُ

الْوَاحِيدِ بُنِ زِيَادٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَتْنِي

الرَّبَابُ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرَدُنَا بِسَيْلِ،

سَبِدِى، أُوصَالِحَةٌ الرُّقَى؟ فَقَالَ: كَا، إِلَّا مِنْ

تَلاثٍ: النَّفُسِ، وَالْحُمَّى، وَاللَّدْغَةِ

5480 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ نے فرمایا: ہم

احرام باندھا' جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم

حضرت رباب حضرت مهل بن

حنیف سے روایت کرتے ہیں

کہ ہم ایک نہر کے یاس سے گزرے میں اس میں داخل

ہوا اور عسل کیا' میں نکلا تو مجھے بخار ہو گیا تھا' مجھے

حضور ملتُ يَرَيْمُ ك ياس لايا كيا، آپ ملتُ يَرَيْمُ ف فرمايا:

ابوثابت کو پناہ ما تگنے کا حکم دو۔ میں نے ان سے عرض

كى: اے ميرے سردار! كيا اچھا دّم ہے؟ فرمايا: نہيں!

حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه فرماتے ہیں

فَسَمَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ: مُسرُوا أَبَا ثَابِتٍ أَنْ يَتَعَوَّذَ ، قُلُتُ لَهُ: يَا

5480- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد4صفحه 11 وقم الحديث: 3888 .

سوائے تین چیزوں کے: جان بخار اور کسی شی کا ڈنگ فَدَخَلُتُ فِيهِ، فَاغْتَسَلُتُ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا،

مارناب

حضرت سعید بن ذی حدان فرماتے ہیں کہ

عمره کریں۔

### المعجد الكبير للطبراني المحاراتي الم

سَهُلُ ابُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً

يُ قَالُ: الْحَنْظَلِيَّةُ أُمُّهُ، وَاسْمُ أَبِيهِ: عَفِيفٌ، كَانَ يَنُزِلُ الشَّامَ بِدِمَشْقَ

5481 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدِ، أَخْبَرَنِی قَیْسُ بُنُ بِشُرِ التَّعْلَیِی، قَالَ: کَانَ أَبِی جَلِیسًا لِأَبِی الدَّرُدَاءِ

بِدِمَشُقَ، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْ ظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَجِّدًا، قَلَّمَا يُجَالِسُ

النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ صَلاةً، فَإِذَا انْصَرَفَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيتٌ وتَهُليلٌ وَتَكْبِيرٌ، حَتَّى يَأْتِى أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاء فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو

السَّدَّرُدَاءِ: كَلِهَ قَنَفُعُنَا اللَّهُ وَلَا تَصُرُّكَ، فَقَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمْتُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي

الله عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْعَدُوَّ، لَوْ رَأَيْتُ حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ،

وَطَعَنَ فُكُانٌ فُكَانًا، فَقَالَ: حُنُمَا، وَأَنَّا الْغُكُامُ الْغِفَادِيُّ كُيْفَ تَوَى؟ فَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدُ أَبُطَلَ أَجْرَهُ، قَالَ آخَرُ: مَا أَرَى بَأْسًا، فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ،

حضرت مهل بن حظلیه انصاری رضی الله عنه بنی حارثه کے رہنے والے پیمی کہا جاتا ہے کہ حظلیہ آپ کی والدہ تھیں اور آپ کے والد کا نام عفیف تھا' آپ ملک شام دشق

آپ کے والد کا نام عفیف تھا' آپ ملک شام دمشق میں آئے تھے۔ دور قد میں شاشلہ نام تا

حضرت قیس بن بشر تعلبی فرماتے ہیں: میرے والد دمشق میں حضرت ابودرداء کے دوست تھے پس اُنہوں نے مجھے خبر دی کہ ایک آ دمی جس کا تعلق رسول

کریم ملت این کے صحابہ سے تھا' ان کو ابن حظلیہ کہا جاتا ،
تھا' وہ تنہائی پیند آ دمی تھے' پس وہ کم ہی لوگوں کے ساتھ
ہم مجلس ہوا کرتے تھے' پس نماز پڑھتے (تو لوگوں کے
ساتھ ہوتے) پس جب نماز سے فارغ ہوتے تو تتبیع'

تہلیل اور تکبیر ان کا کام ہوتا تھا یہاں تک کہ اپنے گر والوں کے پاس آتے کس ایک دن وہ ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے

پاس بیٹھے تھے کیں اُنہوں نے سلام کیا تو حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے (سلام کا جواب دینے کے بعد) ان سے فرمایا: ایک کلمہ ہے جس کے ذریعہ اللہ

ہمیں نفع دے گا کھے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پس فرمایا: رسول کریم ملٹھائیل منے ایک سریہ بھیجا تو میں آیا 'پس وہ آدمی آ کر اس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول کریم ملٹھ ٹیٹی موجود تھے تو "ب مٹھ ٹیٹن نے اپنے پہلو

5481- أبو داؤد في سننه جلد4صفحه57 وقم الحديث: 4089 .

حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ، وَيُحْمَدَ ،

قَالَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: أَنَّتَ

سَعِعْتَ هَـذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ؟ قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: نَعَمُ، حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ

5482 - فَـمَـرٌ بِـنَا يَوْمًا آخَرَ، فَسَلَّمَ فَقَالَ

أُبُو الدُّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْمُنْفِقَ

عَكَى الْحَيْلِ فِى سَبِيلِ اللَّبِهِ كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ

5483 - قَالَ: فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ، فَسَلَّمَ

فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ،

فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ

الرَّجُلُ خُرَيْمٌ ٱلْأَسَدِئُ، لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ، وإسْبَال

بالصَّدَقَةِ، وَلَا يَقْبِضُهَا

وَهُوَ يَرُفَعُ إِلَيْهِ رَأْسَهُ: لَيَرْكَبَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

میں بیٹے ہوئے ایک آ دی سے فرمایا: اگر میں دیکھوں

کہ جب ہم رحمٰن سے ملیں اور فلاں کو فلاں نیز ہ مارے ٔ

تو فرمایا: تو اس کو پکڑنا۔ جبکہ میں بنوغفار قبیلہ کا ایک بچہ

تھا' تو کیے کرے گا؟ کہا: میرا خیال ہے کہ اس کا اجر

باطل ہو جائے گا' دوسرے نے کہا: میں تو اس میں کوئی

حرج نہیں دیکھتا' پس وہ اس میں جھگڑنے لگے حتیٰ کہ

رسول كريم ملتَّ فيكتِلْم نے س ليا ، پھر فر مايا: سبحان الله! اسے

اجر ملے تو کوئی حرج نہیں اور اس کی تعریف کی جائے'

پس اس سے حضرت ابودرداء رضی الله عنه خوش موے

اور کہنا شروع کردیا: کیا تونے بیرسول کریم ملتی الم سے

ساتھا؟اس نے جواب دیناشروع کردیا: جی ہاں!حی

كەب شك ميں كہوں جبكہ وہ ان كى طرف اپنا سرأ تھا

پس ایک اور دن وہ ہارے پاس سے گزرے تو

سلام کیا تو حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه نے کہا: ایک

ایساکلمہ جوہمیں نفع دے اور آپ کوکوئی نقصان نہ دے۔

رسول كريم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم فِي فرمايا: ب شك الله كى راه مين

باندھے ہوئے گھوڑے پرخرچ کرنے والا صدقہ کے

ساتھ ہاتھ پھیلائے رکھنے والے کی طرح ہے جو کسی

فرماتے ہیں: ایک دوسرے دن وہ ہمارے پاس

سے گزرے پس انہوں نے سلام کیا تو حضرت

وقت اینی منفی بندنہیں کرتا۔

رہے تھے وہ ضروران کے گھٹوں پرسوار ہوگا۔

ابوالدرداء رضی الله عنه نے ان سے کہا: ایک کلمہ (بول دو) جوہمیں تفع دے اور تھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس

نے کہا: رسول کریم ملت ایک نے فرمایا: کتنا اچھا ہے وہ

آ دمی جوخریم اسدی ہے اگر اس کے بال اتنے لمبے نہ

مول اور اپنی جا در کو ندائکائے۔ پس حضرت خریم کواس

بات كاپية چلاتو أنهول نے فینچی پکڑی كانوں تك بال

گزرے تو سلام کیا۔حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

نے ان سے فرمایا: ایک کلمہ (کہو) جوہمیں نفع دے اور

تخفیے کوئی نقصان نہ دے۔ اُنہوں نے کہا: رسول

كريم مُتَّوِيْكِمْ نِي فرمايا: بِ شك كل جم تمهارے

بھائیوں کے یاس اُنڑنے والے ہیں اینے مالوں کی

اصلاح کرؤاپے لباس درست کرویہاں تک کہلوگوں

میں بلند ناک والے موجاؤ کے شک نہ تو الله تعالی

محترم حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه كے ہم مجلس تھ

پس أنهول نے مجھے حدیث سائی کہ وہاں ایک انصاری

آ دمی تھا' عبادت گزاراورلوگوں سے الگ تھلگ رہنے

والا مم بی بھی عبادت سے فارغ ہوتا تھا' اسے ابن

خظلیہ کہا جاتا تھا' وہ حضرت ابودرداء کے پاس سے گزرا

کرتا تھا' پس ان کے پاس کھڑا ہوجا تا تھا' پس حضرت

ابودرداء فرماتے: ہمیں حدیث سناؤ جو ہمارے لیے تقع

مند ہو تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ پس وہ حدیث

ساتا الى يك دن حضرت الودرداء في اس سعفر مايا:

حضرت قیس بن بشر فرماتے ہیں: میرے والد

ناپسندیده کلام اورنه بیهوده افعال کو پسند کرتا ہے۔

فرماتے ہیں: ایک اور دن وہ ہمارے پاس سے

اورنصف پنڈلی تک تہبند کاٹ دیئے۔

إِزَارِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا، فَأَخَذَ شَفُرَةً، فَقَطَعَ

المعجم الكبير للطبراني للمناس المراتي المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المعجم الكبير المعام المحمد الكبير المعام المحمد الكبير المعام المحمد الكبير المعام المحمد الكبير المحمد الكبير المعام المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

قَادِمُونَ غَدًا عَلَى إِخُوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا حَالَكُمْ،

وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمُ، حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي

5485 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

هُنَاكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مُتَعَبِّدٌ مُعْتَزِلٌ، لَا يَكَادُ

يَهُ رُغُ مِنَ الْعِبَادَةِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، فَكَانَ

يَسُمُرُّ بِسَأْبِسِي السَّارُ دَاءِ، فَيَقِفُ عَسَلَيْدِ فَيَقُولُ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: حَدِّثُنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكَ، فَحَدَّثَهُ

فَقَالَ لَهُ يَوْمًا: خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ، فَقَاتَلَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ

النَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ ثنا عَبُدُ النَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ رَجُلِ صِدُقِ مِنْ أَهُلِ قِينَسُورِينَ، يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ بْنُ بِشُوِ، قَالَ: كَانَ أَبِي لمِنْ جُلَسَاءِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي: أَنَّهُ كَانَ

جُمَّتَهُ إِلَى أَذُنيُهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ 5484 - قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ، فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكُمُ ایک سریہ نکلا جس میں ایک غفاری آدمی نے جہاد

کرنے کی سعادت حاصل کی پس اس نے ایک مشرک

کوضرب لگائی' پھر کہا: اس کو پکڑ! میں غفاری ہوں۔

پس لوگ آئے تو اُنہوں نے عفاری کی بات بتائی'

بعض مسلمانوں نے کہا: اس نے اپنا اجر باطل کیا اور

بعض نے کہا: ہرگز نہیں! حتیٰ کہ بیہ بات رسول

كريم الله يُناتِهُم تك بيني -آب الله يُناتِهُم في طرف الله الوقي حرج

نہیں ان کواجر بھی دیا جائے گا اور ان کی تعریف بھی کی

جائے گی۔راوی کابیان ہے:حضرت ابودرداءاس سے

اور حضرت ابن خظلیه فرماتے ہیں: بے شک ایک

دن رسول کریم مل این الم نے ہمیں حکم دیا: بے شک ہم

تہارے بھائیوں کے پاس آنے والے ہیں کس این

سوار یوں اورلباسوں کی اصلاح کرلؤ حتی کہلوگوں میں

تمہاری ناک او کچی ہوجائے'تم اس طرح ہو جاؤ کیونکہ

نے فرمایا: راہ خدامیں باندھے ہوئے گھوڑے پرخرچ

كرنے والا صدقه كے ساتھ اپنا ہاتھ پھيلانے والا ہے

حضرت بشر فرماتے ہیں: میں نے ابن حظلیہ کو

فرماتے ہوئے سنا كەرسول كريم مالية يَرْتِم نے جھوٹالشكر

بھیجا' پس ایک آ دمی نے کہا: اس کا اجر باطل ہوا۔ پس

رسول كريم التُرييم في بارگاه مين اس بات كا تذكره مواتو

اور ابن خظلیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملی ایک

الله تعالى فحش كلام وافعال كويسنه نبيس كرتابه

اوراسے اکٹھا کرنے والانہیں۔

خوش ہو گئے۔

5488 - حَــدُّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ

بُنُ مُسوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ، عَنْ إِ

فَيُسِسِ بُنِ بِشُنِ ، عَنْ أَبِيبِهِ، قَسَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ نُحَنْظُلِيَّةِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

يَنِي غِفَادٍ، فَضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشُوكِينَ، ثُمَّ قَالَ: خُلْهَا وَأَنَّا الْغِفَارِيُّ، فَقَدِمُوا، فَحَدَّثُوا بِقَوْلِ

الْغِفَارِيّ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: أَبْطَلَ أَجْرَهُ،

وَقَالَ آخِرُونَ: كَلَّا، حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْجَرَ

5486 - وَقَالَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ: إِنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمًا: إِنَّكُمُ

قَادِمُونَ عَلَى إِخُوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ

وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً فِي النَّاسِ،

5487 - وَقَالَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى

الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ ،

وَيُحْمَدَ قَالَ: فَسُرَّ بِهَا أَبُو الدُّرُدَاءِ

المعجد الكبير للطبراني في 206 و 206 و المعجد الكبير للطبراني

وَسَــلَّـمَ سَـرِيَّةً، فَالْتَقَوْا هُمْ وَالْعَدُوُّ، فَحَمَلَ عَلَى

رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ: خُذُوهَا وَأَنَّا الْفَتَى الْغِفَادِيُّ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَطَلَ أَجُرُهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤُجَرَ وَيُحْمَدَ 5489 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ،

ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِع، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلامٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلام، أنَّهُ: سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِسِي أَبُو كَبُشَةَ السَّلُولِيُّ، عَنُ سَهُلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَأَطُنبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكُرَةِ أَبِيهِمْ، بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إِلَى حُنيُنِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِلَّمَ، فَقَالَ: تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ ﴾ شَساءَ اللُّهُ، ثُمَّ قَسالَ: مَنْ يَحُرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَرْكَبُ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ

آپ التي ايم نام ايا كوئي حرج نہيں كداسے اجر ملے اوراس کی تعریف کی جائے۔

حضرت سہل بن خطلیہ سے روایت ہے کہ وہ سارے حنین کے دن رسول کریم مانٹی آیا کی ساتھ چلے ' یس بہت لمبا اُنہوں نے سفر کیا حتیٰ کہرات ہوگئی اور نماز کا وقت ہو گیا رسول کریم ملٹ کیتلم کے پاس۔ پس ایک شامسوارآیا 'اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک میں چل کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں حی که میں فلاں فلال پہاڑ کو دیکھا' پس میں بنوہوازن کے پاس تھا' ان کے باپ کے اونٹ ان کی سوار یال' چویائے اوران کی بکریاں جو حنین کے مقام پراکٹھے ہیں' يس رسول كريم ملتَّهُ يُلِيِّم نِي تَنْبَهُم فرمايا اور فرمايا: اگر الله نے حام اتو وہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گیں۔ پھر فرمایا: آج رات ہاری حفاظت کون کرے گا؟ پس حضرت الس بن ابومر ثد غنوی نے عرض کی: میں کروں پس وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رسول کریم ملتی الباری کی بارگاه مین آیا تو رسول كريم من الي ايم في است فرمايا: اس گھاٹی کی طرف منہ کر لے حتیٰ کہ تُو اس کی بلندی والی طرف میں ہو' آج کی رات تو اپنی طرف سے دھو کہ نہ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى

تَكُونَ فِي أَعُلَاهُ، وَلَا تُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمَّا

أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلَّاهُ، فَسرَكَعَ دَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَلُ

حَسَسْتُ مُ فَارِسَكُمْ؟ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَسَسُنَاهُ، فَثَوَّبَ بِالصَّلاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ

وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعُب، حَتَّى إِذَا قَـضَى صَلاتَـهُ وَسَـلَّمَ قَالَ: أَبْشِرُوا، فَقَدْ جَاءَ

فَارِسُكُمْ ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعُب، فَإِذَا هُوَ قَلْهُ جَاء ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي إنْ طَلَقْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي أَعُلَا هَذَا الشِّعُب،

حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ

فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّهُ: نَـزَلُتَ اللَّيُلَةَ؟ ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًّا أَوُ قَاضِيَ حَاجَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: قَدُ أَوْجَبُتَ، فَلا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ بَعْدَهَا

کھانا۔ پس جب صبح ہوئی تو رسول کریم ملتہ ایک ممار یر صنے کی جگہ کی طرف تشریف لے چلے۔ پس آپ نے دور کعتیں پڑھیں' پھر فرمایاً: کیاتم اینے شاہسوار کومحسوں كرتے ہو؟ پس ايك آ دى نے عرض كى: اے اللہ ك رسول! ہم اسے محسوس نہیں کرتے۔ پس رسول 

كه رسول كريم ملتَّ لِيَتِهِم نماز مين تنظ آپ ملتَّ لِيَهِم اس گھائی کی طرف توجہ کرنے لگے حتیٰ کہ آپ ملتی آہم نماز يره كر فارغ مو كئ فرمايا جمهيس بشارت موا پس وه تہارا شاہسوار آگیا ہے پس ہم نے گھاٹی میں موجود

درخوں کے درمیان سے دیکھناشروع کر دیا تو ہم ین کیا دیکھا کہ وہ آ گیا ہے حتیٰ کہ وہ رسول کریم مُقَانِیَا مِ کے یاس آ کر کھڑا ہو گیا۔اس نے عرض کی: میں گیا، حتی

کہ میں اس گھاٹی کی او نچی طرف تھا جہاں کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا'اے اللہ کے رسول! پس جب میں نے

صبح کی تو میں دونوں گھاٹیوں کو اچھی طرح دیکھا' مجھے كوئى آ دى نظرنه آيا-رسول كريم التُؤيِّيةِ في فرمايا: كيا تُو

رات کو این سواری سے اُترا؟ اس نے عرض کی نہیں! ً مگر نماز یر هی یا قضائے حاجت کی<sup>،</sup> تو رسول کریم م<sup>ل</sup>ے بیاتیج (

نے اس سے فرمایا: تُونے (جنت اپنے اوپر) واجب کر لی پس تیرے اوپر کوئی حرج نہیں خواہ اس کے بعد تُو کوئی

نفلی عبادت نہ کر ہے۔

حضرت ربیعہ بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

5490 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي

5490- الآحاد والمثاني جلد4صفحه104 وقم الحديث:2074 .

عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا ابْنُ جَابِرٍ، حَذَّثِنِي رَبِيعَةُ بُنُ

يَزِيدَ، قَالَ: قَدِمَ أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ دِمَشْقَ،

فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيُّ: مَا الَّذِي

عَبْدَ الْـمَـلِكِ بُنِ مَرُوَانَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَسُأَلُ

أَحَدًا شَيْئًا بَعُدَ الَّذِي حَدَّثَنِي سَهُلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ،

قَالَ: كُنْتُ عِلْنَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدُرِ الْفَزَارِيُّ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ

التَّحِيمِيُّ، فَسَأَلًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَلَدَعَا مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَأَمَرَهُ بِشَىءٍ لَا

أَدْرِي مَا هُوَ فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ بِصَحِيفَتَيْنِ يَحْمِلُهُمَا،

فَأَلْقَى إِحْدَى الصَّحِيفَتُينِ إِلَى عُيَيْنَةَ، وَكَانَ أَحْلَمَ

الرَّجُلَيْنِ، فَأَحَذَهَا فَرَبَطَهَا فِي عِمَامَتِهِ، وَأَلْقَى

الْأُخُرَى إِلَى الْأَقُرَع بُنِ حَايِسٍ، قَالَ: مَا فِيهَا؟

قَالَ: فِيهَا الَّذِى أَمَرُتَ بِهِ، قَالَ: بِئْسَ وَافِدُ قَوْمٍ

إِنْ أَنَا جِنْتُهُمْ بِصَحِيفَةٍ أُحْمِلُهَا لَا أَدْرِى مَا فِيهَا

كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّشِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْرِلٌ عَلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُهُ، فَلَمَّا

سَمِعَ مَقَالَتُهُ أَحَلَ الصَّحِيفَةَ فَفَضَّهَا، فَإِذَا بَعِيرٌ

مُسَاحٌ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟ فَابْتُغِيَ فَلَمُ

يُوجَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اتَّقُبوا اللُّسة فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، كُلُوهَا سِمَانًا،

وَارْكَبُوهَا صِحَاحًا ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى دَجَلَ مَنْزِلَهُ،

أَقُدَمَكَ، لَعَلَّكَ أَرَدُتَ أَنْ تَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

البعجد الكبير للطبراني في 208 المراتي وللطبراني المراتي المرات ابو کبشہ سلولی' دمثق آئے۔حضرت عبداللہ بن عامر الُهِ حِيدِ صِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا عُمَرُ بُنُ

منحصی نے یو چھا: آپ کیوں آئے ہیں؟ ہوسکتا ہے کہ

آپ امیرالمؤمنین عبدالملک بن مروان سے مانگنے کے

ليي آئے ہوں؟ حضرت ابو كبشه نے فرمایا: الله كی قتم!

نہیں! جب سے مجھے حضرت مہل بن خظلیہ نے بتایا

میں نے اس کے بعد کسی سے کوئی شی نہیں مانگی ہے۔

حضرت أبن خظليه نے فرمایا: میں رسول الله ملتی لَلْهُم ک

یاس تھا' آپ کے پاس چفرت عیینہ بن بدرالفز اری

اور اقرع بن حابس تمیمی آئے کے دونوں ننے رسول

سى شى كا حكم ديا مجھے معلوم نہيں كەكس شى كا حكم ديا ،

حضرت معاویه رضی الله عنه دوصحیفے اُٹھا کر لائے' ایک

حضرت عیینہ کو دیا' حضرت عیینہ بڑے برد بار تھے' آ پ

نے پکڑا اوراسے اینے عمامہ میں باندھا' دوسرا اقرع بن

حابس کودیا مضرت اقرع نے کہا: اس میں کیا ہے؟ کہا:

اس میں وہ ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہا: بڑا ہے

وہ وفد قوم کا'میں ان کے پاس صحیفہ لے کرآ یا ہوں اُٹھا

کر مجھے معلوم نہیں کہاس میں کیا ہے جس طرح کمس

كرنے والے كامحيفه ب-حضور الله ينته نے فرمايا: ال

آ د**ی کومیرے پا**س لاؤ۔ جب آپ نے اس کی گفتگو

سی تو اس محیفه کو پکڑا اور اسے کھولا' اس میں ایک اونٹ

تھا'آپ نے فرمایا: اس کا مالک کون ہے؟ اس کو تلاش

كيا كيا وه نه ملا آپ التي يَتِهُم في فرمايا: ان جانورول

معنعلق الله سے ڈرو اچھی طرح کھلا وَ اور اچھی طرح

وَأَنَا مَعَهُ فَطِفِقَ يَقُولُ كَالْمُتَسَجِّطِ: مَنْ سَأَلَ

النَّاسَ عَنْ ظَهُ رِ غِنَّى، فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَمُرِ جَهَنَّمَ ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ظَهُرُ الْغِنَى؟ قَالَ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُعَدِّيهِمُ أَوْ يُعَشِّيهِمُ

5491 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ بِشُو بُنِ نُ مَيْرٍ، ثنا الْقَاسِمُ الشَّامِيُّ، قَالَ: مَرَّ سَهُلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ عَلَى رَجُلِ يُصَلِّى مُتَرَاحِيًّا عَلَى الْقِبْلَةِ، فَقَالَ سَهُلُّ: تَقَدُّمُ إِلَى مُصَدَّلاكَ، لَا يَقُطَع الشَّيْطَانُ صَلَاتَكَ ، وَلَا أَحَــ إِثْلًا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5492 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُسُ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا: ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ سُلَيْهُ مَانَ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُ نَاسًا مُجْتَمِعِينَ، وَشَيْخًا يُحَدِّثُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: سَهُلُ ابُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ:

سوار ہو۔ پھرآپ گئے اپنے گھر میں داخل ہوئے میں آپ کے ساتھ تھا' آپ واپس آئے' اس انداز میں کہ گویا آپ ناراض ہیں فرمایا: جومال دار ہونے کے لیے مانگتاہے وہ جہنم کا انگارہ کثرت سے اکٹھا کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مال دار کتنی رقم سے ہوتا ہے؟ آپ التالیکی نے فرمایا: اگراس کے گھروالوں کے پاس صبح وشام کا کھانا ہوتو وہ مال دارہے۔

حضرت قاسم شامی فرماتے ہیں کہ حضرت مہل بن حظلیہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جوقبلہ سے دور ہو کرنماز پڑھ رہاتھا' حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اینے مصلّی کی طرف آ گے ہو تیری نماز شیطان توڑے گانہیں جو میں نے رسول الله طلق ليريم سے سنا ہے آپ کو وہی بتایا ہے۔

حضرت معاویہ کے غلام حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا' میں نے کچھ لوگوں کو ا کٹھے دیکھا' ایک بزرگ ان کو بیان کر رہے تھے' میں نے کہا: یہ برزرگ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا: سہل بن حظليه! ميس نے سنا وہ فرمارے تھے كه ميس نے رسول الله ملتي يُلاَيِم كوفر مات ہوئے سنا' آپ نے فرمایا: جو گوشت کھائے وہ وضو کرے (مرادلغوی وضو کینی ہاتھ دھوئے اور کئی کرئے نہ کہ شرعی وضوم اد ہے )۔

5491- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه59 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو كذاب

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَكُلَ لَحُمَّا فَلْيَتَوَضَّأُ

5493 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَلَّارٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، ثنا الْمُطْعِمُ بُنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ الْمُعْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ الْحَنْظِلِيَّةِ:

حَـدِّثُـنَا حَـدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا،

وَمَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَالْمَادِّ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا

سَهُلُ بُنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ يَنَزِلُ الْمَدِينَةَ

5494 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بُنِ ا عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتُرَةٍ، فَلُيَدُنُ

مِنْهَا، لَا يَقُطَع الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ

حضرت حسن بن ابوحسن فرماتے ہیں کہ ابن خظلیہ سے کہا گیا: ہمیں حدیث سائیں جو آپ نے الله عنه في فرمايا: مين في رسول الله التُولِيِّيم كوفر مات ہوئے سا کہ قیامت کے دن تک گھوڑے کی پیشانی میں بھلائی رکھ دی گئی ہے گھوڑے کے مالک کی مزد کی جائے گی' جس نے اللّٰہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اللّٰہ کی راہ میں باندھے جانے والے گھوڑے پرخرج کرنے والا ایسے ہے جیسے صدقہ دینے والا صدقہ دینے کیلئے ہاتھ پھیلا تا ہے تو اس کا ہاتھ بھی بندنہیں ہوتا ہے۔ حضرت مهل بن ابوحثمه انصاری رضی اللّٰدعنہ آپ مدینہ آئے تھے

حضرت سہل بن ابو حمد رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التُّورِينِ نے فرمایا: جب تم میں سے كوئی نماز پڑھے تو وہ سترہ آگے رکھ کر اس کے قریب ہوتا کہ

شیطان اس کی نماز کونہ توڑے۔

5493- الطبراني في مسند الشاميين جلد2صفحه 58 وقم الحديث: 914.

5495 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّيْنَةَ، أُخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أُخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ

يَسَار، أَنَّهُ: سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: وَجَدَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلِ قَتِيلًا فِي فَقِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ مِنُ فُقُرٍ، أَوْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَهُلِ، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ، وَمُ حَيِّ صَةُ، ابْنَا مَسْعُودٍ، فَلَاهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَدُّهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْكُبُرَ الْكُبُرَ ، فَتَكَلَّمَ مُحَيَّصَةُ، فَذَكَرَ مَقْتَلَ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ سَهُ لِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدُنَا

عَبْدَ اللَّهِ بُنِ سَهُلِ قَتِيلًا، وَإِنَّ الْيَهُودَ أَهُلُ كُفُرِ وغَـــدُرٍ، وَهُمُ الَّذِينَ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَحُلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمُ أَوْ دَمَ صَاحِبِكُمْ ، فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَحْضُرُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتَبُرأُ إِلَيْكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ،

قَـالُـوا: كَيُفَ نَـقُبَـلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ؟ فَوَدِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ

سَهُلٌ: فَلَقَدُ رَكَضَتْنِي بَكُرَةٌ مِنْهَا 5496 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

حضرت سهل بن ابوحثمه رضى الله عنه فرمات بين

کہ حضرت عبداللہ بن مہل رضی اللہ عنہ کو ایک ہے آباد جگہ یا ہے آباد گڑھے میں یا خیبر کے کنویں میں مقتول

پایا گیا' ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن سہل کے چھا حفرت حویصہ اور محیصہ حضور التھالیا کے باس آئے

حضرت عبدالرحمٰن گفتگو کرنے لگے تو حضور ملتُه يُرَائِم نے

فرمایا: برُا گفتگو کرے۔ حضرت محیصہ نے گفتگو کی'

حضرت عبدالله بن سهل کے قتل کا ذکر کیا عرض کی: يارسول الله! بهم في حضرت عبدالله بن سهل كومقول يايا یہودی کا فراور دھوکہ باز ہیں اُنہوں نے قتل کیا ہوگا۔

حضور ملتُ الله من فرمايا: تم بچاس مرتبقهم أنها و توتم اپ ساتھی کے خون کے مستحق ہو۔ اُنہوں نے عرض کی:

يارسول الله! جم كيسے گوائي ديں جبكه جم وہاں موجود ہي نہیں تھے نہ ہم گواہ ہیں۔ آپ التی کیٹر نے فرمایا پھر

یہودی بچاس دفعہ تھ اُٹھا کر بَری ہوجا کیں گے۔انہوں نے عرض کی: ہم مشرکوں کی قتم کیسے قبول کریں؟ رسول

كريم مليَّة يَلِيم في أين طرف سے ديت ادا فرما دي حضرت سہل نے فرمایا: ان اونٹوں میں سے ایک نے

مجھےلات ماری۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مسعود بن نیار فرماتے ہیں

5495- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد6صفحه2528 رقم الحديث 6502 5496- الترمذي في سننه جلد 3صفحه 35 وقم الحديث: 643 . المعجم الكبير للطبراني كي والمراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

که حضرت سہل بن ابوحمہ ہاری مجلس میں آتے تھے' اس کو بتاتے کہ حضور ملٹھ لیا ہم اندازہ کرنے والوں سے فرماتے تھے: بکڑو اور تہائی حچوڑ دو ٔ اگرتم نہیں حچوڑو كئيا فرمايا بتم ياؤ كتو چوتھائى جھوڑ دو\_

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن سهل اور محيصه بن مسعود دونوں خيبر ميں ايك کام کے لیے آئے وونوں تھجور کے باغ میں علیحدہ ہوئے حضرت عبداللہ بن مہل کوشہید کیا گیا ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن سہل اور دونوں چپازاد حفرت محیصہ اور حویصہ حضور النا اللہ کے بیٹے آئے حفرت عبدالرحمٰن نے گفتگو کرنا شروع کی حضور طرفی اللہ نے فرمایا: بڑا گفتگو کرے! گفتگو بڑا شروع کرتا ہے۔ حفرت عبدالرحلن اینے دونوں ساتھیوں سے بڑا تھا' دونوں نے اپنے ساتھی کے قتل کے متعلق گفتگو کی' حضور ملی آیام نے فرمایا تم اینے مقتول کے خون کے مستحق ہو جب تم بچاس مرتبہ قتم اُٹھاؤ۔ اُنہوں نے عرض کی وہ کا فرلوگ ہیں مضورط التا کی اور یت اداکی حضرت مہل فرماتے ہیں: میں نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی یائی' مجھے تھان میں ایک اونٹ نے لات ماري۔

الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بُنِ نِيَارٍ قَالَ: كَانَ سَهُلُ بُنُ أَبِي حَفْمَةَ فِي مَجْلِسِ لَنَا، فَحَدَّثَهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُولُ لِلنُحُرَّاصِ: خُذُوا وَدَعُوا الثَّلُث، فَإِنْ لَمُ كَاتَدُعُوا -أَوْ قَالَ: تَجِدُوا -فَدَعُوا الرُّبُعَ 5497 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَـارِمْ أَبُو النَّعُمَانِ، ثَنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً، وَرَافِعِ بُنِ خَلِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بُنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ، فَتَفَرَّقَا فِي نَخُلِهَا، فَقُتِلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ، فَأَتَى أَخُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، وَابْنَا عَمِّهِ مُحَيَّصَةُ وَحُوَيَّصَةُ، ابْنَا مَسْعُودٍ، فَبَدَأَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرِ الْكُبُرَ،

يَــقُـولُ: يَبُدَأُ بِالْكَلامِ الْأَكْبَرُ، وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ

أَكْبَرَ مِنْ صَاحِبَيْهِ، فَتَكَلَّمَا فِي قَتْلِ صَاحِبِهِمَا،

﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَحِقُوا

قَتِيلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُهُ ،

فَـقَالُوا: قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سَهُلٌ: فَأَدْرَكُتُ نَاقَةً مِنْ

5498 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

تِلْكَ الْإِبِلِ، فَرَكَضَتْنِي رَكْضَةً فِي مِرْبَدٍ لَهُمُ

سُلَيْسَمَانُ بْنُ حَرْبِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ

حضرت مهل بن ابوهمه رضى الله عنه فرمات بي

الْحَصْرَمِيُّ، وَثَنَّا عِلَّانُ بُنُ عَبُدِ المَصَّمَدِ مَاغَمَّهُ،

فَـقُتِـلَ رَجُـلٌ مِـنَّهُـمُ، فَـرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنُ بُشَيْرٍ

بْنِ يَسَارِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ

أَبِى حَفْمَةَ أُخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى

خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا،

فَهَالُوا لِلَّا ذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمُ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟

فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيّ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا نَبَىَّ اللَّهِ،

انُطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَتَكَلَّمَ

أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ: الْـكُبُـرَ الْكُبُرَ ، فَقَالَ لَهُمُ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ

عَلَى مَنْ قَتَلَ ، قَسَالُوا: مَا لَسَا مِنْ بَيَّنَةٍ، قَالَ:

فَيَـحُـلِفُونَ لَكُمُ ، قَالُوا: لَا نَرُضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ،

فَكُوهَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَبُطُلَ

دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

کہ انصار سے کچھ لوگ نکلے ان میں سے ایک آ دی

شهيد كيا كيا اس كامعامله حضور التي ييش

کیا گیا' آپ نے فرمایا تہمارے پاس گواہ ہیں؟

اُنہوں نے عرض کی: ہارے پاس تو گواہ نہیں ہیں۔

آپ نے فرمایا قشم اُٹھاؤ کے؟ اُنہوں نے کہا: بہودیوں

نے ہمارے آ دمی کوفل کیا ' پھر حلف دینے لگے' آپ

نے فر مایا: یہی تمہاری قسمیں ہیں اُنہوں نے عرض کی:

ہم وہال موجود نہیں تھے حضور التا اللہ نے دیت اداکی۔

حضرت بثیر بن بیار سے روایت ہے کہ انصار

سے ایک آ دمی جس کا نام مہل بن ابوحمہ تھا' اُس نے

بتایا کہ پچھلوگ ان کی قوم سے خیبر کی طرف گئے وہ

ومال علیحدہ علیحدہ ہوئے ان میں سے ایک قل کیا ہوا پایا

گیا جن کے پاس پایا گیا'ان سے اُنہوں نے کہا: تم

نے ہارےساتھی کوتل کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: ہم نے

اسے آن نہیں کیا نہ ہمیں علم ہے۔ بدلوگ حضور ملی الہم کی

طرف گئے اُنہوں نے عرض کی ایرسول اللہ! ہم خیبر کی

طرف گئے تو ہم نے اینے ایک آ دمی کومقتول پایا ہے۔

قوم میں سے چھوٹے نے گفتگو کی مضور ملتی الم الم

فرمایا: بردا گفتگو کرے! ان سے فرمایا: جس نے قتل کیا

اس حوالہ ہے گواہ لاؤ' أنہوں نے عرض كى: ہمارے

یاں گواہ نہیں ہیں' آپ نے فرمایا:تم ان سے قتم لے لؤ

اُنہوں نے عرض کی: ہم یہودیوں کی قتم پر راضی نہیں'

حضور ملی آیم نے خون کے ضائع ہونے کو ناپسند کیا'

ثُمَّ يَحُلِفُونَ، قَالَ: فَأَيْمَانَكُمُ أَنْتُمُ، قَالُوا: لَمُ نَشْهَدُ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5499 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ،

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَيَّنَتَكُمْ؟ ، قَالُوا: مَا لَّنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَأَيْمَانَهُمُ؟ ، قَالُوا: إِذَنْ يَقْتُلُنَا يَهُودُ،

عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ

قَالًا: ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا قَيْسٌ،

سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثُمَةَ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المعمد المعمد المعمد الكبير المعمد الكبير المعمد المعمد الكبير المعمد الكبير المعمد الكبير المعمد ا

آپ نے زکو چکے سواونٹ دیت کے دیئے۔

كياب أنهول نے كها: الله كي قتم! مم نے قل نہيں كيا،

پھر آئے اپن قوم کے پاس اس کا ذکر کیا 'میخود اور ان

کے بھائی حضرت حویصہ جو ان سے بڑے تھے اور

عبدالرحمٰن بن سہل آئے مضرت حویصہ گفتگو کرنے لك وه خيبر ميل تف حضور التائيل في محيصه سے فرمايا:

جوعمر میں بڑا ہے وہ گفتگو کرے۔حضرت حویصہ نے

گفتگو کی' پھر حضرت محیصہ نے گفتگو کی' حضور ملتہ کیا لیم نے فرمایا: تم اینے ساتھی کے خون کا مطالبہ کرتے ہو' حضور ملی آیکی نے ان یہود کی طرف خط لکھا کیہود نے خط

کا جواب لکھا کہ اللہ کی قتم! ہم نے قتل نہیں کیا۔ حضور ملتا يتلم في حضرت حويصه اور محيصه اور عبدالرحمن بن سہل سے فرمایا : تم قشم أٹھاؤ! تم اپنے ساتھی کے خون

کے مستحق ہو؟ اُنہوں نے کہا: ہم قشم نہیں اُٹھا کیں گ۔ آپ نے فرمایا: پھر يبودنتم أشاكيں كے! أنہوں نے

عرض کی: وہ مسلمان نہیں ہیں صفور ملت این فی اپنی طرف سے دیت دی ان کوسواونٹ دیت کے دیئے ان کے گھر داخل کیے۔حضرت سہل فرماتے ہیں: ان میں 5500 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ

الِيدِّمْيَاطِيُّ، ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكُ، عَنُ أَبِى لَيْلَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِي

﴾ حَشْمَةَ أَنَّـهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاء ِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلٍ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنُ

جَهُدٍ أَصَابَهُم، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأُخِبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إبُنَ سَهُ لِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا

قَتَـلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمُ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ هُـوَ وَأَخُـوهُ حُوِّيَّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ حُوَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ،

وَهُـوَ الَّـذِي كَـانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيَّضَةَ: كَبِّرُ كَبِّرُ -يُرِيدُ السِّنَّ -فَتَكَلَّمَ حُوَيَّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ

صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّدِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً، وَعَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ سَهُ لِ: تَـحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ ، فَقَالُوا: لا، قَالَ: فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟

، قَالُوا: لَيَسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت سہل بن ابو حمد رضی اللہ عند نے بتایا کہ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور محیصہ دونوں محنت مزدوری کے لیے خیبر کی

طرف گئ مفرت محصہ آئے بتایا گیا کہ حفرت عبداللدرضي الله عنه كوتل كيا گيا اوركسي كنويں ميں پھينك ویا گیا' یہود کے یاس آئے اور کہا: الله کی قتم اتم فے قل

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ

بِمِائِةِ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتُ عَلَيْهِمْ فِي الدَّارِ، قَالَ

سَهُلٌ: لَقَدُ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

5501 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنسا يَحْيَى، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ

حَوَّاتٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَةَ، فِي صَلاةِ الْحَوْفِ قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ،

فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَرْكَعُونَ لِّأَنْفُسِهِمْ رَكُعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي

مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلاء إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ،

فَيَجِيء 'أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَهِيَ لَهُ اثْنَتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ

سَجْدَتَيُن حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا

يَـحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِي

حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5502 - حَدَّثَنَسَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْـحُمَّيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى

سے ایک سرخ اومٹنی نے مجھے لات ماری۔

حضرت سہل بن ابوحمہ نمازِ خوف کے متعلق

فرماتے ہیں کہ امام آ گے کھڑا ہوگا' ایک گروہ رشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا'ان کے چہرے رشمن کی طرف ہول

كُ ايك گروه امام كے ساتھ ايك ركعت پڑھے گا' پھريہ

کھڑے ہوں گے دوسری رکعت خود پڑھیں گے اپی جگہ دو سجدہ کریں گئ چر رہمن کے مقابلہ میں جائیں وہ

دشمن کے سامنے والا گروہ آئے' امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا'امام کی دورکعت ہوجا ئیں گی اوران کی ایک

ایک پھریہ خودایک رکعت پڑھیں گے اور دو تجدہ کریں ك\_ حضرت سهل بن ابوحمه رضى الله عنه حضور التايما

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت مهل بن ابوحثمه فرمات بي كه حضور مل المالية نے تھجور کے بدلے تھجور بیچ کرنے سے منع کیا اور عرایا کو اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی اور مالک

کوتازہ تھجوریں کھانے کی اجازت دی۔

5501- البخارى في صحيحه جلد 4صفحه 1514 وقم الحديث: 3902 .

5502- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد 2صفحه 764 وقم الحديث: 2079

6

حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ التَّمْوِ بِالتَّمْوِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهُلُهَا رُطَبًا

5503 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدٍ، ثنا أَسَدُ

بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ، حَدَّثَنِى سُفْيَانُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصُفَيْنِ، نِصُفَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصُفَيْنِ، نِصُفَّ

لِنَوَ الِبِهِ وَخَاصَّتِهِ، وَنِصُفٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًا 5504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا

الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثِنى بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي لِلهِ مَوْلَى بَنِي مَا لَكُ بَنَ اللهِ مَا لَكُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا لَكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَشْمَةَ، حَلَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ -وَالْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

-إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

5505 - حَـدَّثَنَا أَحْـمَـدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا عَـمُورُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ

عــمرو بن حالِدٍ الحرانِي، ثنا ابن لهِيعه، عن يزيد يُـنِ أَبِـى حَبِيــبِ، عَـنُ مُـحَــمَّـدِ بُنِ سَهْلِ بُنِ أَبِي

حفرت سہل بن ابو همه رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی ہے خیبر کے دو جھے کیے ایک حصہ نوائب اور خاص کے لیے اور نصف مسلمانوں کے درمیان اٹھارہ حصے تقسیم کیے۔

حضرت سہل بن ابوحمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے کہ کہ حضور ملے آئی ہے کہ کے مطابقہ کے میں کے موال کے مالک کو کھور کو کھور کے بدلے فروخت کرنا اور عرایا کے مالک کو اجازت دی۔

حضرت محمد بن سہل بن ابو حثمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّد طَنْ اِللّٰمِ اِللّٰمِ

5503- أورده أبو داؤد في سننه جلد3صفحه159 وقم الحديث: 3010 .

5504- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1170 وقم الحديث: 1540 .

5505- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه103 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة .

گناہوں سے بچوالوگ خاموش ہوئے کسی نے گفتگونہ ک حضور نے فرمایا: کیاتم ان کے متعلق پوچھو گے نہیں؟

آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی کو

قل كرنا جنگ سے بھا گنا عليم كامال كھانا سود كھانا پا کدامن پر جھوٹی تہمت لگانا ، ہجرت کے بعد دیہاتی

حضرت مهل بن ابوحمه رضى الله عنه فرمات بين كه حفرت حبيبه بنت سهل مفرت ثابت بن شاس

انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں یہ ان کو

ناپند کرتی تھیں یہ برے آ دی تھے یہ حضور ملتی آہم کے یاس آئیں اور عرض کی: یارسول الله! میری رائے بیہ

ہے کہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوکتی۔حضور ملٹوئی آئے نے فرمایا: کیا تو جاہتی ہے کہ اپنے

باغ جوحق ممر کے طور پر ملائے واپس کردے۔ میں نے

عرض کی: جی ہاں! آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا' ان کو باغ دیا گیا'وونوں کے درمیان جدائی کرا دی

گئ بداسلام میں سب سے پہلاخلع ہواتھا۔

السَّبْعَ ، فَسَكَتَ النَّاسُ فَلَمْ يَتَكَّلُّمُ أَحَدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَسْأَلُونِي عَنْهُنَّ؟ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَقَذُفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعُدَ الْهِجْرَةِ

حَشْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرُ

5506 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَـنْبَـلٍ، حَدَّثِينِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنيُسِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أُبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، وَالْحَجَّاج، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ

تَحُتَ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيّ، فَكُوهَتُهُ، وَكَانَ رَجُلًا ذَمِيمًا، فَجَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ

بُنِ أَبِى حَشْمَةَ، قَالَا: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنُتُ سَهْلِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَرَاهُ، فَلَوُلا مَخَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقُتُ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟ ، قُلْتُ: نَعَمُ، فَأُرْسَلَ إِلَيْهِ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا،

وَكَانَ ذَلِكَ أُوَّلَ خُلْعِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ

سَهُلٌ أَبُو إِيَاسِ الْأَنْصَارِيُّ

حضرت سهل ابواياس انصاري







المعجم الكهير للطبراني في المحجم الكهير للطبراني في المحجم الكهير للطبراني المحجم الكهير الكهير الكهير الكهير الكهير الكهير المحجم الكهير الكه

ثُمَّ السَّاعِدِيُّ

5507 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَام، قَالَ:

حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم

﴾ اللهُ أنَّهُ، جَلَسَ إِلَى جَنْبِ إِيَاسِ بُنِ سَهُلِ ٱلْأَنْصَادِيّ

مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَقَالَ: أُقبلُ عَلَى مَا قَسِلْتَ عَلَيْهِ يَا أَبَا حَازِمِ أَلَا أَحَدِّثُكَ، عَنْ أَبى،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْعَ، ثُنَّمَ أَجُلِسَ فِي مَجْلِسِ أَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ، حَتَّى تَـطُلُعَ الشَّمُسُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَدٍّ عَلَى جِيَادِ الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

سَهُلُ بُنُ حَارِثُةً الْأَنْصَارِيُّ كَانَ

يَنزلُ المَدِينَةُ

5508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّتُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَنْسُ بْنُ

م عِيَىاضٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ عُجْرَةً، عَنْ سَهْلِ

كَكُمُّ بُنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اشْتَكَى قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ سَكَّنُوا دَارًا وَهُمْ

بھرساعدی رضی اللّٰدعنه

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایاس بن سہل انصاری کے یاس بیٹا موا تھا،آب نے

فرمایا: اے ابوحازم! کیا میں آپ کو اپنے والدکی حضور ملتا يتلم كے حوالہ سے حدیث بیان نہ كروں كه آپ

نے فرمایا: سورج کے طلوع میں صبح کی نماز پڑھ کراس

جگداللہ کے ذکر کے لیے بیٹا رہوں سورج کے طلوع ہونے تک مجھے اللہ کی راہ میں عمدہ گھوڑے دیے سے

زیادہ پبندہے۔

حضرت مهل بن حارثه انصاری

رضى اللَّدعنهُ آپ مدينه شريف 

حضرت سهل بن حارثه انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کچھے لوگوں نے حضور ملٹ فریسٹر سے شکایت کی کہوہ ایک گھر میں رہتے ہیں'ان کی تعداد کافی ہے'وہ

گھرتھوڑا ہے آپ نے فرمایا: وہ بُرا ہے تم اس کوچھوڑ کیول نہیں دیتے ہو۔

5507- الآحاد والمثاني جلد 4 صفحه 214 وقم الحديث: 2199.

5508- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 105 وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة.

حضرت مہل بن مالک کعب کے بھائی کے بیٹے آپ بھی مدینہ آئے تھے

ا سے تصفے حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ججۃ

رے میں میں میں اور است میں است ہے۔ الوداع سے دالیسی پر مدیبذشریف آئے آپ منبر پر تھی نہ فی اسے روز ملاک ہے۔ ش کی کھر فی روز مال ا

تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد وثناء کی کھر فرمایا: اے لوگو! ابو بکرنے مجھ پر بھی بھی اعتراض نہیں کیا' اس کا مقام

جانو!

اے لوگو! ابو بکر وعمر' عثان' علی' طلحہ' زبیر' سعد'

عبدالرحل بن عوف أولين مباجرين سے راضي ہول ان كامقام بھى جانو!

اے لوگو! میرے صحابہ وسسرال اور میرے داماد

کاخیال کرو الله عز وجل تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھے ایبانہ ہوکہ تم نے ان پرظلم کیا ہو۔

اے لوگو! لوگوں کی بُرائیاں بیان کرنے سے زک

عَدَدْ، فَفَنُوا، قَالَ: فَهَلَّا تَرَكُتُمُوهَا وَهِى ذَمِيمَةٌ سَهُلُ بُنُ مَالِكٍ ابْنِ أَسْمَ اللَّهِ ابْنِ أَخِى كَعْبِ كَانَ أَخِى كَعْبٍ كَانَ أَخِى كَعْبٍ كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ

5509 - حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ إِسْحَاقَ الْوَزِيرُ الْأَصْبَهَانِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِیٍّ الْمُقَدَّمِیُّ، ثنا عَلِیُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ سِنَانِ

بُنِ مَالِكِ بُنِ مُسَمِّعٍ، ثنا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ سَهُلِ اللهِ مَالِكِ بُنِ مُسَمِّعٍ، ثنا سَهُلُ الْن ابُنِ أَخِى كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ حَجَّةِ

الُودَاعِ، صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَسُؤُنِى قَطُّ، فَاعْرَفُوا ذَلِكَ لَهُ.

5510 - يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى رَاضٍ عَنُ أَبِى بَكُرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةً، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ، وَعُبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ رَاضٍ، فَاعْرَفُوا ذَلِكَ لَهُمْ

5511 - أَيُّهَا النَّاسُ، احُفَظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي وَأَخْتَانِي، لَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِمَظْلِمَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ. بِمَظْلِمَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ. 5512 - يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْفَعُوا الْمُسْتَنْكِرَ

5509- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 157 وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

عَنِ الْـمُسْلِمِينَ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَقُولُوا فِيهِ

سَهُلُ بُنُ صَخْرِ، وَيُقَالُ:

سُهَيُلٌ، وَالصَّوَابُ سَهُلٌ

كَانَ يَنُزِلُ الْبَصْرَةَ

5513 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ،

ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ

السَّمْتِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوح بْن حَرُب

السَّمْتِتُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّى، قَالَ: قَالَ لِي

سُهَيْلُ بَنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ

بَدُرِيٌّ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي جُشَمَ بُنِ الْحَزْرَج، سَهُلُ بُنُ

جاؤ 'جبتم میں سے کوئی مرجائے تواس کے متعلق اچھی

حضرت سهل بن صحر 'ان كا نام

سہیل ہے کیکن بہتر سہل ہے

آپ بھرہ آئے تھے

کہ مجھے حضرت سہیل بن صحر نے کہا' انہیں صحابی ہونے

کا شرف حاصل ہے فرماتے ہیں: جب غلام کی قیمت

کے برابر قیمت کا مالک ہوں تو میں اس غلام کوخریدون

حضرت مهيل بن قيس انصاري بدري

احد کے دن شہید کیے گئے تھے

ہیں کہ انصار اور بنی جشم بن خزرج میں سے جو بدر میں

شریک ہوئے' اُن کے نامول میں سے آیک نام حضرت

سهل بن قيس ابي القين بن كعب بنُ سواد بن عنم بن

کعب بن سلمہ کا بھی ہے۔

حضرت ابواسود ٔ حضرت عروہ سے روایت کرتے

گا کیونکہ بزرگیاں لوگوں کی بپیثانیوں میں ہیں۔

حضرت خالد بن بوسف بن خالدسمتی فرماتے ہیں

5514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ﴾ الْحَرَّانِتُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لِهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْعَسْكَوِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ سُهَيْدُ بُنُ صَحْرِ، وَكَانَتُ لَـهُ صُحْبَةٌ: إِنِّي إِذَا مَـلَكُتُ ثَمَنَ عَبْدٍ فَأَشْتَرِى بِهِ عَبْدًا، فَإِنَّ الْجُدُودَ

قَيْسٍ أَبِي الْقَيْنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَنْمِ بُنِ 5513- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 236 وقال: رواه الطبراني وفيه يوسف بن حالد السمتي وهو

فِي نَوَاصِي الرِّجَالِ



5515 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهُ مَانَ الْأَصْبَهَ إِنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْـمُسَيِّسَيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

مِنَ ٱلْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَوَّادِ بُنِ غَنْمٍ، سَهُلُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِى كَعُبِ بُنِ الْقَيْنِ

5516 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ

عُقُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَّادٍ، سَهُلُ بُنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي كَعُبِ بُنِ الْقَيْنِ

> سَهُلُ بُنُ عَدِيّ الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِّيٌّ

5517 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنُ خَالِدٍ الُحَوَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِتَى مُعَاوِيَةً بُنِ عَوْفِ بُنِ

الْخَزْرَجِ، سَهُلُ بُنُ عَدِيٍّ

سَهُلَ بُنُ عَامِر

الْأَنْصَارِيُّ اسْتُشْهِدَ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی سواد بن عنم میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام مل بن قیس بن ابی کعب بن القین کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن انصاراور بی سواد میں سے جواُ حد میں شریک ہوئے اُن

کے نامول میں سے ایک نام حضرت مہل بن قیس بن ابی کعب بن القین کا بھی ہے۔

حضرت مهل بن عدى انصاري بدري رضى اللهءنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصاراور بنی ماویہ بن عوف بن خزرج سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام بہل بن عدی کا بھی ہے۔

حضرت سهل بن عامرانصاری رضی اللہ عنہ بیرمعو نہ کے دن

شہیر کے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بن نجار سے جو برُ معونہ کے دن شہید کیے گئے اُن کے نامول میں

ہے ایک نام ہل بن عامر بن سعد بن عمر و بن ثقیف کا مجھی ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بی نجار سے جو بر معونہ کے دن شہید کیے گئے اُن کے ناموں میں

ہے ایک نام مہل بن عامر بن سعد بن عمرو بن ثقیف کا

مجھی ہے۔

حضرت سهل بن عدى تميمي انصار کے حلیف ہمامہ کے دن

شہید کے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عبدالا میں سے جو بمامہ کے دن شہید کے گئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام مہل بن عدی 'بی تمیم کے

حلیف کا بھی ہے۔

حضرت مهل بن عتيك

يَوْمَ بِئُرِ مَعُونَةَ

5518 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرْانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُولَةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

﴿ بِنُسِ مَعُونَةَ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى النَّجَارِ، سَهُلُ

ا بُنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ثَقِيفٍ 5519 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسُمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ بِسُرِ مَعُونَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى النَّجَارِ، سَهُلُ

بُنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ سَهُلَ بُنُ عَدِى التّمِيمِيُّ

حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، استشهد

يَوُمُ الْيَمَامَةِ

5520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

اللُّهُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ الْيَهَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ،

سَهُلُ بُنُ عَدِيِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ حَلِيفٌ لَهُمُ

سَهُلُ بُنُ



# عقبي رضى اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جورسول الدمل الدمل اللہ مل اللہ مل اللہ میں کی بیعت کے لیے انصار اور بنی نجار میں سے عقبہ میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سہل بن عدیک کا بھی ہے۔

#### حضرت مہل ٔ دوصاع والے انصاری رضی اللّٰدعنہ آپ مدینہ آئے تھے

مل بینم اسے سطے سطے حصے عدی این دادی بنت مدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمیرہ بنت ہل عدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمیرہ بنت ہمل کی والدہ دوصاعوں والے جن کومنا فقوں نے طعنہ دیا تھا' وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہمل تھجورکا ایک صاع اور اپنی بیٹی عمیرہ کو لئے کر فکا' حضور ملٹی این ہے کہ آپ کے رکھا' پھرعرض کی: یارسول اللہ! آئے رکھا' پھرعرض کی: یارسول اللہ! میراایک کام ہے' آپ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ عرض کی: اللہ سے دعا کریں میرے لیے اور اس میری بیٹی کے لئے برکت کی' اور اس کے سر پر اپنا دست مبارک اللہ بھیری' کیونکہ میری اس کے علاوہ اولاد نہیں ہے۔ بھیری' کیونکہ میری اس کے علاوہ اولاد نہیں ہے۔ مضرت عمیرہ فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی کیا اینا دست مبارک اللہ عمیرہ فرماتی ہیں کہ حضور ملٹی کیا تھے۔

### عَتِيكٍ عَقَبِيٌ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوحةَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقْبَةَ لَبَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي النَّجَارِ، سَهْلُ بُنُ عَتِيكٍ

# سَهُلُّ الْبَلَوِيُّ صَاحِبُ الصَّاعَيْنِ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ

بُنُ ذُرَارَةَ الْحَدَثَقُ، ثنا عِيسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عُمَرُ بَنُ وَرَارَةَ الْحَدَثَقُ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُثْمَانَ الْبَلَوِقُ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنُتِ عَدِيّ، أَنَّ أُمَّهَا عَمِيرَةَ بِنُتِ عَدِيّ، أَنَّ أُمَّهَا عَمِيرَةَ بِنَتَ سَهْلٍ صَاحِبِ الصَّاعَيْنِ الَّذِى لَمَزَهُ اللهُ الْمُنَافِقُونَ حَدَّثَتُهَا، أَنَّهُ خَرَجَ بِزَكَاتِهِ بِصَاعٍ مِنُ اللهُ الْمُنَافِقُونَ حَدَّثَتُهَا، أَنَّهُ خَرَجَ بِزَكَاتِهِ بِصَاعٍ مِنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: تَدُعُو الله عَلَيْهِ وَلَكَ عَاجَةً، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ

5522- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 33 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أنيسة بنت عدى ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَبِدِى

سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ ذِكُرُ سِنّ سَهُلِ

بُنِ سَغُدٍ وَوَفَاتِهِ 5523 - حَدَّثَنَسا أَبُو الزِّنْسَاعِ دَوْحُ بُنُ

الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى سَهُ لُ بُنُ سَعُدٍ وَيُكُنَى أَبَا الْعَبَّاسِ، بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ

إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَسِنَّهُ سِتٌّ وَتِسْعُونَ سَنَةً

5524 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ: مَاتَ سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ

السَّاعِدِيُّ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسُعِينَ 5525 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

الْمُنَذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبُ بَنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: قَالَ

سَهُ لُ بُنُ سَعُدٍ: وَكَانَ قَدُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ خَمْسَ

عَشُرَةَ سَنَةً يَوْمَ تُوُقِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5526 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

الْأَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابُنِ

مبارک میرے سرکے اوپر رکھا' اللہ کی قتم! میں رسول 

حضرت شهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه حضرت مهل بن سعد کی عمراوروفات کے ذکر میں

حضرت یجی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد کا وصال مدینه میں اے ہجری میں ۹۲ سال کی عمر

میں مدینه شریف میں ہوا۔

حضرت محمد بن عبدالله بن تمير فرماتے ہیں کہ حضرت سهل بن سعد الساعدي كا وصال الم بجرى مين

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مل کا کہ کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اور ذکر کیا كه ميري عمر ١٥ سال تقى جس وقت نبى كريم التَّوَيَّةُ لِمَا وصال ہوا۔

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتا الله كود يكما بھى ہے اور سنا بھى ہے اور ذكر كيا كه ميري عمر ١٥ سال تقى جس وقت نبى كريم التي يَدَيْم كا

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سہل اور کھی

بن سعد انصاری رضی الله عنه نے حضور ملتی آیا ہم کا زمانہ

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن

سعدرضی الله عنه ایک مجلس میں تھے وہ لوگوں کو رسول

کی طرف متوجہ تھے' گفتگو کر رہے تھے' یہ ناراض ہوئے'

يم فرمايا: أن كى طرف ديكهو أن كورسول الله التي يَدَيْم كى

حدیث بیان کی جارہی ہے میں نے اپنی آ تکھوں سے

دیکھا ہے اور کانول سے سا ہے سیالیک دوسرے کی

طرف دیکھ رہے ہیں' اللہ کی قتم! میں ضرور ان کے

درمیان سے نکلوں گا' پھران کی طرف واپس نہیں آؤں

گا ہمیشہ کے لیے میں نے عرض کی: آپ کہاں جائیں

گے؟ فرمایا: میں جاؤں گا' اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔

میں نے عرض کی: جہاد کیسے کریں گے! آپ تو گھوڑ ہے

يرسوارنهيس موسكت ميس اورتلوارنهيس چلاسكت مين نيز مار

یایا'اس وقت ان کی عمر ۵ اتھی۔

شِهَابِ قَالَ: قَالَ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ، وَكَانَ قَدُ رَأَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَنَّهُ ابْنُ

خَـمْسَ عَشْرَـةَ سَنَةً يَوْمَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5527 - حَسدَّثَنَا هَسارُونُ بُنُ كَسامِلِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَـدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَهُلُ

بُنُ سَعَدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَقَدُ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً فِي زَمَانِهِ

5528 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْعَبَّاسَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ،

ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعْدٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِس قَوْمِهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُهُمُ

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعْضُهُمُ

مُقُبلٌ عَلَى بَعْض يَتَحَدَّثُونَ، فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ:

انْظُرْ إِلَيْهِمْ، أَحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا رَأْتُ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُتَاىَ،

وَبَعْضُهُمْ مُقْبِلٌ عَلَى بَعْضِ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَخُرُجَنَّ مِنُ

بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، ثُمَّ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، قُلْتُ لَهُ:

أَيْنَ تَذُهَبُ؟ قَالَ: أَذُهَبُ فَأَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قُلْتُ: مَا بِكَ جِهَادٌ، وَمَا تَسْتَمْسِكُ عَلَى الْفَرَس،

, وَمَا تَسْتَطِيعُ أَنُ تَضُرِبَ بِالسَّيْفِ، وَمَا تَسْتَطِيعُ

5528- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 155 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان

المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد المعدد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد المعدد الكبير المعجد المعدد المعدد الكبير المعدد ا

أَنْ تَـطُعَنَ بِالرُّمُحِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَازِمٍ، أَذُهَبُ فَأَكُونُ فِي الصَّفِّ، فَيَأْتِينِي بَيْنَهُمُ عَابِرٌ أَوْ حَجَرٌ، فَيَأْتِينِي بَيْنَهُمُ عَابِرٌ أَوْ حَجَرٌ، فَيَسرُزُقُنِي اللهُ الشَّهَادَةَ ، قَالَ: فَذَهَبَ لَعَمُوى فَمَا رَجَعَ إِلَّا مَطُعُونًا

5529 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّهُ أَحْصَنَ سَبُعِينَ امْرَأَةً، فإِمَّا مِثْنَ، أَوْ فَارَقَ، وَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ شَيْئًا

وَمِمَّا أَسُنَكَ سَهُلُ بَنُ سَعُدٍ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ 5530-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الصَّوَّافُ التَّسْتَوِيُّ، ثنا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیُّ، ثنا حَاتِمُ الْعُرُوقِیُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیُّ، ثنا حَاتِمُ الْعُرْ بُنِ يَحْيَى، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ بَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّالِيْفِي السَّلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بنہیں سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے ابو حازم! میں ان کی صفول میں شامل ہو جاؤں گا' ان کے درمیان دیوار بن جاؤں گا' یار کاوٹ' اللہ عزوجل مجھے شہادت دے گا' آپ گئے' میری عمر کی قتم! آپ اس حالت میں واپس آئے کہ آپ پر نیز ہ لگا ہوا تھا۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ستر عورتوں سے شادی کی وہ فوت ہوگئیں یا اُنہوں نے ان کو چھوڑا ' انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا۔

حضرت مہل بن سعد کی روایت کردہ احادیث مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت مہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حفرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا جم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے بھائی کی طرف تلوار کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے ہوسکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے لے لئے اس کوجہنم کے گڑھے میں گرادے۔

الشَّيْطَانَ يَنُزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفُرَةٍ مِنْ حُفَرِ النَّادِ

# سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

الْمَكِّتُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِتُّ، ثنا أَبُو الصَّائِغُ الْمَكِّتُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِتُّ، ثنا أَبُو الْعُصْنِ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّب، ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّب، يُحِدِّثُ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللهِ صَدِّدَتُ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللهِ صَدِّدَ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللهِ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى سُورَتَيْنِ يُعِلِّمُهُمَا مِنَ الْقُرُ آن

مَا رَوَى الزُّهُرِیُّ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الدَّرَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الدَّبَرِيُّ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الدَّهُ هُرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَجُلًا اظَّلَعَ عَلَى النَّهُ عَلَيٰهِ وَسَلَّمَ مِنُ سُتُرَةِ الْحُجُرَةِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سُتُرَةِ الْحُجُرَةِ، وَفَى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدُرًى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدُرًى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو أَعُلَمُ أَنَّ هَذَا يَنُعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَعُلَمُ أَنَّ هَذَا يَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْ الْمِدُرَى فِى عَيْنِهِ، يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِدُرَى فِى عَيْنِهِ، يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِدُرَى فِى عَيْنِهِ،

حضرت سعید بن المسیب مصرت مسید بن المسیب مصرت بیل سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملے آئی آئی ہے یاس موجود تھا'آپ نے ایک آ دی کی شادی کی 'اس کاحق مہر رکھا کہ اس کوقر آن کی دو سور تیں سکھانا۔

وہ حدیثیں جو حضرت زہری' حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت مہل بن الساعدی رضی اللہ عنہ ہے

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹی آیکٹی کے حجرہ ا مبارک کے پردہ میں میں جھا نکا اور نبی اکرم ملٹی آیکٹی کے حجرہ ا پاس ایک تنگھی تقی تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر ( فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا' یہاں تک کہ تمہاری آئکھ میں چھو دیتا (کیونکہ) اجازت طلب کرنا صرف آئکھ کیسب ہی ہے۔

5532- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1698 رقم الحديث: 2156 . والبخاري في صحيحه جلد 5

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير الكبير

وَهَلُ جُعِلَ الِاسْتِنْذَانُ إِلَّا مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اظَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى بَنِ سَعُدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اظَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُجُرَةِ، وَفِى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُجُرَةِ، وَفِى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُجُرَةِ، وَفِى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِذَرًى، فَقَالَ: لَوْ أَعُلَمُ أَنَّ هَذَا لَا لَيْعُرُنِى حَتَّى آتِيَهُ، لَطَعَنْتُ بِالْمِدُرَى فِى عَيْنَيُهِ، وَهَلُ جُعِلَ الِاسْتِئُذَانُ إِلَّا مِنْ أَجُلِ الْبَصَوِ

بُنُ يَحْيَى، عَنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعُدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بَنُ شَعْيَبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، بَنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى النَّهُ شِهَابِ أَنَّ سَهُلَ بُنَ صَالِحٍ، صَدَّتَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

5535 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا النُّهُرِيُّ، قَالَ: بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهُرِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ سَهُ لَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ: اظَّلَعَ رَجُلٌ مِنُ

حفرت سہل بن الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملی آیا ہم کے ججرہ مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملی آیا ہم کے پاس ایک کیکھی تھی تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تو دیکے رہا ہے تو میں کھڑا ہوجا تا کیہاں تک کہ تمہاری آ نکھ میں چھو دیتا (کیونکہ) اجازت مانگتا تو آ نکھی وجہ سے ہے۔

حضرت سہل بن الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم طرفی اللہ عنہ کے جمرہ مبارک میں جھا نکا اور نبی اکرم طرفی آپائی کے جمرہ کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا سررگڑتے تھے (یا کنگھی کرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہوکر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو د کیے رہا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا 'یہاں تک کہ تمہاری آ نکھ میں چبھو دیتا (کیونکہ) طلب اجازت آ نکھ کی خاطر ہے۔

حفرت سہل بن الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم مل اللہ اللہ کے حجرہ میارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹی اینہ کے باس ایک میارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹی اینہ کے باس ایک میاتھ آپ اینا سر تھجلاتے تھے(یا

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله عِهارِ مُنْ الله عِهارِ مُنْ الله عِهارِ مُنْ الله عِهارِ مُنْ الله عِهارِ مُنْ

حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعُلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّ مَا جُعِلَ الاسْتِنْذَانُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا عَمِّى، عَنِ

الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَهْ لِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5536 - حَـدُّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابِلْتِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِمِدْرًى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ،

إِنَّمَا جُعِلَ الْاسْتِنْذَانُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ

5537 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّاثُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ مِنْ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يُـرَجِّلُ، أَوْ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ

منکھی کرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو د کیھر ہا ہے تو اس کو میں تمهاری آنکھ میں چھو دیتا (کیونکہ) اجازت مانگنا آ نکھی خاطرہ۔



حضرت مهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹھ کیلٹا کے حجرہ مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم مٹھی کیٹے کے پاس ایک تنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا سر تھجلاتے تھے (یا تحنگھی کرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو د مکھے رہا ہے تو میں اس کو تیری آنکھ میں چھو دیتا (کیونکہ) اجازت تو آنکھ کی خاطرطلب کی جاتی ہے۔

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹی ایکم کے حجرہ مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم مٹائیلیٹرے پاس ایک سنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا سر رگڑتے تھے یا كتنكمى كرتے تھے تو آپ نے اس سے مخاطب ہوكر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو د کیھر ہا ہے تو میں اس کو تیری آنکھ میں چھو دیتا (کیونکہ) اجازت تو آنکھ کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔



حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ہے

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹی کیلئم کے حجرہ

مبارک میں دروازہ سے جھا نکا اور نبی اکرم ملی ایک م

یاس ایک تنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا مر کھجلاتے

تھے(یا تنکھی کرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب

ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہا ہے تو میں اس

کوتیری آنکھ میں چھودیتا ( کیونکہ ) پردہ اجازت کیلئے

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سے

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹی کیلئم کے حجرہ

مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹی کیٹے کیا ہے یاس ایک

کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنی داڑھی کو تنگھی کرتے

تھے تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں

جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہاہے تو میں کھڑا ہوجا تا'یہاں تک

كەتمہارى آئكھ میں چبھودیتا ( كيونكه )اجازت تو آئكھ

کی خاطر ہے۔ ان ابوسلمہ سے حضرت سفیان نے

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سے

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملٹ کیلئم کے حجرہ

مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹی کیٹے کے پاس ایک

روایت کیا' وہ اصل میں محمد بن ابوحفصہ ہیں۔

بنایا گیاہے یا فرمایا: نظر کی خاطر ہے۔

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا جَهَادُمُ ﴾ ﴿ وَلَا جَهَادُمُ } ﴾

الْوَاسِطِيُّ، ثنيا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا

يَـحُكُ بِـهِ رَأْسَـهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَوْ أَعُلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي

عَيْنِكَ، إِنَّـمَا جُعِلَ السِّتْرُ لِلْإِذْنِ أَوْ قَالَ: مِنْ أَجْلِ

بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: ثنا عِيسَى بْنُ

عُشْمَانَ الْكِسَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى، عَنُ

سُفْيَانَ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَهْلِ

إِنْسَانٌ فَاطَّلَعَ مِنُ جُحْرٍ فِي حُجْرَتِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ

5540 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ،

5539 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيًّا وَمُحَمَّدُ

اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى

5538 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

بُنِ سَعُدٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ مَعَهُ مِدْرًى، يُسَرِّحُ بِهِ لِحُيَتَهُ، إِذْ جَاءَ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا زَمْعَةُ بُنُ صَالِح، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ،

كُ تُنْتَظِرُنِي، لَفَقَأْتُ بِهَذَا الْمِدُرَى عَيْنَكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْبِإِذْنُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ ، أَبُو سَلَمَةَ هَذَا رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ

5541 - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى كَاتَبُ الْعُمَرِيّ، ثنا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ أَوْ مِدْرًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي،

5542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ

الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَعْقُوبُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح بُنِ

كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ سَهُ لَ بْنَ سَعْدٍ

أُخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْمَهُ، فَلَمَّا رَآهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُسْصِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ

الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَوِ

أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: لَوُ أَيِّي أَعُلَمُ أَنَّكَ تَـنْظُرُ، لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ

كلكھى تھى جس كے ساتھ آپ اپنا سررگڑتے تھے (يا كنگھى كرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہوكر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا' يهال تك كه تمهاري آنكه ميں چھوديتا (كيونكه) اجازت تو آنکھ کی دجہ سے مقرر ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملی آیا کے حجرہ مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹھ ایکٹیے یاس ایک كنگھىتى جس كے ساتھ آپ اپنا سر رگڑتے تھے (يا كنگھى كرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہوكر

فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہا ہے تو میں تیری

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملتی ایکم کے حجرہ

مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم ملٹھ کیا ہے پاس ایک

تنکھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنا سر رگڑتے تھے (یا

تحکیمی کرتے تھے) تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھر ہا ہے تو میں اس کو

تیری آ کھ میں چھو دیتا (کیونکہ) طلب اجازت تو

آ نکھی خاطرہے۔

آ نکھ پھوڑ دیتا۔

5543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَـدَقَة، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ فِي بَيْتِهِ، وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَنْظُرُ فِي بَيْتِهِ، وَسَلَّمَ مِدُرًى لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُبْصِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ

5544 - حَـدَّثَـنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرْح الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ، ثنا سَكَامَةُ بُنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي سَهُلُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَجُّلا اطَّلَعَ مِنْ جُحُو فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، وَمَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِـدُرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأَسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أُجُلِ النَّظَرِ

5545 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّدَبَرِيُّ، أَنَّا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا، عَنُ

حضرت مہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مخص نے نبی اکرم ملت ایک کے حجرة مبارک میں جھانکا اور نبی اکرم مٹنی تینے کے پاس ایک کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ اپنے سرمیں تنکھی کرتے تھے تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو دیکھ رہا ہے تو میں اس کو تیری آ تکھ میں چھودیتا۔

حضرت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ملتی آیا کے حجرہ مبارک میں درواز ہے سے جھا تکا اور نبی اکرم ملتہ ایکنے یاس ایک تکھی تھی جس کے ساتھ آپ اینے سریس النکھی کرتے تھے تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر میں جانتا ہوتا کہ تُو د کیھر ہا ہے تو میں اس کو تیریی آئھ میں چھو دیتا (کیونکہ) طلب اجازت تو آ نکھی خاطرہے۔

حضرت ابن شہاب نے لعان کرنے والوں کے بارے اور اس میں سنت طریقہ کے بارے بنوساعدہ کے ایک فرد حضرت مہل بن سعد کی حدیث کے حوالے

عَلَى الْمَكُرُوهِ مِنْ ذَلِكَ

حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَحِي بَنِي سَاعِدْةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَـفَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِيهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمُو الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ: فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَىالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاعُن، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ التَّفُرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ جَاءَتُ بِهِ أَحَيْمِرَ قَصِيرًا، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدُ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَسُوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْن، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاء تُ بِهِ خیال ہے کہ وہ تی ہوگی اور وہ جھوٹا ہوگا اور اگر وہ کا لے

سے خبر دی کہ ایک انصاری نبی کریم ملتی ایکم کی بارگاہ میں آیا عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس آ دی کے بارے آپ کا کیا تھم ہے جو اپنی بیوی کے پاس (مشکوک حالت میں) کسی آ دمی کو پائے 'کیا وہ اس کو قل كروے تو لوگ اس كوقل كرويں يا وہ كيے عمل كرے؟ پس الله تعالى نے اس بارے ميں نازل كيا وہ جولعان کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا كيا ب يس رسول كريم التوريم من التركيم اور تیری بیوی کے بارے میں الله تعالی نے فیصله فرمادیا ہے پس ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا میں اس کا عینی شاہد موں ۔ پس جب وہ دونوں فارغ موئے تو اس آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اب اگر میں اس کو اینے باس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں۔ نبی كريم ملتَّ الله كوكى حكم فرمانے سے يہلے بى اس نے اینی بیوی کو تین طلاقیس دے دیں جوں ہی وہ دونوں لعان سے فارغ ہوئے کی اس آدی نے نی كريم ملتينيكم كے ياس بى اس كوايے سے جدا كر ديا' پس نبی کریم ملٹی آیا ہے فرمایا: ہر دولعان کرنے والوں کے درمیان یمی تفریق ہوگی اور نبی کریم ملٹوی آئم نے فرمایا: اگریہ ورت سرخ رنگ کا اور چھوٹے قد کا بچہ جنے گویا چھوٹے قد کا اونٹ (یا چھپکلی نما جانور) ہے تو میرا

رنگ کا موٹی آ تکھوں والا اور بڑی سرین والا بچہ جنے تو

میری رائے ہے کہ اس آ دی نے سیج بولا (اور اس

7

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير ا

عورت نے جھوٹ بولا)۔ پس وہ عورت اس سے بھی زياده ناپنديده شكل والابچه لے كرآئى۔

حفرت شہاب سے روایت ہے کہ حفرت سہل بن سعد ساعدی نے ان کوخبر دی کہ عویمر بن اشقر عجلانی ' حضرت عاصم بن عدى انصارى كے ياس آيا تواس نے ان سے کہا: اے عاصم! اس آ دمی کے بارے تیری کیا

رائے جواینی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کود مکھے کیاوہ اس کوقل کر دے تو لوگ اس کوقل کریں یا وہ کیسے کرے؟ اے عاصم! اس بارے میں میرے لیے آپ رسول

كريم المالية الم سع سوال كريس - يس حفرت عاصم في اس بارے رسول کریم ملتی ایم سے سوال کیا تو رسول كريم الماني للم في الساقتم كے سوالات كو نالبند كيا اور اسے معیوب قرار دیا' حتیٰ که حضرت عاصم پر بیہ بات

گراں گزری جو اُنہوں نے رسول کریم ملت کیلئم سے سوال کیا' پس جب حضرت عاصم اینے گھروالوں کی طرف واپس آئے تو حضرت عویمرنے ان کے پاس

فرمایا؟ پس حضرت عاصم نے عویمر سے فرمایا: تُو میر ہے یاس خیر کے ساتھ بھی نہیں آیا اسول کریم ملتی آیا ہے نے اس سوال کو ہی ناپیند کیا ہے جس کے بارے تُو نے

آ کر کہا: اے عاصم! رسول کریم ملٹھائیکٹم نے تجھے کیا

أُمُ كَيْفَ يَـفُعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكِ، فَاذُهَبُ

5546 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْفَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا هِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

) أَنَّ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويُمِرَ بُنَ أَشْفَرَ الْعَجُلانِيَّ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

رَجُلًا، أَيْفُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟، سَلَّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ، فَكُرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِعٍ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُ عُوَيْمِرْ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرِ: لَمُ تَـأْتِنِى بِحَيْرِ قَطُّ، قَدُ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلُتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ اْعُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْ حِرٌ ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَسَطِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ

یو چھا تھا۔ پسعو پمر نے کہا:قتم بخدا! میں نہیں رُکوں گا حتیٰ کہ اس بارے آپ مٹھائیکم سے پوچھ لوں۔ پس عویمر بذات خود آگے برھے یہاں تک کہ رسول

كريم النُّولِيلَةُ في بارگاه مين آئے جبكه رسول كريم النَّولَيلَةِ م

فَائْتِ بِهَا . فَقَالَ سَهُلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَّا مَعَ النَّاسِ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا

قَـالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا

عُـوَيْــِمِرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتُ سُنَّةَ

حَــ لَأَتُنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

أَسْمَاءٍ ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءٍ ، عَنْ مَالِكِ بُن

أُنَىسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ

السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُويْمِرًا مِنْ بَنِي الْعَجُلانِ

أَتَى عَاصِمَ بُنَ عَدِيّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ

رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ

كَيْفَ يَعْمَلُ؟ فَسَلُ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رُسُولَ

5547 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ

المُتكاعِنين

کے بارے آپ کا کیا خیال ہے جواپی بیوی کے ساتھ

سی آ دمی کود تکھے تو کیا وہ اس کوتل کرے تو لوگ اس کو

قل کر دیں یا وہ کیسے لائح عمل اختیار کرے؟ رسول

كريم مليَّة اللَّهُ فَ فرماً يا: تيرك اور تيرى بيوى ك

بارے اللہ نے تھم نازل فرما دی اہے پس جا کراہے

لے آ حضرت سہل فرماتے ہیں: ان دونوں نے لعان

کیا جبکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ رسول کریم ملتھ اللہ کے

یاس تھا۔ پس جب وہ فارغ ہوئے توعویمر بولے: اگر

میں اس کواینے پاس رکھوں میں اس پر جھوٹ بو لنے والا

شار ہوں گا۔ پس عو بمر نے اسے تین طلاقیں دے دیں'

اس سے پہلے که رسول کریم ملتی ایتے اسے کوئی تھم دیں۔

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عویمر

بن محلان والحصور الله يُلام ك ياس آئ آپ الله يالي الم

نے فرمایا: اے عاصم! آپ بتائیں گے کہ کوئی آ دمی اپنی

بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آ دمی کو دیکھے تو وہ اس کولل

كرے توتم لوگ اس كوقل كر دؤيا كيا كرے؟ اے

عاصم!اس بارے رسول كريم ما الله الله الله عليه اس كے

حضرت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ حضرت عویمر حضرت عاصم بن عدی کے پاس

آئے مفرت عاصم بن عجلان کے سردار تھے مفرت

بعداس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت ابن شہاب کہتے ہیں: یہی طریقہ ہے۔

لوگوں کے عین درمیان میں تھا۔ پس عرض کی: اس آ دمی

سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ

بُنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي الْعَجُلانِ، فَقَالَ: كَيْفَ

تَـفُولُ فِـى رَجُـلٍ وَجَـدَ مَـعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَفُتُلُهُ

فَتَـقُتُـلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ

وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ:

فَجَاءَ عُولِيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ

مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا، أَيَفْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ أُنَّزِلَ

الْقُرْآنُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، وأَمَرَهُمَا رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا بَيَّنَهَا

اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ

الْحَبَسْتُهَا فَقَدُ ظَلَمْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَكَانَتُ

سُنَّةً لِمَنْ جَاء بَعُدَهُمَا مِنَ الْمُتَّلاعِنيُنِ، فَقَالَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يُحْدِجُورُمْ ﴾ ﴿ كُلُونِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَدْجُورُمْ } ﴾

عویمرنے کہا: آپاس آ دمی کے متعلق کیا کہتے ہیں جو

اپی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو یائے کیا اسے قل کرے

اور لوگ اس کو قتل کر دیں یا کیا کرے؟ اور کہا: آپ

میرے مسلہ کے متعلق حضور ملتے اللہ سے پوچھیں۔اس

کے متعلق عاصم' حضور ملٹی آیا ہے کے باس آئے' عرض کی:

یارسول اللہ! ایک آ دمی این بیوی کے ساتھ کسی مرد کو

پائے تو کیا اسے قل کرے اور لوگ اس کو قل کر دیں یا کیا

كرے؟حضور ملت اللم في اس بات كونا يسند كيا حضرت

عويمر نے بوچھا' حضرت عاصم نے كہا كد حضور ملتي الله

نے اس کے متعلق پوچھنے کو ناپسند کیا اور اعراض کیا'

سے یو چھکر ہی آؤں گا'اس کے متعلق حفزت عویمر نے

عرض کی: یارسول الله! ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی

مردکو پائے تو کیا اس کوتل کرے اور لوگ قصاصاً اس کو

فَلَّ كُروي يا كيا كرے؟ حضور مُتَّ فِيْلَةُ مِنْ فِي مايا: تيرے

اور تیری بیوی کے متعلق الله عز وجل نے قرآن میں تھم

نازل کیا ہے حضور التی آیتی نے دونوں کو لعان کرنے کا

تحكم ديا'اس كےمطابق جواللہ نے قرآن میں بیان كیا'

دونوں نے لعان کیا' پھر حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے

عرض کی: یارسول الله! اگر میں اس کو اپنے پاس رکھا تو

میں نے ظلم کیا' پھر طلاق دے دی جو بعد میں آنے

والے حضور ملی کی آئے نے فرمایا: دیکھنا اگراس عورت کے

ہاں بچہ بیدا ہوسیاہ اورموٹی سرین والا میلی پیڈ کیوں والا

ہوتو عویمراس کے متعلق سچے بولتا ہے ٔ اگر سرخ رنگ اور

رَجُلٌ وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَـصْنَعُ؟ قَالَ: فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَإِنْ جَاءَتُ بِيهِ أَحَيْمِرَ، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَكَا أَحْسَبُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوا، فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُ إِلَّا عُوَيْمِرٌ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا،

عُوَيْمِوًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ، قَالَ: فَجَاءَتُ بِهِ عَـلَى النَّـعُتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، وَكَانَ نَسَبُ هَذَا إلَى أُمِّهِ

5548 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ قَالًا: ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ عُوَيُمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ، فَـقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ بِهِ، سَلُ يَا عَاصِمُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاء عَاصِمٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَرَجَعَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيُمِرٌ: فَوَاللَّهِ لَآتِينَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاء وَقَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ أُنُولَ فِيكُمُ قُـرُ آنٌ ، فَدَعَاهُمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكُتُهَا فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتُ سُنَّةُ الْمُتكرْعِنين، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوا، فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ الُوَحْرَةِ، فَكَا أَرَاهُ إِلَّا قَدُ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاء تُ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ

چھوٹے قد والا ہوتو عویمر کے متعلق بیعورت سے بلتی ہو كى اس عورت نے اس طرح جناجس طرح رسول الله التُعَالِيم في بتاياتها حضرت عويمركي تصديق ساتووه اینی مال کی طرف منسوب ہوگا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفرت عویمر' حفرت عاصم بن عدی کے پاس آئے' کہا: آپ بتائیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنی عورت کے ساتھ کسی مردکو پائے تو وہ اسے قتل کر دیے تو کیا اس کواس کے بدلہ قتل کیا جائے گا؟ اے عاصم! آپ رسول آئے رسول الله متھ اللہ علی آئے آپ نے تا پیند كيا اور نامناسب كها حضرت عويمرن كها: الله كي قتم! عویر نے کہا: حضرت عاصم کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھیں حضور ملٹی آلٹم سے بوچھا حضور ملٹی آلٹم نے فرمایا: تہارے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے دونوں کوبلوایا دونوں آگے ہوئے دونوں نے لعان کیا مضرت عویمر نے عرض کی: یارسول الله! اگر میں اس کو پاس رکھوں تو میں اس کے متعلق جھوٹا ہوں گا۔حضرت عو *یمر* رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی<sup>،</sup> حالانکه حضور التُورِيلِ في اس كوجدا كرنے كا تھم نہيں ديا تھا' لعان کا طریقہ شروع ہوا' حضور ملی ایکم نے فرمایا: و کھنااگر بیسرخ چھوٹے قد کا بچہ جنے تو میراخیال ہے

كم عويمر في اس يرجموث بولا اوراكروه كالاسياه موثى

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْمِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ

صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ

5549 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ؟ فَأَنْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُن، فَقَالَ: قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأْتِكَ قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمٌّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعُدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنين، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكُرَ حِمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ، أَنَّهُ يَوِثُهَا ابْنُهَا وَتَوِثُ مِنْهُ مَا فُرِضَ لَهَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ بُنِ نُمَيْرٍ ٱلْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنُ عَقِيلٍ وَرِشُدِينَ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ عَقِيلٍ وَقُرَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي صَالِح، عَنِ اللَّيْثِ،

5550 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

آ تھوں اور بڑی سرین والا بچہ جنے توعویمرنے سچے بولا' تو وه مکروه شکل والا بچه لا کی۔

حضرت مہل بن سعد فرماتے ہیں کہ انصار کا آیک آ دمی رسول الله الله الله الله الله الله الله عرض كى: يارسول الله! آب كيابتات مين اس آدمي كم تعلق كه وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے کیا وہ اس کولل کرے؟ الله عزوجل نے لعان کا ذکر قرآن میں کیا' آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے تیرے اور تیری ہوی کے متعلق فیصلہ کیا' دونوں نے لعان کیا' میں وہاں موجود تھا' پھررسول الله ملتَّ الله علم كياس جدائي كي'اس كے بعد لعان کرنے والوں کے درمیان بیسنت جاری ہوگئ وہ عورت حاملہ تھی' اس نے حمل کا انکار کر دیا' اس لڑ کے کی نسبت اس کی مال کی طرف کی جاتی تھی' پھرمیراث میں سنت جاری کی گئی کہ لڑکا اس کا اور ماں اس لڑ کے کے مال کی وارث ہوگی جوحصہ مقرر کیا گیا۔حضرت سہل بن سعد فرمات بیں کہ انصار کا ایک آ دمی رسول الله ملتی اللہ ك ياس آيا اس فعرض كى: آب بتاكيس ك كهوكى آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو یائے تو اس کے ليئ حضرت ابوصالح والى حديث ذكر كى مضرت ليث سے وہ حضرت عقیل سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت یزید بن ابوحبیب فرماتے ہیں کہ حضرت

الْأَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ يَـذُكُو ۗ ، أَنَّ سَهُلَ بُنَّ سَعْدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا قَالَ لِابُنِ عَمِّهِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ: انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوُ أَنِّي وَجَدُتُ عِنْدَ أَهْلِي رَجُلًا، أَقْتُلُهُ؟، فَكُرِهَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : لَّاذْكُرَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ، فَأَتَاهُ عُوَيْمِرٌ فَـقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عِنْدَ أَهْلِي رَجُلًا، فَقَالَ:

ائْتِ بَامُ رَأَتِكَ فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا ، فَجَاء بِهَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَيْهَا، فَفَرَّقَ

بَيْنَهُ مَا، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتُ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا

ابن شہاب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ حضرت عویمر رضی الله عندنے اپنے چازاد حضرت عاصم بن عدی سے کہا ہم رسول اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو یائے تو کیا

اس کوتل کرے؟ حضور ملتی کیلئے نے اس کی بات کو نا پسند کیا۔ وہ واپس آئے تو حضرت عویمرنے کہا: میں اس کا ذ كرضر وركرول كا اگرچيآپ الله التي است نا پيند كري-حضرت عويمرآ ئے عرض كى: كيا آپ بتائيں كے كداكر كوئى آ دى اپنى بيوى كے ساتھ كسى آ دمى كويائے؟ آپ نے فرمایا: تیرے اور تیری بیوی کے متعلق الله عزوجل نے تھم نازل کیا ہے ٔ حضرت عویمراپی بیوی کو لائے ' دونوں نے لعان کیا 'چرکہا: اگر میں نے اس پر افتر أ باندھا ہے دونوں کے درمیان جدائی کردی گئی۔حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: مسلمان کے درمیان سیسنت طریقہ جدائیگی کرنے کا ہے۔

حفرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حفرت عویمر العجلانی و حضرت عاصم کے پاس آئے عرض کی: اے عاصم! آپ ميرا مسكدرسول الله ملتي الله على يوچيس كد ایک آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو پائے تو وہ اس کو فل کردے تو کیااس کے بدلے اسے تل کیا جائے گا'یا کیا کرے؟ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول نالسند كيا اورحضرت عويمرن كها: أع عاصم! كياكيا؟ 5551 - أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا حَفُصُ بُنُ

عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ قَالَ: جَاءَ

عُوَيْمِرٌ الْعَجَلانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بُنِ عَدِيِّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، سَلُ لِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ وَجَدَ مَعَ امْرَأْتُهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بهِ،

أُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُوَيُمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ مَسَائِلَ، فَقَالَ عُويُمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَرُسُأَلَنَّهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ

انُطَلَقُتُ بِهَا لَقَدُ كَذَبُتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا قَبُلَ أَنُ

يَـأُمُـرَهُ النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .قَالَ ابْنُ

شِهَاب: فَصَارَتُ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ -، ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا، فَإِنْ

أُحَيْمِ مَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ، فَجَاءَتُ

بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكُرُوهِ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ

5552 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَرِ

الْسَصُوِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوَانِيُّ، ثنا فُلَيْحُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ

السَّاعِيدِيّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـكَيْـهِ وَسَـلَّـمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا

رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ بِهِ، أَمْ كَيْفَ

يَـفُعَلُ بِهِ؟ فَأَنَّزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي

حضرت عاصم نے کہا: میں نے کہا: کوئی بھلائی والی بات

يوجيها توآب نے ناپندكيا مضرت عويمرنے كها: الله كي

قتم! میں ضرور رسول الله الله الله علی ایس جاؤں گا اور

ضرور بوجھوں گا۔ حضرت عویمر نے ان دونوں کے

متعلق قرآن كالحكم نازل هو چكا تها' رسول الله ما يُؤيِّدُ لِم

نے بلوایا وونوں کے درمیان لعان کیا۔حضرت عویمر

نے کہا: اگر میں اس کو لے کر گیا تو میں اس پر جھوٹ

بولول گا۔ حضرت عو پمر نے حضور ملتی تیکم کے حکم سے

يهل جدائى كر دى- حضرت ابن شهاب فرمات بين:

لعان کرنے والوں کے درمیان سنت جاری ہوئی پھر

حضور ملتي آيم نے فرمايا: ديڪنا! اگر سياه اور دهنسي جو كي

آ تھوں والا اور بڑی سرین والا جنے تو بیاپنی بیوی کے

متعلق بات کہنے میں سیاہے اگر سرخ اور چھوٹے اونٹ

کی طرح جنے تو جھوٹا ہے اس نے ناپسند صورت والا

حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فر ماتے

ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله الله الله الله عرض

کی: یارسول الله! کیا آپ بتا کیں گے کہ کوئی آ دمی اپنی

بوی کے پاس کسی آ دمی کو پائے تو اسے قل کر دے اور

آپ لوگ اس کوقل کر دین یا کیا کرے؟ حضور منتی ایک

نے فرمایا: دونوں کے معاملہ میں قرآن نے لعان کا حکم

ذکر کیا محضور ملتی کی ایم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی

جنا۔ مدیث کے الفاظ حمیدی کے ہیں۔

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ ذَلِكَ، فَعَابَ الْمَسَائِلَ،

وَكَرِهَهُ، فَجَاءَ عُويُهِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَا

صَنَعُتَ؟ فَقَالَ: مَا صَنَعُتُ؟ إِنَّكَ لَمُ تَأْتِ بِحَيْرٍ،

سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ

أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيِّلَمَ فَالاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَئِنِ

جَاءَ تُ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ

الُحُمَيْدِي

کے متعلق حکم نازل کیا گیا' فرمایا: دونوں لعان کرو!

حضرت سہل فرماتے ہیں: میں وہاں موجود تھا' رسول

جاری ہوئی میعورت حاملہ کھی اُس آ دمی نے اس کے

حمل کا انکار کیا اور بیچ کی نسبت اس عورت کی طرف کی

جاتی تھی۔اس کے بعد میراث کی سنت کا طریقہ چلا کہ

وہ بچہاینی ماں کا وارث ہوگا اورلڑ کی اللہ کے مقررہ کردہ

حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فر ماتے

3

ہیں کہ رسول الله ملتی اللہ علیہ کے ہاں لعان کی تین طلاقیس کہا

گیا تو رسول الله ملتار کیا ہے اسے نافذ کیا 'جو رسول

الله الله الله المائية المائية

موجودتھا' اس کے بعدلعان کرنے والوں کے درمیان

طریقہ جاری ہو گیا کہ درمیان جدائی کر دی جائے گی'

پھر دونوں بھی جمع نہیں ہوسکیں گے۔حضرت ابن شہاب

فرماتے ہیں: ایک آ دمی نے کہا: میں عبداللہ کتنا بُرا آ دمی

ہوتا' اگر میں رسول اللہ ملتی ہیں کے پاس جھوٹ بولتا اور

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں اپنی طرف سے بات گھڑ لیتا۔

حصہ کے مطابق وارث ہوگی' جواللہ نے مقرر کیا۔

الْقُرْآن مِنَ التَّلاعُن، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأْتِكَ ،

قَبَالَ: فَتَلاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ

أَمْسَكُتُهَا، فَقَدُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، فَجَرَتِ

السُّنَّةُ بَعُدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنيُن،

وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنَّكُرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ يُدْعَى إِلَيْهَا،

وَجَـرَتِ السُّنَّةُ بَعُدُ فِي الْمِيرَاثِ، أَنْ يَرْتَهَا فَتَرتَ

الُخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ

وَهُب، أُخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ، عَنِ

ابُنِ شِهَابِ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ

المُهُلاعِنَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً ، قَالَ سَهُلٌ: حَضَرْتُ

هَـذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعُدُ فِى الْمُتَلاعِنيُنِ أَنْ يُفَرَّقَ

بَيْنَهُ مَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ:

وَقَالَ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ، بِنُسَ عَبْدُ اللهِ أَنَا إِنْ

كَذَبْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

5554 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسنِ

وتَحَمَّلُتُ فِرْيَةً

5553 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

أُخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَهُل بُن

سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّا ابْنُ

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَذَبُتُ، لَقَدُ

تَحَمَّلُتُ فِرْيَةً، ثُمَّ مَرَّتُ حَامِلًا، وَكَانَ الْوَلَدُ إِلَى

حَـدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ

مُجَمِّعٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

مُحَكَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِي ابْنَ

مُجَيِّع، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

جَاءَ عُوَيُمِرٌ -رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْعَجُلان

-إِلَى عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

الرَّجُلُ شَيْئًا، ثُمَّ جَاء كَفَقَّالَ: يَا عَاصِمُ، مَا صَنَعْتَ

فِيمَا قُلْتُ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَطَّ،

سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ

الْمَسَائِلَ، فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُهُ، حَتَّى جَاء َ إِلَى رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ

رُ جُلا فَقَتَلَهُ، أَتَـقُتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصِٰنَعُ؟ فَلَبِتَ

5555 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ الْمَلْطِيُّ،

حَـمُسَ عَشُرَةَ سَنَةً، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: ( ) يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبُتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمُسَكُتُهَا، قَالَ:

میں لعان کے وقت رسول اللہ ملتی کی آئی کے پاس موجود تھا'

ميري عمر أس وقت پندره سال تھی جب دونوں لعان

سے فارغ ہوئے تو حضرت عو يمر نے عرض كى: يارسول

الله! اگر میں اس کو اینے پاس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں'

حضرت عويمر في تين طلاقيس دي اور كها: الله كي قسم!

اگر میں جھوٹ بولوں تو میں نے بہت بڑی بات گھڑ الی ا

پھر حاملہ ہوئی اور اس بچہ کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عویمر رضی الله عنه آئے 'جو بنی عجلان سے انصار

کے ایک آ دمی تھے حضرت عاصم بن عدی رضی الله عنه

کے پاس آئے اس نے کہا: آپ میرا مسلد رسول

ساتھ کسی آ دمی کو یائے'اسے مل کردے تو کیا اسے قل کیا

جائے گایا کیا کیا جائے گا؟ وہ آ دمی کچھ در کھمرا ، پھر آیا

اوراس نے کہا: اے عاصم! حدیث کا کیا کیا؟ حضرت

عاصم نے کہا: تو میرے پاس بھی کوئی بھلائی والی بات

نے اس طرح کے مسلہ کو ناپیند کیا عضرت عویمر رضی

الله عنداين اوير قابونه ركه سك حضور التُورِيل ك ياس

آئے اپ سے وہی بات عرض کی جوحضرت عویمرنے

حفرت عاصم سے عرض کی تھی 'حضور ملٹ ایکٹی نے حضرت

عویمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ عزوجل نے اس کے

الْحَفَّاف، ثنا أُحُمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبِ،

اور آپ کی بیوی کے متعلق حکم نازل کیا ہے رسول

كروايا حضرت عويمر في عرض كى: يارسول الله! لعان

کے بعداگر میں اس کواپنے پاس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں

گا'اس کے بعدلعان کرنے والوں کے درمیان جدائی کی سنت جاری ہوئی۔

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ دولعان کرنے والے آ دمی حاضر ہوئے اور رسول کر میم ملتی لیا ہم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عو بمررضی اللّه عنه نے حضرت عاصم رضی اللّه عنه ہے کہا: کوئی آ دمی اپنی ہیوی کے ساتھ سٹی دوسرے آ دمی کو پائے اور اسے قل کر دے تو کیا اُسے بھی قل کیا

جائے گا' یا کیا کرے؟ میرایدمسلدرسول اللد ملتی ایم سے بوچھیں' حضرت عاصم رضی اللّٰدعنہ نے رسول اللّٰدطلّٰ اللّٰہ علیہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ

سے بوچھا' آپ ملٹی ایک نے سوال کرنے کو ناپسند کیا' حضرت عاصم نے اپنے اوپر بُرا خیال کیا۔حضرت عویمر نے کہا: آپ نے رسول اللد طبق آیا کم سے وہ مسلم پوچھا

جس کے لیے آپ کو کہا گیا تھا؟ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا: تو میرے پاس کوئی بھلائی والی بات نہیں لا یا' میں نے رسول اللہ ملٹی کیلئم سے بوچھا تو آپ نے

اس طرح کا سوال کرنے کو ناپیند کیا اور ناپیند کہا' حتی

المعجد الكبير للطبراني في 243 و الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد الكبير المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد لِعَاصِمٍ، فَقَالَ: تَعَالَ فَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيُمِرٌ: يَا نَبِيَّ

اللَّهِ، كَذَبُتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا بَعْدَ أَنْ لَاعَنْتُهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا 5556 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّهُ حَضَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 5557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَامِرِ النَّحُوِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ

الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ عُوَيْمِرٌ لِعَاصِمِ: رَجُلٌ وَجَــٰدَ مَـعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا، أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْدِ وَسَـلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكُرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى عَاصِمٍ وَكَبُرَ فِي نَفْسِهِ، فَأَتَاهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: سَأَلُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ الَّذِي أَمَرُتُكَ بِهِ؟ فَقَالَ: لَمْ تَجِئْنِي بِخَيْرٍ،

سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُرِهَ کہ میں نے جا ہا کہ میں نکلوں اور آپ کی بیوی کا معاملہ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّى خَرَجْتُ مِنْ

رَسُولَ الـلُّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقُتُلُهُ

فَتَقُتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: قَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ

﴾ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ

الْعَصْرِ، وَأَنَّا مَعَ النَّاسِ أَنْظُرُ، فَتَلاعَنَا، فَلَمَّا فَرَخَا،

وَقَفَ عُوَيُهِ رٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَلَمْتُهَا إِنْ

أَمُسَكُتُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ

7

هُ ﴿ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلُ بِهَا ، فَقَدَّمَهَا رَسُولُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٤ ﴿ 244 ﴿ 244 ﴿ حدد جهارم ﴾

ك ياس آئ و عرض كى: يارسول الله! كوكى آدى اينى

بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو پائے تو کیا اُسے قل کر دے تو

کیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا' یا کیا کرے؟ آپ نے

فرمایا: الله عزوجل نے آپ کے اور آپ کی بیوی کے

متعلق حكم نازل كيا' آپ جلدي اس كو لائين رسول

الله الله الله المالية عمرك بعد مسجد كي طرف اس عورت كول كر

گئے اور میں لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا' اُنہوں نے

لعان كيا ، جب رسول الله الته التي قارغ موت تو حضرت

عویمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ملٹی کیلیم کے باس تھہرے

عرض کی: یارسول الله! اگر میں اس کواینے یاس رکھوں تو

حضرت عو بمر رضی الله عنه نے جب رسول الله ملتي الله

کے ماس لعان کیا' حضرت عویمر رضی اللہ عنہ رسول

میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو میں نے اپنی جان برظلم

کیا' اس کو طلاق بقہ دی۔ حضرت سہل بن سعد ہے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عدی رضی الله

عنہ نے کہا: حضرت عویمر رضی اللّٰہ عنہُ بنی محجلان کے ایک

آ دمی آئے اس کے بعد حدیث ذکر کی اس کے بعد

حدیث ذکر کی اس کے بعد ابراہیم بن سعد والی حدیث

ذ کر کی ۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے ظلم کیا' بیطلاق بقہ والی ہے۔

مَالِي وَلَمْ أَسْأَلُهُ شَأَنَكَ بَامْرَأَتِكَ، فَأَتَى عُوَيُمِرٌ

خَالِيدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن

5558 - حَدَّثَنَسَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعُفِيُّ، ثنا أَبُو

ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

وَإِبْرَاهِيهُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهُل بُنِ

سَعُدٍ، أَنَّ عَاصِمَ بُنَ عَدِي، قَالَ: جَاء عُوَيْمِرٌ -

الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمَّا

كَاعَنَ امْ رَأَتُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، وَقَفَ عُوَيْمِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ أُعَلَيْهِ وَسَيِلُّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَلَمْتُهَا إِنَّ

أَمْسَكُتُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِے بُنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعج

حضرت سہل بن سعدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہوہ

موجود تھے دونوں کے درمیان جدائی کردی گئ حضرت

عویمرنے عرض کی: پارسول اللہ! میں اس کو اگر اینے

یاس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں : بی

عجلان كا ايك آ دمي حضرت عاصم بن عدى رضى الله عنه کے پاس آیا' اس نے کہا: اے عاصم! یہ بتائیں کہ اگر

کوئی آ دمی اینی بیوی کے ساتھ کسی مردکو یائے تو کیا أت قتل كرے تو أسے بھی قتل كيا جائے گا' يا كيا كرے؟

میرا یہ مسکلہ رسول الله مانتی کیلم سے پوچھیں رسول التُدمَّ أَيْنَا لِمُ فِي مِيسوال ناپند سمجها اور ناپند خيال كيا-حضرت عاصم رضی الله عنه پر بیه دشوار گزرا جو رسول

الله التُعلقُ لَيْكِمْ سے سنا جب حضرت عاصم اینے گھر والول میں آئے تو حضرت عو بمرآئے 'کہا: اے عاصم! آپ کو

رسول الله والله الله على عن كيا فرمايا؟ حضرت عاصم رضى الله عنه نے کہا: رسول اللّٰد ملتّٰ اللّٰہ عنه نے اس مسلَّلہ کو نا پسند کیا جو آب نے بوچھا تھا۔ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ رسول

عرض كى: يارسول الله! آپ بتائيس كها گركوئي آ دي ايني

بوی کے ساتھ کسی کو پائے تو کیا اُسے قل کردے تو کیا

رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجُلان -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، نَحُوَ

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ 5559 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُر

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى

عَهٰدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ

بَيْنَهُ مَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ

5560 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُونَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَهُل بُن سَعُدٍ قَسَالَ: جَسَاءَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي الْعَبْخَلَانِ إِلَى عَاصِم بُنِ عَدِيّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقُتُكُهُ

فَتَقُتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلَ لِي رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى

عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إلَى أَهْلِهِ، جَاء عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلُتَ

عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقُتُلُهُ فَتَـقُتُلُونَهُ، أَمُ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: قَدُ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِيَتِكَ، فَاذُهَبُ فَاثُبِ بِهَا ، قَالَ سَهُلٌ:

فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا، قَالَ: يَا ﴿ رَسُولَ اللَّهِ، كَذَبُتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا، قَالَ:

فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ فِرَاقُـهُ إِيَّاهَا سُنَّةً بَيْنَ المُتَلاعِنين

5561 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُنينسِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْقَاوِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، حَـدَّثَنِي سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَ وَقُتُ الصَّكَرةِ، فَجَاءَ

الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ:

﴿ أَتُصَلِّى لِلنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَصَلَّى أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ فَخَلُصَ، حَتَّى وَقَفَ فِي

اسے بھی قل کیا جائے گا' یا کیا کیا جائے گا؟ آپ سٹھ فی آیاتم نے فرمایا: الله عزوجل نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق تھم نازل کیا' جاؤاپنی بیوی کو لے کرآ ؤ۔حضرت

سہل فرماتے ہیں: دونوں نے لعان کیا' میں وہاں رسول الله الله الله الله الله على الموجود تها عب دونول لعان کر کے فارغ ہوئے تو عرض کی: یارسول اللہ! اگر میں اس کواینے پاس رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا' حضرت عويمر رضى الله عندنے رسول الله ملتي الله كر كھم سے يہلے طلاق دے دی آپ کا اپنی بیوی کو جدا کرنا دو لعان

كرنے والول كے ليے بطور سنت جاري ہوا۔

حضرت امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعدساعدی رضی اللہ عندنے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول کریم ملٹی آلیم قبیلہ ہوعمرو بن عوف کے

درمیان صلح کروانے کی خاطر تشریف لے گئے پس نماز كاوفت قريب موكيا تومؤذن حضرت ابوبكررضي اللهءنه کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: کیا آپ لوگوں کو نماز برهائیں گے؟ تو أنہوں نے فرمایا: جی ہاں! پس

انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب ابھی وہ نماز پڑھا ہی رہے تھ تو رسول کریم ملٹھ ایکم تشریف لے آئے حتی کہ آ پ ملٹونی ہے استحد صف میں کھڑے ہو

5561- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 1 صفحه 316 رقم الحديث: 421. والبخاري جلد 1 صفحه 242 رقم

گئے' حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے جب لوگوں نے

زیادہ تالیاں بجائیں تو اُنہوں نے توجہ کی تو ان کی نظر

رسول کریم ملتی آیلم پر پڑی۔ آپ ملتی آیلم نے ان کی

طرف اشاره کیا که وه اینی جگه جمر ہیں۔ پس حضرت

ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنہ نے اپنے ہاتھا ُٹھا کراللّٰد کاشکر

ادا کیا اس پر جورسول کریم النی آیائی نے ان کو حکم دیا تھا'

پر آہتہ آہتہ بیجھے بٹنے لگے حتیٰ کہ لوگوں کی صفوں

کے برابر ہو گئے تو رسول کر یم طنی آیا ہے آگے ہو کرنماز

بر ھائی پس جب آپ مٹھ ایکے ایم نے نماز کا سلام پھیرا تو

فرمایا: اے ابو بکر اجب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا تو

آپ کو وہاں مصلی پر کھہرے رہنے میں کیا رکاوٹ تھی؟

حضرت ابوبکر نے عرض کی: ابوقحاً فہ کے بیٹے کو یہ زیب

نه دیتا تھا کہ وہ رسول کریم ملٹی آیا کم کی موجودگی میں ان

کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر رسول

كريم ملتَّ اللِيم في فرمايا: تم زياده تاليال كيول بجار ب

تھے؟ جس آ دمی کونماز میں کوئی چیز شک میں ڈالے تو وہ

تشبیج کھے کیونکہ جب وہ تسبیح کھے گا تو وہ اس کی طرف

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فر ماتے

بیں کہ حضور ملٹ اللہ فی فرمایا: اُحد کے دن اے اللہ!

میری قوم کو بخش دیے کیونکہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔

توجه کرے گا'یہ تالی بجانا تو عورتوں کیلئے ہے۔

وَسَـلَّهُ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكُرِ مَا

رَسُولَ الـلُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَشَارَ إِلَيْهِ

صَلَاتِيهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ فَرَأَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْكُتُ

مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَدَهُ،

فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ، حَتَّى استَوَى فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

مَنعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِى

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّمَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا لِي رَأَيْتُكُمُ أَكْثَرْتُمُ مِنَ التَّصْفِيقِ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحُ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ،

وإنَّمَا التَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ

5562 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ

الْمَكِّيُّ وَأَحْمَدُ بُنُ عَنْبَرِ الْبَصْرِيُّ قَالًا: ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْفِذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ

5562- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1417 رقم الحديث: 1792 . وأخرج نحوه البخاري جلد 2

الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ أَبُو بَكُرِ لَا يَلْتَفِتُ فِي

7

صفحه 1282 رقم الحديث: 3290 جلد 6صفحه 2539 رقم الحديث: 6530 .

المعجم الكبير للطبراني المحادي الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الم

مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ: اللهُ حَ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مَا إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْه

5563 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: إِنَّمَا رَحَّصَ ابْنِ شَعْدٍ قَالَ: إِنَّمَا رَحَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتُعَةِ لِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتُعَةِ لِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتُعَةِ لِنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتُعَةِ لِنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى عَنْهَا بَعُدُ

الُجَـذُوعِـيُّ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَاحِـدِ بُـنُ زِيَـادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ: الْمَاءُ

5564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسُ بُنُ سَهْلِ بُنِ

سَعُلٍ عَنْ أَبِيهِ 5565 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَتِيقُ بُنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أُبَيُّ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ اللهِ مَنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے منصور ملے ہیں ہے منصور ملے ہیں ہے منصور ملے ہیں ہے منصور ملے ہیں ہے اور سے منصور ہوت تھی ' پھر اس کے بعد اس سے منع کیا گیا۔

حفرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیہ بات صرف انصار نے کی کہ پانی سے پانی اسلام کی ابتداء میں تھا' پھراس کے بعد عسل لازم ہوا۔

حضرت عباس بن مہل بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت عباس بن سہل بن سعد اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں: حضور ملتی ایکی سے

استنجاء کے متعلق بوچھا گیا' آپ نے فرمایا: کیاتم میں

5564- أورد نحوه الترمذي في سننه جلد1صفحه 183، رقم الحديث: 110 .

5565- البيهقي في سننه الكبرى جلد1صفحه 114 وقم الحديث: 554,553.

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الاستِطَابَةِ، فَقَالَ: أُوَلَا يَسْجَسُدُ أَحَدُكُمُ ثَلَاثَةَ أَحْجَسَارٍ، حَجَرَانِ

لَلصَّفُحَتَيْنِ، وَحَجَرٌ للمَسْرُبَةِ

5566 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَبِي، ثْنا ابْنُ أَبِي فُدَيُكِ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّنَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وُضُوءَ كِلَمَنْ لَمُ يُصَلِّ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5567 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعَاوِيَةَ

الُعُتِيتُ الْمِصْوِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِيّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ أَبَيّ بْنِ عَبَّاسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا

وُضُوءَ كَـهُ، وَلَا وُضُوءَ لِـمَنُ لَمْ يَذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلاةً لِمَنْ لَا يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ 5568 - حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبُنُ سُلَيْمَانَ

النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ أَبَيِّ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَلِهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَسٌ فِي حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ: اللَّحَيْفُ 5569 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

ہے کوئی تین پھر پاتا ہے کہ دو پھر صفائی کے لیے اور ایک سربہ کے لیے۔

حضرت عباس بن سہل اپنے والد سے وہ ان کے

دادات روایت کرتے ہیں حضور ملٹھ آلیم نے فرمایا: اس کا وضونہیں جو حضور ملٹھ آلیم پر درود نہ پڑھے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللهِ في فرمايا: جس نے وضونه کيا اُس کی نماز نہیں اور جس نے بھم اللہ نہ پڑھی اُس کا وضوئہیں اور

جس نے حضور ملتا ہی تیم پر درود نہ پڑھا اُس کی نماز نہیں جو

انصار ہے محبت نہ کرے اُس کی نماز نہیں۔

تھا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يَنْ يَهِمْ كا ايك باغ ميں گھوڑا تھا' جس كا نام لحيف

حضرت مہل بن سعدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

5567- أورده ابن ماجه في سننه جلد1صفحه 140 وقم الحديث: 400.

الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ

الْـمُهَيْ مِنِ بُنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

قَىالَ: كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ لَيُلَةٍ

مِنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً صَحْفَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

5570 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِن بُنُ

عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ أَبِيدِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ،

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ

عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً

5572 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

5573 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

5570- الترومذي في سننه جلد4صفحه 367 وقم الحديث: 2012

5572- الروياني في مسنده جلد2صفحه 228 وقم الجديث: 1101 .

5571- أورد نحوه الطبراني في الأوسط جلد أصفحه 293 وقم الحديث: 969 .

عَـلِـىُّ بُـنُ بَـحُـرٍ، ثـنا عَبُدُ الْمُهَيَمِنِ بُنُ عَبَّاسِ بُن

إُسَهُ لِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّكَ فِي بِنُوِ بُضَاعَةَ وبَصَقَ فِيهَا

5571 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَان

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النِّسَاءَ وَيَقُولُ: لَكِ كَذَا النِّسَاءَ وَيَقُولُ: لَكِ كَذَا الْمُ كَذَّلُهُ وَكُذَا الْمُؤْنَةُ سَعُدٍ تَدُورُ مَعِى إِلَيْكِ كُلَّمَا دُرُثُ

حضور ملتَّهُ لِيَهِمُ كَ لِيهِ مِررات حضرت سعد بن عباده رضي

الله عنه كي طرف سے أيك بياله تھا 'حضور مُلْقَالِيَةِ عورتوں

كوخطبه ديتے تھے فرماتے: اس اس طرح تيرے ليے

ہے ٔ حضرت سعدرضی اللّٰدعنه کا پیالہ جب مجھے دیا جا تا تو

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں: میرانام حزن

حضور مُلْفَائِيلِمْ بير بضاعه كے پاس آئے اس میں

حضور ملی آیکم دائیں جانب سلام پھیرنے کی (ابتداء

حضور ملی کیلیم نے فرمایا: آہستہ آہستہ کام کرنا اللہ کی

طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے۔

میرے ہاں پیش کیا جاتا۔

کرتے تھے)۔

ا پنالعاب دہن ڈالا۔

تَقا مضوراً لِتَّالِيم نِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ

بَحْرِ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ، حَـ ذَنيني أَبِي، عَنُ جَدِّى سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ اسْمَهُ حَزُنٌ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلٌ

5574 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَحَدٍ

5575 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

جَلِدِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا شُؤُمَ، وَإِنْ يَكُ شُؤُمٌ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

5576 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

والمسكن

عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو مُصْعَبِ قَالًا: ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ

سَهُ لِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ ٱلْأَسْقِيَةِ 5577 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملت الله عند من وه يجه ب جوسي آنكه نے نہیں دیکھااور کسی کان نے نہیں سنااور نہ کسی کے دل مين اس كاخيال آيا-

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نحوست کوئی شی نہیں ہے اگر نحوست ہوتو گھوڑے اور

عورت اورگھر میں ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے مشکیرہ کوالٹا کراس سے منہ لگا کر پینے

ہے منع کیا۔

حضرت مہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که

5574- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد2صفحه 506 وقم الحديث: 10585.

5575- أورد نحوه الترمىذي جلد 5صفحه 127 رقم البحديث: 2824 . وابن مباجه جلد 1 صفحه 642 رقم

5576- مسلم جلد3صفحه 1600 رقم الحديث: 2023 . والبخاري جلد5صفحه 2132 رقم الحديث:5303,5302

المعجد الكبير للطبراني للمالي المنظم الكبير للطبراني كالمنظم الكبير للطبراني كالمنظم الكبير للطبراني كالمنظم المنطب الكبير اللطبراني كالمنطب المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المن

الْمَكِكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِبُوا

قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّهُم، أَحَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

5578 - وعن سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ

) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَحْدِثُوا الْ إِسْلَامَ بِحُبِّ الْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ،

وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ

5579 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، ثنا عَبْدُ

الْسُمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنِّي كَحَاضِوْ يَوْمَ أَحُدٍ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ حِينَ رُمِيَ وَجُهُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُرِحَ، وَإِنِّي

لَّأْعُرِفْ مَنْ كَانَ يَغُسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءِ

فِي الْمِحَقِّ، فَأَبَى الْكَلْمُ أَنْ يَرْقَأَ، حَتَّى أَحُرَقَتُ

فَاطِمَةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرًا خَلِقًا، فَجَعَلَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَأَ، إِنَّ الَّذِي

كُ يَحْدِمِ لُ الْمَاءَ فِي، الْمِجَنِّ لَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

؟ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَاطِمَةُ الَّتِي تَغْسِلُ الدَّمَ وتُدَاوِيهِ 5580 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَدَّلُ

حضور ملی ایم نے فرمایا قریش سے محبت کرو کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا'اللہ اس سے محبت کرے گا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ إلى المارك محبت كے ساتھ اسلام كو نیا کرو کیونکہ انصار سے محبت مؤمن ہی کرتا ہے منافق بغض ہی رکھتاہے۔

حضرت عبدالمهين بن عباس اينے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں اُحد کے دن موجود تھا' میں نے دیکھا جس وقت رسول الله ملتَّ وَيُلِّهُم ك چهرهٔ مبارك كي طرف تير چينكا كيا، آپ کا چبرہ (وانصحٰی والا) زخمی ہوا' میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے رسول الله مائٹ اللم کے چہرہ مبارک سے خون دهویا تھا اور ڈھال میں کون یانی لا رہا تھا' زخم بند

نهيس هورباتها توحضرت سيده فاطمة الزهراء رضي الله عنہانے پرانا کپڑا جلا کراس زخم پررکھا'اس سےخون آ نا بند ہوا' جو ڈھال میں یانی لا رہے تھے وہ حضرت علی

بن ابوطالب رضی الله عنه کی ذات تھی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

5578- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 40 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو

برکت کی دعا کی۔

المعجم الكبير للطبراني في 253 و 253 و مند جبارم

الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ذُبَابِ قَالَ أَبُو الْقَ اسِم: بَلَغَنِي أَنَّ ذُبَابَ جَبَلٌ بِالْحِجَازِ، وَقَوْلُهُ

صَلَّى عَلَيْهِ يَعْنِي بَارَكَ عَلَيْهِ

5581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أُبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبُـدِ الْـمُهَيْـمِنِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

جَدِهِ، أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى عَلَى

5582 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيع، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُهَيْمِن بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ قَالَ: كُنَّا

نَـفُرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ عَجُوزٌ مِنَّا تُرْسِلُ إِلَى قُصَاعَةَ، فَتَأْخُذُ مِنْ فُرُوعِ السَّلْقِ، فَتَحُسُّ عَلَيْهِ

حِفْنَةً مِنْ شَعِيرٍ، فَتَطْبُخُهُ فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهَا، فَنَفُرَ حُ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ لِذَلِكَ 5583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَبُو

الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

أَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَأْتُونَ

حضور ملی ایم نے ذباب پر نماز پڑھی۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہوا کہ حجاز کے پہاڑوں میں سے ایک بہاڑے آپ کا بیفر مان کہ'صلی علیہ'' اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے برکت کی دعا کی۔

حفرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے مارے ہاں ایک

بورهی غورت تھی' وہ جنگل میں کسی کو جھیجتی تھی' وہ سلق

(ایک قتم کی سبزی) کی جڑیں لاقی اس کو ہنڈیا میں پکاتی

اور بُو کی رونی پکا کر ہمیں دیتی تھی ہم اس کو کھاتے اس

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

کے لیے ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے۔

حفرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فر ماتے

بیں کہ حضور ملی اللہ نے ذباب بہاڑ والوں کے لیے

حضور ملٹی آیک عالیہ کے مقام پرجاتے 'جانوروں کے ( باندھنے کی جگہ نمازِ مغرب کا وقت پاتے تو وہاں تیم

کرتے۔

بہتر ہے۔

الْعَالِيَةَ، فَيُدُرِكُونَ الْمَغُرِبَ عِنْدَ مِرْبَدِ النَّعَمِ،

5584 - حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ

بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

5585 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو مُصْعَبِ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّهُ: حَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ 5586 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِسَعْدِ بُنِ سَعْدٍ بِسَهْمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ أُخُو سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ

5587 - وَبِسِ إِسْنَسَادِهِ قَسَالَ: أُوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِنَا،

وَأَنْ يُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِنَا 5588 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ، ثنا أَبُو ﴾ مُسُعَبِ، قَالَا: ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ

سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَقْبَلَ مِنْ تَبُوكَ، وَكَانَ عَلَى

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہوہ أحدكے دن رسول اللہ كے ساتھ موجود تھے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتنے ہیں کہ

حضور ملی کی آنے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کی جگہ کا

مل جانا' دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التينيكم نے سعد بن سعد كے ليے بدر كے دن حصه رکھا'حفرت سعد بن سعد میرے بھائی تھے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکی نے ہمیں اچھائیاں کرنے کی وصیت کی اور ہماری غلطیوں سے درگز رکرنے کی وصیت کی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ مقام

ثنيه پر تھے آپ نے پڑھا: اللہ اکبر! جب اُحد کی طرف دیکھا تو فرمایا: یہ بہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس

سے محبت کرتے ہیں ، پھرآ پ متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا

5584- البخارى جلد 3078 وقم الحديث: 3078 .

5588- ذكره الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 42 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ اللَّهُ مِنْ \$25 ﴿ الْمُعْجِدُ جِنْدُ جِنْدُ مِنْ الْمُ

الشَّنِيَّةِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا نَظُوَ إِلَى أَحُدٍ قَالَ:

هَـذَا جَبَـلٌ يُبحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: هَلُ تُحِبُّونَ أَنْ أُخْبِرَكُمُ بِدُورِ الْأَنْصَارِ؟ ، قَالُوا: نَعَمُ يَا رَسُولَ اللُّهِ، قَسَالَ: خَيْسُرُ دُورِ الْأَنْسَسَادِ عَبْدُ

الْأَشُهَ لِ، ثُمَّ دَارُ بَـلُحَارِثِ بِنِ الْحَزُرَجِ، ثُمَّ دَارُ يَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلْتَنَا آخِرَ الْقَبَائِلِ؟ فَقَالَ: إِذَا كُنْتَ مِنَ الْخِيَارِ فَحَسُبُكَ ، وَاللَّهُ فُظُ لِحَدِيثِ أَبِي

5589 - حَدَّثَنَسَا الْحُسَيْسُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو مُصْعَب، قَالًا: ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَضُمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا

5590 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أُحْمَدَ، ثنا أَبُو مُصْعَب، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنفَخَ فِي

الشَّرَابِ، وَأَنْ يُشُرَبَ مِنْ ثَلَمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أَذُنِهِ 5591 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

تم پیندکرتے ہو کہ تہمیں انصار کے گھروں کے متعلق بتاؤں؟ صحابہ كرام نے عرض كى: يارسول الله! جي مال! آپ نے فرمایا: انصار کے گھروں میں عبدالا مہل اور حارث بن خزرج اور بن نجار اور بنی ساعدہ کے گھر بہتر ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللد! ہمیں آپ آخری قبیلہ بنا دیا۔ آپ نے

فرمایا: آپ بہتر ہیں تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

یالفاظ حدیث کے ابوم صعب کے ہیں۔

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بي كه حضور ملتاليكم نے فرمايا: دورھ بي كر كلى كرليا كرو كونك

اس میں چکنائی ہوتی ہے۔

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الماليم بينے والی شي ميں چھو نکنے سے منع کيا اور ٹوٹے ہوئے پیالہ میں پینے سے منع کیا۔

حفزت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے (
کہوہ موزوں پرمسح کرنے کا حکم دیتے تھے۔

5589- الروياني في مسنده جلد 2صفحه 224 وقم الحديث: 1086 .

5590- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه87 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو

5591- أورد نحوه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 182، رقم الحديث: 547 .

5592 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو مُصْعَبِ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّ فَيُل قَدِمَ عَلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ، فَرَاجَعَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَارْتَفَعَ صَوْتُهُ، وَثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ قَائِمٌ بِسَيْفِهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمُ، فَقَالَ: يَا عَامِرُ، غُضَّ

مِنْ صَوْتِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَـقَـالَ: وَمَا أُنَـتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ ثَابِتٌ: أَمَا وَالَّذِى أَكْرَمَهُ، لَوْلَا أَنْ يَكُرَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّـمُ، لَضَرَبْتُ بِهَذَا السَّيْفِ رَأْسَكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ

عَـامِرٌ وَهُوَ جَالِسٌ وَثَابِتٌ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَاللَّهِ يَا ثَابِتُ، لَئِنْ عُرِضَتْ نَفُسُكَ لِي لَتُولِّيَنَّ عَيِّى، فَقَالَ ثَابِتٌ: أَمَا وَاللَّهِ يَا عَامِرُ، لَئِنُ عُرِضَتُ

نَـفُسُكَ لِـلِهُ اللَّهِ لَتُكَرِّهَنَّ حَيَاتِي، فَعَطَسَ ابْنُ أَخ لِعَامِر، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشُمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَطَسَ عَامِرٌ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَمْ

يُشَيِّمتُهُ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ عَامِرٌ: شَـمَّتَ هَذَا الصَّبِيِّ وَتَرَكَّتِنِي؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ

اللُّهُ ، فَقَالَ: فَمَحُلُوفَةٌ، لَأَمُلَّاتَّهَا عَلَيْكَ خَيَّلا

وَرجَالًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: يَكُفِينِيكَ اللَّهُ وَابْنَا قِيْلَةَ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِرٌ ، فَجَمَعَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنْ بَنِي

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ عامر بن طفیل رسول کریم ملی ایم کی خدمت میں مدینے آیا اس نے نبی کریم ملت اللہ پر مراجعت کی معنی آپ ملت اللہ کا بات کولوٹایا اوراس کی آ واز بلند ہوئی جبکہ حضرت ثابت بن قیس تلوار لے کر نبی کریم ملٹھ کیا ہے یاس کھڑے تصے تو انہوں نے کہا: اے عامر! اینی آواز کو نبی كريم التُورِين سے بيت ركھ۔ اس نے كہا: تو اور وہ كيا ہے؟ (یعنی پیمیرااوران کا معاملہ ہے تو چ میں کہاں آ گیا ہے) پس حضرت ثابت نے فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آ پ سٹائی کم کوعزت کا مقام عطافر مایا ہے! اگر رسول كريم ملتَّ اللّٰهِ كويد بات ناپسند نه موتى تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر مار دیتا۔ پس عامر نے ان کی طرف دیکھا جبکہ وہ بیٹھا تھا اور حضرت ثابت کھڑے تھے کیکن قتم بخدا! اے ثابت! اگر تیری جان مجھے پیش کی جائے تو او مجھ سے پھر جائے۔حفرت ثابت نے فرمایا: بہرحال تتم بخدا! اے عامر! اگر تیری جان میری زبان کوپیش کی جائے تو تو میری زندگی کو ناپسند کرے۔ اتنے میں عامر کے بھتیج کو چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حمد کی نبی کریم ملتی این نے اس کی چھینک کا جواب دیا ' پھر عامر کو چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حرنبیں کی تو نبی كريم التُوليكِم في اس كى چھينك كا جواب نه ديا۔ پس عامرنے کہا: (اے محمد!) آپ نے اس بیچے کی چھینک

کا جواب دیا اور مجھے جھوڑ دیا؟ آپ ملٹی کی کہا نے فرمایا:

بے شک اس نے اللہ کی حمد کی (تو میں نے اس کا جواب

دیا اور او نے حمز نہیں کی تو میں نے مجھے چھوڑ دیا) اس

دونوں بیٹے بعنی قبیلہ اوس وخزرج انصار کافی ہیں۔ پھر

عامر چلا گیا' پس اس نے نبی کریم ملتّی آیکم (سے لڑائی)

كے ليے (لوگوں كو) جمع كيا تو تين قبيلے اس كے ياس

اکٹھے ہو گئے یہ وہی ہیں جن کے خلاف رسول

كريم الله الله الله عنه عنه عنه (١) عصيه (٢) ذكوان

(m)رعل۔ نبی کریم ملٹی ڈیکٹم صبح کی نماز میں ان کے

خلاف دعا کرتے رہے: اے اللہ! اپنی رحمت سے دور

فرما دے! بنولحیان رعل ذکوان اور عصیہ کو اُنہوں نے

الله اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے اللہ اکبر! پس

نی کریم ملتی آبلیم نے سترہ را تیں ان کے خلاف دعا کی۔

یں جب آپ لی الم اللہ اللہ اللہ اللہ عامر نے آپ کے

ليےلوگوں کواکٹھا کيا ہے تو آپ ملٹھ لِلِبِم نے عمرو بن اميہ

ضمری اور دیگر انصار کوروانه کیا اور ان کا امیر منذرین

عمروتها'وہ چلے یہاں تک کہ بئر معونہ پر جاتھ ہرے پس

اس نے آ گے بڑھ کران سب پر حملہ کر دیا اور تمام کو

شہید کر دیا' ان میں سے صرف عمرو بن امیہ بیج جو

اونوں کے قافلے میں تھے۔ پس الله تعالی نے اپنے

نبي مُنْ يُنَاتِمُ كَي طرف وحي فرما كَيُّ اس دن جس دن وه شهيد

سُـلَيْمِ أَبُـطُـنٌ ثَلاثَةٌ، هُـمُ الَّـذِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

وَسَـلَّمَ يَدُعُو عَلَيْهِمُ فِي صَلاةِ الصُّبُحِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ

لِحُيَسانًا وَرعُلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ سَبْعَ عَشُرَةَ لَيْلَةً، فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ عَامِرًا قَدُ

جَمْعَ لَهُ، بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ

عَـمْـرَو بُننَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وسَائِرُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ

وَأُمِيرُهُمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو، فَمَضَوًّا حَتَّى نَزَلُوا

بنُرَ مَعُونَةَ، فَأَقْبَلَ، حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِم، فَقَتَلَهُمُ

كُلُّهُمْ، فَلَمْ يُفُلِتُ مِنْهُمْ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، كَانَ

فِي الرِّكَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُـمَ يَـومَ قُتِـلُـوا خَبَرَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: قَدْ قُتِلَ

أَصْحَابُكُمْ فَرُوا رَأَيَكُمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَى عَامِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي عَامِرًا ، فَكَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ،

فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ بِفِنَاثِهِ، فَرَمَاهُ اللَّهُ بَالذَّبُحَةِ فِي

حَـلُقِهِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ سَلُولٍ، وَأَقْبَلَ يَنْزُو وَهُوَ

يَـــُـولُ: يَا لِعَامِرٍ مِنْ غُدَّةٍ كَغُدَّةِ ٱلْجَمَلِ، فِي بَيْتِ

سَلُولِيَّةٍ، يَرْغَبُ أَنْ يَـمُوتَ فِي بَيْتِهَا، فَلَمْ يَزَلُ

كَـٰذَلِكَ حَتَّى مَاتَ فِي بَيْتِهَا، وَكَانَ أَرْبَدُ بُنُ قَيْسِ

أُصَابَتُهُ صَاعِقَةٌ فَاحْتَرَقَ فَمَاتَ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ

مَعَهُمُ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو عَلَيْهِمُ: عُصَيَّةُ

وَذَكُوَانُ وَرِعُلٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے کہا: بیقمیہ بات ہے میں آپ پراس کو گھوڑوں اور مردول سے جردول گا۔ پس نبی کریم ملی ایک نے فرمایا: تیری طرف سے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور قیلہ کے

5593 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

رَسُولَ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ وَأَبُو ذَرِّ

وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَجُلٌ

ا آخَرُ، عَلَى أَنُ لَا يَأْخُذَهُمُ فِى اللهِ لَوُمَةُ لَائِمٍ ( ) آخَرُ، عَلَى أَنُ لَائِمٍ ( ) آخَذَهُمُ فِي

إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسِ

ہوئے آپ التالی کو آپ کے صحابہ کی خبر دی فرمایا:

آب كے صحابہ شهيد ہو حكے ميں كس تم اپني رائے قائم

کرو۔ پس نبی کریم ملٹونیا ہم نے عامر کے خلاف دعا کی ا

نی کریم مالی کیلم نے کہا: اے اللہ! میری طرف سے عامر

كوكافى موجا إيس نبى كريم ملتى ياتم كالحرف سے الله اس

کوکافی ہوگیا' (یوں کہ) وہ آگے بڑھ کرایئے صحن میں

اترا تو الله کی طرف سے سلول کی بیوی کے گھر میں اس

کے حلق میں جان لیوا درد ہوا اور اُترتے ہوئے فرما

رہے تھے: اے عامر کواونٹ کی غدود کی مانند غدود ہوگئی

ہے سلولیہ کے گھر میں اس کواس کے گھر میں مرنا پیند

تھا' پس وہ مسلسل و ہیں رہاحتیٰ کہاس کے گھر میں مرگیا

اورار بدبن قیس کوکڑک (آسانی بجلی) نے آلیا' پس وہ

جل گیا اور مر گیا اور جواس کے ساتھ تھے وہ سارے

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اور حضرت ابوذ راور حضرت ابوسعیدالخدری اور

بیعت کی اس بات برکداللہ کے معاملہ میں کسی ملامت

حضرت مہل بن سعدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا ممبد بنے سے پہلے لکڑی آ گے رکھ کر نماز

کرنے والی ملامت قبول نہیں کریں گے۔

اینے گھروں کولوٹ گئے۔

5593- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه264 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو

أَبُو مُصْعَب، ثنا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّهُ بَايَعَ

- 5594- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 3392 أخرج نحوه الحديث: 3392 .

پڑھتے تھے جب معجد بنائی گئی تو اس کی محراب بنائی گئ آپآ گے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے تو وہ لکڑی کا تنا اون کی طرح رونے لگا' حضور ملٹی آیکٹی نے اس پر اپنا دست مرارک کھا تو وہ خاموش ہوگیا۔

بُنِ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، عَنُ جَدِّى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنُ يَبْنِى الْمَسْجِدَ يُصَلِّى إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا بَنَى الْمَسْجِدَ، بَنَى لَهُ مِحْرَابٌ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْبَعِيرِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ

5595 - حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّهُ: حَمَلَ دَرَجَةً مِنْ دَرَجِ الْمِنْبَرِ مِنَ الْعَابَةِ، حَتَّى وَضَعَهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ

عُودَ الْمِنْبَرِ مِنْ أَثَلٍ

5596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى النَّضُرِ، ثنا ابْنُ أَبِى

فُدَيُكٍ، ثنا عَبُدُ الْمُهَيُمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ بُنِ

صَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتَلِ النَّمُلَةِ وَالنَّحُلَةِ

وَالْهُدُهُدِ وَالصَّرَدِ وَالصَّفُدَ عِ

5597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيُكٍ، عَنُ عَبُ لِ الْمُهَيْمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ

دست مبارک رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حدمہ سہا صفر رہا ہیں فریست منسک

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منبر کی سیر ھیاں غابہ لکڑی کی تھیں اور ان کو معجد میں رکھا' منبر کی سیر ھیاں جماؤ کے درخت کی لکڑی کی تھیں۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ اللہ چیونی شہد کی کھی بُد بُد اور لثور اور میناء اور مینڈک کو مارنے سے منع فرماتے تھے۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی آیک ہم کے تین گھوڑے میرے پاس تھے میں ا ان کو چارہ ڈالتا اور فرمایا: میں نے اپنے والد سے سنا' وہ

5596- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 41 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو

5597- ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 261 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو

ضعيف

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي ثَلاثَهُ أَفْرَاسِ يَعْلِفُهُنَّ، قَالَ:

وَسَمِعُتُ أَبِى يُسَمِّيهِ نَّ اللَّدَانَ، وَاللَّحِيفَ،

خَيْبَرَ، وَنَبِحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَالَ: أَعْطِى هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ

اللُّهَ وَرَسُولَهُ ، فَتَطَاوَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ مَنْ يُعُطِيهَا

فَ دَعَا عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَلِيٌّ

أَرْمَدُ، فَبَصَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

5599 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهُ،

فَإِنَّكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ، يُوشِكُ اللَّهُ أَنْ يُشْبِعَكُمْ مِنْ

حَنْبَلٍ، حَلَّاثِنِي أَبِي، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ

5600 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

5600- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 337 وقم الحديث: 22905.

5598- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 185 رقم الحديث: 1608 ، جلد 4 صفحه 51 .

5599- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه 325 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو

زَيْتِ الشَّامِ وقَمْح الشَّامِ

عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

5598 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَوْمُ

ان جانوروں کےلدان کھیف اور طرب نام لیتے تھے۔

جب خيبر كا دن تھا تو ہم حضور ملن اللہ کے ساتھ تھے

آپ نے جھنڈا پکڑا' فرمایا: پیجھنڈااس کو دیا جائے گاجو

الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو گا۔ لوگوں نے

اں کو لینے کی اُمیدیں کیں' آپ ملٹی کیا ہے خضرت علی

بن ابوطالب رضى الله عنه كو بلوايا وضرت على رضى الله

عنه کی آئھول میں تکلیف تھی صفورم النہ اللہ نے

ا پنالعابِ د بن آئھول میں ڈالا پھر آپ نے جھنڈا دیا'

الله عزوجل نے حضرت علی رضی الله عنه کے ہاتھوں پر فتح

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے

حضور مُثَاثِيَاتِم كو فرمات ہوئے سنا كہ اے لوگو! اللہ

عزوجل سے ڈرو اگرتم اللہ سے ڈرو کے تو اللہ عز وجل

متہبیں ملک شام کے زیتون اور گندم سے سیر کرے گا۔

حضور ملی ایک سے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے سے

جب لوگ زیادہ ہوئے تو آپ سے عرض کی گئی: لوگ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بنوايا

زیادہ ہو گئے ہیں'آ پ منبر پرتشریف فرما ہوں۔حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے والد گئے جنگل ہے ممنر کی کڑیاں کا ٹیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ خود بنایا یا کسی سے

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتھ آئی آئی کے ساتھ تھا' خندق میں آپ نے کدال پکڑی اور اس کے ساتھ خندق کھودی ایک پھر کو توڑا تو آپ مسکرائے عرض کی گئی: یارسول اللہ! آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ان لوگوں کی وجہ سے ہناہوں جو تہارے یاس مشرق سے آئیں گئے وہ جنت کی طرف ہائلے جائیں گئے اس حال میں كهوه مجبور بهول كيـ

حضرت عباس بن سہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے لعان کیا تو حضور مُنْ يُنْكِمُ نِي فرمايا: اس كو اين ياس ركھو يہاں تك كه بيه جن دے اگر سرخ اونث كے بچه كى طرح جنے تو بیا پنے والدعو پمر کا ہوگا جس کی بیفی کررہی ہے' اگر سیاہ زبان وبال والاجنے تو پیرابن سماء کاہے جس آ دمی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی تھی ۔حضرت عو بمر سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّـمَ كَـانَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذُع، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَـالَ: إِنَّ النَّـاسَ قَـدُ كَشُرُوا، فَلَوْ كَانَ مِنْبُرٌ أَقَعُدُ عَلَيْهِ ، قَالَ عَبَّاسٌ: فَلَهَبَ أَبِي فَقَطَعَ عِيدَانَ الْمِنْبَرِ مِنَ الْغَابَةِ، فَكَا أَدْرِى عَمِلَهَا أَوِ اسْتَعْمَلَهَا

5601 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَزِيعٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَن الْعَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ، عَنْ أَبِيهِ سَهُلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَالخَنْدَقِ، فَأَخَذَ الْكِرْزِيْنَ، فَحَفَرَ بِهِ، فَصَادَفَ حَجَرًا فَضَحِكَ، فَقِيلَ مَا يُضُعِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ضَعِكُتُ مِنُ نَاسٍ يَأْتُونَكُمُ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، ويُسَاقُونَ إِلَى الُجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ

5602 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّرْح الْمِصْرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيّ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، أُخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَلاعَنَّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبِصْهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَلِدَ، فَإِنْ تَلِدُهُ أَحْمَرَ مِثْلَ وَحَـرَـةٍ، فَهُـوَ ِلَأَبِيـهِ عُوَيُمِرٍ الَّذِى انْتَفَى مِنْهُ، وَإِنْ

5601- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه333 وقال: رواه أحمد والطبراني الا أنه قال يؤتى بهم الى الجنة في كبول الحديد وفي رواية عنده يساقون الى الجنة وهم كارهون ورجاله رجال محمد بن يحيى الأسلمي وهو ثقة .

5602- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 335 وقم الحديث: 22888.

تَـلِدُهُ أَسُوكَ اللِّسَانِ وَالشُّعْرِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ

، الرَّجُلِ الَّذِي يَرْمِي بِهِ، قَالَ عُوَيْمِرٌ: فَلَمَّا وَلَدَتْهُ أُتَيْتُ بِهِ، فَاسْتَقْبَلَنِي مِثْلَ الْفَرُوةِ السَّوْدَاءِ، ثُمَّ

أَخَذُتُ بِلِحْيَيْهِ، فَاسْتَقْبَلِنِي لِسَانُهُ مِثْلُ التَّمْرَةِ،

فَقُلُتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ 5603 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

حَفْصُ بُنُ عَـمُوو الرَّبَالِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الُوَاقِدِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبي

فَرُوَحَةً، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ

أَحَدُكُمُ الْحَكَاءَ، فَلا يَسْتَفَهِ لِ الْقِبْلَةَ وَلَا

5604 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الْرَقِيِّيُّ، وَأَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ،

قَالًا: ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ سَهْلٍ، يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ قَبَائِلِ الْأَنْصَارِ دُورُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ

أَبَنِى عَبْدِ الْأَشْهَالِ، ثُمَّ بَنِى الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِى سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

5605 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

طرح ہے پھر میں نے اس کی ٹھوڑی پکڑی اور زبان دیکھی تو تھجور کی طرح تھی میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول نے سیج کہا۔

رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب اس نے بچہ جنا تو میں

اس کے یاس آیا میں نے دیکھا کہ وہ کالا سیاہ دانہ کی

حضرت عباس بن سہل اپنے والد سے روایت كرت بين كه حضورط الميلكم فرمايا: جبتم مين سے كوئى بيت الخلاء جائے تو قبله رُخ اپنی پیٹھ اور منہ نہ

کر ہے۔

حضرت عباس بن سہل اینے والد سے روایت

كرت بين كه حضور مل الله الله في السارك قبائل میں بہتر بن نجار کا قبیلہ ہے پھر بنی عبدالا مہل کا 'پھر بنی حارث کا' پھر بنی ساعدہ کا' ہرانصاری بہتر ہے۔

حضرت سهل انصاري ساعدي رضي الله عنه فرمات

5603- أخرج نبحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 224 رقم الحديث: 265. والبيخاري جلد 1صفحه 66 رقم الحديث:144.

. 497 أحمد في مسنده جلد 3صفحه 497 .

ہیں کہ رسول کر میم ملٹ ایکٹی نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جانا اور سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا' مجھے اللہ کی راہ میں کئی عمدہ گھوڑے باندھنے سے

زیادہ پسند ہے۔اسی طرح دبری نے کہا: عیاش اور یہی عباس ہیں۔

حضرت عباس بن سهل الساعدى رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ان کے والد اور حضرت ابو ہرریہ ' ابوأسيد ابوحميد رضى الله عنهم ايك مجلس ميں رسول

نے ذکر کیا کہ آپ نماز میں دائیں وبائیں جانب سلام

پھیرتے تھے۔

وه حديثين جوابوحازم سلمه بن دینار حضرت سهل بن سعدسے

روایت کرتے ہیں

مدنی حضرات کی روایت مضرت ابوحازم

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي حَازِمُ بُنُ تَمَامٍ، عَنْ عَبَّاسِ بُنِ سَهُ لِ الْآنُ صَارِيّ ثُمَّ السَّاعِدِيّ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنُ أَصَلِّى

الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجُلِسَ مَجُلِسِى، فَأَذْكُرَ اللَّهَ حَتَّى تَـطُـلُعَ الشَّـمُسُ، أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ شَلِّ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، هَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ:

عَيَّاشٌ، وإِنَّمَا هُوَ عَبَّاسٌ 5606 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزُدَادَ التَّوْزِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو هَـمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاع بْنِ ٱلْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا أَبُو خَيْثَمَةً، ثنا الْحَسَنُ بُنُ

الْحُرِّ، ثنا عِيسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ فِيدِ أَبُوهُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو أَسَيْدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَأَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

مَا رَوَى أَبُو حَازِمٍ سَلَمَةُ بُنُ دِينَارٍ، عَنُ

سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

5606- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 146 وقال: قلت حديث أبي حميد في الصحيح رواه الطبراني في الكېير ورجاله موثقون .

🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني

عُمَرَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ

5607 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

رَ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ﴾ حَسَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا حَازِمٍ فَحَدَّثِنِي بِهِ، فَلَمْ أُنْكِرُ مِمَّا حَدَّثِنِي

بِهِ شَيْنًا -فَـذَكَرَ حَدِيثَ الصَّكَاةِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمُ وَسُلُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:

إِذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، فَلَيْسَبِّح الرِّجَالُ، ولُتُصَفِّقِ النِّسَاءُ ُ

عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ عَنْ ابی حَازِم

5608 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَـ اصِـمُ بْنُ عَلِيّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

كَيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، وَ مَن عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعُدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ مُؤُمِنٍ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى مَا عَنُ يَمِينِهِ وَمَا عَنُ شِمَالِهِ

عبیداللہ بن عمر سے ہے وہ ابوحازم عبیداللہ بن عمر ابوحازم وه حضرت مهل رضی الله عنه سے روایت کرتے

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمادنے فرمایا: میں ابوحازم سے ملا آپ نے مجصحدیث بیان کی جو مجھے بیان کیا میں اس کا انکار نہیں

كرتا مول اس كے بعد نماز والى حديث ذكر كى كہا: حضرت ابوبکررضی اللّٰدعنہ نے عرض کی: ابوقیا فیہ کے بیٹے

کی جراًت نہیں کہ رسول اللہ ملٹھ کیا ہم کے ہوتے ہوئے امامت کروائے۔ پھرآپ نے فرمایا: جبتم میں سے

کسی کونماز میں کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ سجان اللہ کھے اور عورتیں تالی بجائیں۔

حضرت عماره بن غزییهٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يَرَيْم ن فرمايا: جومومن تلبيه روه عتاب اس كى دائين و بائين جانب درخت و پقر تلبيه ريط هته بين یہاں تک کہ زمین یہاں اور یہاں سے ختم ہو اعلیٰ

درجات والے اپنے سے نیچے درجات والوں کو دیکھیں گے جس طرح آسان میں ستارہ دیکھا جاتا ہے۔

5608- أورد نبحوه الترمذي في سننه جلد 3صفحه189 رقم الحديث: 828 . وابس ماجه في سننه جلد 2صفحه974

رقم الحديث: 2921 .

مِنَ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ، حَتَّى يَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا

أَسْفَلَ مِنْهُمْ، كَمَا يُرَى الْكُوْكَبُ فِى السَّمَاءِ 5609 - حَدَّثَ نَا أَحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصُرِتُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثنا ابْنُ وَهُبِ،

وَهَهُ نَا، إِنَّ أَهُلَ اللَّارَجَاتِ الْعُلَى لَيَتَرَاآهُمُ مَنُ

عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ أَبِى مُعَارِقَةً بُنِ غَزِيَّةً، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُلَتٍ يُلَبِّى، إِلَّا لَبَّى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُلَتٍ يُلَبِّى، إِلَّا لَبَّى مَا

عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ وشَجَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ مُحَمَّدُ بُنْ عَجُلانَ

5610 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَنِ

الْمِصِيصِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ، عَنُ أَبِى حَالِمٍ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: اسْتُصُرِخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَنِي عَمْرِو بْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَنِي عَمْرِو بْنِ

عَوُّفٍ لِشَىء كَانَ بَيْنَهُمْ يُصْلِحُهُ، فَأُقِيَّمَتِ الصَّلاةُ، فَانْتَظَرُوا، فَلَمَّا أَبُطاً تَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِى

اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ جَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّقَ الْقَوْمُ لِأَبِى بَكُرٍ لِيَتَأَخَّرَ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكُرٍ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَكَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا بَالُ التَّصُفِيقِ،

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے مصور ملے ہیں ہے اس کی عضور ملے ہیں ہے تو اس کی

دائيں وبائيں جانب درخت و پھرتلبيد پڑھتے ہیں۔

حضرت محمد بن محبلان مضرت

**ابوحازم سے روایت کرتے ہیں** حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عن**ہ فر**ماتے ہیں کہ

حضور الله الآی ایم کروانے کے درمیان صلح کروانے کے لیے بلوایا گیا' آپ ان کے درمیان صلح کروانے

کے لیے گئے نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام آپ کا انتظار کرنے لگے جب در ہوئی تو حضرت ابو بکررضی اللہ

لیے تالیاں بجانے لگئ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہوئے اور رسول اللہ ملٹی آئیل آئے ہوئے جب رسول

الله الله الله الله المال كالوكول كى طرف متوجه ہوئے ' آپ نے فرمایا: كيابات ہے! تالياں بجانے كى بجائے

مد بن عجلان عن ابس حا

المعجم الكبير للطبراني المحاراتي في 266 و المحادم الكبير للطبراني المحادم الكبير المحادم الكبير

إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ أَبِي حَازِمٍ

أَخْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ، حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنُ النَّا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ، حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّهُ وَمِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْمُؤْمِنُ لَاهْلِ الْإِيمَانِ، بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ النَّجَسَدِ، يَا أَلُمُ الْمُؤْمِنُ لَاهْلِ الْإِيمَانِ، كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدِ، يَا أَلُمُ الْمُؤْمِنُ لَاهْلِ الْإِيمَانِ، كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ

الدِّمَشُقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الدِّمَشُقِیُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ اللهِ بُنُ أَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ اللهِ بُنُ أَحْمَدُ بُنُ عَنَابٍ اللهِ بُنُ يُونُسَ، عَنُ الْمِصِيصِیُّ قَالًا: ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ الْمِصَيِّ فَالًا: ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بُنِ دِينَادٍ، مَنْ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مَأْلُفَةٌ، وَلا خَيْرَ فِيمَنُ لا يَأْلُفُ وَلا يُؤلَفُ

سجان الله مردول کے لیے اورغورتوں کے لیے تالیاں

بي ـ

حضرت مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایمان والوں کا آپس میں رشتہ ایسے ہے جس طرح سرکا
تعلق جسم سے ہوتا ہے ایک مؤمن کو تکلیف ہو تو
سارے ایمان والوں کو ہونی چاہیے جس طرح سرکو
تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو ہوتی ہے۔

حضرت مهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه فرمات مين كه حضور ملتي الله عنه فرمايا: مؤمن محبت كرتا ہے اس ميں بھلائى ہى نہيں ہے جونہ محبت كرتا ہے نہ اس سے كى جاتى ہے۔

5611- أحمد في مسنده جلد5صفحه 340 وقم الحديث: 22928 .

5612- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 335 وقم الحديث: 22891 .

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی کی آئی ہے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے آ وازسیٰ میں نے دیکھا تو وہ حضرت بلال تھے۔ الْعَسُكْرِي، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَسُكَرِي، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَسُكَرِي، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنَ الْمَولِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِي الْمَولُ اللهِ حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلُتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا حَسُّ فَنَظُرْتُ، فَإِذَا هُوَ بِكُلُّ

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں کہ حضور ملے ہے اور کے کا حکم

بُنُ إِهَابٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّضِرِ، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ النَّضِرِ، ثنا مُؤَمَّلُ بَنُ إِهَابٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ مَصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ المُرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

دیا گیا لا الله الا الله پڑھنے تک جب وہ لا الله الا الله پڑھیں گے تو اُنہوں نے مجھ پر اپنا خون اور اموال بچالیے مرحق کے ساتھ اس کا باطنی معاملہ الله کے سرد

فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمُوا مِنِّى دِمَاء كُمُمُ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ هشَامُ بُنُ سَعَدِ

حضرت ہشام بن سعد' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

عَنُ أَبِى حَازِمِ 5615 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

میں اللہ عنہ کے مال نحوست کا ذکر کیا گیا تو آب

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِسَهُلِ بُنِ سَعْدِ الشُّوُمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَهُوَ فِي

5614- مسلم جلد 1 صنعت 52 رقم تحديث: 21 عدد 1 صفحه 53 رقم الحديث: 22 . والبخاري جلد 1 صفحه 17 رقم الحديث: 2786 وقم الحديث: 385 وقم الحديث: 2786 وقم الحديث: 278

المعجم الكبير للطبراني في 268 و 268 و الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم

المَرْأَةِ وَالْمَسْكِنِ وَالْفَرَسِ 5616 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا خَالِدُ بُسُ نِسْزَادٍ، ثِنا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كُلُبُهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ) الدُّنيا وَمَا فِيهَا

5617 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَنِي عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي شَيْءٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَكُمْ يَئَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقِيسَمَتُ صَلاحةُ الطُّهُ رِ، وَتَعَدَّمَ أَبُو بَكُرِ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ لِأَبِي بَـكُـرِ؛ لِيَفُطِنَ بِدُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ لَا يَـلْتَفِتُ فِي صَكْرِيهِ، فَلَمَّا سَمِعَ بِفَرْجِ الصُّفُوفِ لْحَلْفَهُ، عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ، فَاسْتَأْخَرَ إِلَى الصَّفِّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ كَتِفَى أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قَـدَّمَـهُ إِلَى مَقَامِدِ، فَشَبَت، أَبُو بَكُرٍ قَلِيلًا، ثُمَّ حَمَلَ

حَـمْلَةً وَاحِدَةً الْقَهْقَرَى، وَدَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ

گھوڑے میں ہوتی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے کہ کے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگەد نیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

حضرت سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملٹھ کیا ہے ہو عمر بن عوف کی طرف تشریف لے گئے تا کہان کے درمیان کسی معاملہ میں لح كروائيل جس ميس ان كا اختلاف مو كيا تقاله بس آپ اللَّهُ لِللَّامِ مَه آئے حتی کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوگئی اور حضرت ابوبكر رضى الله عنه مصلے پر كھڑے ہو گئے تاكہ لوگوں کونماز پڑھائیں اورانہوں نے اللہ اکبر کہہ لی'اس كے بعدرسول كريم مل يا بي تشريف لائے ، پس لوگوں نے آب التُهُولِيم كو ديكها تو أنهول نے حضرت ابوبكر كيلئے تالياں بجانا شروع كرديں تا كەانبيں رسول كريم ماۋييتم کی تشریف آوری کاعلم ہو جائے اور حفرت ابو بکر رضی الله عند کی عادت بیتھی که آپ نماز میں کسی طرف متوجه نہ ہوا کرتے تھے'یں جب انہوں نے اپنے بیچھے صفوں کے کھلا ہونے کی آ واز سنی تو سمجھ لیا کہ رسول کریم اللہ اللہ تشریف کے آئے ہیں۔ پس وہ پیچھے صف کی طرف ہوئے تو رسول کریم ملٹ الیم نے حضرت ابو بکر کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا یہاں تک کہان کو اپنی جگہ آ گے کر دیا' پس حضرت ابو بکر تھوڑی دیر کھہرے پھر المعجم الكبير للطبراني للماري المحيد الكبير للطبراني كالمحيد الكبير للطبراني المحيدة الكبير الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة ا

حَتَّى قَضَى الصَّلاة، ثُمَّ سَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكُرٍ،

فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ يَا أَبَا بَكُرِ عَلَى مَا صَنَعْتَ، أَلَّا

ثَبَتَّ حِينَ قَدَّمُتُكَ؟ ، قَالَ: قَدُ أَرَدُتُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنْهُ

لَمْ أَرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى

النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا نَابَتُكُمْ نَائِبَةٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيح،

5618 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللهِ

بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْث، حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ

سَعُدٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ

الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ:

إِنِّى جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَصَعَّدَ

فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَامَ رَجُلٌ مَا عَلَيْهِ

إِلَّا ثُونٌ وَاحِدٌ، عَاقِدٌ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنْقَهِ، فَقَالَ: إِنْ

رقم الحديث: 4799 .

5618- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 1040 رقم الحديث: 1425 . والبخاري جلد 5صفحه 1956

فَإِنَّ التَّسُبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لَهُمُ ايك دم پچھلے ياؤل پلٹے اورصف ميں داخل ہو گئے كي

جبرسول كريم ملتَّهُ يَلِيَم نے يہ بات ديكھي تو آ يملَّ وَيَلِيمَ

نے آ گے ہو کےلوگوں کونماز پڑھائی حتیٰ کہنماز مکمل ہو

من كى كرآ پ التايكم نے سلام چيرا كيلے حفرت الوبكر

صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے

ابوبكر! تخفي كس چيز نے اس پر أبھارا جوتو نے كيا'جب (

میں نے مجھے آ گے کر دیا تو تم اپنی جگہ تھہرے کیوں

نہیں؟ آپ نے عرض کی ایک بار میں نے ارادہ کیا پھر

میں نے خیال کیا کہ ابوقافہ کے بیٹے کیلئے مناسب نہیں

کہ وہ رسول کریم ملٹ کیلئے کے سامنے آگے ہو۔ چر

آپ التي ليا او كول كى طرف متوجه موئ اور فرمايا: جب

ممہیں کوئی چیز پیش آئے تو تم پرسجان اللہ کہنالازم ہے

کیونکہ تبیع مردول کیلئے ہے جبکہ تالی بجانا عورتوں کیلئے

روایت ہے کہ اُنہوں نے فرمایا: اسی دوران کہ ہم رسول

كريم مَنْ مُنْ اللَّهُ كَلُّهُ مِن بيض عَنْ آبِ مِنْ اللَّهُ كَلَّهُ كَلَّهُ كَلَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ كَلّ

طرف ایک عورت آئی'اس نے عرض کی بے شک اے

الله كرسول! مين اپناآت تمهارے ليے وقف كرنے (

میں دیکھا' اپنی نظر کوسیدھا کیا پھر خاموشی اختیار کرلی۔

پس ایک ایبا آ دمی کھڑا ہوا جس کے تن بدن پرصرف

حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے

المعجد الكبير للطبراني المحادي الكبير للطبراني المحادم

لَمْ يَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ:

أَعِنُدَكَ شَعَيْءٌ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا بُدَّ لَهَا مِنُ

وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ ﴾ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْـقُـرُآن؟ ، فَقَالَ: سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ

كَذَا، فَقَسَالَ: قَدُ زَوَّجُتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُآن

شَيُءٍ، فَاذْهَبُ فَالْتَمِسُ ، فَذَهَبَ فَالْتَمَسَ، فَلَمُ يَجِدُ شَيْئًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: لَمُ أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَجدُهُ، ثُمَّ جَلَسَ،

ایک ہی کیڑا تھا' اس نے اس کی دونوں طرفوں کو اپنی گردن ہے باندھ رکھا تھا'اس نے عرض کی:اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی مجھ سے فرما دیں۔ يس آ يل المالية الم السيالية المرايا: تيرك ياس كوكى شي ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ ملت اللہ نے فرمایا: اس عورت کوکوئی چیز دینا تو ضروری ہے پس جا کر تلاش كر يس اس نے جاكر تلاش كى تو كوئى چيز نه يائى كيس وه لوك كرآيا عرض كى: ميس نے كوئى چيز نہيں يائى - پس رسول كريم ملتَّ اللهِ في الله يع فرمايا: (ايك بار) جاكر تلاش کر'اگر چہلوہے کی انگوشی ہو۔ پس وہ گیا پھرواپس آیا۔ عرض کی: لوہے کی انگوشی بھی مجھے نہیں ملی۔ پھروہ بیٹھ گیا' پس رسول کریم ملتی آیا نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس قرآن میں سے بھی کچھنہیں ہے؟ تواس نے عرض کی: فلاں سورت اور فلاں سورت ( مجھے یاد بی)۔آب التا تی نے فرمایا: پس میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اس چیز کی شرط پر جو تیرے پاس قرآن میں سے موجود ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ا یک عورت رسول الله ملتی این کے پاس جا در لے کرآئی ' اس نے عرض کی: مارسول الله! میں نے اپنے ہاتھ سے 

کواس کی ضرورت بھی تھی' آپ نے تہبند پہنا' پھرآ پ

5619 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، رُ سُنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِبُرُدَةٍ، فَقَالَتُ: عَـمِـلْتُ هَذِهِ لَكَ بِيَدَيَّ، فَقَبِلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

5619- أخرج نبحوه البيخاري في صحيحه جلد1صفحه429 رقيم البحديث: 1218؛ جلد2صفحه737 رقم الحديث: 1987 علد 5صفحه 2189 رقم الحديث: 1987.

نككئ آپ كے صحابہ ميں سے ايك نے عرض كى: مجھے آپ پہنائیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! آپ نے اس کودے دی۔حضرت مہل رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے اس آ دمی سے کہا: مہیں علم تھا کہ رسول

لی؟ اُس نے کہا: میں نے بھی ویکھا ہے جوتم نے ویکھا ہے میں نے سنجال کر رکھنے کے لیے مانگی تھی کہ اس

ہے میراکفن ہے'اس میں ان کوکفن دیا گیا۔

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جھڑا کیا کہ وہ کس لکڑی کا تھا اور بنانے والا کون تھا؟

عورت کو مکم دیا کدایے غلام جو کہ ترکھان ہے اس کو

بنانے کا حکم دیا' اُس نے لکڑی کامنبر بنایا' آپ او گوں کو اس پر خطبہ دیتے تھے وہ جنگل کی لکڑی سے بنایا گیاہے جب آپ فارغ ہوئے تو عورت کو پایا گیا کہ رسول

آپ نے اس پر بیٹھ کرلوگوں کوخطبہ دیا' پھرنماز کے لیے

ا قامت کہی گئی تو رسول اللہ ملٹی کی آئی نے منبر پر تکبیر کہی پھر رکوع کیا' پھر محدہ کے لیے اُترے آپ نے محدہ کیا پھر

منبر يرركوع كيا'اني نمازے فارغ مونے تك ايسے

کرتے رہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا فَاتَّزَرَهَا، ثُمَّ خَوَجَ فَلَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: اكْسُنِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمُ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، قَالَ سَهُلَّ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: قَدْ رَأَيْتَ حَاجَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهَا؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُم، وَلَكِنُ أَرَدُتُ أَنْ أُخَبَّأَهَا حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا، فَكُفِّنَ فِيهَا

5620 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، شنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ أَتُسَاهُ نَفَوْ امْتَوَوْا فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيِّ أَعُوَادٍ هُوَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعُرِثُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ صَنَعَهُ، وَالْيَوْمَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنُ تَأْمُرَ غُلَامًا لَهَا نَجَّارًا، فَصَنَعَ لَهُ أَعُوادًا يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَصَنَعَ لَهُ مِنْ أَثُلِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ، أَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ، فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَوِ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَزَلَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ،

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ 272 ثُمَّ رَكَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ

مِنْ صَلَاتِهِ

5621 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ مُوسَى الْفَرُويُّ، ثنا أَبِي، عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

إسَعْدِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَوْضِعُ

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

5622 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبِ الْبُرْجَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمِ الْمُقَوِّمُ، ثنا

الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ: إِنَّ لِـلُجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّبَّانُ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، مَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ لَمْ يَظُمَأُ

5623 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى بُنِ قِيرَسَ الْمِصْوِيُّ، ثِنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَجِ، ثِنا ابْنُ وَهُبِ،

أُخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ لُبُنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوُمَ

أصِيبَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

تَحْرِقُ الْحَصِيرَ، تُدَاوِي بِهِ جُرْحَهُ، تُلْصِقُهُ عَلَيْهِ مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں آیک کوڑے کے برابر

جگەد نیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

حضرت مهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فرمات بیں کہ حضور ملی آیا ہے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے

جس كا نام ريان ہے اس سے گزرنے كے ليے روزہ داروں کو بلوایا جائے گا' جوروزہ دار ہوگا وہ داخل ہوگا اور مجھی بھی پیاسانہیں ہوگا۔

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس دن رسول الله ملتَّ أَيْلَتِكُمْ كَا چَهِره زخَّى مِوا ْ چِيَّا كَي كُوجِلا كَرِ -

دواءر کھی گئی تو اس کے ساتھ خون بند ہو گیا۔

موسیٰ بن یعقوب زمعیٰ حضرت

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

مین یا فرمایا: دو چیزیں رد نہیں کی جاتی میں: (1)اذان

دوسرے کو ماریں۔حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا: بارش کے نیچ۔

حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں: رزیق کی حدیث اسی

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مَنْ يُنْتِلِمُ نِهِ فَر مايا: عنقريب لوگ ميرے بعد ميري

تعزیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعزیت کریں گے

لوگ كمنے لكے: يدكيا ہے؟ جب رسول الله ملتى الله على الله ما

وصال ہوا تو لوگ ایک دوسرے سے مل کر رسول 💫

طرح مندہے اور دوسری حدیث منقطع ہے۔

کے وقت کی دعا (۲) جنگ کے وقت یہاں تک کہ ایک کھا

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ



5624- أورد نحوه الدارمي في سننه جلد 1صفحه 293 رقم الحديث: 1200 . وأبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 21 رقم

5625- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه38 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال موسى بن يعقوب الزمعي وثقه جماعة .

عَنُ أبي حَازِم

حَـدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بُنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي سَهُلُ بْنُ

سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ثِنْتَانَ لَا تُرَدَّانَ، -أَوْ قَالَ: مَا تُرَدَّانِ -اللُّعَاءُ

عِنْكَ النِّكَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، حِينَ يَلْتَحِمَ بَعُضُهُ

حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثٌ آخَرُ

بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا خَالِدُ

بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي

حَـازِمٍ، عَـنُ سَهُـلِ بُـنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيُعَزِّى النَّاسُ بَعْضُهُمُ

5625 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ

5624 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُن

السَّرُحِ الْمِصْرِيُّ وَيَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالًا:

ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَهَ، أَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ،

بَغُضًّا ۚ ، قَالَ مُوسَى بُنُ يَغْقُوبَ: وَحَدَّثَنِي رُزَيْقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُل

بُنِ سَعُدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتَحْتَ الْمَطُوِ قَالَ أَبُو الْقَاسِم: لَيْسَ لِرُزَيق

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني} ﴿

بَعُضًا مِنْ بَعُدِى للتَّعُزِيَةِ فِيَّ ، فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: مَا هَذَا؟، فَلَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقِيَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يُعَزِّى

بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5626 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُر

إبن أبى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنا خَالِدُ

بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثِني مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعُودَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَقْصُورَةِ، جُعِلَ لِرَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسَنَّ، فَكَانَ يَتَّكِءُ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ، فَلَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِقَ، فَطُلِبَ فَوُجِدَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَكَانَتِ الْأَرَضَةُ قَدْ أَصَابَتُهُ

5627 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أُحُمَدَ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِرِ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُوسَى

بُنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُن سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَحَلَ عَلَى

﴾ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَان، فَقَالَ: مَا يُبْكِهِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ، قَالَ: فَأُرْسِلِي إِلَى أَبِيكِ،

فَأَرْسَلَتُ، فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَصْلَةُ تَمْرٍ،

حضرت سهل بن سعدرضي الله عنه فرمات بين وه لکڑی جومقصودہ (گنبد) میں تھی رسول الله ملتی الله ملتی الله کے لیے بنائی گئ جس وقت آپ کی عمر زیادہ ہوگئ آپ

جب كفرے موتے تھے تو اس كا سہارا ليتے تھے جب 

تلاش كيا كيا تو وه بن عمرو بن عوف كى مسجد ميں يائى گئ اسے دیمک لگ گئے۔

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضى الله عنهُ حضرت فاطمه رضى الله عنها کے پاس آئے اس حالت میں کہ امام حسن وحسین رضی

الله عنهما دونول رو رہے تھے آپ نے فرمایا: دونول كيول رور ہے ہو؟ حضرت سيّدہ رضى الله عنها نے فرمایا:

بھوک کی وجہ سے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپاینے والد کی طرف کسی کوجھیجیں! حضرت سیّدہ رضی

الله عنهان بهيجا عمر وه بهيجا موا اس حالت مين

5626- الروياني في مسنده جلد2صفحه 217 وقم الحديث: 1071 .

5627- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 2صفحه 138 وقم الحديث: 1716 .

بٹی کہدرہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شی ہے تو وہ

ہمیں پہنچا دیں کیونکہ حسن وحسین دونوں (مجھوک کی وجہہ

ے) رورے ہیں۔ رسول الله الله الله الله علی اس بھیج

ہوئے کو حکم دیا اُٹھانے کا۔ پھر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ

عنہا کے پاس آیا' حضرت علی رضی اللہ عند داخل ہوئے'

وہ کھجوریں آپ کے سامنے تھیں ٔ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ا

نے کہا: اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا؟ حضرت فاطمہ رضی

الله عنها نے کہا: نہیں! حضرت علی رضی الله عند نے کہا:

اس میں ان دونوں کی تسکین کا سامان نہیں ہے۔حضرت

علی تشریف لے گئے تو بازار میں انہیں دینار ملا' آپ وہ

لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ کو

بتایا که کیا بید بینار ہے؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها نے

کہا: یہ فلال یہودی کے پاس لے جائیں اس سے

ہارے لیے آٹالائیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور

اس یہودی کے پاس آئے اس سے آٹا خریدا جب

خرید کر فارغ ہوئے تو اس یہودی نے کہا: آپ اس

شخص کے داماد ہیں جس کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے رسول

میں تو آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: اپنا دینار

بھی لے لواور آٹا بھی آپ کا ہوا۔ پس حضرت علی رضی

الله عنه وہاں سے نکلے اور اسے لے کر حضرت فاطمہ رضی

الله عنها کے پاس آئے انہیں بتایا اور کہا: بیددینار ہے۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے کہا: اب اسے فلال

حضور مل المالية الله كا ياكة بي كا كا يكى مولى

تھجوریں تھیں' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کی

فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتَكَ تَـ هُـولُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنْ كَانَ

الدِّينَارُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اذْهَبْ بِهِ إِلَى فُكِانِ الْيَهُ وِدِيِّ، فَخُدْ لَنَا مِنْهُ دَقِيقًا، فَخَرَجَ

يَبْكِيَان، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولَ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِمَا، فَجَاءَ بِهِ فَاطِمَةً، فَدَحَلَ

عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَبْلِغُنَاهُ، فَإِنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا

وَأَكَلُتَ، مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: كُلُوا بِسُمِ

غَيْرَ هَذَا؟ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: كَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا فِي هَذَا مَا يُسَكِّنُهُمَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ

عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا وَجَدَ

اللُّهُ عَنْهُ، فَوَجَدَ دِينَارًا فِي السُّوقِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى

فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا وَقَالَ: هَذَا

عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ

دَقِيقًا، فَكَمَّا فَرَغَ قَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا

الرَّجُ لِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ،

قَالَ: فَخُدُ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ

حَتَّى جَاء بِهِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا وَقَالَ: هَذَا الدِّينَارُ،

قَالَتِ: فاطمة: اذْهَبْ بِهِ إِلَى فُلان الْجَزَّارِ، فَخُذُ

لَنَا بِدِرْهَمِ لَحْمًا، نُرُسِلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا، فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ

بِدِرْهَمِ، فَجَاءَ بِهِ، فَعَجَنَتُ وَنَصَبَتُ وَحَبَزَتُ،

فَأَرْسَلَتُ إِلَى أَبِيهَا، فَجَاءَهَا فَإِذَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبُزٌ،

وَإِذَا اللَّهُ حُمُ يَغُلِى، وَإِذَا دَقِيقٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، أَذُكُرُ لَكَ، فَإِنْ رَأَيْسَهُ لَسَا حَلَالًا أَكَلْسَا

قصاب کے پاس لے جاکر ہمارے لیے ایک درہم کے

بدلے گوشت لے آؤ ، ہم اسے رسول کریم ملٹی ایم کی

بارگاہ میں بھیجیں گے کی آپ ہمارے ساتھ کھائیں

گے۔ آپ رضی اللہ عنہ گئے آپ نے ایک درہم کے

بدلے اس دینار کو رہن رکھا اور گوشت لائے 'حضرت

فاطمه رضی الله عنهانے آٹا گوندھ کرروٹی یکائی اور اپنے

والد گرامی کی خدمت میں پیغام جھیجا' پس آ پ مٹی میں ہے

تشریف لائے اچا تک آپ ملٹ کیائی کی نظریڑی تو ایک

برا پیاله تھا جس میں روئی تھی اور گوشت جوش مار رہا تھا

اورآ ٹا تھا۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی

ہوں' پس اگر تو آپ اس کو ہمارے لیے حلال خیال

کریں تو ہم بھی کھا ئیں اور آپ بھی تناول فر ما ئیں' اس

كا معامله اس اس طرح ہے۔ يس آ پ التي الله الله

فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ پس وہ کھانے لگے جبکہ

ایک غلام آواز لگار ہاتھا: راہِ خدا اور اسلام کے نام پر

ایک دینار! پس رسول کریم ملتانین نے حکم دیا 'پس اس کو

آپ کی طرف بلایا گیا تو آپ نے اس سے سوال کیا'

اس نے عرض کی: میرے گھر والوں نے مجھے دینار دے

كر بھيجا تاكه ميں اس كے بدلے كچھٹر يدوں كي وہ

مجھ سے بازار میں گر گیا۔ رسول کریم ملتی ایم نے فرمایا:

قصاب کی طرف جا اوراس سے کہہ کہ رسول کریم ملے ایکے ایکے

نے فرمایا ہے: دینار میری طرف بھیج دے اور وہ تیرا

درہم (جس کے بدلے تُونے گوشت دیاہے) میرے

وَسَلَّمَ قَالَ: أُرْسِلُ إِلَى بِاللِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَى ،

فَأُرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللُّهِ ، فَأَكَلُوا فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ ، إِذَا غُكَامٌ يَنْشُدُ

الدِّينَارَ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: أَرْسَلَنِي

أَهْلِي بِدِينَارِ أَشْتَرِي بِهِ، فَسَقَطَ مِنِّي بِالسُّوق،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ

اوپر قرض رہا' اس قصاب نے وہ جھیج دیا تو رسول کریم ملٹی ایکم نے وہ دیناراس غلام کودے دیا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ وَيَتِهُم نے فرمایا: ہرقوم کے لیے آ کے جا کرکوئی نہ کوئی انتظار کرنے والا ہے میں تہارا حوض پر انتظار

كرول كاجومير بحوض پرآئے كا'اس سے پے كاتو وہ

بھی پیاسانہیں ہوگا'جو پئے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت حماد بن ابوحميد بيمحمد بن

ابوحميد مدتى ہيں' حضرت ابوحازم

سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ وہ حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں که رسول کریم ملتی اللہ

نے فرمایا: بیر کہ میں صبح کی نماز پر حاضر ہوں' میں وہیں

الله كا ذكر كرنے كيلي بيٹ جاؤں يہاں تك كه سورج طلوع ہوجائے مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اللہ

کی راہ میں کسی کوعمہ ہ گھوڑوں پرسوار کروں حتیٰ کہ سورج

حضرت عبدالرحمن بن اسحاق

حضرت ابوحازم سےروایت

5628 - حَدَّثَنَسا عَبُدَانُ بُسُ أَحْمَدَ؛ ثسا دُحَيْمٌ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ فَرَطًّا، وَإِنِّي

فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ عَلَى الْحَوْضَ فَشَرِبَ، لَمْ يَظُمَأُ، وَمَنْ لَمْ يَظُمَأُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

حَمَّادُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ

الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ 5629 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنا خَالِدُ

بُنُ نِزَارٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ قَـالَ: لَأَنْ أَشُهَدَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجُلِسَ أَذْكُرُ

اللَّهَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ

عَلَى جِيَادِ الْخَيُـلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى تَطُلُعَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ

5628- ذكره الهيشمسي في مجمع الزوائد جلد10صفحه364 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال موسى بن يعقوب

الزمعي وفيه ضعيف



کرتے ہیں

5630 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثـنـا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَن بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ ﴾ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ المُهُلَ الْمَجَنَّةِ لَيَتَرَاء وَنَ الْغُرْفَةَ مِنْ غُرَفِ الْجَنَّةِ،

كَـمَا يَتَرَاء وَنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ الدُّرِّيُّ الشَّرُقِيُّ

5631 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثبنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ إُبْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

فَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُمُّرُنَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعُنَ رُء وُسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

مِنُ فَتَاحَةِ الشِّيَابِ

5632 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وإسْحَاق، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلُحَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ

الصَّائِمُونَ؟ فَإِذَا دَخَلُوا أَغُلِقَ وَلَمْ يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ

حضرت مہل بن سعدرضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کی نے فر مایا: جنت والے جنت کے کمروں کو دیکھیں گے جس طرح (آسان کے اویر) غروب ہونے والے حمیکتے ہوئے ستارے کومشرق ومغرب میں دیکھا جاتا ہے۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله التي الله عن الله مين عورتون كو حكم ديا كياكه اپنے سرنداُ ٹھائیں یہاں تک کدمر دزمین سے اپنی مقعد اُٹھا ئیں کپڑوں کی کمی کی وجہ ہے۔

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول كريم التُّولِيَّلِمْ نے فرمايا: جنت كا ايك درواز ہے جس كو ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں؟ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا' اس میں سے ان کے علاوہ کوئی نہیں گزرےگا۔

<sup>5630-</sup> أبو يعلى في مسنده جلد13صفحه524 وقم الحديث:7528 .

<sup>5631-</sup> أبو يعلى في مسنده جلد13صفحه 535 وقم الحديث: 7542.

5633 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْـوَاسِـطِيُّ، ثنا وَهُبُ بَنُ بَقِيَّةَ، أَنَا حَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ

5634 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَـدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ، قَالَا: ثنا بشُرُ بْنُ الْـُمُ فَضَّلِ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رجَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَاقِدِى

أَرْدِيَتِهِمْ، وَمَا عَلَى أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُونٌ وَاحِدٌ 5635 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشْقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ خَالِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ -سَمَّاهَا -، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَوْأَةِ فَسَأَلَهَا فَأَنَّكُرَتْ، فَرَجَمَهُ وَتَرَكَّهَا

مَالِكُ بُنُ أَنَّسِ عَنَّ

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں اور سجان اللہ مردوں کے لیے ہیں۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھلوگ رسول الله طرفی آنیم کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے' ان کے پاس ایک ہی کیڑا ہوتا

حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرمات مين كه کی: میں نے فلانی سے زنا کیا' اس کا نام بھی لیا' حضور ملتوریم نے اس عورت کی طرف کسی کو بھیجا' اُس سے یو چھا گیا تو اس عورت نے انکار کیا' اس مرد کورجم

حضرت ما لك بن انس مضرت

کیا گیا اورغورت کوچھوڑ دیا گیا۔

5634- أورد نحوه أبو يعلى في مسنده جلد13صفحه 534 وقم الحديث: 7541 .

5635- أورده البيهقي في سننه الكبرى جلد 8صفحه 251 .

5636 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بُن سَعُدٍ السَّاعِدِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كُلُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 5637 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُل بُن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلامِ: أَتَأَذَنُ أَنْ أُعْطِى هَـؤُلَاءِ؟ ، قَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

5638 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِه، عَنْ سَهْل بُن سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي

5639 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ اللِّدَمْيَ اطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، ح

## ابوحازم سےروایت کرتے ہیں حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیا ہے یاس پینے کے لیے یانی لایا گیا تو آپ نے اس سے پیا' آپ کی دائیں جانب بچیتھا اور بائیں طرف بزرگ تھے آپ نے بچہ سے فرمایا: کیاتم مجھے اجازت دو گے کہ ان بزرگوں کو دوں؟ اس بچہ نے عرض كى: الله كي فتم إيار سول الله! مين اين حصه يرسمي كوتر جيح نہیں دول گا۔حضور طرق کیلئم نے اس کے ہاتھ میں رکھا۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه کے ہال نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا که رسول الله ملتی ایکم نے فرمایا: اگر نحوست کسی شی میں ہوتی تو عورت اور گھر اور گھوڑ ہے میں ہوتی۔

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول كريم التُورِين بنوعمرو بنعوف ك درميان صلح كرواني كيليح تشريف لے كئے اور نماز كا وقت ہو كيا تو مؤذن

5636- مسلم جلد 2 صفحه 771 رقم الحديث: 1098 . والبخاري جلد 2 صفحه 692 رقم الحديث: 1856 .

حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئ

عرض کی: آپنماز پڑھائیں گے تو میں اقامت کہوں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پس حضرت ابو بکر رضی الله عنه

نے لوگوں کونماز پڑھائی کس رسول کریم ملٹھ کیکٹی تشریف

لاے اس حال میں کہ لوگ ابھی نماز میں تھے پس آپ النوني ليم ايك طرف موكرصف ميس كھڑے ہو گئے تو

لوگوں نے تالیاں بجائیں جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ

عنه کی عادت تھی کہ آپ نماز میں کسی طرف متوجہ نہ

ہوتے تھے پس جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو حضرت ابوبکر رضی الله عنہ نے توجہ فرمائی تو

رسول كريم ملتي يتلم كوديكها يس رسول كريم ملتي يتلم في

ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ تھہرے رہیں' پس حفرت ابوبکر نے اینے ہاتھ بلند کیے اور رسول

كريم التَّوْيِيلِم ك نماز يرهانے كاحكم دينے پرالله كاشكر ادا کیا' پھر پیچے ہٹ کرصف کے برابر آ گئے اور نی كريم مُتَّوَيْدَ لِمُ فَي رَحْدُ مِن اللهِ عِلَى عَلَيْهُ مِعْرِجْبِ مَا زَيْرُ هَا فَي مُعْرِجْبِ مَا زَ

سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابوبکر! جب میں نے آپ کو تھم دے دیا تھا تو آپ کو تھرنے سے س چیز نے روكا؟ انہوں نے عرض كى: ابوقافد كے بيلے كى بيشان

نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھائے! تو رسول كريم مليَّ أيتل ن فرماياً: يدكيا ب كديس في تم لوگوں کو تالیوں کی کثرت کرتا ہوا دیکھا ہے؟ جس آ دی کواس کی نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ سجان اللہ کے کیونکہ جب وہ سجان اللہ کہے گا تو اس کا امام متوجہ ہو

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ يُصْلِحُ

بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ، فَأَقِيمُ؟

فَقَالَ: نَعَمُ، فَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكُرِ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا

أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ أَبُو بَكُرِ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اثْبُثُ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَف، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُرِ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُك؟ ، فَقَالَ: مَا كَانَ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنُ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي رَأَيُتُكُمُ أَكْثَرُتُمُ مِنَ التَّصْفِيقِ؟ مَنُ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَلُيُسَبِّحُ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، وإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

گااور بہتالی بجانا تو عورتوں کے لیے مقرر ہے ( کیونکہ ان کی آ واز فتنہ ہے)۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آ دمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پررکھے۔

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی ترماتے ہوئے سنا: بلال رات کو اذان دیتا ہے کھاؤ اور پیؤابن اُم مکتوم کے اذان دينے تك۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّهُ يَيْتِكُم في فرمايا: دو وقت مين دعا رد نهين موكى: رات کے وقت اور اللہ کی راہ میں صف بناتے وقت۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5640 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤُمِّرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعَهِ الْيُسْرَى

5641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ بُسِنِ يَحْيَى، حَلَّثَنَا جَلِّى حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا ابُنُ وَهُبِ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالًا: ثنا

مَالِكُ بُنُ أُنُسٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بِلاَّلا يُسَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ

5642 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جُمْهُودٍ التِيِيسِتُّ، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابِ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ سُوَيَدٍ، حَـدَّثَينِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ

بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَباعَتَان لَا تُرَدُّ عَلَى دَاع دَعُوتُهُ، حِينَ

كُايُقَامُ اللَّيْلُ صَلَاةً، وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَا اللَّ

### 5640- أبو غوانة في مسنده جلد1صفحه429 رقم الحديث:1597 · جلد2صفحه97 .

5641- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه 153 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

5642- أبن حبان في صحيحه جلد5صفحه 60 وقم الحديث: 1764.

5643- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه 159 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن الدعيي وهو متهم بهذا الحديث.

إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

حَالِيهِ، ثننا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبى حَازِمٍ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُهُمْ فَإِنَّ التَّرَابَ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ

5644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

الُوَلِيدِ الْإَصْبَهَانِتُ، ثنا يَاسِينُ بْنُ عَبْدِ الْأَحَدِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ سُوَيْدٍ، ثنا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ،

عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ

لَيَسَرَاء وَنَ أَهْلَ الْغُسرَفِ فَوْقَهُمْ، كَمَا تَرَوْنَ

الْكُوْكَبَ الدُّرِّيِّ الْغَابِرَ فِي الْأَفُقِ وَالْمَشْرِقِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ

5645 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

هِشَامُ بُسُ عَسَمَارٍ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ

أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ دِينَارٍ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجُلانِيَّ

جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا

وَالْمَغُرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمُ

عَـلَيْدِ وَسَـلَّمَ عَلَى صِبْيَان وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالتَّرَابِ، فَنَهَاهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کھیل رہے ہوتے صحابہ ان کومنع کرتے ' آپ ملٹی ایکے نے فرمایا: ان کوچھوڑ دو کیونکہ ٹی بچوں کی بہار ہے۔

حضور ملتا لیکٹم بچوں کے پاس سے گزرتے وہ مٹی سے

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتاليكم نے فرمايا: جنت والے اپنے سے او پر ك كمرول والول كوايسے ديكھيں كے جس طرح أفق ميں

مشرق اور مغرب میں جمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے ان کے

درمیان باہم فضیلت کی وجہ سے۔

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی

ذئب عضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ جناب کہر عو يمر محلاني سے حضرت عاصم بن عدى كے پاس آكر

کہا: اس آ دمی کے بارے آپ کا کیا خیال ہے جواثی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو پائے؟ پس اگر وہ اس کوتل

کرتا ہے تو تم لوگ اس کوقل کر دو گے؟ میرے لریمی

وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلُتُمُوهُ؟ سَلُ لِي

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُرِهَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، إِلَمْ فَأَخْبَرَ عَاصِمٌ عُوَيْمِرًا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَآتِينَّ

رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَقَدُ

نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدُ أُنْزِلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ ، فَتَقَدَّمَا

فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمُسَكُّتُهَا،

فَفَارَفَهَا، وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَسُنَّتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا، فَإِنَّ جَاءَتُ بِيهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُهُ

إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاء

تُ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ

بات رسول كريم مل التاليم سے يوچھو! يس حضرت عاصم نے رسول کر یم ملتی آیا ہے سوال کیا تو رسول کر یم ملتی آیا ہم نے اس طرح کے سوالات کو ناپند فرمایا اور ان کو معیوب جانا۔ پس حضرت عاصم نے حضرت عویمر کو بات بنا دی تو عویمر نے کہا قتم بخدا! میں خود رسول كريم المن المام كل بارگاه ميں جاؤں گا۔ پس وہ آئے اتنے میں قرآن نازل ہو چکا تھا' پس اُنہوں نے رسول . كريم ملتَّ أَيْلِيم عن سوال كيا تو آب ملتَّ في يَلِيم في الله عن فرمايا: متحقیق تم دونوں کے بارے قرآن نازل ہوا ہے پس أنهول نے آ گے ہو کر لعان کیا ' پھر عرض کی: اگر اس

تہت لگائی ہے۔ پس حضرت عویمرنے اسے فارغ کر دیا حالانکدرسول کریم التحقیقیم نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اسے جدا کر دے کی دولعان کرنے والوں کے ورمیان یمی طریقه بن گیا اور رسول کریم ملی آیام نے فرمایا: اب سب مل کراس عورت کود کیمنا'یس اگر تو وه ملکا

عورت کو میں این یاس رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹی

اونٹ) تو میراخیال ہے کہاس آ دمی نے اس عورت پر جهوث بولا اور اگر وه كالا سياه موثى آ تكهول اورموثى سرین والا بچه جنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرد نے اس عورت کےخلاف سیج کہا'یس وہ اسی مکر وہ صفت والا بچیہ

سرخ اورکوتاہ قد گویا کہوہ چھپکلی جیسا جانور ہے (یا چھوٹا

حضرت ابوغسان محربن مطرف

أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ

### حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور متی بیٹے نے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کے برابر سے جُدننا و افيها ببتر ب-

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه سے روایت ہے كدأنبول في رسول كريم ما المالية على سنا كدآب فرم رہے تھے: میرامنبر' جنت کی نہروں میں (یا دروازوں میں) سے ایک نہر (یا دروازے) کے اوپر ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملے میں ہے کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے اس سے پیا'آپ کی دائیں جانب بچہ تھا اور بائیں طرف بزرگ تھے آپ نے بچہ سے فرمایا: کیاتم مجھے اجازت دو گے کہان بزرگوں کو دوں؟اس بچہنے عرض ك: الله كافتم إيار سول الله! مين اين حصه برسمي كوترجيح نہیں دوں گا۔حضور مانی آئیلم نے اس کے ہاتھ میں رکھا۔

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ وہ حضرت مہل

بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک

عورت نے رسول کر یم ملتی اینا آپ پیش کیا تو قوم

# بُنُ مُطرّفٍ عَنْ

5646 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَوْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهُـلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

5647 - حَدَّثَنَسَا يَىحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَانَ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْـهِ وَسَــلَّـمَ يَـقُولُ: مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع

5648 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِقَدَح فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُكَامٌ مِنْ أَصْغَرِ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ أَتَـأَذَنُ لِـى أَنْ أَعُـطِيَهِ الْأَشْيَاخَ؟ ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَصْلِ فِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

5649 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى

المعجم الكبير للطبراني في 286 و 286 و الكبير للطبراني في المديد

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: زَوِّجُنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ: اذْهَبُ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَجَدُتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَهَ حَدِيدٍ، وَلَكِنُ هَذَا ﴾ إِزَارِي، لَهَا نِـصُـفُـهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ اشَىءٌ ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ أَوْ جِيءَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن؟ ، قَالَ: مَعِى سُورَةُ كَـٰذَا وَكَـٰذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: قَدُ أَنَّكُحُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

5650 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُسُ أَبِي مَـرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَسَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا -أُوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ -، آخِلْ بَعْضُهُمْ بِبَعْض، حَتَّى يَــذُخُــلَ أَوَّلُهُــمُ وآخِـرُهُــمُ الْجَنَّةَ، وُجُوهُهُمْ عَلَى

میں سے ایک آ دمی نے عرض کی: اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں! آ ب التا تی نے فرمایا: تیرے یاس کیا ہے؟ اس نے عرض کی: میرے پاس کوئی چیز نہیں؟ فرمایا: ج کر تلاش کراگر چہلوہے کی انگوشی ہو۔ پس وہ گیا پھرلوز اورعرض کی نہیں اقتم بخدا! میں نے کوئی چیز نہیں یائی لوہے کی انگوشی بھی نہیں لیکن سیمیرا تہبند ہے کہ آ دھا اس کو دے سکتا ہوں۔ رسول کریم ملتی ایکم نے فرمایا: ود تیرے تہبند کوکیا کرے گی کہ اگر تُونے اس کوزیب تن کر لیا تو اس پرتو کوئی شی نہ ہوگی اور اگر وہ پہن لے تو تیرےاد پر کوئی شی نہ ہوگی۔ پس وہ آ دمی بیٹھ گیاحتیٰ کہ آ كافى دريبيشار بالس رسول كريم ماليديد إلى اس كود كيه كر بلاياحتى كداسة آپ التائيليم كى بارگاه ميس ليا كيا، آپ التي يَوْم في اس مع فرمايا: قرآن ميس سے كيا پر ها ہے؟ اس نے عرض کی: فلال فلال سورت مجھے یاد ہے۔ رسول کریم ملتی آیا نے فرمایا: میں نے تیرا نکاح اس سے کردیا'بدلے اس کے جو تخفے قرآن یادہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التُحَالِيظِ نے فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار یا

فرمایا: سات لاکھ جنت میں داخل ہوں گئے ایک

دوسرے کو پکڑ کر حتیٰ کہان کے اوّل سے آخر تک جنت

میں داخل ہو جائیں گئ ان کے چبرے چودھویں

رات کے جا ندکی طرح ہوں گے۔

5650- مسلم جلد 1صفحه 198، رقم الحديث: 219 . والبخاري جلد 3صفحه 1186 رقم الحديث: 3075، جلد 5

صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُر

5651 - حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَوْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمُّأُ أَبَدًا، لَيُردَنَّ عَلَىَّ أَقُواهٌ أَعُرِفُهُمْ وَيَعُرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي

5652 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْـمُسُـلِمِينَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُ لِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَأَخَذَ ذُبَابَ سَيُفِهِ، فَجَعَلَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، حَتَّى خَرَجَ مِنُ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا

حضرت مل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يَتِيلِم نے فرمايا: ميں تمہارا حوض پرانظار كروں گا' جومیرے پاس ہے گزرے گاوہ پئے گا'جو پئے گاوہ بھی بھی پیاسا نہیں ہوگا' میرے دوض پر پچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کومیں اور وہ مجھے جانتے ہوں گے وہ میرے اور ان کے درمیان پردے حاکل ہوں گے۔

حفرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مال دار ایک آ دمی ایک غزوہ میں رسول الله طرفی الله کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس کو مو که وه جېنمي انسان د <u>کھے</u> تو وه اس کو د ک<u>ھے ل</u>ے لوگوں میں سے ایک آ دی اس کے پیچھے چلا وہ اس حالت برتھا اورمشركون پرسب سے زیادہ طاقت والا تھا وہ زخمي كيا گیا' اس نے موت کی جلدی کی' اس نے تلوار کی نوک پکڑی اور اسے اپنے سینے پر رکھا' وہ دونوں بیتانوں کے درمیان سے نکالی وہ آ دی رسول الله ملتی الله کے پاس جلدی آیا' اُس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کر نے عرض کی: آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو پیند ہو کہ وہ



5652- أخرج نحوه مسلم جلد 1صفحه106 رقم الحديث: 112 جلد3صفحه1061 رقم الحديث: 2742 جلد4 صفحه 1539 رقم الحديث: 3966 جلد 4صفحه 1541 رقم الحديث: 3870 جلد 5صفحه 2381 رقم

الحديث: 6128 و حلد 6 صفحه 2436 وقم الحديث: 6233

مِنْ أَهْـلِ الـنَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا

غَنَاء عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتَ عَلَى

ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ،

﴾ ذَلِكَ: إِنَّ الْعَبُدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنُ

أَهُ لِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنُ أَهْلِ

بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي جَازِمٍ، عَنُ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُدَةٍ، فَقَالَ سَهُلٌ

لِلْقَوْمِ: أَتَدُرُونَ مَا الْبُرُدُ؟ قَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَمَلَةٌ

مَ نُسُوجَةٌ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ:

جنْتُ أَكُسُوكَ ٰ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا

أُحْسَنَ هَـذِهِ فَـاكُسُنِيهَـا؟ فَـقَالَ: نَعَمُ ، فَلَمَّا قَامَ

﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ أَصْحَابُهُ،

فَقَالُوا: مَا أَحْسَنُتَ حِينَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ

إِيَّاهَا، وَقَدُ عَرَفُتَ أَنَّهُ لَا يُسَأَّلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ، قَالَ:

وَاللُّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا

حِينَ لَبسَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

5653 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ، ثنا سَعِيدُ

هِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ

الْجَنَّةِ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

میں سے سب سے زیادہ مال دارتھا' مجھے یقین ہو گیا کہ

یہ ایسے ہی مرے گا (جس طرح آپ نے فرمایا)'جب

اس کوزخی کیا گیا تو اس نے موت کی جلدی کی اور اپنے

آب کو مار دیا۔حضور اللہ ایک اس وقت فر مایا: ایک

بندہ دنیا میں جنت والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جہنمی

ہےاورایک جہنم والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جنتی ہے

حضرت مهل رضی الله عنه نے لوگوں سے کہا: تم جانتے

ہو کہ یہ کیا چادر ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ بنی ہوئی چادر

ہے جس میں حاشیہ ہے۔ اس عورت نے عرض کی:

یارسول اللہ! میں آپ کے لیے لائی ہوں تا کہ آپ

پہنیں۔رسول الله ملتا الله علیہ نے اس کو پکڑا ا آپ کواس کی

ضرورت بھی تھی اسے پہنا تو صحابہ میں سے سی نے

آپ پر چا در دیکھی' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! بیہ

کتنی اچھی چاور ہے مجھے پہنا دیں؟ آپ نے فرمایا:

ٹھیک ہے! جب رسول اللہ ملٹی کیٹرے ہوئے تو

صحابہ کرام نے اشارہ کیا: تُونے اچھانہیں کیا کھنے علم

ہے کہ رسول الله طبق لیکن کو اس کی ضرورت تھی کی مرجمی تم

نے مانگ کی متہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ مانگائی آبل

ما تکنے والے کومنع نہیں کرتے ہیں۔ اس آ دمی نے کہا:

الله كى قتم! ميس نے اس ليے لى ہے كه جب رسول

حضرت شہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اعمال کا دارومدارخاتمہ پرہے۔

جہنمی انسان دیکھےتو وہ اس کو دیکھ لے۔ بیمسلمانوں

ذَاكَ؟ ، قَالَ: قُلْتَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ

لَعَلِّى أَكَفَّنُ فِيهَا

5654 - حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ المُسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ

5655 - حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ

بْنُ أَبِي مَرْيَهُم، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهُ ل بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

5656 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ

سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتُ مِنَّا امْرَأَةٌ فِينَا تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، وَكَانَتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ

الْجُمُعَةِ، تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْبُخُهُ، فَيَكُونُ

أَصُولُ السِّلُقِ غُرَافَةً ، قَالَ سَهُلٌ: فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلْيَهَا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ

ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

لطعامها ذلك 5657 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ

بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ

ایخ گفن کے لیے رکھاہے۔

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بين كه مسجد کا وہ حصہ جو قبلہ سے ملا ہواور قبلہ کے درمیان والی جگہ بکری گزرسکتی ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله ملتَّ الله علی اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ بڑھتے تھے پھر ہم قیلوله کرتے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰد عنه فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم میں سے ایک عورت تھی' اس کی تھیتی میں سلق تھی' جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو وہ سلق (ایک قشم کی

سبزی) کی جڑیں ہنڈیا میں ڈالتی تھی' پھراس میں ایک

مٹھی کو ڈالتی سلق کی جڑیں اُبل رہی ہوتی تھی' ہم نمازِ جمعہ پڑھ کراس کوسلام کرتے تو وہ ہمارے پاس کھانا

لاتی ، ہمیں جمعہ کے دن اس کھانے کی تمنا ہوتی تھی۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن رسول اللّٰہ اللّٰہ

5655- أخرجه البخاري جلد 1صفحه 318 وقم الحديث: 899

أخرج نحوه البخارى جلد1صفحه 317 وقم الحديث: 896.

المعجم الكبير للطبراني في 290 و 290 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ال

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: هُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأُسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَّتُهُ، وَجُورَ وَجُهُهُ، فَكَانَتُ فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُسِلُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ يَأْتِيهَا اللّهُ عَنْهُ يَأْتِيهَا اللّهُ عَنْهُ يَأْتِيهَا إليالُمَاء ، فَلَمَّا أَصَابَ الْجُرُحَ الْمَاء ، كَثُرَ دَمُهُ فَلَمُ يَسرُقَلَ اللّهُ عَنْهُ عَتَى عَادَ رَمَادًا، ثُمَّ جَعَلَتُ عَلَى الْجُرْحِ، فَرَقَا اللّهُمُ

بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْنُ اللهِ عَلَيْهِ سَهْ لِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَكَانَ لَهَا عَبُدٌ نَجَّارٌ، فَقَالَ لَهَا: مُرِى عَبُدَكِ، فَلْيَعْمَلُ لِى عَبُدٌ نَجَّارٌ، فَقَالَ لَهَا: مُرِى عَبُدَكِ، فَلْيَعْمَلُ لِى عَبُدٌ نَجَّارٌ، فَقَالَ لَهَا: مُرِى عَبُدَكِ، فَلْيَعْمَلُ لِى عَبُدٌ نَجَّارٌ، فَقَالَ لَهَا: مُرِى عَبُدَهَا، فَلَيْعُمَلُ لِى الْعُوادًا كَالمِ مِنَ الطَّرُفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا الْعَابَةِ، فَقَطَعُ مِنَ الطَّرُفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا فَضَاهُ، أَرْسَلَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ أَنَّهُ قَطَاهُ، قَالَ: فَأَرْسِلَ بِهِ إِلَى، فَجَاءُ وَا بِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ، فَطَحُهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَعَدُهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَعَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَعَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَعَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فَا فَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَمْ فَوَضَعَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَا الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَلِيْهِ وَالْمَا الْمُعْمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ المُنْ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ السَّوْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمُ السَّهُ الْمُ السَّهُ الْمُ الْمُعْمَلَةُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُسْتَعَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّي اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي اللْمُ الْمُ الْمُ

5659 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَكُلُوا

آپ کے دانت مبارک ٹوٹے اور چبرہ انور زخی ہوا۔
حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول الله رضی الله عنها نے
آپ کے چبرے سے خون دھویا اور حضرت علی رضی الله
عنہ پانی لاتے سے جب زخم کو پانی سے صاف کیا گیا تو
خون زیادہ ہوا' وہ بندنہیں ہورہا تھا' چٹائی کا ایک طرا تھا
اُسے جلایا گیا' یہاں تک کہ اس کی راکھ بن گئ وہ اس
زخم پررکھی گئ اس زخم سے خون آ نابند ہوا۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی ہے فہاجرین میں سے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا' اس عورت کا غلام ترکھان تھا' آپ نے اس عورت کو کہا: اپنے غلام کو تھم دو کہ میرے منبر کی طرح سیر ھیاں بنائے ۔عورت نے اپنے غلام کو تھم دیا تو وہ جنگل کی طرف گیا' اس نے لکڑیاں کا میں اس کا منبر بنایا' جب بنایا تو اُس عورت نے رسول اللہ ملٹی آئی کی طرف پیغام بھیجا کہ منبر بن گیا ہے' آپ ملٹی آئی کی فرمایا اس کو میری طرف بھیج دو! وہ منبر آپ کے پاس فرمایا اس کو میری طرف بھیج دو! وہ منبر آپ کے پاس فرمایا تو حضور ملٹی آئی کی خس وقت اسے دیکھا تو اسے اُٹھواکراس جگہر کھوایا جہاں تم دیکھتے ہو۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کھاؤ ہیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگے ہے من

وَاشْرَبُوا خَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ) (البقرة: 187) ، وَلَمْ يَنُولُ مِنَ الْفَجُرِ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُم فِي رِجُلَيْدِ الْحَيْطَ الْأَسُودَ وَالْحَيْطَ الْأَبْيَضَ، فَلَا يَنَوَالُ يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَيُّهُ مَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: (مِنَ الْفَجُرِ) (البقرة: 187) ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ

5660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِه، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ امْرَأَءٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرُسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتُ عَلَى بَنِي سَاعِدَةً، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: قَدْ أَعَاذَكِ مِتِّي، فَقَالُوا لَهَا: تَـــدُرِيــنَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جَاءَ لِيَخُطُبَكِ، قَالَتُ: إنْ كُنُتُ أَشُقَى مِنُ ذَلِكَ .قَالَ سَهُلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا أَبَا سَعْدٍ ، قَالَ: فَأَخُرَجُتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ، فَسَقَيْتُهُمْ فِيهِ

الفجركے الفاظ نہيں اترے لوگ جب روز ہ رکھنے كا ارادہ كرتے توان ميں سے بچھاليك ياؤں پرسفيد دھا گہاور دوسرے پر کالا دھا گہ باندھتے اور کھاتے بیتے رہتے یہاں تک کہ دونوں واضح ہو جائیں الله تعالی نے اس کے بعد بیآیت نازل فرمائی:'' فجرتک'' وہ اس پڑمل کرنے گئے بعنی مراد ہے: رات اور دن۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله طل الله على عرب كى ايك عورت كا ذكركيا گیا تو آپ نے حضرت ابوأسید الساعدی رضی اللہ عنہ کو أس كى طرف جانے كا حكم ديا مخرت ابوأسيدرضي الله عنه اُسکی طرف گئے وہ عورت بنی ساعدہ کے پاس آئی' ينيخ اس نے كہا: الله عزوجل آب سے مجھ كو بجائے! آپ نے فرمایا: اللہ نے تم کو مجھ سے بچایا ہے! بنوساعدہ والول نے کہا: تم جانتی ہو کہ یہ کون ہیں؟ یہ رسول تھے اس نے کہا: میں تو بد بخت تھی ۔حضرت سہل رضی اللہ عنه فرمات بين: رسول الله ملي يتلم اورآب كصحاباس دن بنی ساعدہ کے صحن میں بیٹھے' پھرآپ نے فر مایا: اے ابوسعد! ممیں پانی بلاؤ! میں نے آپ کے لیے بیالہ نكالاً ميں نے ان كو بلايا۔ حضرت ابوحازم فرماتے ہيں:



قَالَ أَبُو حَازِم: فَأَخُرَجَ لَنَا سَهُلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ، فَشَربُنَا فِيهِ، ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَوَهَبَهُ لَهُ

5661 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ ﴾ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، قَالَ: فَلَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِايْنِهِ، فَاحُتُمِلَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْلَبُوهُ فَاشْتَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ ، قَالَ: فُلانٌ، قَالَ: لَا وَلَكِينِ السَّمْهُ الْمُنْذِرُ ، فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ

5662 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَوْيَهَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِه، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ، أَبُو سَهُلِ أُسَيْدٌ السَّاعِدِيُّ، دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امُرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وبَلَّتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنُ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَ غَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

حضرت الله نال بالدنكالا بم في ال ميل پیا' پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحفہ ما نگا' حضرت سہل نے تحفہ دے دیا۔

حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بي كه منذر بن ابواُسيد كو رسول الله التَّمْ اللهِ عَلَيْهِ كَ ياس لايا گیا جس وقت ان کی ولا دت ہوئی انہیں آپ کی ران یہ بٹھایا گیا' جبکہ حضرت اُبواُسید بیٹھے ہوئے تھے' حضور ملتُ الله كا آكولى شي تقى حضرت ابواسيدن اینے بیٹے کو اُٹھانے کا کسی کو حکم دیا 'حضور ملٹی آیٹم کے یاس سے اسے اُٹھا لیا گیا' لوگوں نے اسے بلٹا دیا' حضور ملونية لم كو ملنه كا شوق موا أب فرمايا: يحد کہاں ہے؟ حضرت ابوأسيد نے عرض كى: يارسول الله! ہم اسے لے گئے ہیں'آپ نے فرمایا: اس کا کیانام رکھا نام منذر ہے اس دن سے اس کا نام منذر ہوا۔

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسهل اُسید الساعدی کی شادی ہوئی' حضور الله يُرتبع اورآب كے صحاب كو بلوايا اكي ليے كھانا رکھا گیا' آپ کے آگے کھانا رکھنے کے لیے اُم اُسید تھیں' رات کو تھجوریں پھر کے برتن میں تر کر کے رکھی گئ تھیں' جب حضور ملٹھ کیا ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو ان منتحجوروں کولایا گیا' آپ نے نوش کیا۔

وسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ، أَتُنَّهُ بِهِ فَسَقَتْهُ

5663 - حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ ل بُن سَعُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ، بَابٌ مِنْهَا يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يُدُخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

5664 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَأَلَتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: هَلُ رَأَيْتُمْ فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِقَى الْبُرِّ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ أَبُو حَازِم: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَنْحُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا نَنْفُخُهُ

5665 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مُكْرَمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بَنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أُسِى حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

5666 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ثنيا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُم نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں' ایک دروازہ کا نام ریان ہے اس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے۔

سعد سے یو چھا: کیا تم نے رسول الله الله الله كار كانه میں گندم کو صاف کرتے دیکھا ہے؟ حضرت ابوعازم نے فرمایا بنہیں! حضرت ابوحازم نے کہا: میں نے عرض کی: تم بو کیے صاف کرتے ہو؟ کہا: نہیں کرتے تھے بلكه پھونكيں ماركراسے صاف كر ليتے تھے۔

حضرت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه فرمات الله کی راہ میں ایک صبح کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللهِ عن فرمایا: ایک آدمی اعمال کرتا ہے لوگ

5664- أخرج نحوه البخارى جلد 5صفحه 2065 وقم الحديث: 5094.

-5665 أخرج نحوه البخارى جلد3صفحه 1029° رقم الحديث: 2643 .

5666- أورد نحوه ابن الجعد في مسنده جلد 1 صفحه 429 رقم الحديث: 2929 .

اس کواعمال کرنے کی وجہ سے جنتی جانتے ہیں کیکن وہ جہنمی ہوتا ہے اور ایک آ دمی عمل کرتا ہے اور لوگ اُس کے اعمال کی وجہ ہے اُسے جہنمی سمجھتے ہیں لیکن وہ جنتی ہوتا ہے اعمال کا دارومدار خاتمہ پر ہے۔

مُ طَرِّفٍ، عَنْ أَبِى حَازِم، عَنْ سَهُل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وإِنَّمَا الْأَعْمَالُ

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا ایک آ دمی اعمال کرتا ہے کوگ اس کواعمال کرنے کی وجہ سے جنتی جانتے ہیں لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے اور ایک آ دمی عمل کرتا ہے اور لوگ اُس کے اعمال کی وجہ سے اُسے جہنمی سمجھتے ہیں لیکن وہ جنتی ہوتا ہے'اعمال کا دارومدار خاتمہ پرہے۔ 5667 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَزَكَرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ الْحُبُلِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـكَيْـهِ وَسَـلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ بِعَـمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ لَيَعُمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وإِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نور کی اور کی اور کی خوشخری ہوان لوگوں کو جواندهیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ 5668 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَزَكَرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظَّلَمِ إِلَى المسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5669 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاحِيَةَ، ثنا

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى سَهُلِ بِنِ سَعْدٍ

يَبُولُ قَائِمًا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْعَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي مَسَحَ

مُوسَى بُنُ عُبَيْكَةَ الرَّبَذِيُّ عَنُ

5670 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ قَالَا: ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالًا: ثنا مَكِّيٌّ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْن

ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَنْ أُبِي حَازِم، عَنْ سَهُـلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ سَبُعِينَ أَلُفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، وَمَا يَسْمَعُ

مِنْ نَفْسِ شَيئًا مِنْ حِسِّ تِلْكَ الْحُجُبِ إِلَّا زَهَقَتْ

عُمَرُ بَنُ صُهْبَانَ

سہل بن سعدرضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا اور آپ نے موزوں پرمسے کیا' میں نے کہا: اے ابوع اس! يدكيا ہے؟ كہا: ميں نے اپنے سے بہتر كوان دونوں کامسح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

## حضرت موسیٰ بن عبیده الریذی' حضرت الوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص اور حضرت ابوحازم محضرت سہل بن سعد سے راوی ہیں وہ دونوں فرماتے ہیں کہرسول کریم ملٹی کیٹم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نور وظلمت کے ستر پردول کے بیچھے ہے ان پردول کی حس وحرکت میں ہے کوئی ثنی' کوئی نفس نہیں س سکتا ہے مگر

خود بخو دکوئی پر دہ ہٹ جائے۔

حضرت عمر بن صهبان حضرت

الْعَطَّارُ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

🎉 سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنِ الشَّوُمُ فِي شَيءٍ ، فَفِي

المُمرُأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

5672 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَكِام الْعَطَّارُ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ وأَخَوَاتُهَا: الْوَاقِعَةُ،

وَالْحَاقَّةُ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ

5673 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ إِسْسَمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ أَبِي بَكُرٍ الرَّاذِيُّ، ثِنا أَبِي، ثِنا عُمَرُ بُنُ مُجَمَّدٍ، عَنْ أَبِي

حَازِم، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى إاللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفُطِرُ،

﴿ وَيُفُطِرُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَصُومُ، وَكَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ

## ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعدرضی الله عند کے ہال نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ شی میں ہوتی تو عورت اور گھر اور گھوڑے میں ہوتی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهُ نِهِ إِن مُحِيم مِن اللَّهِ مُحِيم مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّ والى سورت الواقعهُ الحاقهُ واذا الشمس كورت نے بوڑھا کردیا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ کہا جاتا کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے اور افطار کرتے تھے یہاں تک کہا جاتا کہ آپ روزے نہیں رکھیں گئ آپ شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔

فِي شَعْبَانَ

<sup>5672-</sup> ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه37 وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب . 5673- ذكره الهيشممي في مجمع الزوائد جلد3صفحه192 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمر بن

5674 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَويُّ، ثن عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بَلالِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ

سَهُ ل بُس سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيــمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أُهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ

لَمِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ 5675 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

بِلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الشَّوُّمُ، قَالَ: إِنْ يَكُنُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرُّأَةِ

وَالْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ 5676 - حَدَّثَنَا ٱلْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُـلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَتْ لَأَحَبَّ أَسْمَاء عَلِيّ ُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ: أَبُو تُرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفُرَحُ

أَنْ يُسَدِّعُوهُ بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ

حضرت سليمان بن بلال مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا: ایک آ دمی اعمال کرتا ہے لوگ

اس کواعمال کرنے کی وجہ سے جنتی جانتے ہیں کیکن وہ جہنمی ہوتا ہے اور ایک آ دی عمل کرتا ہے اور لوگ اُس

کے اعمال کی وجہ ہے اُسے جہنمی سمجھتے ہیں لیکن وہ جنتی

ہوتا ہے اعمال کا دارومدار خاتمہ پرہے۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ

شی میں ہوتی تو عورت اور گھر اور گھوڑے میں ہوتی۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ناکہ

مجھے اپنے ناموں میں سے زیادہ پسند نام ابوتر اب تھا'

آپ اس کے ساتھ پکارنے کو پہند کرتے تھے آپ کا نام ابوتراب رسول الله الله الله الله عنها و ركما تها و وجداس كى

میمی که) ایک دن آپ حضرت فاطمدرضی الله عنها سے

المعجد الكبير للطبراني كالمراثي والمحالي المحالي المحا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُا، فَخَرَجَ فَاضُطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَاءَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُلُبُهُ، فَلَمُ

يَجِدُهُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟،

﴿ قَالَتْ: خَرَجَ آنِفًا مُغْضَبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا مَعَهُ يَطُلُبُهُ، فَقَالَ:

مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ، وَقَدْ زَالَ رِدَاؤُهُ عَنْ ظَهْرِهِ،

وَامُتَكَّلُّ تُـرَابًا، فَـجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَيَقُولُ: الْجِلِسُ

يَا أَبَا تُوابِ 5677 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثننا يَسخيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَلْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِنْبَرَ عَلَى

تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ

أبي حَازِم

5678 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرُح الْـمُـضَوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، ح

وَحَـدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ

ناراض ہوئے آپ نکلے اور دیوار سے ٹیک لگائی رسول

میں نہ یایا' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: آپ کا چیازاد کہاں ہے؟ حضرت سیّدہ رضی اللّٰہ عنہا نے عرض

كى: البھى غصه كى حالت ميں نكلے ہيں مضور مل اللہ اللہ اللہ

اینے ساتھ والے کو تلاش کرنے کا حکم دیا' آپ د بوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے آپ کی پشت سے جا در

اُٹھی ہوئی تھی اور آپ مٹی میں لیٹ گئے تھے' حضور ملی لیلم پشت سے مٹی جھاڑنے لگے اور فر مایا: اے ابوتراب! أنهو!

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکی نے فرمایا: میرا منبر جنت کی نہروں (یا دروازوں) میں سے ایک نہر پر (یا دروازے پر) ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن زيد بن اسلم ٔ حضرت ابوحازم سےروایت

کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فرمایا عنقریب آخرز مانه میں دھنسنا ہو گا شکلیں بگڑنا ہوگا۔عرض کی: یارسول اللہ! کب ہوگا؟

5678- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه10 وقيال: قيلت روى ابن ماجه طرفا من أوله ورواه الطبراني وفيه عبد الله بن أبي الزناد وفيه ضعف وبقية رجال احدى الطريقين رجال الصحيح.

قَالَا: أَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَسُلَمَ، حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنِى اللهِ صَلَّى اللهُ حَدَّثَنِى سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ خَسُفٌ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ خَسُفٌ وَقَلُدُ فَ وَمَسَّكَ ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، وَاستُحِلَّتِ الْخَمُهُ وَالْعَيْنَاتُ، وَاستُحِلَّتِ الْخَمُهُ

التُسْتَرِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُسْتَرِی، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِذْرِيسَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنُ اللهِ عَنُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ وَلَكَهُ بِسُوادٍ مِنُ وَلَكَهُ بِسُوادٍ مِنْ وَلَكِ مِنْ الْوَرِقُ وَالْفِضَّةُ الْعَبُوا بِهَا كَيْفَ فَيَاكُمُ الْعَبُوا بِهَا كَيْفَ شِئْتُمُ

السَّقَطِى، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنِ حَمَّادٍ النَّرُسِى، ثنا مُعُتَمِدُ بُنُ الْفَضُلِ السَّقَطِى، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنِ حَمَّادٍ النَّرُسِى، ثنا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْدَ اللهِ خَزَائِنُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، مَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ، وَمِعْلَاقًا لِلشَّرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ، وَمِعْلَاقًا لِلشَّرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ، وَمِعْلَاقًا لِلشَّرِ،

آپ نے فرمایا: جب گانے والیاں اور ناچنے والیاں ہوں گی اور شراب کو حلال جانا جائے گا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل اللہ عنہ فرمایا: جو پہند کرے کہ اپنے بیٹے کو آگ کے دوکنگن پہنائے تو وہ سونے کا کنگن پہنائے ہاں! جا ندی سے کھیلوجس طرح جا ہو۔

حضرت سہل بن سعد' نی کریم طرفی آئیم تک مرفوع صدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رسول کریم طرفی آئیم نے فرمانے ہیں: رسول کریم طرفی آئیم نے فرمایا: اللہ کے پاس بھلائی کے فرانے بھی ہیں اور بُر ائی کے بھی' جن کی چابیاں لوگ ہیں' پس مبارک ہواس آ دمی جو اپنے آپ کو بھلائی کی چابی فاریم ائی کیلئے تالہ اور بربادی ہواس کیلئے جو بُرائی کی چابی اور بھلائی کا تالہ بے۔

5679- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 147 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف .

. 7526 أورده أبو يعلى في مسنده جلد13صفحه 521° رقم الحديث: 7526 .



وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، وَمِغَلَاقًا لِلْخَيْرِ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ نَجِيحِ الْمَدَنِيُّ

عَنْ أَبِي حَازِم

5681 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُسُتَرِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ

بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحُدُّ رُكُنٌ مِنُ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ

5682 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَنْبَوِ الْبَصْوِيُّ،

ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ سَعْدٍ

يَفُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَنْبَرِهِ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِهِ،

فَكَبَّرَ وَهُو عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَسْفَلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ( أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعُلَمُوا

حضرت عبداللہ بن جعفر بن نجیح مدنی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حفرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتی ہے ہے۔ حضور ملتی ہے ہے فر مایا: اُحد پہاڑ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹھ اللہ کا منبر پر کھڑے ہوئے دیکھا' آپ نے لوگوں کو منبر پر نماز پڑھائی' آپ نے منبر پر ہی تکبیر کہی' پھر منبر پر رکوع کیا' پھر ایر' یوں کے بل واپس آئے' منبر سے پنچ سجدہ کیا' پھر واپس منبر پر گئے' نماز سے فارغ ہونے تک ایساہی کیا' پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے' فرمایا: اے لوگو! میں نے اس طرح اس لیے کیا ہے کہ میری نماز کو جان لو۔

صَلاتِی

5681- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 13 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد على بن المديني وهو ضعيف .

5682- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 386 وقم الحديث: 544.

5683 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْبَوٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَح، فَشَرِبَ وَالْأَشْيَاخُ عَلَى يَسَارِهِ، وَغُلَامٌ هُوَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ عَلَى يَمِينِهِ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: يَا غُلامُ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِىَ الْأَشْيَاخَ؟ ، قَالَ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْ فَصٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

5684 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُشْمَانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ كُونٌ فِي الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمُ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

5685 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ أَبِي

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول كريم ملتَّ أَيْدَا لِم كَا بِاركاه مِينِ الكِ بِيالِه لا يا كيا كيا كيا آپ سٹی آیڈ الم نے اس سے پیا جبکہ بڑی عمر کے لوگ آپ الٹی کیلئے کے بائیں طرف اور قوم کا ایک جھوٹا بچہ آپ کے داکیں طرف تھا۔ پس جب آپ اللہ ایک الم بی لیا تو فر مایا: اے بیے! کیاتم مجھے بردی عمر کے لوگوں کو ویے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے عرض کی: آپ كے بيح ہوئے فضيلت والے اپنے جھے كے ساتھ ميں کسی کواپنے اوپرترجیح نہیں دے سکتا' اے اللہ کے رسول! تو آپ التي يتم في وه پيالدات در ديا-حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں جھرا ہوا حضور التائیم ان کے درمیان صلح

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول مُنْ اللِّهُ يَدَالِم حضرت مهل بن سعد كو كفر بي موكر بيشاب

كروانے كے ليے آئے پھر واپس نماز كے ليے

ا قامت ہوگئ تھی حضرت ابو بمررضی اللہ عندلوگوں کونماز

رر هار سے تھے حضور ملت اللہ فی دھرت ابو بمررضی اللہ

عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔

5683- اخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه1604 رقم الحديث: 2030 . والبخاري في صحيحه جلد 2 صفحه 865 رقم الحديث: 2319 ولد 2صفحه 920 رقم الحديث: 2464 وجلد 5صفحه 2130 رقم الحديث: 5297.

حَازِم قَالَ: رَأَيْتُ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ بَوْلَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَكَادُ يَسْبِقُهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْمُخَفَّيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا تَنْزِعُ؟ قَالَ: لَا، قَدُ رَأَيْتُ

مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى مَسَحَ عَلَيْهِمَا 5686 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ خَيْبَوَ: لَأَعْطِيَسَ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَـدَيْـهِ ، فَبَاتَ النَّاسُ يَذُكُرُونَ لَيْلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعْطِى، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ ، قَالُوا: هُوَ هَهُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمَدُ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ، فَبَرَأُ حَتَّى لَهُ يَكُنُ بِهِ وَجَعٌ، ثُمَّ أَعُطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: امْض قُدُمًا فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، قَالَ: عَلَى رِسُلِكَ انْفُذُ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ، ثُمَّ ادْعُهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمُ بِمَا

يَسِجِبُ عَلَيْهِمُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَلَأَنْ يَهُدِىَ اللَّهُ

بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

کرتے دیکھا بوڑھے آ دمیوں کی طرح ' پھر وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا'میں نے آپ سے عرض کی کیا آپ نے ان کو اُتار نائمیں ہے؟ فرمایا: مہیں! میں نے اینے ہے بہتر کوان دونوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا: رسول کریم ملتا این نیم نے خیبر کے دن فرمایا کل ضرور حصندا میں اس آ دمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ پس لوگوں نے رات گزاری اس حال میں کہوہ یہی ذکر کررہے تھے کہ کس کوعطا فرماتے ہیں۔ پس جب اُنہوں نے صبح کی تو رسول کریم مان ایکا تھا کی بارگاہ میں آئے تو آپ سٹی ایٹے نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ اُنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ نہیں ہیں' ان کی آ تھوں میں درد ہے' آ دمی بھیج کر انہیں بلایا اوران کی آئکھول میں لعابِ دہن لگایا اور جواللہ نے حابادعا كى تووە درست ہو گئے حتىٰ كدان كودردتھا ہى نہيں ، پھر ان کو حصنڈا دیا۔ فرمایا: آ گے جاؤ! پس انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ان سے جہاد کروں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں' فرمایا: اینے یاؤں پر تھہرنا!حتیٰ کہان کے صحن میں اتر نا پھران کواسلام دینا' ان کو وہ حقوق و فرائض بتانا جوان پر اللہ کے ہیں' پس

جاتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا: روزہ دار کہاں (
ہیں؟ کیا تہارے لیے ریّا ن نہیں ہے جواس سے داخل
ہوگا اسے بھی پیاس نہیں گے گی ہیں وہ اس سے داخل
ہول گئ جب ان میں سے آخری روزہ دار اس سے
داخل ہوجائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا ہیں اس
دروازے سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔
حضرت ابو بکر بن ابوسبر ہ حضرت
ابو حازم سے روایت کر نے بیں
حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور سال بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور سال بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور سال بن ایک بزرگ لایا گیا اس کا رنگ

شاید الله تعالی کسی ایک کو ہی تیرے صدقے ہدایت

سہل بن سعد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم ملتی آپلے

نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کوریّان کہا

زردہو گیا تھا' اس کی رگیس نظر آنے گی تھیں' اس نے

ایک عورت سے زنا کیا' حضور طنی آیا ہم نے ایک ہی دفعہ سو

شاخوں والی لکڑی ماری۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں: میں نے حضرت

دے تو وہ سرخ اونٹول سے تیرے لیے بہتر ہے۔

ته الله عَنْ الله عَنْ الله الرَّحْمَنِ ابْنُ سَلْمٍ، ثنا سَهُ لُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى سَهُ لُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: سَمِعُتُ سَهُلَ ابْنَ سَعُدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ اللهَ السَّائِمُونَ؟ هَلُ الرَّيَّانِ، عَنْ دَخَلَ مِنْهُ لَمُ الصَّائِمُونَ؟ هَلُ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ، مَنْ دَخَلَ مِنْهُ لَمُ الْحَرُهُمُ الْحَلْمَ الْحَدُ غَيْرُهُمُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمُ اللهُ الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ عَنْهُ الْحَلْمُ اللهُ المُ اللهُ الله

أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

التُستَرِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَ الْبَحْرَانِی، ثنا أَبُو التَّسَتَرِی، ثنا أَبُو التَّسَتَرِی، ثنا أَبُو عَامِ الْبَحْرَانِی، ثنا أَبُو عَامِ الْبَحْرَانِی، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِی سَبُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِی بِشَیْخٍ أَحْبَنُ مُصْفَرٌ الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُتِی بِشَیْخٍ أَحْبَنُ مُصْفَرٌ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ أَتِی بِشَیْخٍ أَحْبَنُ مُصُفَرٌ الله صَلَّى الله عَلیهِ وَسَلَّم إِنْ المُرَأَةِ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ الله عَلیهِ وَسَلَّم بِضِغْتٍ فِیهِ مِانَهُ الله صَلَّى الله عَلیه وَسَلَّم بِضِغْتٍ فِیهِ مِانَهُ

5687- النسائي في سننه (المجتبى) جلد 4صفحه 168 وقم الحديث: 2237 .

5688- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 161 رقم الحديث: 4472 . وابن ماجه جلد 2صفحه 859 رقم الحديث: 4472 .

وبكرين ابي عيزة عن ابي جازم

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے پاس تھا'جس وقت

دوڑے کوگ ان کے پیچیے ہوئے اور اسے رجم کرنے

لگ حضرت عمر ملی میں ملے تو آپ نے اون کی ہڈی

ماری اس سے وہ مرگئے۔

شِمْرَاخ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

5689 - حَدَّثَنَسا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي سَبُورَةَ، حَِدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: شَهِدُتُ مَاعِزًا حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ) عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ، فَعَدَا فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَرُجُمُونَهُ حَتَّى لَقِيَهُ عُمَرُ فِي الْجَبَّانَةِ، فَضَرَبَهُ بِلَحْي بَعِيرٍ،

سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

الُجُمَحِيُّ، عَنْ

5690 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ يَبُولُ قَائِمًا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ

كَبُرَ، حَتَّى لَا يَكَادُ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا إِسمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ، فَقُلْتُ: ٱلَّا

تَنْزِعُ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَيْرًا مِنِّي يَصْنَعُ ذَلِكَ

5691 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

حضرت سعيد بن عبدالرحل محي، حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی ک رسول من آبالم حضرت سہل بن سعد کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھااس حال میں کدان کی عمرزیادہ ہو چکی تھی ا پھر وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا'میں نے آپ سے عرض كى كيا آپ نے ان كوأ تارنانہيں ہے؟ فرمايا نہيں! میں نے اپنے سے بہتر کوان دونوں پرمسح کرتے ہوئے

حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب أحد كا دن تها تو مشركين رسول الله التياتيم اورآپ کے اصحاب کے پاس سے پھر گئے تو عورتیں رسول

5689- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه 268 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب

5690 - أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه جلد 1 صفحه 36 وقم الحديث: 62 .

نہیں رہاہے تو آپ نے چائی کیڑی اسے آگ میں جلایا اوراس کوزخم کے ساتھ لگایا تو خون رُک گیا۔

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ شی پیش آئے تو وہ تعلیج کرنے وہ کہے: سجان اللہ کیونکہ تشبیح مردوں کیلئے جبکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے مقرر

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتيلم نے فرمايا: ايك آدى اعمال كرتا ہے لوگ اس کواعمال کرنے کی وجہ ہے جنتی جانتے ہیں کیکن وہ جہنمی ہوتا ہے اور ایک آ دمی عمل کرتا ہے اور لوگ اُس کے اعمال کی وجہ ہے اُسے جہنمی سجھتے ہیں لیکن وہ جنتی ہوتا ہے اعمال کا دارومدارخاتمہ پرہے۔ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانُصَرَفَ الْمُشُرِكُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، خَرَجَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَغِيثُونَهُمْ، فَكَ انَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِيمَنُ خَرَجَ، فَلَمَّا لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَنَقَتُهُ، وَجَعَلَتُ تَغُسِلُ جرَاحَاتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَزُدَادُ الدَّمُ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ أَخَذَتُ شَيْئًا مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتُهُ بِالنَّارِ، فَكَمَدَتُهُ حَتَّى لَصَقَ بِالْجُرُحِ وَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ

5692 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَسْبَلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلاتِهِ شَيْءٌ فَلَيُسَبِّحُ، يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ

5693 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا أُحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُّ، ثنا ابْنُ وَهُبِ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنُ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ،

وَإِنَّهُ لَمِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

5694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

5695 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم

يَــــُولُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:

فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ

إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسِ

الْأنصارِيّ، عَنُ

. 5696 - حَلَّاثَنَا مُحَكَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُن

النَّىضُوِ الْأَزُدِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بنُ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ،

ثنا أَبُو مُصْعَبِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ قَيْسٍ، ثنا أَبُو حَازِمٍ،

قيس وهو متروك.

5695- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2175 وقم الحديث: 2825 .

5696- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه269 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه أبو مصعب اسماعيل بن

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: فِى الْجَنَّةِ وَلَا الصَّائِمُونَ، لَا يَدُخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ،

فَإِذَا دَخَلُوا مِنْهُ أَغُلِقَ

عَلَى قَلْبِ بَشَرِ

جائےگا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور ملولی کی فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس

کا نام ریان ہے اس میں سے روزے دار ہی داخل

ہوں گئے جب وہ اس سے داخل ہوں گے تو وہ بند کر دیا

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور مایا: جنت کا ذکر کیا اور فرمایا: جنت میں وہ

کچھ ہے جو کسی آ نکھ نے دیکھانہیں اور کسی کان نے

سنانہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔

حضرت اساعیل بن قبیس انصاری'

حضرت ابوحازم سے روایت

کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه نے رسول

عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجُرَةِ،

فَقَالَ لَهُ: يَا عَمِّ، أَقِمْ مَكَانَكَ الَّذِى أَنْتَ فِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَخْتِمُ بِكَ الْهِجْرَةَ، كَمَا خَتَمَ بِيَ النُّبُوَّةَ

5697 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ النَّيْضُ رِ ٱلْأَزُدِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو مُصْعَبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ مِـنُ غَـزَاـةٍ لَهُ فِي يَوْمِ حَارٍّ، فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَتَبُوَّدُ بِهِ، فَجَاءَ الْعَبَّاسُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَوَلَّاهُ ظَهْرَهُ وَسَتَرَهُ بِكِسَاء كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ ، فَقَالَ: عَـُمُكَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى طَلَعَتُ عَلَيْنَا مِنَ الْكِسَاءِ، وَقَالَ: سَتَرَكَ اللَّهُ يَا عَمَّ،

وذُرِّيَّتُكَ مِنَ النَّارِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعِْفَرِ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ 5698 - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بُنُ رِشْدِينَ

الْمِصْوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا

اے چیا! جس جگه میں وہال مرا کیونکہ اللہ نے آپ پر ہجرت ختم کر دی ہے جس طرح میرے ذریعے نبوت ختم کردی گئی ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يَدَالِم مَرمى كے دن ايك جنگ سے واپس آئے آب کے لیے پانی مھنڈا کرنے کے لیے حضرت عباس آئے آپ پر چادر تھی آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ عرض كى: يارسول الله! آپ كا چچا حضرت عباس ہيں' جب رسول الله ملتي الله عن آپ كے ليے دونوں ہاتھ اُٹھائے یہاں تک کہ آپ کی جا درسے ہم پر پردہ ظاہر ہوگیا' اورآپ نے فرمایا: اے پچا! الله آپ کو پردہ عطا فرمائے اور آپ کی اولا دکوجہنم سے۔

محمد بن جعفر بن ابي کثير' حضرت ابوحازم سےروایت کرتے ہیں حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طائور الله كا ساتھ جہاد كيا ، جب ہم مشرکین سے لڑے تو ہم اُن سے لڑے ہم جدا ہوئے' شام کا وقت ہوا' دونوں گروہ تھک گئے تھے' حضور ملتی ایکیا

المعجم الكبير للطبراني 🖔

لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى تَفَرَّقْنَا، وإيَّاهُمُ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَدْ أَعْيَى وَتَعِبَ،

وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَمَلَّ ، وَلَمْ يَعْنَ ، لَمْ يَتُوكُ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً لِلْقَوْم

إِلَّا قَتَـلَهَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ صَبْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ﴾ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُـلِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ، فَقَالَ رَجُلٌ

إِلَى مَا يَصِيرُ، فَجُرِحَ فَجَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ، فَأَخَذَ سَيْفَهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى كَبدِهِ، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهِ حَتَّى أَنْفَ ذَهُ مِنْ ظَهُرِهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

مِنَ النَّاسِ: وَاللَّهِ لَأَكُونَنَّ أَنَا صَاحِبَهُ حَتَّى أَنْظُرَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبُدَ لَيَعُمَلُ

بطاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمَكُتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِمَعاصِى اللهِ فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ

لَمَكُتُوبٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

5699 - حَسدَّثَسَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ اللهِ صُوِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا مُحَمَّدُ

بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

يُحُشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ

کا ایک صحابی نہیں تھا تھا' اسکوجو بھی ہلاک کرے گا' لوگوں کواس سے تعجب ہوا' حضور مل کی ایم نے فر مایا: جس

نے جہنمی آ دمی دیکھنا ہؤوہ اس کو دیکھے لوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا: میں اس کے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ

میں دیکھوں گا جو بات اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ زخمی

ہوا' وہ موت سے گھبرانے لگا' اس نے تلوار پکڑی' اینے سینه پر رکھی' پھراس کو اپنے سینہ پر لگایا اور پشت کی

طرف سے نکل آئی۔وہ آ دی رسول الله طلق کی آئے یا س آیا اس کی خبر لے کرآیا تو حضور مل کی نیل نے فرمایا ایک

آ دمی لوگوں کے سامنے اللہ کی اطاعت والے عمل کرتا ب ٔ حالانکه وہ اللہ کے لیے جہنمی لکھا ہوگا' اور ایک آ دمی

لوگوں کے سامنے اللہ کی نافر مانی کرتا ہے حالا لکہ وہ الله کے ہاں جنتی لکھا ہوا ہوتا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: لوگوں کو قیامت کے دن ایک ایسے سفید ملک میں اکٹھا کیا جائے

گاجوروئی کی طرح سفید ہوگا۔

5699- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه 2150 رقم الحديث: 2790 . والبخاري جلد 5صفحه 2390

5700 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا سَعِيــدُ بْنُ مَرْيَمَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِي أَبُو

حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّؤُمُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَسُكُنِ،

5701 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثِيني أُبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، فَجَعَلَ يُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى

5702 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بُنُ مَـخُلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنُ وَرَدَ عَلَىَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَأً، أَلَا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ بِعِرْفَانِ، ثُمَّ يُحَالُ

عَطَّافُ بُنُ خَالِدِ

اِلْمَخَزُ ومِيٌّ، عَنُ

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت مہل بن سعد رضی الله عنه کے ہال نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا که رسول الله الله الله الله عند مایا: اگر نحوست کسی شی میں ہوتی توعورت اور گھر اور گھوڑ ہے میں ہوتی۔

حضرت شہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ڈیلہم نے ایک نماز پڑھائی' لوگ آپ کے پیچھے تھے' آپ نے نماز پڑھائی پھرالٹے پاؤں واپس ہوئے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور مَنْ يُلِيَمُ نِهِ فَر مايا: مِين تبهارا حوض پرا تنظار كرول گا، جومیرے پاس سے گزرے گاوہ یے گا'جویے گاوہ جھی بھی پیاسا نہیں ہو گا' میرے حوض پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کومیں اور وہ مجھے جانتے ہوں گے وہ

حضرت عطاف بن خالد مخزومی' حضرت ابوحازم سے روایت

میرے اور اپنے درمیان پردے حاکل ہوجا کیں گے۔

کرتے ہیں

5703 - حَلَّاثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَطَّافُ بنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

وَكُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ حَيْرٌ مِسَ السُّدُنُيَا وَمَا فِيهَا، وَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ

خَيْرٌ مِنَ اللُّهُ نَيَا وَمَا فِيهَا حَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إسْحَاقَ التَّسْتَريُّ، ثنا مَخُلَدُ بْنُ مَالِكٍ الْحَرَّانِيُّ،

ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، فَذَكَرَ نَحُوَهُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ تَابِتِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْر، عَنْ أبي حَازم

5704 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، < ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

اللهِ بنُ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی آیتی کوفر ماتے ہوئے سنا: الله کی راہ میں ایک صبح دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں ایک کوڑے کے برابرجگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ایک کمبی سند کے ساتھ حضرت ابوحازم نے حدیث بیان کی' اُنہوں نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کی' وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم ملٹی ڈیکٹی کو فرماتے ہوئے سنا'یس اس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت عبرالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبير ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلم نے ایک آ دمی کی ایک عورت سے شادی کروائی' لوہے کی انگوٹھی کوحق مہر رکھا گیا' اُس کا نگ

5703- أورده الترمذي في سننه جلد4صفحه 180 وقم الحديث: 1648.

5704- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 281 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزببيري وهو

حاندی کا تھا۔

ر الفرام ( الفرام (

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ، بِخَاتَمٍ مِنُ حَدِيدٍ، فَضُهُ مِنُ فِضَّةٍ

أَحْمَدُ بُنُ ذُهَيْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: فَقَالَ: مَا تَرُونَ هَوَانَ هَذِهِ عَلَى أَهُلِهَا؟ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، شَاةٌ مَيِّتَةٌ، قَالَ: فَوَاللهِ لَللتُنيَا أَهُولَهَا فَوَلَا للهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهُلِهَا

زَكُرِيَّا بُنُ مَنَظُورِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَالِكِ الْقُرَظِیُّ، عَنُ أَبِی حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

5706 - حَدَّدَنَا حَلَفُ بُنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّفُرِ السُّكَرِيُّ، ثنسا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالاً: ثنا زَكْرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ الْقُرَظِيُّ، حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّق رَقَبَةً

حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے و سے فرمایا: تم کیا خیال کرتے ہو کہ اس کا اسکے مالک کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! مردار بکری ہے آپ نے فرمایا: اللہ کی شم! دنیا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ رسوا ہے جتنا یہ اپنی منظور بن نعلبہ بن مالک کے ہاں ہے۔

قرظیٔ حضرت ابوحازم ہے وہ

حضرت سهل بن سعد سے روایت

کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے مضور ملتی ہیں ہے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے ہر کے اللہ عنہ میں ہیں کہ ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔

5705- أبو يعلى في مسنده جلد4صفحه 463 وقم الحديث: 2593.

5706- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحة 243 وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه زكريا بن منظور

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الم

لِلَّهِ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍ مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ 5707 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

الدِّمَشُقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا:

بس مصل مسل مسلوی، ما سیده بن سیده ای ماد می می می ای می می می می می بین می مسعد قال: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِذِي

الُحُلَيْفَةِ فَإِذَا شَارةٌ شَائِلَةٌ بِرِجُلِهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: تَرُونَ هَذِهِ الشَّاةَ هَيِّنةٌ عَلَى أَهْلِهَا؟ ، قَالُوا: نَعَمُ، تَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ هَيِّنةٌ عَلَى أَهْلِهَا؟ ، قَالُوا: نَعَمُ،

قَ الَ: وَاللَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَهْلِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ

عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ الْمُطَّلِبِ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ 5708- حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَىضُرَمِى ثُنَّ، ثنا مَعُمَرُ بُنُ بَكَّادٍ السَّعُدِئُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ الْمُطَّلِب،

إِبْرِ اهِيهُ بِن سَعَدٍ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ الْمَطْلِبِ، عَنْ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاسُ تَبُعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے کا حضور ملے ہیں ہے گزرے مصور ملے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم کیا خیال کرتے ہو کہ اس کا اسکے مالک کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی:

جی ہاں! یارسول الله! آپ نے فرمایا: الله کی قسم! الله کے مال اللہ کی ملے اللہ کے مال اللہ کے مال کے کے مال کے ک

ے ہاں آل مصر بیادہ رسواہیے جننا یہ ایچے ما لک کے ہاں ہے اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مجھر کے پَر کے برابر ہوتی تو اللہ عز وجل کسی کا فرکو پانی کا ایک گھونٹ نہ

عبدالعزيز بن مطلب ٔ حضرت

عبدالعزیز بن مطلب عطرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرتہ سمل بن سور ضی اللہ ء: فیار تر میں ک

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے خرمایا: لوگ بھلائی وشر میں قریش کے ابعاد میں اللہ میں اللہ

تابع ہیں۔

يلاتا

5707- ابن ماجه جلد2صفحه1376 وقم الحديث:4110 .

5708- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3 صفحه 1451 رقم الحديث: 1819. وأخرج نحوه البحاري في صحيحه جلد 3 صحيحه جلد 3 صحيحه عليه المحديث: 3305 .

حضرت عبدالحميد بن سليمان الوقيح کے بھائی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ 🚓 صبح الله کی راہ میں کرنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

> حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بين: بنوعمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا حتی کہ انہوں

نے ایک دوسرے کو پھر مارے پس یہ بات رسول اُن کے درمیان صلح کروانے کیلئے تشریف لے چلے کیں

رسول کریم ملی آینم کوآنے میں در ہوگی یہاں تک کہ حضرت بلال نے نماز کیلئے اذان کہہ دی۔ پھر حضرت

ابوبکر رضی الله عنه آئے۔حضرت بلال نے ان سے عرض کی: رسول کریم ملتی آیا کو آنے میں دریہ ہو گئ ہے کہ ایکی ایک

كيا مين اقامت كهون؟ تو حضرت الوبكر رضى الله عنه نے فرمایا: کیوں نہیں! پس انہوں نے اقامت کہی پس

حضرت ابو بكررضي الله عنه آ كے ہوئے اور تكبيرتح يى كهي، ات میں رسول کر یم ملے آیا ہم تشریف لے آئے کو لوگوں

عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ سُلَيْمَانَ أُخُو فُلَيْح، عَنُ أبى حَازِم

5709 - حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّكَ، ثنا، سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ سُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ فَالَ: سَـمِـعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: غَـٰدُوَـةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الذُّنْيَا وَمَا فِيهَا

السَّاجِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيلِ بُنُ سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْح، أَخُبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ يَنِي عَـمُ رِو بُنِ عَوْفٍ حَتَّى تَرَامَوُا بِالْحِجَارَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَّجَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5710 - حَـدَّثَنَازَكَرِيَّا بُنُ يَحُيَى

فَـقَـالَ لَهُ: قَدِ احْتِبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ، أَتُقِيمُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: بَلَى، فَأَقَامَ الصَّلاة، فَتُقَدَّم أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَبَّرَ

حَتَّى أَذَّنَ بِكَالٌ بِسالسَّكَا فِي ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ

وَطَلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّقَ

النَّاسُ بِأَبِي بَكُرِ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ،

يَا أَبَا بَكْرٍ صَلِّ بِنَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَلَهُ إِلَى السَّمَاءِ

﴿ لِيَسْتَأْجِرَ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُ وَسَلَّمَ فَسَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا

اَبَكْرِ مَا مَنَعَكِ حِينَ أَمَرُتُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ أَنْ

تُصَلِّىَ بِهِمْ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي

نے تالیاں بجا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ

کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی

عادت تھی کہ آپ نماز میں کہیں توجہ نہیں فرماتے تھے۔

رسول کریم ملتی ایکم لوگوں کے اندر داخل ہوئے یہاں

تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے

حضور ملی ایم کی حرکت کی آ واز سن لی۔ پس آپ پیچھے

ہونے لگے تو رسول کر یم اللہ اللہ نے (اشارے سے)

فرمایا: اے ابو بکر! جیسے ہو کھڑے رہو! ہمیں نماز پڑھاؤ!

پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نے آسان کی

طرف اپناہاتھ بلند کیا تا کہ آپ بیچھے آجا کیں اور رسول

کریم ملٹائیلٹم آگے تشریف لے آئیں۔رسول

كريم المُنْ يُلِيمُ نِي لوگوں كونماز برُ هائي ' پس جب سلام

پھیرا تو فرمایا: اے ابو بھر! جب میں نے تھے لوگوں کو

نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو تچھے کس چیز نے لوگوں کو

نمازیڑھانے سے روکا۔ پس آپ نے عرض کی: اے

الله كرسول! ميرے مال بات آپ يرقربان مول!

ابوقحا فہ کے بیٹے کو لائق نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے

طرف اپنے ہاتھ کیوں اُٹھا رہے تھے؟ عرض کی: میں

نے اللہ کاشکر ادا کیا جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں

آپ کونماز پڑھاؤں۔ پھرآپ مٹھیڈیٹنم لوگوں کی طرف

متوجه ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! تمہیں کیا ہوا' جبتم کو

اپنی نماز میں کوئی شی پیش آ جائے تو تم تالی بجانے لگتے

ہو' تالی بجانا تو عورتوں کیلئے ہے' پس جب کسی کونماز میں

مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنُ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَمُدُّ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ؟ ، قَالَ: حَمِدُتُ اللَّهَ حِينَ أَمَرْتَنِي أَنْ أُصَلِّي بِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ فِي صَلاتِكُمْ

وَتَخَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، حَتَّى سِمِعَ أَبُو بَكُر حِسَّهُ خَلْفَهُ، فَذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا أَنْتَ

شَىءٌ أَخَذْتُمْ بِالتَّصُفِيقِ، إِنَّمَا التَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ فَمَنُ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحُ، وَلَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ

الَّذِى يَلِيهِ

کوئی چیز پیش آئے تو وہ شبیع کیے اور اس کا امام اس کی ط فہ متر یہ

ے متوجہ ہو۔ د. سیا

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور ملٹی کی آئے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے تو مرد تسبیح کریں اور عورت تالی

بجائيں۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اللہ ایک اللہ نے فرمایا: جنت میں مشک خوشبو کا

مرغاہے جس طرح دنیا میں تہارے جانور مرغ کی طرح ہے۔

کے زمانے میں چھانعیاں تھیں؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اس زمانے میں چھانی نہیں دیکھی'

رسول الله ملٹھ کُیر آئی نے دنیا سے جانے تک چھانے ہوئے گ بُو کے آئے کی روٹی نہیں کھائی' میں نے کہا: آپ کیا

کرتے تھے؟ حضرت مہل رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم جو

پنیتے تھے' پھر اُس میں پھونکے مارتے تھے'جو اُڑنا ہوتا

5711 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْلِهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْلِهِ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَا: ثنا أَبُو حَدُّلَ ثَنا أَبُو مَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنَ حَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنَ

كُورِ بِن سَيبه، لَنَا مُسَيم، عَنْ صَهْلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ سُلُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَابَكُمُ أَمْرٌ فِي أَنْ مَرْ تَسَأَخُ لُونَ بِالتَّصْفِيقِ، إِذَا رَابَكُمُ أَمْرٌ فِي

مَلَاتِكُمْ فَالتَّسْبِيعُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلْتِسَاءِ مَلَاتِكُمْ فَالتَّسْبِيعُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلْتِسَاء

مُحَمَّدُ بُنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بُن سَعْدٍ قَالَ:

فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْحَاتَ لَوَاتِكُمْ فِي الْحَاتَ وَوَاتِكُمْ فِي

الدُّنيَا

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ

نُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قُلُتُ لِسَهُلِ بُنِ سَعُدٍ: هَلُ كَانَتِ الْمَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مُنْخُلًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَمَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دَبِكَ الرَّمَانِ، وَمَا أَكُل رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ شَعِيرًا مَنْخُولًا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، قُلْتُ:

رَسَمُ مُسَرِيرً مُسَامُومُ عَلَى دَرَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنَّا نَطْحَنُهُ، ثُمَّ

نے میں ج کہا: میں ۔ ندمانی آیکٹر سٹے کی ر نَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، ويَسْتَمْسِكُ مَا يَسْتَمْسِكُ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح، وَحَدَّثَنَا

عَبْدَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٍ، حِ وَحَدَّثَنَا

أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا عَبْدَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

الْحَجَبِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ

أبى حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ساعَتَان لَا تُرَدُّ فِيهِمَا

5715 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ

إِبْنُ سُلَيْهُ مَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

5716 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ،

ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ

سَهُ ل بُن سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ،

الْقُلْتُ لَـهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنِ الْحَيّ

دَعُوةٌ: عِنْدَ الصَّلاةِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ

يَوْمِ شَبُعَتَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا

5714 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ

أرُجاتا ره جاتا جوره جاتا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملي المينظم نے فرمايا: دووقت ایسے ہیں کہ جن میں دعا

رد نہیں کی جاتی: ایک نماز کے وقت ووسرا جہادکے

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے۔حضرت ابوعازم رضی

الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: کیوں؟ حضرت

سہل رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک قبیلے کی عورت تھی وہ ایک

قتم کی سبزی بناتی تھی' پس سر کے درمیان جور کھ کر'اس کو

اوپرانڈیل دیتی جب جمعہ کا دن ہوتا تو اس کو نیچے سے

ا کھیڑ لیتی اس پر کچھ جُو ڈالتی پھراس کو ہنڈیا میں رکھتی پھر

حضور ملی کیا ہم نے دو دن لگا تارسیر ہو کر روثی نہیں کھائی

یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔

وقت

تَشْخِذُ السِّلْقَ فَتَصُبُّهُ عَلَى الشَّعِيرِ بَيْنَ الْخَلِّ، فَإِذَا كَانَ يَـوُمُ الْجُمُعَةِ نَزَعَتْ مِنْهُ بِأَصُولِهِ، وحَبَشَتْ

5714- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد5صفحه 60 وقم الحديث: 1764.

5715- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه313 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو

## مَرِ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الم

عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ فِي قِدْرِ لَهَا، ثُمَّ أَدْحَ لَتُهُ فِي تَنُّورِهَا فَقَدَّمَتُهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نُسَمِّيهِ نِسِلْقَ الْغَرَّاقَ، ونَلْعَقُ، وَإِنْ كُنَّا لَنَفُرَ حُ بِيَوْمِ لُجُمُعَةِ مِنْ أَجُلِ قِدُرِهَا، وَكَانَتِ الْقَائِلَةُ لِلْغَدَاءِ يَوْمَ الْـجُــمُ عَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5717 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرُوفٍ الْمِصْرِيُّ، ثنبا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بُنُ بَشِيرٍ الْأنْصَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدُحُلُوا بُيُوتَ أَهُلِ

5718- حَـدَّثَـنَاأُحُمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَتُ عَلَيْهِ صَفِيَّةُ فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ كَانَ فِي وَلِيمَتِهِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ إِلَّا التَّمُرُ وَالسَّوِيقُ

5719- حَـدَّثَـنَـا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بْنِ

اس کواپنے تنور میں رکھ دیتی (جب وہ خوب کی جاتا) تو وہ ہنڈیا ہمیں دیتی تو ہم ہنڈیا کوخوب صاف کرتے' ہم جمعہ کے دن اس وجہ سے خوش ہوتے تھے اور جمعہ کے زمانے میں۔

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک الٹیڈیٹٹم نے فرمایا: ذمّی کے گھراس کی اجازت کے ساتھ داخل ہو۔

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک ملٹائیلٹلم نے اپنا ولیمہ کیا جس وقت حضرت صفیہ رضی الله عنہا سے شادی کی حضرت ابوعازم فرماتے ہیں: ولیمہ میں کیا شے تھی؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا: تھجوراور شمش۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن ﴿ سعدرضی الله عند کے ہال خوست کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا که رسول الله ملتی ایکم نے فر مایا: اگر نحوست کسی

5717- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 46 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف .

5718- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 49 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وقد وثق



شی میں ہوتی تو عورت اور گھر اور گھوڑے میں ہوتی۔

سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ الشُّؤُمُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ ، فَفِي الْمَسْكَنِ،

وَالْفَرَسِ، وَالْمَرَّأَةِ 5720 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُستَوِى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَبَاثِرِی، ثنا سُلَمَة الْحَبَاثِرِی، ثنا مَدُدُ الْحَمِيدِ بُنُ

سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

إِبْنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي

المُشِي خَلُفَ الْجِنَازَةِ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک التائیل کو جنازے کے پیچھے چلتے

ہوئے دیکھا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک اللہ اللہ کے پاس آئی آپ کے

صحابہ آپ کے پاس تھے اس عورت نے اردگر د چکر لگایا لیکن اُس نے کوئی جگہ نہ پائی' ایک آ دمی کھڑا ہوا تو وہ بیٹھی' اس عورت نے اپنی ضرورت بوری کی' پھر کھڑی

ہوئی' نبی پاک ملتہ ایکم نے فرمایا: اس آ دمی کو کیا تو اس عورت کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے تنین بارفر مایا۔

فرمایا: تُو نے اس پررحم فرمایا: الله تم پررحم فرمائے گا! پیہ

سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5721 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ، ثنا يَزِيدُ

حَازِم، عَنْ سَهُ ل بُن سَعُدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَأَطَافَتُ بِهِمْ فَلَمْ تَجِدُ مَكَانًا، فَفَطِنَ لَهَا رَجُلٌ فَقَامَ

وَجَلَسَتُ، فَقَضَتْ حَاجَتَهَا ثُمَّ قَامَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَ لَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: أَتَعْرِفُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَرَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ ثَلاثًا 5722 - حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5720- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه 31 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي 5721 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه194 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وثقه أبو

داؤد وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات

5722- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه300 وقال: رواه الطبراني وفيه اسحاق بن ادريس الأسواري وهو كذاب.

حَصَّوًا فَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ،

نسا إسْحَاقُ بُنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

سَلَيْ مَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُل بُن سَعُدٍ، أَنَّ

سَبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ نُبَادِيَةِ، فَرَأَى بِهَا بَيَاضًا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ

يَعْقُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أبي حَازِم

5723 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ أَبِى حَـازِم، عَـنُ سَهُـلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

5724 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا

أَحْمَدُ بُنُ مَنِيع، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي

حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَابَ

أَحَـدُكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحُ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ

لِلرِّجَالِ، وَالتَّصُفِيقَ لِلنِّسَاءِ

5725 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثنا

أَحْمَدُ بُنُ مَنِيع، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي حَـازِمٍ، عَـنُ سَهُـلِ بُـنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ،

نی یاک ملتی ایم نے ایک دیہاتی عورت سے شادی کی آپ نے اس کی سفیدی دیکھی اسے دخول کرنے سے سلے اس کو طلاق دے دی۔

يعقوب بن الوليد المدني 'حضرت

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

صبح الله کی راہ میں کرنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نماز میں کوئی شی پیش آئے تو اسے جاہیے کہ بیچ کے كيونكه مردول كيليح سبحان اللدكهنا جبكه تالى بجانا عورتول

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ نی پاک ملی آیک اللے نے فرمایا: جنت میں ایک کوزے کے

برابردنیا و مافیها ہے بہتر ہے۔

حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

5726 حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ، ثِنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ نَافِعٍ ذَرَخْتَ، ثِنا

يَعْقُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

كُمْ يَأْكُلُ الْبِطِيخَ بِالرُّطَبِ

عَبِدُ السَّلامِ بْنُ مُصْعَبِ أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ أبي حَازِم

5727 حَـ أَنُنَا أَخُمَّدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقَدِسِ، فَكَمَّا حُوِّلَ انْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِ قُبَاء ، فَوَجَدَهُمُ

يُ صَلُّونَ صَلاةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّدهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ أَنْ يُصَلِّى إِلَى الْكَعْبَةِ،

﴿ فَاسْتَدَارَ إِمَامُهُمْ حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِهِمُ الْقِبْلَةَ

زُهُرَةً بُنُ عَمُرو بُن مَعْبَدِ التَّيْمِيُّ، عَنُ

5726- الترمذي جلد 4صفحه 280 وقم الحديث: 1843.

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک ملٹی آیکم تربوز تر تھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے

حضرت عبدالسلام بن مصعب

ابومصعب مدنی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ نی پاک ملتی المقدس کی طرف منه کر کے نماز رِ من سے منے جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو ایک آ دمی قباء

والوں کی طرف گیا' اس نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس نے

کہا: نبی پاک ملتا ایم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز بر صنے کا حکم دیا ہے ان کا امام قبلہ کی طرف پھر گیا۔

ز هری بن عمرو بن معبد تیمی ' حضرت ابوحازم سے

5727- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه14 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

## روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ملے ایک ہے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کی مقد ارجگہ اور ضبح یا شام کرنا' دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

ابِي حَازِمٍ 5728 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ

الْبَجَبَّارِ السَّوفِقُ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الصَّبِّى، ثنا وَهُ بُنُ عَمْرٍ و الصَّبِّى، ثنا وُهُ بَنُ عَمْرٍ و الصَّبِّى، ثنا وُهُ بَنُ عَمْرٍ التَّيْمِى، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعُلِ اللهِ وَسَلَّم، سَوطٌ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللهِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللهُ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ اللهِ أَوْ رَوْحَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اللّذُنيَا وَمَا فِيهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ، وَجُرِحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ، وَجُرِحَ وَجُهُهُهُ، وَهُشِهَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسَهِ، وَإِنّى لَأْعُرِفْ مَنْ يَغْسِلُ اللّمَ عَنْ وَجُهِهِ، وَمَنْ يَنْقُلُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَمَاذَا جُعِلَ عَلَى جُرُحِهِ حَتّى رَقَاً اللّهُ، كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَغْسِلُ اللّمَ عَنْ وَجُهِهِ، وَعَلِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَغْسِلُ اللّهَ عَنْ وَجُهِهِ، وَعَلِيَّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهَا فِي مَجَنّةٍ، فَلَمَّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهَا فِي مَجَنّةٍ، فَلَمَّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهَا فِي مَجَنّةٍ، فَلَمَّا عَسَلَتِ اللّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهَا أَحُرَقَتُ حَصِيرًا، خَتَى إِذَا صَارَتُ رَمَادًا أَخَذَتُ مِنَ ذَلِكَ الرَّمَادِ فَوضَعَتْهُ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى رَقَا اللّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَوْمَنِيدٍ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلَى قَوْمٍ كَلَمُوا وَجُهَ يَوْمَنِيدٍ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلَى قَوْمٍ كَلَمُوا وَجُهَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَكَتَ

سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا

رُک گیا' پھر اس دن کہا: اللہ کا سخت غضب ہو جنہوں کہ کے نے نبی پاک ملٹھ کی آئی کا چہرہ زخمی کیا ہے پھر آپ تھوڑی در پھہرے پھر فرمایا: اے اللہ! میری قوم کو معاف کر دے! کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔

يَعْلَمُونَ

علا عدور من المنظمة ال

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دينار' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوأسيد رضى الله عنه نے شادى كى تو نبى يا ك التَّهُ يَيْلَمُ كُوشادى پر بلايا ، حضرت ابواُسيدرضى الله عنه

کی بیوی ہمارے پاس کھڑی ہوئی'وہ ہمیں نبیذ بلانے گی جورات کو تیار کی گئی تھی۔

حضرت سعيد بن خالد مدني ' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نی پاک میں کی آئی ہے فرمایا: ہر چیزی کو ہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورتِ بقرہ ہے جس نے رات کوایے گھر میں پڑھی تو تین راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو گا اور جس نے دن کو اپنے گھر میں پڑھی تو

عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَارِ، عَنُ أبي حَازِم 5730 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بَنُ أَخْمَدَ، ثنا

يُوسُفُ بُنُ حَـمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، ثنا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَ نِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادِ، عَنْ أَبِي

حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ أَبَا أَسَيْدٍ تَزَوَّ جَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، وَ كَانَتِ امْرَأْتُهُ تَقُومُ عَلَيْنَا، وَهِيَ تَسْقِينَا نَبِيذًا قَدْ

> نَقَعَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَقَتُهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ

الْمَدَنِيُّ، عَنْ أبي حَازِم

5731 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَعِيدُ

و أبن حَالِدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

5730- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 50 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

5731- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه 311 وقال: رواه الطبراني وفيه سعد بن حال الحزاعي المدني وهو

ِذَ لِكُلِّ شَـَىْء سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ تَيْ لَكُلِّ شَيْطَانٌ ثَيْ لَكُمْ يَدُخُلُهُ شَيْطَانٌ ثَلَا لَمْ يَدُخُلُهُ شَيْطَانٌ ثَلاتَ لَيْهَ إِلَّا لَهُ يَدُخُلُهُ ضَيْطًانٌ ثَلاثَ لَيْهَ إِلَى بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدُخُلُهُ ضَيْطًانٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَعَالًا فَى بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدُخُلُهُ ضَيْطًانٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

عَبْدُ اللهِ بَنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي حَازِمِ 5732 عَدَّنَا أَخَمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التَّسُتَوِىُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ، عَنُ عُبَدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَتِ اللهَ عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَتِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

وَهُبُ بُنُ عُثْمَانَ،
عَنْ أَبِى حَازِمٍ
عَنْ أَبِى حَازِمٍ
5733- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْحَلَّالُ

الْمَكِّى، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا وَهُبُ بُنُ عُشَمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَهُ لَهُ مِنْ عُشَمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ فِي جِنَازَةٍ فَحَدَّثَهُمُ، ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكُمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَلُهُونَ؟ أَمَا وَاللهِ لَأَفَارِقَنَّكُمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: أَغُزُو ، قُلُتُ: وَذَلِكَ فِيكَ؟ قَالَ: أُكَثِّرُ سَوَادَ

عبداللدین عامراسلمیٔ حضرت ابعهانهم سیروایه ته کمه تریون

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں مصرت ہیں کہ حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے اللہ کیا حضور ملتی ہیں ہے نہاتے ہیں کہ جاتا تھا۔

وہب بنعثمان ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے جنہیں حدیث بیان کرنے لگئ پھر فرمایا: میں تہہیں

رسول الله طرفی الله ملی کی حدیث بیان کرر ہا ہوں کم اس سے کھی اس سے کھی اس کے اللہ کی قتم! اس کے اللہ کی قتم! آپ سے جدا ہو جاؤں گا اللہ کی قتم! آپ نے آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: میں جہاد کروں گا 'میں نے کہا: تم میں جہاد کی

طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا:مسلمانوں کی کثرت کروں

بكربن سليم صواف مدنی 'حضرت

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

تھا اورغریبوں میں واپس آ جائے گا'غریبوں کے لیے

خوشخری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

غریب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس وقت لوگ

خراب ہو جا ئیں' وہ اس وقت اپنے آپ کو دوست

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیئے ہمارے پاس آئے عمرو بن عاص اور ان

کے بیٹے کی مجلس میں تھے آپ نے فرمایا تم کیا خیال

کرتے ہوکہ جب آخرز مانے میں لوگ تلجھٹ کی طرح

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعراد المعراد الكبير المعراد المعراد الكبير المعراد الكبير المعراد المعراد الكبير المعراد ال

بَكُرُ بْنُ سُلَيْمِ الصَّوَّافُ

5734 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

الْمِصْوِيُّ، وَزَكُوِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرْحِ، ثنا أَبُو سُلَيْمٍ بَكُرُ بُنُ سُلَيْمٍ

الصَّوَّافُ، ثنسا أَبُو حَسازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّباعِدِيِّ قَبالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إِنَّ الْإِسُلامَ بَـدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا،

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغُرَبَاء ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ

5735 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقٍ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرُحِ، ثنا بَكُرُ بُنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو

حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ

فِيهِ عَـمُ رُو بُنُ الْعَاصِ وَابُنُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَوْنَ

﴿ إِذَا أَخِّـرُتُمُ فِي زَمَانِ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَدُ مُزِجَتُ الله عُهُودُهُم ونُدُورُهُم فاشْتَبَكُوا، فَكَانُوا هَكَذَا؟

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم

نبی پاک ملٹی لیا ہے فرمایا: اسلام غریوں سے شروع ہوا

رہ جائیں گئے وعدہ خلافی کریں گے اور نذر مانیں گے

اور پورانہیں کریں گئوہ ایسے ہوجائیں گئ آپ نے

انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالیں۔صحابہ کرام نے عرض كى: الله اور اس كا رسول زياده جانتا ہے! آپ نے

5734- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه130 وقم الحديث: 145. وأورد نبحوه الترمذي في سننه جلد 5 صفحه 18 رقم الحديث: 2630 .

5735- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 123 وقم الحديث: 4342 .

- ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَبِرِ الْنَّيِ فِي الْمُنْفِي ﴿ وَلَكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ مَا تُنْكِرُونَ ، فرمايا: جوتم جائة ؟ فَالْنَّذِ وَنَ مَا تَغُرِفُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، فرمايا: جوتم جائة ؟

نَجِيحٌ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ

5736- حَـدَّثَـنَاعُمَرُ بُنُ جَفُصِ

وَيْقُبِلُ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاصَّةِ نَفْسِهِ وَيَذَرُ أَمُرَ الْعَامَّةِ

وَوَضَعَتُهُ عَلَى جُرُحِهِ 5737 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَلامٌ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُعْصَبًا، فَٱلْقَى نَفْسَهُ عَلَى التُّرَابِ، فَسَأَلُهَا رَسُولُ مَعْصَبًا، فَالَّقَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِى مَنْ مَكُمْ مَكُمْ مُعْصَبًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ نَائِمًا عَلَى التُّرَابِ، وَنَعْظَهُ وَجَعَلَ يَمُسَحُ التَّرَابَ عَنْ ظَهُرِهِ، وَيَقُولُ:

نَسَمَا أَنَسَ أَبُو تُسَرَابِ ، قَالَ سَهُلُ بْنُ سَعْدٍ: كُنَّا

خَدَحُهُ بِهَا، فَإِذَا أَنَاسٌ يَعِيبُونَهُ بِهَا

فرمایا: جوتم جانے ہو کہتم لے لوگے اور جوتم نالبند کرتے ہو' چھوڑ دو گئے تم میں سے ہر کوئی اپنی ذات کے لیے کام کرےگا'عوام کے کام چھوڑ دیں گے۔ مجھے ابومعشر مدنی' حضرت ابوحازم سرروایری کرتے ہیں

سے **روایت کرتے ہیں** حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہ

حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه اُحد کے دن ڈھال میں پانی لے کرآئے تورسول اللہ ملٹے اُلیٹی نے اینے چہرہ مبارک کو

ے را نے تو رسوں اللہ صلی اللہ ہے اپنے پہرہ مبارک و دھویا' عرض کی: میہ پانی (کا رنگ) بدل گیا' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے چٹائی کا ایک مکڑ الیا' اسے جلایا اور

فاطمہر صی اللہ عنہائے چنائی کا اسے آپ کے زخم پر رکھا۔

اسی سند کے ساتھ ہے کہ حضرت علی اور سیّدہ فاطمہ رضی الله عنهما کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی' حضرت علی رضی اللہ عنہ عضدی حالت میں نکلے اور مٹی میں لیٹ

گئے رسول الله طرف الله من به جھاتو حضرت سیّدہ رضی الله عنها نے عرض کی: میرے اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی

ہے اور وہ غصہ کی حالت میں نکلے ہیں۔حضور ملی اللہ اللہ اللہ عنہ کومٹی پر لیٹا ہوا پایا' فیکے آپ نے اللہ عنہ کومٹی پر لیٹا ہوا پایا'

آپ نے جگایا اور ان کی پشت سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا: تُو ابوتر اب ہے! حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم اسی نام کے ذریعے آپ کی تعریف کرتے ہیں'لوگ اس نام کے ذریعے عیب تلاش کرتے

ہیں۔

حضرت بہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ فی آئے ہیں کہ حضور اللہ فی آئے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ قوم کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو کسی وادی میں آئے وہ ادھر سے آئے یا اُدھر سے آئے جو انہوں نے روٹیاں پکائی ہوں وہ اُٹھائے ہلاک کرنے والے گنا ہوں کے کرنے والے کو اُٹھائے ہلاک کرنے والے گنا ہوں کے کرنے والے کو

كيرُ اجائے گا تو اس كو ہلاك كيا جائے گا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

رُورُ الْحَكْلُ الْمَكِنُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمَكِنُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمَكِنُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ بَنُ الْمَعْبِ الْوَرَّاقُ قَالَا: ثنا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، بَنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْوَرَّاقُ قَالَا: ثنا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إيَّاكُمُ وَمُحَقَّرَاتِ اللَّذُنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثلُ مُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ كَمَثلِ قَوْمٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إيَّاكُمُ وَمُحَقَّرَاتِ اللَّذُنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثلُ مُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ كَمَثلِ قَوْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إيَّاكُمُ وَمُحَقَّرَاتِ اللَّذُنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثلُ مُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ مَتَى يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهُلِكُهُ مُحَقَّرَاتِ الذُّيُوبِ مَتَى يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ مُحَقَّرَاتِ الذُّيُوبِ مَتَى يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهُلِكُهُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

. 1820: البخارى جلد 1صفحه 210 رقم الحديث: 552 جلد 2صفحه 678 رقم الجديث: 1820 .

المعجم الكبير للطبراني الم

علد جيارم على المحالية المحالي حَـمُـزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ،

حضور ملتى للهم نے فرمایا: میں اور قیامت دونوں اس طرح

جيجي گئي ہيں۔

عبدالجباربن ابوحازم ابيخ والد

سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مَلْتُولِيكِمْ نِي عرض كي: اب الله! صحابه كو بخش دينا ، میں نے عرض کی: آپ کا ارشاد کہ جس نے و کھنے

والے کو دیکھا؟ فرمایا: جس نے ان کو دیکھا اُن کو بھی

مجش دے۔

عبدالعزيزبن ابوحازم اينے والد

سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہم خندق کھودر ہے تھے اور اپنے کندھوں پرمٹی اُٹھار ہے منے حضور ملت اللہ فی فرمایا: زندگی آخرت کی زندگی ہے

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ أَبِي حَازِم عَنَ ابيهِ

5741 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَـمُـرُو بُـنُ عَوْنِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ أَبِي يَحْيَى، عَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُنِ

سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغُفِرُ للصَّحابَةِ، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، قَالَ: قُلُتُ: فَمَا قَوْلُهُ: وَلِمَنْ رَأَى؟ قَالَ: مَنْ رَأَى مَنْ

عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي

حَازِم عَنُ ابِيهِ 5742 - حَـكَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: جَاء نَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

5741- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه20 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال عبد الجبار بن أبي حازم ان كان هو أبو يحيى المدنى هو فليح بن سليمان قال ابن حبان قال أظنه فليح بن سليمان ذكر ذلك في ترجمة عبد الجبار بن أبي حازم قال وقد ذكر عبد الجبار في الثقات .

5742- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1431 رقم التحديث: 1804. وكذلك السخاري جلد 3

صفحه 1382 رقم الحديث: 3586 علد 4صفحه 1504 رقم الحديث: 3872

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَحُفُرُ الْحَنُدَقَ، وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرُ

لِلْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ

5743 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا الْبَرَاهِيمُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ أَبِي حَازِمِ الْمَدَنِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا

الْمِصُرِيُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ الْمِصَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ، قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ، قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَقَالَ سَعِيدٍ: أَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدٍ: أَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عَلِي عَيْنَهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ مَكَانَهُ

حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنَّ بِهِ شَيْءٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ:

يَا رَّسُولَ اللهِ، أَنْقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ:

انصاراورمہاجرین کو بخش دے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے اللہ عند فرمایا: قیامت کے دن لوگ ننگے بدن و پاؤن اُٹھائے جائیں گے۔

حضرت مہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: خیبر کے ون میں نے رسول کر یم ملی آیام کو فرماتے ہوئے سا: ضرور میں حبضد الیک ایسے آ دمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ پس لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے رات گزاری کہ جھنڈا کس کو عطا ہو گا۔ پس جب لوگوں نے صبح کی تو لوگ رسول كريم مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كَى بارگاه ميں حاضر ہوئے تو رسول كريم من المانية في فرمايا: على بن ابوطالب كهال بين؟ لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ان کوآ تھوں ك شكايت ہے۔ پس آپ الله الله عليه ان كو بلا بھيجا (جب وہ آئے) تو ان کی آئھوں میں لعاب وہن لگایا اوران کے لیے دعا کی' پس وہ اس جگہ تندرست ہو گئے يہاں تك كه كويا ان كوكوئي تكليف ہى نہيں تھى' پس آ پ اللہ ایک انہوں نے اس انہوں نے

عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ، ثُمَّ ادْعُهُمُ إِلَى الْإِسْكَامِ، وَأَخْبِرُهُمْ مِهِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهُدِى اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا خَيْرٌ

لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

5745 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاء وُنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَاءَ وُنَ الْكُوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ

5746 - حَدَّثَنَا يَىحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا يَـحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: هَذَا فُكانٌ، لَأُمِيرٌ مِنْ أَمَرَاءِ الْمَدِينَةِ يَدُعُوكَ غَدًّا فَتَسُبُّ عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَأَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ: أَبُو تُرَابِ فَضَحِكَ سَهُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا سَـمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللُّهِ مَا كَانَ مِن اسْمِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ، قَالَ عَبْدُ

الْعَزِيزِ: فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ان سے جہاد اس ليكرين كدوه جارى مثل جوجاكين؟ آپ التي الله ان فرمایا: رُک جاؤیہاں تک کدان کے صحن میں اترو کھر ان کواسلام کی طرف بلاؤ اوران کو وہ بات بتاؤ جوان پر اس میں اللہ کی طرف سے واجب سے پس قتم بخدا! آپ کی راہمائی سے ایک آ دمی کو الله تعالی کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور التيريم في فرمايا: جنت والي جنت مين اوير والے کمرول کوایسے دیکھیں گے جس طرح آسان میں ستاروں کودیکھا جاتا ہے۔

حِضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا'اس نے کہا: بیفلال مدینہ کے اُمراء میں ہے ایک امیر ہے آپ کوشیج کے وقت بلا رہا ہے کہ أو حضرت علی کومنبر برگالیاں دیتا ہے میں نے اسکو کہا: میں کیا کہتا ہوں'اس نے کہا: ٹو کہتا ہے: ابوتراب! حضرت سہل رضی اللہ عنه مسکرائے کھر فرمایا: یہ نام رسول

والدنے کہا: اے ابوالعباس! اس نام کی وجہ تشمیہ

پند کرتے تھے۔حفرت عبدالعزیزنے فرمایا: میرے

> كياہے؟ حضرت مهل رضى الله عندنے كها: حضرت على أ قَـالَ: دَخَـلَ عَـلِـيٌّ عَـلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے کھر نکلے صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ فَاصُطَجَعَ فِي

الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ قَالَتُ: هُوَ ذَاكَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَلَدُ رِدَاءَهُ قَلْدُ سَقَطَتُ عَنُ ظَهُرِهِ وَخَلُصَ التُّوابُ إِلَى ظَهُرِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ) عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَيَقُولُ: الْجِلِسُ أَبَا تُرَابِ الْجِلِسُ أَبَا تُرَابِ وَاللَّهِ مَا كَانَ لَهُ اسْمٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ، مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5747 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّاثُ، شنا سَعِيدُ بْنُ مَرْيَمَ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْن، ثنا الْبِحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطُرَ، وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ

5748 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُ مَيْدِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَسُأُلُ عَنِ الْمِنْبَرِ: مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَكَانَةَ، امْـرَأْـةٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: مُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِى أَعُوَادًا أَكَلِمُ النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَعَمِلَ لَهُ هَذِهِ

اورمسجد میں لیٹ گئے حضور ملتی کیا ہم حضرت سیّدہ فاطمہ آب کا چازاد کہاں ہے؟ حضرت سیدہ رضی الله عنها نے عرض کی: وہ مسجد میں ہیں۔حضور ملتی اللہ فکائے دیکھا کہ چا دراُن کی پشت سے اُٹری موئی اور آپ کی پشت مٹی میں ائی ہوئی ہے حضور طلط اللہ آپ کی پشت سے منی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے: اے ابوتر اب! أنفو! اب ابوتراب! أنفو! الله كي قتم! آپ كويه كام اینے نام سے زیادہ پسندتھا کیونکہ بینام رسول الله طبی اللہ نے رکھاہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يُراتِم ن فرمايا: لوگ بميشه بھلائي پر رہيں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گئے جب تک مشرق والوں کی طرح تا خیرنہیں کریں گے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول الله الله الله کا منبر کے متعلق جھکڑا کیا کہ وہ کس لکڑی کا تھا اور بنانے والا کون تھا؟ جس دن رسول الله طبی الله الله الله الله الله ایک ایک عورت کو حکم دیا کہ وہ اینے غلام جو کہ تر کھان ہے اس کو بنانے کا حکم دے کہ وہ لکڑی کامنبر بنائے کہ میں لوگوں کو اس پرخطبہ دوں' وہ جنگل کی لکڑی سے تین سٹرھیوں والا المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح الثُّلاثَ الـدَّرَجَاتِ مِنْ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ، فَأَمَرَ بِهَا بنايا گيا' ان سيرهيول كاحضور ملي ينهم نے حكم ديا تھا' پس النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَعْنِي الدَّرَجَاتِ -

فَوُضِعَتْ بِهَذَا الْمَوْضِعِ، قَالَ سَهُلٌ: فَرَأَيْتُ النَّبيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهَا

فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَى

الْمِنْسَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي

أَصْلِ الْمِنْبُو، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ،

يَصْنَعُ فِيهَا كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَلَمَّا

فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى

النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذِهِ

الْحُمَيْ لِدِيُّ، ثنا سُفُيَانُ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي

حَازِم، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ

السَّاعِدِيَّ يُسَحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَكَرْتِهِ فَلْيَقُلُ:

5750 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

5749 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا،

لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلاتِي

سُبُحَانَ اللَّهِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

وہ اس جگہ رکھ دیا گیا' حضرت مہل فرماتے ہیں: میں نے

يملے دن نبي كريم الله يتريم كواس ير بيٹے ہوئے ديكھا ' پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی تورسول اللہ ملٹی کیا ہم نے منبر پر تکبیر کہی پھر رکوع کیا' پھر سجدہ کے لیے اُٹرے آپ کھی

نے سجدہ کیا پھرمنبر پر رکوع کیا' اس سے فارغ ہونے تک ایسے کرتے رہے جب فارغ ہوئے تو فر مایا: اے

لوگو! میں نے بیاس لیے کیا ہے تا کہتم میری اقتداء کرو اورمیری نماز د مکھے کرسیکھو۔

آئے وہ سجان اللہ کہے اور عور تیں تالی بجائیں۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَيْبَلِم نے فرمايا: جس كونماز ميں كوئي معامله پيش

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملڑ اللہ کے یاس سے ایک آدی گزرا آپ نے

اس کو دیکھا' آپ نے فرمایا: تہماری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کی: یہ بُرا آ دمی ہے بیاس قابل ہے کہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے کسی کی سفارش

الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا ابنُ أَبي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا

رَأَيُكَ فِي هَـذَا? فَـقُـلْتُ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَشُرَافِ كرواسكتا ہے اگر بات كرے تو اس كى سى جائے گى۔

النَّاسِ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ

5750- ابن ماجه في سننه جلد2صفحه1379 وقم الحديث: 4120 .

پھر دوسرا آ دی گزرا' آپ نے فرمایا: اس کے متعلق کیا

رائے ہیں نے عرض کی: مسلمانوں میں غریب

ے بیاس قابل ہے کہ سی کا نکاح نہیں کرواسکتا ہے اور

اس کی سفارش نہیں کروا سکتا ہے۔ حضور ملٹ میلٹم نے

فرمایا: بیآ دمی روئے زمین کے آ دمیوں سے بہتر ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضورطت التي سيكم ورجه والا

ایک آ دمی ہو گا اور اُس سے کم درجہ والا کوئی نہیں ہو گا وہ تمنا

کرے گا بری تیز اور چلتی ہوئی زبان کے ساتھ اوسمجھداری

كساته كه كالمجصاتناد دوا مجصاتناد دوايهال تك

كدكوني شيخيين يائے گا جس سے وہ تلقين كرسكے أے كہا

جائے گا: أو اس طرح كه إاس طرح كه إ بحرأت كها جائے

حضرت مہل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اور قيامت دونوں ان دو كي

طرح بھیجے گئے ہیں اوراپی دوانگلیوں کے ساتھ اشارہ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک

عورت ایک الیی حیا در لے کر حاضر خدمت ہوئی جس کا

نی پاک المالی کے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کے

برابرجگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

گا: تیرے لیے اتنااور اس کی مثل اس کے ساتھ اور۔

يُشَفَّعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَذَا

فَقَالَ: مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟ ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ مِنُ

أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ،

5751 - وَعَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

شَيْئًا لُقِّنَ، فَقِيلَ لَهُ: قُلُ: كَذَا، قُلُ: كَذَا، فَيُقَالُ

5752 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

5753 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا

5754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِغُ

الْقَعْنَبِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعْدٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثُ

الْقَعْنَيِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ

مَوْضِعُ سَوُطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ

مُ حَيْرٌ مِنْ مِلْء ِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

لَهُ: هُوَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِلْقَوْلِيهِ، وَإِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا

إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً -وَلَيْسَ فِيهَا دَنِيٌّ -الَّذِي يَتَمَنَّى، فَيَقُولُ بِلِسَانِ طَلُقِ ذَلُقِ، وَعَقَل مُ حُتَمِع: أَعْطِنِي أَعْطِنِي كَذَا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَجِدُ

مجھے پہنا دیجئے؟ آپ التائیل نے فرمایا: ٹھیک ہے! پس جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو اس کو لبیث کر اس

آدمی کی طرف بھیج دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا قتم بخدا! آپ نے اچھانہیں کیا۔ رسول کریم مٹھ آیکم کواس کے سیننے کی ضرورت تھی کھر بھی تو نے آپ مٹھایہ لم سے

مانك لى اور تحقي الحجى طرح اس بات كاعلم تهاك کہا: میں نے وہ آپ مٹھ ایکم سے سینے کیلے نہیں لی بلکہ

اس لیے لی ہے کہ وہ میرا کفن بن جائے جس دن میں فوت ہو جاؤں۔حضرت سہل کا قول ہے: جس دن وہ فوت ہوا تو وہی جا دراس کا کفن تھی۔ حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم کہا کرتے تھے منبر شریف جنت کے دروازوں میں ہے ایک دروازہ پر بیٹھے ہیں' حضرت مہل رضی اللہ عنہ ﴿ نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ ترعہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا:

دروازه! حضرت ابوحازم فرماتے ہیں: میں نے حضرت

هَــــَذِهِ الْبُــُودَــةَ، اكُسُـنِيهَـا؟ قَالَ: نَعَمُ ، فَلَمَّا دَحَلَ طَوَاهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَتُهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَلِمْتَ

أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا سَأَلَتُهُ إِيَّاهَا لِأُلْبَسَهَا، وَلَكِيتِي سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهُلٌ: وَكَانَتُ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ

ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: الْمِنْبَرُ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعَ الْجَنَّةِ ، قَالَ سَهُلُّ: هَلُ تَدُرُونَ مَا التُّرْعَةُ؟ هُوَ الْبَابُ 5756 - وَبِ إِسْنَادِهِ سَأَلُتُ سَهُلًا: هَلُ رَأَيْتَ النِّقُيَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النِّقْيَ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ

رَسُولَ الـلُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلُتُ: هَلُ

5755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ،

سہل سے پوچھا: کیا آپ نے چھانی دیکھی ہے؟ حفرت مہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے چھانی نہیں كَانَتُ لَكُمْ مَنَاخِلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مُنْخُلَّا حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ

رَسُولَـهُ ، قُلُتُ: كَيْفَ تَـأُكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ

5757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ،

الْأَشْيَاخَ؟ ، فَقَالَ الْعُكَامُ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضِّلِكَ

أَحَدًا، فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في

مَنْخُولِ؟ قَالَ: نَعَمْ نَنْفُخُهُ، ثُمَّ يَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ

پھو نکتے 'جواڑنا ہوتا وہ اُڑ جاتا ہے۔

دیکھی رسول الله ملتی الله کے وصال تک ۔ میں نے کہا: کیا

حضور ملتُهُ يَاتِهُم ك زمانه مين تهي؟ حضرت سهل رضي الله

عنہ نے کہا: میں نے جھانی نہیں دیکھی ہے اللہ نے

ای حبیب مل این کوای یاس بلوالیا میں نے کہا تم

بغیر چھانے بو کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا: ہم اس کو

كه ني كريم ملتَّ اللَّهِ كَلَ خدمت مين أيك ياني كابياله لايا

گیا' پس آپ مٹھ ایک نے اس سے نوش فرمایا جبکہ

آ پ التَّالِيَا لَهُم ك داكس طرف قوم كا بچه بيشا هوا تها اور

بزرگ بائيں جانب تے بس جب آپ النائي آلم (پي كر)

فارغ ہوئے تو فرمایا: اے بیے! کیا آپ بزرگوں کو

دیے کی اجازت دیتے ہیں؟ یجے نے کہا: آپ کے

يح موئ فضيلت والے پانی كے ساتھ ميں كسى كواپنے

او پرتر جی نہیں دول گا۔ پس آپ لٹٹائیلٹنے نے وہ اس بیچے

کہ اُنہوں نے نبی کریم ملتی اللہ سے روایت کیا کہ

آپ الله الله في فرمايا: ب شك ايك آدمي جنتون

والے کام کرتا ہے تہاری نظروں میں حقیقت میں وہ

جہنمی ہوتا ہے اور ایک آ دمی تمہاری نگاہوں میں

جہنمیوں والے کام کرتا ہے حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے

(بعد میں اپنے انجام کے مطابق اعمال کرتا ہے تو جنت

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

کے ہاتھ میں تھا دیا۔

یادوزخیاتاہے)۔

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے



5758 - حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ،

لَمِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ

ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَشُوبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَ مِينِهِ غُلامٌ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا فَوَغَ قَالَ: يَا غُلامُ، أَتَأُذَنُ لِي أَنْ أَعْطِي

يَدِ الْغُلام

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الُجَنَّةِ فِيمَا تَرَوْنَ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهُلِ النَّارِ، وَإِنَّ

الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا تَرَوُنَ، وَإِنَّهُ

كُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

5759 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

الْـمَـكِّـيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو

حُصَيْنِ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدُوَةٌ فِي

5760 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرِو، ثنا

يَعْقُوبُ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعُدٍ قَالَ: عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وأَنْبَذَتِ

امُرَأْتُهُ مِنَ اللَّيُلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ صَفَّتُهُ، وسَقَتُهُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ عَلَىَّ شَرِبَ،

وَمَنُ شَوِبَ لَمُ يَظْمَأُ أَبَدًا، انْظُرُوا أَنْ لَا يَوِدَ عَلَىَّ

5762 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

بَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي رَوْحٍ

نُصُوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، قَالَا:

نَسَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

يَغُولُ: رَأَيْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ يَبُولُ بَوْلَ الشَّيْخِ

أَفُواهٌ أَعْرِفُهُمُ وَيَعُرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ

5761 - وعَنْ سَهْـلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

حضرت سہل بن سعدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں: الله

حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرمات ميں كه

حضرت ابوأسيد الساعدي رضي الله عنه نے شادي كي

آپ کی بیوی نے ان کے لیے نبیز بنائی جب صبح ہوئی تو

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول كريم ملتُّهُ يَيْتِهُمْ نے فرمایا: حوض پر میں تمہارا منتظر

ہول گا، جو بھی میرے پاس آ جائے گا وہ بی لے گا اور

جس کو پینا نصیب ہوا وہ بھی پیاسا نہ ہوگا' دیکھو! میرے

پاس کہیں ایسے لوگ نہ آجائیں جن کو میں بھی پہانا

ہوں اور وہ مجھے بہچانتے ہوں اور پھرمیرے اور ان کے

اینے والدمحرم کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے حضرت

سہل بن سعدرضی اللہ عنہ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا'

ال طرح جیسے بوڑھا ( کھڑے ہوکر ) پیٹاب کرتا ہے

قریب تھا کہ وہ کھڑے کھڑے آگے بڑھ جائیں گئ

عبدالعزیز بن ابوحازم فرماتے ہیں: میں نے کر

درمیان پرده ڈال دیا جائے۔

5761- مسلم جلد4صفحه 1793 رقم التحديث: 2290 . والبخاري جلد5صفحه 2406 رقم التحديث: 6212 .

ان کی بیوی نے رسول الله الله الله کو بلائی۔

کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا ہے بہتر

خَيْرٌ مِنِّى وَمِنْكَ يَصْنَعُ هَذَا

الْكَبِيرِ يَكَادُ يَسْبِقُهُ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى

الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: أَلَّا تَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ مَنْ هُوَ

5763 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

كَيَخْيَى الْحِمَّانِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ أَبِي رَوْح

الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَا: ثنا

ابْنُ أَبِسَى حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ

سَهُ ل بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى

الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا ابْنُ

أَبِي حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

اسَعُدٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرُح دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجُهُهُ،

وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ،

وَكَانَتُ فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَعُسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كُ يُسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتُ فَاطِمَهُ أَنَّ الدَّمَ

لَا يَزِيدُهُ الْمَاءُ إِلَّا كَثُرَةً، أَخَذَتُ قِطْعَةَ حَصِيرٍ،

فَأَحْرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلُزَقَتُهُ بِالْجُرُحِ

5763- مسلم جلد 1صفحه 364 رقم الحديث: 508 . والبخاري جلد 1 صفحه 188 رقم الحديث: 474 .

فَاسْتَمْسَكَ الدُّمُ

5764 حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ أَبِي رَوْح

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ مَمَرِّ شَاقٍ

المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المحدد المحدد

مجھی بہتر ہیں۔

پھر انہوں نے وضو کر کے موزوں پرمسح کیا' میں نے

عرض کی: ان کو اتار کیوں نہیں لیا؟ میں نے اپنے سے

بہتر ہتی کودیکھا ہے آبیا کرتے ہوئے اور وہ آپ سے

مستحضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يتريم اورد يوارك درميان نماز برصح موساتا

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت مہل رضی

الله عند سے يو چھا گيا كدرسول الله ملتي أيدام أحد ك دن

زجی ہوئے تھے حضرت مہل رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ

کا چہرہ زخمی ہوا تھا اور آپ کے دانت مبارک شہید

ہوئے آپ کے سر پر چھوٹ آئی تھی حضرت فاطمہ

بنت رسول الله ملتي اللهم آپ كے خون كو دھور ہى تھيں اور

حفزت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے اس پریانی بہارہے

تھے جب حضرت سیّدہ رضی اللّٰدعنها نے دیکھا کہخون

نہیں رُک رہاتو آپ نے چٹائی کا ایک مکڑا جلایا' جب

وه را كه بن گئ تواسے زخم پر رکھا تو تب خون تھا۔

فاصلہ ہوتا کہ جس ہے بکری گزر سکتی۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ الْكِيدِ مِنْ الْكِيدِ وَالْمُ

جاند کی طرح ہوں گے۔

5765 - حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَّيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلُفًا وَسَبْعُمِائَةِ أَلُفٍ مُتَمَاسِكِينَ بَغُضُهُمْ بِبَغْضِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْقَمَرُ

5766 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الْغَوَدِ

5767 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُن سَعُدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا يُؤُمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ

5768 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے نے فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار یا فرمایا: سات لا کھ جنت میں داخل ہوں گئ ایک دوسرے کو پکڑ کر ان کے اوّل سے آخر تک جنت میں داغل ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کے

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی ایم نے دھوکہ کی بیع سے منع کیا۔

حضرت مہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُنْدِيمُ نِهِ فرمايا: كوئى بھى بندہ ايمان والا أس وقت ہوتا ہے جب تقدیر پرایمان لائے۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5765- مسلم جلد 1صفحه 198 رقم الحديث: 219 . والبخاري جلد 3 صفحه 1186 رقم الحديث: 3075 . والبخاري جلد 5صفحه 2396 رقم الحديث: 6177 ولد 5صفحه 2399 رقم الحديث: 6187

5766- أبو داؤد في سننه جلد3صفحه 254 رقم الحديث: 3376 . ومالك في الموطأ جلد 2صفحه 664 رقم الحديث:1345 .

5767- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه206 وقال: رواه الطبراني وفيه اسماعيل بن أبي الحكم الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

5768- أورد نحوه الدارمي في سننه جلد 2صفحه 522 وقم الحديث: 3310

بھی آ گ اس کونہیں چھوئے گی۔



المعجد الكبير للطبراني كي المحادث الكري المعجد الكبير للطبراني المحادم الكريد جعادم الكريد ال

التَّسُتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا ابْنُ أبى حَازِم، عَنْ أبيهِ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ، مَا مَسَّتُهُ النَّارُ

5769 حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَدَّى، إلَّا بَعُدَ الْجُمُعَةِ

5770 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحُّرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَا يَكُونُ سُرْعَتِي، إِلَّا أَنُ أَدُرِكَ الصُّبُحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

5771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَفُرَ حُ فِي يَـوُم الْجُمُعَةِ ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتُ لَنَا عَجُوزٌ ﴾ تُـرُسِـلُ، فَتَـأَخُـذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ، فَتَطُرَحُهُ فِي قِدْرٍ فَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَتَجْعَلُهَا فِيهِ، فَكُنَّا

إِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا إِلَيْهَا، وَكُنَّا نَفُرَحُ بِيَوْمِ

الُجُ مُعَةِ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ، إِلَّا بَعْدَ

حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه فرمات مین جمعہ کے دن ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے' (راو کا بیان ہے:) میں نے عرض کی: کس لیے؟ انہوں نے فرمایا: ہارے لیے ایک بوڑھی عورت تھی جو ( کھانا) بھیجتی تھی یس وہ سلق (ایک قتم کی سبزی) کی جڑیں لیتی تھی اُن کو ہنڈیا میں ڈال دیتی تھی (اوپر) تھوڑے سے بو ڈال ديتي تھي'پس ان دونو *س* کوملا ديتي تھي \_ پس ہم جب جمعہ

کی نماز ادا کر لیتے تو سیدھے اس کی طرف جاتے اور

اس خاطر ہم جمعہ کے دن بڑے خوش ہوتے تھے اور ہم

ہم قیلولہ اور کھانا نمازِ جمعہ کے بعد کھاتے تھے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی نے فرمایا: اگر قرآن چمڑے میں ہوتو پھر

حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بين: مجصے بیسعادت حاصل تھی کہ میں سحری رسول کر یم مات ایک لیا کے ساتھ کیا کرتا تھا پھر مجھے جلدی ہوتی تھی کہ مجھ کی نماز نبی کریم ملٹی آہم کے ساتھ پالوں۔

5769- مسلم جلد2صفحه 588 رقم الحديث: 859 . والبخاري جلد1صفحه 318 رقم الحديث: 897 .

5772 - حَـدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِغُ،

نسا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو

حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ

بِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي

5773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ،

مُنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: إِنْ

كَانَ فِي شَيْءٍ -يَعْنِي الشَّوُّمَ -فَهُوَ فِي الْمَسْكُن،

5774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّاثِغُ،

تَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ،

عَنُ أُبِيبِهِ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ

نِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، جِنُبتُ أَحَبُ لَكَ نَفْسِى، فَقَامَتُ

ضَوِيلًا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا

نَسَحَّتُ وَجَلَسَتُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا،

فَغَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ عِنْدَكَ مِنُ

خَسَىٰء يِ تُسصُدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ

5772- البخارى جلد2صفحه 2032 رقم الحديث:4998 ؛ جلد5صفحه 2237 رقم الحديث: 5659 .

وَالْمَرُأَةِ، وَالْفَرَسِ

نُجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایک عورت نبی کریم ملتی این بارگاه مین آئی اورعض

كى: اے الله كے رسول! ميں آئى ہوں تاكه آب كے

ليے اپنا آپ وقف کر دوں۔پس وہ کافی دیر کھڑی رہی'

نی کریم ملی آیا ہے اس کی طرف ایک آ نکھندد یکھا'اس

کے بعد اس میں نظر دوڑ ائی اور پھر نگاہ کوسیدھا کر لیا'

پس جب اس کا کھڑا ہوا لمبا ہوا تو وہ بیجھے ہٹ کربیٹھ

كئ قوم ميں سے ايك آ دى كھر ا ہوا'اس نے عرض كى:

اے اللہ کے رسول! اگر آپ کواس کی ضرورت نہیں ہے

تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ نبی کریم ملتی ایکم نے

فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی شی ہے جو تُو اس کا مہر بنائے؟

ہم تھتے تھے: اگر نحوست کسی شی میں ہوتی تو گھر اور

حضور ملتَّ الله من فرمايا: مين اوريتيم كى كفالت كرنے والا

جنت میں ایسے ہول گئ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں

سے اشارہ کیا اوران دونوں کے درمیان فاصلہ کیا۔

قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔

عورت اورگھر میں ہوتی۔

اس نے عرض کی نہیں اقتم بخدا! اے اللہ کے رسول!

اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبُ فَانْظُرْ ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:

آ كرعرض كى نهيس! اے اللہ كے رسول! ميں نے كوئى

شی نہیں یائی۔ آپ مٹھ کی آئی نے فرمایا: جا کر تلاش کر

اگر چەلومے كى انگوهى ہى ہو۔ پس وه گيا پھرلوث كرآيا

اورعرض کی بنہیں اقتم بخدا! میں نے لوہے کی انگوشی بھی

نہیں یائی۔ راوی کا بیان ہے: اس نے صرف تہیند

باندها ہوا تھا'اس پر جا درتک نہ تھی۔اس نے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! میراتہبند ہے۔ آپ ملی اللہ نے

فرمایا: تهبنداگر تُو پہنے تو اس پر کوئی چیز نہ ہوگی اوراگر وہ

پنے گی تو تیرے لیے کوئی چیز نہ ہوگی۔ پس وہ آ دمی چیھے

بث گیا، پھر کھڑا ہوا تو نبی کریم ملی آیکی نے اسے لوٹتے

ہوئے دیکھا' پس آ پ الٹی آیا ہم نے اسے لانے کا حکم دیا'

عرض کی: فلاں فلاں سورت! اس نے سورتیں گن دیں

تو نبی کریم ملتی کیلم نے فرمایا جا! میں نے تھے اس کا

حضور ملتی ایم نے فرمایا: لوگوں کا حشر قیامت کے

اسی سند سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: رسول

كريم اللهُ يَتِيلَم بنوعمرو بنعوف كي طرف تشريف كے كئے'

پس نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنۂ

دن صاف تکیه کی طرح سفید زمین پر ہوگا'اس میں کسی کا

حصندُ انہیں ہوگا۔

مالک بنادیا' بدلے اس قرآن کے جو تحقے یاد ہے۔

5775 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورِ عَدَّدَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدُتُ وَلَا خَاتَمًا مِنْ

حَدِيدٍ، قَالَ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، قَالَ: يَا

﴾ رَسُولَ اللَّهِ، إِزَارِى، قَالَ: إِنَّ إِزَارَكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمُ

يَكُنُ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبَسَتُهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْكَ

مِنْهُ شَيْءٌ، فَتَنَحَى الرَّجُلُ، ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلَّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن؟ ، قَالَ: سُورَةُ كَذَا

عَلَى أَرْضِ بَيْضَاء كَقُرْصَةِ نَقِيِّ لَيُسَ فِيهَا عَلَمٌ

5776 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي عَمُرِو بُنِ عَـوْفٍ فَحَـضَرَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي

لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْعًا، قَالَ: اذُهَبُ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ

حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی: اے ابوبکر! نماز کا وقت ہوگیا ہے اور رسول کریم طرفی اللہ كوآنے ميں در ہوگئ ہے كيا آپلوگوں كى امامت كرائيس كي؟ آب نے ارشاد فرمایا: اگرآب جاہيں! حضرت بلال رضی الله عنه نے نماز کی اقامت کہی کیس حضرت ابوبكر رضى الله عنه آگے ہوئے تو رسول كريم المُورِين الشريف لے آئے لوگوں نے تالياں بجانا شروع کردیں۔حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی كه آپ نماز ميں كسي طرف متوجہ نه ہوتے تھے' جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو حضرت ابوبکر رضی الله عنه في توجه فرمائي احيانك رسول كريم المناتيكيم صف میں تھے پس رسول کریم ملٹی کیٹے نے اشارہ فرمایا تو حضرت ابوبكررضي الله عنه نے ہاتھ بلند كيا الله كاشكر ادا كيا' پهرحضرت ابوبكرالٹے ياؤں پیچھے کی طرف یلٹے حتی كه صف مين واليس آ كتے ليس رسول كريم مالي الله آگے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی' پس جب آپ الٹی آیا ہم نماز پڑھا کرفارغ ہوئے تولوگوں کی طرف متوجه ہو کر فرمایا: اے لوگو! تمہیں کیا ہے جب تہمیں نماز میں کوئی شی پیش آئے تو تالیاں بجانے لگتے ہو؟ تالی بجانا توعورتوں کے لیے ہے۔ پس جس آ دمی کونماز میں کوئی ٹی پیش آئے تو سجان اللہ کیے کیونکہ جو بھی اس کو

سے گا تو متوجہ ہوگا' اے ابوبکر! جب میں نے تیری

طرف اشارہ کر دیا تو نماز پڑھانے سے تجھے کس چیز

نے روکا؟ آپ نے عرض کی: ابوقافہ کے بیٹے کے

بَكُر، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُر إِنَّ الصَّلاةَ قَدُ حَانَتُ، وَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُو فَجَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَـٰذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ، وَكَانَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ يَدَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو بَكُر الْقَهُ قَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى رَجَعَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بالنَّاس، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصُفِيحِ، إِنَّمَا التَّصُفِيحُ لِلنِّسَاءِ، فَمَنْ نَابَهُ شَىءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلَّا الْتَفَتَ إِلَيْهِ . يَا أَبَا بَكُرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي حِينَ أَشَيِرُتُ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابُن أَبِى قُحَافَةَ أَنُ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5777 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ،

ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا

شایان شان نبیں ہے کہ وہ رسول کریم التی کیلیم کے سامنے

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

لوگوں کواتنے دشمنوں کا سامنانہیں کرنا پڑا ہے جتنا رسول

وشمنی بھی مدینہ کے آگے ہے۔

ابُنُ أَبِى حَازِمٍ، حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ اللهِ الْعَدَدَ، مَا عَدُوا مِنُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مِنُ

وَفَاتِهِ، وَلَا عَدُوا إِلَّا مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ 5778 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَـنْبَـلِ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بْنِ

سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَسْجِدِى هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أُو لِيُعَلِّمَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ،

وَمَنْ دَخَـلَـهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ، كَانَ

بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَرَى مَا يُعْجِبُهُ وَهُوَ شَيْءٌ غَيْرُهُ

المَكِيَّونَ عَنُ أَبِي

حَازِم سُفِيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي

مکی ٔ حضرت ابوحازم سے روایت

شی ہو۔

کرتے ہیں مضرت سفیان بن عيين حضرت ابوحازم سے

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهُ في فرمايا: جوميري اس مسجد مين داخل موا

علم کھنے یا سکھانے کے لیے تو وہ اس مجاہد کی طرح ہے

جواللہ کی راہ میں الرتا ہے جو باتوں کے لیے داخل ہوا وہ

اس کی طرح ہے جواجھی شی دیکھے حالانکہ وہ کوئی دوسری

5777- البخارى جلد 3719 وقم الحديث: 3719.

5778- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه123 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه البحاري وابس حبان وضعفه النسائي وغيره ولم يستندوا في ضعفه الاالي أنه محدود وسماعه

5779 حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهُ لَ بُنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ

مِنُ هَذِهِ ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى

5780 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو مَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَـدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو حَازِم قَىالَ: سَأَلُوا سَهُـلَ بُنَ سَعُدٍ: مِنْ أَىّ شَيْءٍ مِنْبَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَـدٌ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى، هُوَ مِنْ أَثُلِ الْغَابَةِ . عَـمِـلَـهُ لَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَعَدَ عَلَيْهِ

اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَلَ

الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ، ثُمَّ صَعَدَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ

نَزَلَ الْقَهُقَرَى، ثُمَّ سَجَدَ

🗀 5781 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فِي شَىء وَقَعَ بَيْنَهُم، حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَذَّنَ بِلالْ، فَاحْتَبَسَ رَسُولُ

### روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَّلِمُ نِے فرمایا: میں اور قیامت دونوں اس سے اس کی طرح بھیج گئے ہیں حضرت سفیان نے اپی سبابداور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ اُنہوںنے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے یو چھا: رسول اللَّه للنَّهُ يُلِّهُمْ كَامْنِيرِ كُس شَى كَانْهَا؟ حَضِرت سَهِل رضى اللَّه عنه نے فرمایا: لوگوں میں سے کوئی بھی ایسابا قی نہیں رہاجس كواس كامجھ سے زیادہ علم ہؤوہ جنگل كى ككڑى كاتھا فلانى ك غلام في بنايا تها ميس في رسول الدر المراتية المراج كود يكها جس وقت آپ منبر پر بیٹھے قبلہ رخ منہ کیا اور تکبیر

كبي كير قرأت كي كير ركوع كيا كير ألنے ياؤں واپس

آئے سجدہ کیا ' پھرمنبر پر چڑھے' پھر قراُت کی ' پھر رکوع

کیا' پھر پچھلے یاؤں نیچاتر نے پھر سجدہ کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی کی تشریف لے گئے تا کہ بنوعمر و بن عوف کھی کے درمیان صلح کروائیں کسی معاملہ میں' جس میں ان کا اختلاف ہوگیا تھاحتیٰ کہانہوں نے ایک دوسرے کو پھر مارے' پس نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ

عنہ نے اذان پڑھی ٔ رسول کریم ملتہ ڈیکٹیا کو آنے میں دریہ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكُر أَخَذَ النَّاسُ

ولي التَّصْفِيحِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُّلًا لَا يَلْتَفِتُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الصَّلاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْتَفَتَ، فَأَبْصَرَ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ شُكُرًا لِلَّهِ،

وَرَجَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُرٍ مَا

مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ حِينَ أَشَرُتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ

اللُّهُ لِيَورَى: ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا

النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ أَخَدْتُهُمْ فِي التَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ،

﴾ وَالتَّسُبِيحُ لِلرِّجَالِ مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ

لَا فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ

ہوگئ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گے ہو کر لوگوں کو نماز یر هانے لگے تو رسول کریم ملتی ایم تشریف لے آئے صفول میں خلل واقعے ہونے لگا' پس جب رسول كريم مليَّ البيم الله صف تك آيني جو حفرت ابوبرك بالكل بيحييے ملى ہوئى تھى تو لوگوں نے تالى بجانا شروع كر دی ٔ حضرت ابوبکر نماز میں کسی طرف متوجه نہیں ہوا كرتے تھے كي جب أنهول نے بير تالى)سى تو متوجه

ہوئے ' اُنہوں نے رسول کریم ملتی البیم کو دیکھا کہ رسول كريم مُنْ يُنْ يَنِهِ فِي ان كى طرف مُنْهر ب ربني كا اشاره كيا تو حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے اپنا ہاتھ آسان كى طرف اُٹھایا' اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے اور الٹے یاؤں

واپس آئے اور رسول کریم ملتی ایم آگے ہوئے۔ پس جب رسول كريم ملتَّ في آيم منازير ها يك (تو راويي كابيان ے: ) ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے ابو بکر! جب

میں نے تیری طرف اشارہ کر دیا تھا تو تھہرے رہنے ہے تھے کس چیز نے روکا؟ پس حضرت ابوبکر نے عرض کی اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ ابوقحافہ کے بیٹے کوایے

رسول طَيِّهُ يَرْتِنِمُ ك سامن وكيهے۔ پھر رسول كريم الميَّهُ يَرْتِمُ نے روئے سخن عوام الناس کی طرف کیا اور فرمایا: اے لوگوا تہمیں کیا ہے کہ جب نماز میں تہمیں کوئی چیز پیش

آتی ہے تو تم تالی بجانے لگتے ہو؟ تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے اور تبیع مردول کے لیے ہے جبتم میں ہے کسی کونماز میں کوئی ثی پیش آئے تو اسے حاہیے کہ

کیے: سبحان اللہ!

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: میں بھی قوم کے ساتھ نبی کریم ملٹھ ایکٹیم کے پاس تھا' پس

آپ التالی کا خدمت میں ایک عورت نے آ کر کہا:

اے اللہ کے رسول! میں نے اپنا آ پتہارے حوالے

کیا' آپ میرے بارے اپنی رائے ملاحظہ فرمائیں۔سو ایک آ دی نے کھڑے ہو کر عرض کی: اے اللہ کے

رسول! اگر آپ کواس میں کوئی دلچیسی نہیں ہے تو اس کا

نکاح مجھ سے فرما دیں۔ راوی کا بیان ہے: رسول

كريم ملتَّهُ يُلَيِّلُم خاموش رہے بھر وہ عورت كھڑى ہوكى اور یہلے کی مثل عرض کی' پس اس آ دمی نے عرض کی: اے

الله کے رسول! اگرآ ب کواس نکاح کرنے کی ضرورت

نہیں تو مجھ سے اس کا نکاح کر دیں۔ رسول کریم ملتی اللہ نے فرمایا: تیرے پاس کوئی شی ہے جو تُو اس کو دے سكى؟ اس نے عرض كى جہيں! آپ لي الله الله فرمايا جا

كر تلاش كر! پس وه گيا' پھرآيا اور عرض كى: اے الله 

فرمایا: پھر جا کر تلاش کر اگر چہلوہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہؤ۔ پس وہ گیا' پھر آیا اور عرض کی: اے اللہ کے

رسول! میں نے کوئی شی نہیں یائی حتیٰ کہ لو ہے کی انگوشی بھی نہیں ملی ۔ تو رسول کریم ملٹی آیٹم نے فرمایا: تجھے قرآن میں کوئی چیز یاد ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! فلال

اورفلان سورت مجھے یاد ہے۔آپ سٹی کی کہ نے فر مایا: جا! میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کردیا اس قرآن کے ھے کے بدلے جو تخھے یاد ہے۔

5782 - حَدَّثَنَا بشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الُحُ مَيْدِيُّ، ثنا سُفُيَانُ، ثنا أَبُو حَازِم، أَنَّهُ سَمِعَ سَهُ لَ بُنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى قَـدُ وَهَبَتُ نَفُسِى لَكَ فَرَأَ فِيَّ رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَّكِحُنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ، قَالَ: فَسَكَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَـقَـالَ الـرَّجُلُ: أَنَّكِحُنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: هَلُ عِنْدَكَ شَيءٌ تُعُطِيهَا إِيَّاهُ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذُهَبُ فَاطُلُبُ شَيْئًا ، فَـذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدُتُ

شَيْنًا، قَالَ: اذْهَبُ فَاطُلُبُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَـذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدُتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَـمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن شَىء

"؟ ، قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذُهَبُ فَقَدُ زَوَّجُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

5783 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

5784 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفُيَّانُ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهُل بُن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مُحَمَّدُ بِنْ عُيينةً أَخُو سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ،

عَنَ ابي حَازِم

الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهَّلًا وَكَانَ مِنْ اَحِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْسِهِ وَسَلَّمَ بِسَالُمَدِينَةِ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ الْـمُسْـلِـمِيـنَ أَحَـدٌ أَعُـلَـمُ بِهِ مِنْى، كَانَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ، فَأَخَذَ حَصِيرًا فَأُخْرِقَ، وَحُشِي

5785 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا زَافِرُ بْنُ

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہلوگوں کا اختلاف آیا وہ کس ثنی ہے آیا تھا؟ اُنہوں نے حضرت سہل رضی الله عنه سے يو جها' يه مدينه ميں رسول الله ملتي يولم ك آخری صحابی تھے۔حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسلمانوں میں اس کاعلم مجھ سے زیادہ رکھنے والا کوئی باقی نہیں ہے۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول التدملة الله المتالية كل جرب سے خون دهويا حضرت على رضى الله عنه و هال میں یانی لاتے کٹائی کا مکرا لے کراسے جلایا گیا'اس کے ساتھ زخم بند کیا گیا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ رسول کریم ملٹ ویکٹے نے فر مایا: جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگه دنیا و مافیها سے بہتر ہے۔

محربن عیدین سفیان بن عیدینہ کے بھائی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہلوگوں کا اختلاف

ہوا' اُحد کے دن رسول الله مل الله علی کے چرے بر جو رخم

5785- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1416 رقم الحديث: 1790 . وكذلك البحاري جلد3صفحه1066 رقم الحديث: 2754 جلد3صفحه1104 رقم الحديث: 2872 وجلد5صفحه2009

رقم الحديث:4950 .

بُنُ حَبِيبٍ قَا عَنُ أَبِي حَا قَالَ: تُوُقِّىَ رَ جُبَّةُ صُوفٍ إِ 787

سُلَيْمانَ، عَنْ

سَهُ لِ بُنِ سَ

الشيكرى ال

الْحَنَفِيُّ، ثنا أ

سَأَلُتُ سَهُ

دُووِيَ جُـرْ حُ

يَوْمَ أَحُدِج، أ

أُعْلَمُ بِهِ مِنِي،

فِی تُرْسِدِ،

حَصِيرٌ، فَحُدِ

5786

الُعَبَّاس، ثن

وَحَـدُّثَنَا مُحَـ

النحطيب

5787- ذکر

سُلَيْمانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ

السَّكَرِيُّ الْجُنُدِيسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ

الْحَنَفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ: بأَى شَيْءٍ دُووِيَ جُرُحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ؟، فَقَالَ: مَا بَقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، كَانَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ فِي تُرْسِيهِ، وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَأَحْرِقَ

حَصِيرٌ، فَحُشِيَ بِهِ

جُبَّةُ صُوفٍ فِي الْحِيَاكَةِ

زَمُعَةَ بُنُ صَالِح، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

5786 - أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ح وَحَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمُّوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ

بُنُ حَبِيبٍ قَالًا: ثِنَا أَبُو دَاوُدَ، ثِنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُقِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهُ

5787 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْبَحَيطِيبُ الْأَهُوَاذِيُّ، ثنسا حَفْصُ بُنُ عَمْرِو

آیا وہ کس تی سے آیا تھا؟ اُنہوں نے حضرت مہل رضی الله عند سے يو چها ، يد مدينه مين رسول الله ملتي يولم ك آخری صحابی منصے حضرت سہل رضی الله عند نے فرمایا: زمین کی پیٹے پرمسلمانوں میں اس کاعلم مجھ سے زیادہ ر کھنے والا کوئی باقی نہیں ہے۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول الله ملتَّ اللَّهُ کے چہرے سے خون رھویا حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لاتے چٹائی کا

مکڑا لے کراسے جلایا گیا'اس کے ساتھ زخم بند کیا گیا۔

زمعه بن صالح، حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ماتاتیلم کا وصال ہوا' آپ کا اون کا بُنا ہوا ایک جبّہ تقاب

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مٰتُونَیۡاہِم کا سیاہ بالوں کا ایک جبّہ تھا' اس کے دو جھے

5787- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه130 وقال: رواه الطبراني وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات .

عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حِيكَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مِنْ أَنْمَسارِ مِنْ صُوفٍ أَسُودَ، وَجُعِلَ لَهَا هُ ذُوَابَتَانِ مِنْ صُوفٍ أَبْيَضَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ

) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَجْلِسِ وَهِي عَلَيْهِ، فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِهِ: أَلَّا تَرَوُنَ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحُلَّةَ؟ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنِي هَذِهِ

الْحُلَّة، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ شَيْئًا لَمْ يَقُلُ لِشَيءٍ يُسْأَلُهُ قَطُّ: كَا، قَالَ:

نَعَمُ ، فَدَعَا بِمُعَقَّدَتَيْنِ فَلَبِسَهَا، فَأَعُطَى الْأَعُرَابِيَّ

الْـحُلَّةَ، وَأَمَرَ بِمِثْلِهَا تُحَاكُ لَهُ، فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي الْمَحَاكَةِ

5788 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ

عَقِيل، ثنا جَلِدى عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ، ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوُ

﴾ عَــدَلَـتِ الـدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا أَعُطَى

كُنْ كَافِرًا مِنْهَا شَيْئًا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ

تصفید بالول کے حضور التی کیلئم اسے پہن کر نکلے آپ نے اس کوران پر رکھا' فرمایا: کیاتم و کھتے ہو کہ یہ کتنا خوبصورت جبه ہے؟ ایک اعرابی نے عرض کی: یارسول الله! بي صلم مجه بهنا كيل! رسول الله مل الله عادت هي كه آپ سے كوئى شى مانگى جاتى تو آپ نہيں كرتے تھے' آپ نے دو کپڑے منگوائے' اس کو پہنا اور وہ حُلّہ دیباتی کودے دیا اور حکم دیا کہ آپ مٹٹی آیٹم کے لیے اس طرح كا أيك اور جبه بنا جائ رسول كريم المتوايم علم وصال ہوگیا اس حال میں کہوہ جتبہ ابھی بُنا جار ہاتھا۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ ایک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مجھر کے پُر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ عزوجل دنیاہے کچھ بھی کسی کا فرکونہ دیتا۔

محمد بن عبدالرحمٰن بن ابومليكه ' حضرت ابوحازم سے روایت

5789 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ كُونٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُم، فَقَالَ لِبَلالٍ: إِن احْتُبِسْتُ، فَأَقِمِ الصَّلاةَ، وَمُرْ أَبَا بَكُرِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ،

> أَبُو حَفُص الطَّائِفِيُّ، عَنُ أبى حَازِم وَاسْمُهُ عَبُدُ السَّلام بُنُ حَفَص

5790 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَلَّثْنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَالْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بُسُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام، ثنا أَبُو حَفْصِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے درمیان جھڑا ہوا، حضور میں ایک کے

درمیان صلح کروانے کے لیے گئے مفرت بلال رضی · الله عنه سے فرمایا: اگر مجھے دیر ہوجائے تو نماز کے لیے 🛞

ا قامت پڑھنا اور ابوبکر کو حکم دینا کہ لوگوں کونماز ر حا کیں مضور مل کی اہم آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ

کرتے ہیں

عنەلوگوں كونماز پڑھارہے تھے آپ نے حفرت ابوبكر رضی اللّٰدعنہ کے بیچھے نماز پڑھی۔

ابوحفص الطائفي' حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں ٔ حفزت ابوحفص كانام عبدالسلام

بن حفص ہے

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَرَيْم نے فرمايا جس نے عرفہ کے دن كا روزہ رکھا' اس کے بے در بے دوسال کے گناہ معاف کیے

جائیں گے۔

5791 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ، ثِنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَفْصٍ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، ثنا سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ ﴾ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ،

> عَبْدُ المُهَيْمِن بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ، عَنْ

فَأَنْكَرَتُ أَنْ تَكُونَ زَنَتُ، فَجَلَدَهُ الْحَدُّ وَتَرَكَهَا

5792 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَـنْبَـل، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، ثنا عَبْـدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَلِيمَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُعِيَ، لَ أَطُعَ مَنَا حُبُزًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ إِنَّ الْحَادِمَ الَّتِي

رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنُ

تُـطُـعِمُنَا الطَّعَامَ، وتَسْقِينَا الشَّرَابَ لَلْعَرُوسُ الَّتِي

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی آپ کے پاس آیا'اُس نے آپ کے پاس اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اس نے نام بھی لیا۔حضور ملی آیلم نے اس عورت کو بلوانے کے لیے بھیجا'اس کے متعلق یو چھا تو اُسعورت نے انکار کیا کہ اُس نے زنانہیں کیا' اس مرد کو کوڑے مارے گئے اوراً سعورت كوچيور ديا گيا۔

عبدالمهيمن بن عباس بن مهل حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي المياري وليمه كي دعوت دي كن انصاري آ دي نے کہا: ہم حضور مل آیا کم کے ساتھ کھڑے ہوئے جس وقت آپ کو دعوت دی گئی' ہم کو بھو کی روٹی کھلائی گئی' پھر وہ خادم جوہمیں کھانا کھلار ہاتھا' اس نے ہمیں شادی کی نبيز بلائي۔

بقریوں کی روایت ٔ حضرت

5791- أبو داؤد في سننه جلد4صفحه150 رقم الحديث:4437 جلد4صفحه159 رقم الحديث:4466 .

# ابوحازم سے حضرت معمر بن راشد ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حفرت ابوحازم فرماتے ہیں: میں حفرت سہل ہیں بن سعدساعدی رضی الله عنه کے پاس تھا' جب ان سے عرض کی گئی: بنوعمرو بن عوف اور قباء والوں کے درمیان کوئی معاملہ تھا' اُنہوں نے فرمایا: یہ بڑی پرانی بات ہے' ہم رسول کریم ملی آیک کے پاس تھے جب لایا گیا اور بات ہوگئ ہے ہیں نبی کر یم ملت اللہ ان کے درمیان صلح كروانے كيلئے ان كى طرف تشريف لے گئے كي لوگوں کے پاس آپ ملٹ ایک کودیر ہوگئ تو حضرت بدال رضی الله عنه نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے عرض کی: کیا میں نماز کی اقامت نہ کہوں؟ انہوں نے فرمایا جوآپ حابين! پس أنهول نے اقامت كبى تو لوگول نے حضرت ابوبكركوآ گے كر ديا' اسى دوران كه وہ نماز برُ ها رے تھے کہ رسول کریم ملے اللہ آگئے ہی صفیں اوٹے ككيس يهال تك كهرسول كريم التوزية لم حفرت ابو بكررضي ( الله عنه کے بیچیے آ کر کھڑے ہو گئے کوگوں نے تالی بجانا شروع كيس اور حضرت ابوبكر ابني نماز ميس كسي طرف متوجه نہیں ہوا کرتے تھے' پس لوگوں نے کثرت کی تو وہ متوجہ ہوئے اچا تک نبی کریم ملٹ ایکٹیم ان کے

أبى حازم مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ أبى حازم

5793 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَـهُ: كَـانَ بَيْـنَ بَـنِـى عَــمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَاءَ شَىءٌ ، فَقَالَ: قَدِيمٌ قَدُ كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جِيءَ فَقِيلَ لَهُ: قَدُ صَارَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَاء َشَىءٌ ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمُ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِكُلُّ لِأَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَّا أُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكُرِ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّى أَقَبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجَعَلُوا يُصَفِّحُونَ، وَكَانَ أَبُو بَكُرِ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَت، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ وَتَقَدَّمَ النَّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ ِلَّ بِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: مَا مَنعَكَ إِذْ أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَكُونَ

صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي

الصَّكَاةِ، إنَّمَا التَّسُبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

5794 - حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ

عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ

بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتُهُ

امْرَأْـةٌ، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَصَمَتَ، فَقَامَ رَجُلٌ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمُ يَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ

فَزَوِّجُنِيهَا؟ فَقَالَ: أَلَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ تَقُرَأُ مِنَ الْقُرُآنِ شَيْئًا؟،

لْقَالَ: نَعَمُ، قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: سُوِرَةَ كَذَا وَسُورَةَ

كَـذَا، فَقَالَ: قَدُ أَمْلَكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ،

فَرَأَيْتُهُ يَمُضِي وَهِيَ تَتَبَعُهُ

عورتول کیلئے ہے۔

بیجیے کو ے تھے پس نبی کریم ملٹائیلیم نے ان کی طرف

اشارهِ کیا که وه جیسے ہیں نماز پڑھاتے رہیں' پس وہ

این پیھیے کی طرف آئے اور نبی کریم ملٹ ایک آگے

موے کی اس جب آ سال اللہ فارغ موے تو حضرت

ابوبكر رضى الله عنه سے فرمایا: اے ابوبكر! جب میں نے

تخفيحكم دیا تھا تو تخفيے کس چيز نے روکا که آپ نماز نہ

رر ها کیں؟ حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے عرض کی:

ابوقحافہ کے بیٹے کومناسب نہ تھا کہ وہ رسول کریم ملتی اللہ

سے آ کے ہوتا۔ نبی کریم ملتی اللہ نے فرمایا: نماز میں تالی

بجانے کا کیا کام ہے؟ تسبیح مردوں کیلئے اور تالی بجانا

حضور ملتَّ اللَّهُ کے باس ایک عورت آئی' اس نے خود

كوآب كے حوالے كيا أب خاموش رے ايك آدى

کھڑا ہوا اورعرض کی: پارسول اللہ! اگر آپ کی حاجت

نہیں ہے تو میری شادی کروا دیں؟ آپ نے فرمایا:

تیرے پاس کوئی شی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں!اللہ کی

قتم! يارسول الله! آپ نے فرمایا: کیا تجھے قرآن ہے

كوكى شي يادى أس في عرض كى جي مان! آپ في

فرمایا: کیا ہے؟ اس نے عرض کی: فلاں فلاں سورت!

آب نے فرمایا: میں نے تہارا نکاح اس مبر کے بدلے

کروایا جو قرآن متہیں یاد ہے۔ حضرت مہل فرماتے

ہیں: میں نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے وہ عورت اس

کے پیھیے چل رہی تھی۔

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے میں کہ

5795 - حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ شَرِيكٍ

الْأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا فُضَيلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ،

وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخُلاقِ، وَيَكُرَهُ سَفُسَافَهَا

5796 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، ثنا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ،

عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلُفًا، أَوْ سَبْعُمائَةِ أَلْفٍ، بِغَيْرِ حِسَابِ

حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً،

عَنُ أبي حَازِم

5797 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبُّوا جُ بُنُ المِنهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبي

حَازِمِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فِي لِحَاءً كَانَ بَيْنَهُم، فَحَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ،

فَهَالَ بِكَالٌ: أَقِيمُ يَا أَبَا بَكُرِ وَتُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَأَقَامَ

بِلَالٌ، وَتَنقَدَّمَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، فَصَلَّى

حضرت ابوحازم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ الله عن فرمایا: الله عزوجل سخی بے سخاوت کو پند کرتا ہے اور اس کو اچھے اخلاق پیند ہیں اور بُرے اخلاق کونا پیند کرتا ہے۔



حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التُهايَيَة م نے فرمايا: ميري أمت كے ستر بزار يا سات لا کھ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

حماد بن سلمهٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول کریم ملتّ ہی ہوعمر و بن عوف کے ایک جھگڑ ہے میں تشریف لائے جوان کے درمیان کھڑا ہواتھا' عصر

کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی الله عنه نے عرض کی: اے ابو بکر! میں اقامت کہوں اور آپ لوگوں

کونماز پڑھائیں۔پس حضرت بلال نے اقامت پڑھی اورحضرت ابوبكرآ كے موے اورلوگوں كونماز يرهائي۔

5795- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1 صفحه 111 رقم الحديث: 151 وجلد 1 صفحه 112 رقم الحديث: 152 . 5796- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 335 وقم الحديث: 22890

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

بِالنَّاسِ، فَجَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـخُـرِقُ الصُّفُوفَ، فَصَفَّحَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكُر

لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ التَّصْفِيحَ،

فَالْتَفَتَ أَبُو بَكُرِ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

هُ هُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرِقُ الصُّفُوفَ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكُرٍ،

) فَأُوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ،

فَتَأَخَّرَ وَتَـقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكُو

مَا لَكَ حِينَ أُوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَقِهُ مَكَانَكَ، لَمْ تَقُمُ؟ قَالَ: مَا كَانَ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْم: مَا لَكُمْ إِذَا

إِنَابَىكُمْ أَمْرٌ صَفَّحُتُمْ؟ سَبِّحُوا، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ

پس رسول كريم ملي التي تشريف لي آئة تو لوگ صفيل توڑنے گئے۔ پس لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دین حضرت ابوبکررضی الله عنه کی عادت تھی کہ اپنی نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تصے تو لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو حضرت ابوبکر متوجہ ہوئے ۔ پس احیا نک دیکھا تو رسول کریم ملٹی آیا ہم موجود تھے صفوں کو چرتے ہوئے آ گے بڑھ رہے تھے اس ابو بکر چھھے سننے لگے تو رسول کریم ملتی آیا ہے نے اپنی جگدر ہے کا اشارہ کیا' یس حفرت ابوبکر چھے ہو گئے اور رسول کریم ملائی الم

آ کے ہوکرلوگوں کونماز یر ھائی۔ پس جب آ ب نے نماز يرهالى تو فرمايا: اے ابوبكر! تجھے كيا ہوا جب ميں نے تجھے اپنی جگہ رہنے کا اشارہ دیا اور آپ کیوں کھڑے نہ ہوئے؟ عرض کی: ابوقافہ کے بیٹے کی شان

نہ تھی کہ وہ رسول کریم ملتی آیا کا امام بنتا۔ پھر قوم سے فرمایا جمہیں کیا ہوا کہ مہیں معاملہ بیش آیا تو تم نے تالیاں بجائیں؟ سمان الله کہا کرؤیہ تالیاں بجانا

عورتوں کا حصہ ہے۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی یکی نے فرمایا: شادی کرتے وقت اس کاحق مہر دو'اگر چەلىك كوژابى كيول نەہو\_

5798 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ، كُ ثنا أَبُو حَفُصِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَحُمَدُ بُنُ رَوُح الْأَهْوَازِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ حَمَّادِ

بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَوِّضُوهُنَّ وَلَوْ بِسَوْطٍ يَعْنِي: فِي التَّزُويج

5798- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد4صفحه 280 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه .

## حماد بن زید ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنوعمر و بن عوف کے ورمیان لڑائی پڑ گئ کیں یہ بات نبی کریم ملتّی کی تھے کینچی تو آپ النائيل في خمبري نماز پر هر حضرت بال رضي الله عنه سے فرمایا: اے بلال! اگر عصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور میں تیرے یاس نہ آؤں تو حضرت ابو برسے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس جب عصر کا وفت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان و ا قامت کہی پھرحضرت ابوبکررضی اللہ عنہ سے عرض کی: آ کے ہوں! راوی کا بیان ہے: رسول کریم ملتہ اللہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نماز پڑھارے تھے لوگوں پر بیہ بات گرال گزری رسول کریم ملتی آیا محضرت ابوبكرك يبحية خرى صف مين كهرت موكئة تولوگون نے تالیاں بجائیں۔حضرت ابوبکر کی عادت تھی کہ جب آپ رضی الله عنه نماز میں ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے تک کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے کیں جب انہوں نے دیکھا کہ تالی بجنا بندنہیں ہورہی ہے تو وہ متوجہ ہوئے کی انہوں نے رسول کر یم ملی ایکا کوایے يحصي الماحظة كيا، يس رسول كريم التي يتيم في ان كي طرف اشارہ کیا کہ وہ جاری رکھیں اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کہا۔راوی کا بیان ہے: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ

# حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

5799 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، حِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَـمُرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ عَوْفٍ، فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ إِنْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِكَ، فَمُرْ أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكُو فَتَقَدَّمَ، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَشَقَّ بِ النَّاسِ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكُرِ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، فَكَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتُ حَتَّى يَفُرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْتَفَتَ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ خَـلُفَهُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن المُضِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، قَالَ: فَلَبِتَ أَبُو بَكُرِ هُنَيْهَا لَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ،

معادين زيد عن ابي حازم

فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكُو مَا مَنعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْت؟، قَالَ: لَـمْ يَكُنُ لِابْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِذَا وَاللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِذَا وَاللَّهُ عُلَيْهِ فَلَيْسَبِّحِ الرِّجَالُ ولِتُصَفِّقِ النِّسَاءُ وَاللَّهُ ظُلِحَدِيثِ عَارِمِ

تھوڑی در کھرے اس کے بعد نبی کر یم مل اللہ کا شراد اکیا پھراُ لئے پاؤں لوٹے پس جب نبی کر یم مل اللہ کا شکر ادا کیا پھراُ لئے پاؤں لوٹے پس جب نبی کر یم مل اللہ کا شکر ادا کیا پھراُ لئے بیان جب آپ مل اللہ کا مل کی تو فر مایا: اے ابو بکر! مجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تیری طرف اشارہ کر دیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ابو قل اللہ عنہ نے عرض کی: ابو قل فر میں اللہ عنہ نے ورسول کا ابوقافہ کے بیٹے کو مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا امام بے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ مل ڈالے تو مرد سجان فر مایا: جب کوئی بات تہ ہیں شک میں ڈالے تو مرد سجان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجا کیں۔ یہ الفاظ حدیث حضرت عارم کے ہیں۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی ہے مندہ کو ساٹھ صفور ملتے آئی ہے اللہ عزوجل بندہ کو ساٹھ سال کی عمر دیتو اس کا عذر قبول کرے گا' اس کو مقام دے گا۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ملی ایک آئی اس نے نکاح کی خواہش کی تو آپ ملی ناز کی ضرورت نہیں ہے! ایک آ دمی نے عرض کی:

یارسول اللہ! میری شادی کروا دیں! آپ نے فرمایا:

تنا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا سُلِيَ مَانُ بَنُ حَرُبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ سُلَيْ مَانُ بُنُ حَرُبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَادِمٌ قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَذِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَلَّغَ اللهُ الْعَبُدَ سِتِينَ، اللهُ الْعَبُدَ سِتِينَ، فَقَدُ أَعْذَرَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَلَّغَ اللهُ الْعَبُدَ سِتِينَ، فَقَدُ أَعْذَرَ إِلَيْهِ وَأَبُلَعَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُو

5801 - حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرُبِ الْعَبَّادَانِیُ، ثنا سُلَیْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّادَانِیُ، ثنا أَبُو الرَّبِیعِ النَّسُتَرِیُّ، ثنا أَبُو الرَّبِیعِ النَّسُتَرِیُّ، ثنا أَبُو الرَّبِیعِ الزَّهْرَانِیُ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ، عَنُ أَبِی حَازِم، الزَّهْرَانِیُ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ، عَنُ أَبِی حَازِم،

عَنْ سَهُلِ بُنِ سَغُدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ الْيَوْمَ مِنْ حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا ُ رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجُنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِى مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: أُعْطِهَا وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ: مَا عِنْدِى مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ: فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرُآن؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدُ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ

5802 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، وَمُسْحَسَّدُ بُنُ عَلِيّ بُن شُعَيْب، قَالَا: ثنا خَىالِـدُ بُسُ حِـدَاشِ، ثـنـا حَـمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى حَازِم، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَرَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ يَنظُرُ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ قَائِمَةٍ فِي الْحُجْرَةِ، فَبَوَّأَ إِلَيْهَا الرُّمْحَ، فَقَالَتِ: ادُخُلِ انْظُرُ مَا فِي الْبَيْتِ، فَدَحَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُتَطَوِّقَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَانْسَظَمَهَا بِرُمْحِهِ، ثُمَّ رَكَزَ الرُّمْحَ فِي الدَّارِ، وانْتَفَضَتِ الْحَيَّةُ وانْتَفَضَ الرَّجُلُ، فَمَاتَتِ الْحَيَّةُ

وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فَقَالَ: إنَّهُ نَزَلَ الْمَدِينَةَ جنٌّ مُسْلِمُونَ، أَوْ

قَىالَ: لِهَدِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا

تیرے پاس کوئی شی ہے؟ اُس نے عرض کی: میرے یاس کوئی شی نہیں ہے آپ نے فرمایا: اس کو دے دو اگر چەلوم كى انگۇشى ہو! أس نے عرض كى: ميرے یاس کوئی شی نہیں ہے آپ نے فرمایا جمہیں قرآن یاد ہے؟ اُس نے عرض کی: بیسورہ بیسورہ یاد ہے آپ نے فرمایا: میں نے تیرا نکاح اس کے بدلے کیا جو تھے قرآن میں سے یاد ہے۔ عازم کی حدیث کے الفاظ

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک نو جوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی' وہ حضور ملی آیم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا واپس آیا تو اُس نے راہتے میں عورت کو دیکھا کہ وہ دروازے کے با ہر کھڑی تھی اُس نے نیزہ اُٹھایا اس عورت نے کہا: اینے گھر میں دیکھیں! وہ آ دمی گھر میں داخل ہوا تو ایک سانپ کوبستر پر لیٹا ہوا دیکھا' اُس آ دمی نے نیزہ اُٹھایا' اس نے نیزہ گھر میں گاڑ دیا' سانپ نے اس آ دمی کو ڈ سا' سانپ بھی مر گیا اور وہ آ دمی بھی مر گیا' اس کا ذکر حضور الله الله على كيا كيا تو آب في فرمايا: مدينه میں جن آتے ہیں' یا فرمایا: ان گھروں میں جن ہوتے ہیں' جبتم ان میں سے کوئی شی دیکھوتو ان سے اللہ کی پناه مانگو۔اگر دوباره دیکھوتو اسے قل کر دو۔

مدینہ کے ایک بزرگ جوبھرہ آئے تھے حضرت مبشر بن

مکسر'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّمْ نِي فرمايا: جنت ميں ايک دروازه ہے جس کا نام ریان ہے اس سے روزے دار ہی گزریں

گ ان کو کہا جائے گا: آؤ! جب وہ داخل ہوں گے تو

دروازہ بند کیا جائے گا' ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّهُ لِيَهُمْ كِ اصحاب نماز پڙھ رہے ہوتے' وہ اپنے تہبند اپنی گردنوں سے باندھے ہوئے ہوتے تھے'

تہبند کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ملت این آئی اس نے تکاح کی خواہش کی آپ خاموش رہے وہ دریتک کھری رہی

فَتَعَوَّ ذُوا مِنْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ مُبَشِّرُ بُنُ مُكَسِّرٍ شَيْخٌ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ نَزَلَ الْبَصْرَةَ، عَنْ

5803 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثِنا مُبَشِّرُ بُنُ مُكَيِّدِ، ثِنا أَبُو حَـازِمٍ، عَـنُ سَهُــلِ بُـنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ

الرَّيَّانُ، يُدْعَى إِلَيْهِ الصَّائِمُونَ، يُقَالُ لَهُمْ: هَلُمُّوا، فَإِذَا دَخَلُوا أَغُلَقُوا ذَلِكَ الْبَابَ، فَلَمْ يَدُخُلُ مَعَهُمُ

5804 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ زَيْدٍ السَّامِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُبَشِّرُ إُبُنُ مُكَسِّرٍ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، م يُصَلُّونَ وَهُمْ مُ عُقِدُونَ أَزُرَهُمْ فِي أَرْقَابِهِمْ مِنُ الله في الأزر

5805 - حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بُنُ سَهْلِ الْوَاسِطِيُّ، ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ، ثِنَا مُبَشِّرُ بُنُ مُكَسِّرٍ، عَنْ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى

5804- مسلم جلد 1 صفحه 326 وقم الحديث: 441.

المعجم الكبير للطبراني للمناس المناس المناس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَسَكَت، فَقَامَتْ حَتَّى رَثَيْنَا لَهَا مِنْ طُولِ الْقِيَام، فَـقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: زَوَّجُنِيهَا يَا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: مَا تُصُدِقُهَا؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّمُلَةَ الَّتِي عَلَيَّ، لَيْسَ عِنُدِى غَيْرُهَا، قَدْ عَقَدَهَا عَلَى صَدُرهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَّسْتَ، أَعِنْدَكَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: اذْهَبُ فَاطْلُبُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاء ، فَقَالَ: مَا وَجَدُتُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ؟ قَالَ: آيَةُ كَذَا وَآيَةُ كَذَا، قَالَ: فَقَالَ: فَقَدُ زَوَّجُتُكَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن

> وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنُ أبي حَازِم

5806 - حَدَّثَ نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ يُونُسَ الصَّفَّارُ، ثنا وُهَيْتُ، عَنْ أَسِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا

5807 - حَسَدُّتُسَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ

ایک آ دمی کھڑا ہوا' اُس نے عرض کی بارسول اللہ! میری حق مہر ہے؟ اُس نے عرض کی: حاردر ہے جو میرے یاس ہے اس کے علاوہ کچھنہیں ہے جو پہنی ہوئی تھی۔ حضور ملی آینج نے فرمایا: اگر تیرے پاس اسکے علاوہ ہے تو تیری شادی کر دوں؟ اس نے عرض کی بنہیں!اللہ کی قسم! آپ نے فرمایا: جاؤ! تلاش کرو اگر چہ لوہے کی انگوشی ہو۔ وہ گیا جتنی دریراللہ نے جاہا وہ تھہرا رہا' پھر آیا اور عرض کی: لوہے کی انگوشی بھی نہیں یا تاہوں آپ نے فرمایا جمہیں قرآن سے کچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کی: کچھ آیتیں' آپ نے فرمایا تمہیں جو قرآن یاد ہے' تہاری شادی اس حق مہر کے بدلے کرواتا ہوں۔

وهبيب بن خالد مخضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فر مایا: جنت میں ایک درخت ہے اس کے سامید میں کوئی سوار ایک سوسال تک تو اس کا سامیختم تہیں ہوگا۔

حضرت مہل بن سعدرضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے

5806- أخرج نبحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2175 رقم الحديث: 2826 جلد 4صفحه 2176 رقم الحديث: 2828 . وكذلك البخاري جلد4صفحه 1851 رقم الحديث: 4599 .

5807- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه 2177 وقم الحديث: 2830 .

الْأَصْبَهَ انِتُ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاء وَن أَهْلَ الْغُرَفِ،

كَمَا تَتَرَاءَ وَنَ الْكُوْكَبَ فِي أَفُق السَّمَاءِ

يَحْيَى بُنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ،

عَنُ ابِي حَازِمٍ

5808 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا

حَاتِمُ بُنُ عَبَّادِ بُنِ دِينًارِ الْحَرَشِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

السَّاعِدِيّ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشُونَ عَلَيْهِ، وَيَــذُكُـرُونَ مِـنُ عِبَـادَتِهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، فَلَمَّا سَكَّتُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ كَانَ يُكُثِرُ ذِكُرَ ٱلْمَوْتِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلُ كَانَ يَدَعُ كَثِيرًا مِمَّا

اليَشْتَهِي؟ ، قَالُوا: كَا، قَالَ: مَا بَلَغَ صَاحِبُكُمُ كَثِيرًا

الله عَمَّا تَذُهَبُونَ إِلَيْهِ 5809 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا

کہ رسول کریم ملٹی تیلم نے فرمایا: بے شک جنتی' بالاخانوں والوں کودیکھیں گے جس طرحتم آسان کے کنارے میں ستارے کود کیھتے ہو۔

يجيٰ بن قيس الكندي ُ حضرت ابوحازم سےروایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی ایک صحابی کا وصال ہوا' حضور ملتی کی آہلے کے اصحاب اس کی تعریف کرنے گئے' اس کی عبادت کا ذکر کرنے لگئ حضور ملتی ایکم خاموش تے جب صحابہ کرام خاموش ہوئے تو حضور مل ویل نے فرمایا: کیا موت کوکٹرت سے یاد کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: جس کی حابت

ہوتی تھی اس کو اکثر چھوڑ تا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی: جی نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارا ساتھی اس میں کثیر کونہیں پہنچا جو اس کے بارے تہارا مذہب ہے جوتم سے

جائے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5808- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه308 وقال: رواه الطبراني واسناده حسن .

5809- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 61 ؛ جلد 1صفحه 109 وقال: رواه البطراني في الكبير ورجاله موثقون الاحاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة .

إِسْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ عَبَّادِ بُنِ دِينَارٍ الْحَرَشِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ قَيْسِ الْكِنُدِيُّ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ، وَكُلَّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَّلا نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ

> يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ أَظُنَّهُ بَصْرِیٌ، عَنُ أَبِی حَازِمٍ

مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ، ثنا النَّضُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَشِيُّ، مُؤَمَّلُ بُنُ إِهَابٍ، ثنا النَّضُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَشِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوُ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوُ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِ لَاتَبَعْتُمُوهُمْ ، قُلُنَا: يَا رَسُولَ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِ لَاتَبَعْتُمُوهُمْ ، قُلُنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ إِلَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ إِلَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟

بَحُرُ بَنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ

حضور مل المينية فرمايا: مؤمن كى نيت اسكمل سے بہتر ہے منافق كامل اس كى نيت سے بہتر ہے اور ہرايك اپنى نيت كے مطابق عمل كرتا ہے جب مؤمن عمل كرتا ہے تواس كے دل ميں نور پيدا ہوتا ہے۔

## کی بن عثمان میراخیال ہے یہ بصری ہیں مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹھ اُلہ ہم نے فرمایا: تم ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گئ بالشت بالشت کے بدلے ہاتھ ہاتھ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم ان کے پیچھے ضرور جاؤ گے۔ ہم نے عرض کی: یہود ونصاریٰ؟ آپ ملٹھ اُلہ ہم نے فرمایا: یہود ونصاریٰ!

بحربن كنيرالىقاء حضرت ابوحازم



## سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن ساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں ہوتا ہے۔

عمران بن محمد بن سعيد بن مستب حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹائیلٹم نے فرمایا: نیکی کی دعوت دینے والے کو ثواب نیکی کرنے والے کی طرح دیاجائے گا۔

فضيل بن سليمان نميري مضرت ابوحازم سےروایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ واپس آتے اور قیلولہ کرتے۔ عَنْ أَبِي حَازِم

5811 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا هِشَاهُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَغْيَنَ، ثنا بَحْرُ بُنُ كَنِينِ إِلسَّقَّاء ، عَن أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَا كَانَتُ زَنْدَقَةٌ، إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ التَّكُذِيبُ

عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بُن الْمُسَيِّبِ أَظُنَّهُ بَصْرِيٌّ، عَنُ أبي حَازِم 5812 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا

ابُنُ عَائِشَةَ، ثَنا عِمْرَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيَّ، عَنُ أبي حَازِم

5813 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْرِ \* أُرُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا الصَّلْتُ بُنُ

ج- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه203 وقال: رواه الطبراني وفيه ابراهيم بن أعين وهو ضعيف .

5812- الترمذي في سننه جلد5صفحه 41 وقم الحديث: 2670 .

مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ قَالَا: ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرُجِعُ

5814 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

الصَّـلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أُبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجُّلُوا الْفِطُرَ

5815 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

الصَّلْتُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُكَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الْغُكَامَ

5816 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُبِى حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَنْدَقِ، وَنَحْنُ نَحْفُرُ وَهُوَ يَنْقُلُ التَّرَابَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ

الْآخِرَةِ، فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ، وَالْمُهَاجِرَةِ

5817 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

نبی پاک ملٹھ کی آہلم نے فرمایا: لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں 🥈 گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بید اور دوسری جانب بوڑھا شخص تھا' آپ نے پانی پیا

اور پھر نچے کودے دیا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

خندق میں ہم رسول الله ملتي الله كائے الله عن عض ہم خندق کھود رہے تھے آپ مٹی جھاڑ رہے تھے اور یہ دعا کر رے تھے: اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے

تُو انصاراورمها جرین کو بخش دے!

حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

5814- مسلم جلد 2 صفحه 771 رقم الحديث: 1098 . والبخاري جلد 2 صفحه 692 رقم الحديث: 1856 . 5816- مسلم جلد 3صفحه 1431 رقم الحديث: 1805. والسخارى جلد 3صفحه 1043 رقم الحديث: 2679

جلد4 صفحه 1504 رقم الحديث: 3873 .

أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الم

الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِى حَارِم، عَنْ سَهُـل بُن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِينَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَدَا و النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطِيَهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: هُوَ شَاكِي الْعَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَرْسِلُوا بِيهِ فَأَتِيَ بِهِ فَبَسَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا، فَبَرَأً، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَهَالَ: انْفُذُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى تَنْزِلَ بالْقَوْم فَتَدْعُوهُمُ إِلَى ، فَنَفَذَ عَلِيٌّ، ثُمَّ الْتَفَتَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَنْفَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: عَلَى رِسْلِكَ، إِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى قَوْل لَا إِلَّهَ

رسول کریم ملتّٰ اللّٰمِ نے خیبر کے دن فر مایا: کل میں حصند ا ایک ایسے آ دمی کودوں گا جس کے ہاتھوں پراللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، پس لوگوں نے رسول کریم ملتی ایم کے ساتھ صبح کی جن میں ہے ہرایک اُمید کرر ہاتھا کہ جھنڈا اس کو ملے۔ پس آ پ ملٹ ایکٹی نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ان کو آئکھوں کی تکلیف ہے۔ آ ب اللہ اللہ نے فرمایا: ان کو میرے یاس لاؤ۔پس ان کولایا گیا تورسول کریم ملتی ایک ان کی آتھوں میں لعاب مبارک لگا کر دعا فرمائی تو وہ بالكل تُعيك مو كئ كرجهنداان كحوالي كيا ورمايا: نافذ کر اور کسی طرف متوجہ نہ ہو حتیٰ کہ قوم کے پاس اترے کیں ان کو میری طرف دعوت دے ( کہ مجھے مان لیں)۔ پس حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے حجنڈ ا پکڑا اور متوجہ ہوکر (عرض کی:) اے اللہ کے رسول! کیا میں ان سے جہاد کروں یہاں تک کہوہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ آپ التي الله الله اين قدمول پرهم واجب أو ان کے پاس آئے تو ان کولا الله الا الله کی طرف بلاؤ۔ پس تیرے ہاتھ پرایک آ دمی کا اسلام قبول کر لینا'تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل اُلی آیک ایک عورت آئی اُس نے آپ سے نکاح کی خواہش کی آپ نے اپنی نگاہ نیچے کر لی پھرآپ نے نگاہ اُٹھائی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا' آپ کے صحابہ میں سے ایک آ دی اُٹھا' اُس نے

5818 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا الصَّـلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا فُيضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنَّ أَبِى حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَعُرِ ضُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ، المعجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير للطبراني في المحجم الكبير اللطبراني في المحجم الكبير اللطبراني في المحجم الكبير اللطبراني في المحجم المحجم الكبير المحجم المحجم

فَكُمْ يُورِجِعُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّ جُنِيهَا، قَالَ: هَلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: لا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: وَكَا خَاتَمٌ مِنْ خَدِيدٍ؟ قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنُ أَشُقُّ بُرُدِى هَذِهِ، وأَعْطِيهَا وَآخُذُ النِّصْفَ، فَقَالَ: لا، وَلَكِسُ مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: اذْهَبُ فَقَدُ زَوَّجُتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الُقُرُآن

5819 - وَبِياِسُنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ، فِيمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنُ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ

5820 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِأَصْبُعِهِ الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ: بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا

5821 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوُحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا

عرض کی: یارسول اللہ! میرے ساتھ شادی کروا دیں! آپ نے فرمایا: تیرے یاس کوئی شے سے اُس نے عرض كى: الله كى قتم! يا رسول الله! ميرے ياس كوئى شے نہیں'آپ نے فرمایا: لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟اس نے عرض کی: لوہے کی انگوشی بھی نہیں لیکن میرے پاس یہ پھٹی ہوئی جادر ہے میدوو حصے کر کے آ دھی اس کو دے دول گا اورآ دھی خودر کھلول گا!اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا کیا کھے قرآن یاد ہے؟ اُس نے عرض کی: ہاں! آپ نے فرمایا: میں نے تم دونوں کی شادی ال بات پر کی کہتم نے اس کوقر آن یاک یاد کروانا ہے اور یہی تمہاراحق مہرہے۔

اس سند کے ساتھ راوی فرماتے ہیں کہ رسول كريم مَنْ أَيْلِكُمْ نِي فرمايا: بِ شك أيك آ دى جنتيون والے کام کرتا رہتا ہے اس میں جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے حالاتکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اور (ای طرح) ایک آ دمی دوزخیول والے کام کرتا رہتا ہے اس میں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتَّ لِيَكِمْ نِے فر مايا: ميں اور قيامت دونوں اس طرح بصحے گئے ہیں' آپ نے اپنی سبابہ اور درمیانی انگل سے اشاره کیا۔

ای سند کے ساتھ فرماتے ہیں: رسول کریم ملٹی ایک نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور مل المينيم احال كمسكران كك صحابه كرام في عرض كى: يارسول الله! جم نے آپ كومسكرات بوت ويكھا ہے ہم نے بھی اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آ بِ اللَّهُ اللَّهِ مَن فرمايا: كِهِ الوُّول كوجنت كي طرف لايا جائے گا'لوہے کی تھکڑیوں یا بیڑیوں میں جکڑ کر۔

#### عقبہ بن محر ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول كريم ملي يتلم في فرمايا: ب شك الله تعالى ك پاس خیراورشر کے خزانے ہیں مبارک ہے اس آ دمی کو جسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی حیابی بنایا اور شرکا تالا بنایا اور بربادی ہےاس کیلئے جس کوشر کی حیابی اور بھلائی کا تالہ

. پوسف بن خالداسمتی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5822 - حَـدَّثَنَايَخْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ ٱلْمِحِنَّالِينُّ، ثِسَا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةَ، ثِنا فُضَيْلُ بُنُ سُ لَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ : اسْتَنْصَحَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدُ رَأَيْنَاكَ ضَحِكْتَ ضِحْكًا مَا رَأَيْنَاكَ ضَحِكْتَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: مِنْ قَوْمِ يُؤْتَى بِهِمُ إِلَى الْجَنَّةِ فِي كُبُولِ الْحَدِيدِ

عُقْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ

5823 - حَـلَّثَنَا مُوسَى بُنُ حَـازِم الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ بُكِّيْرِ الْحَضُرَمِيُّ، ثِنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ حَزَائِنُ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيُلَّ لِمَنْ

جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، مِعْلَاقًا لِلْحَيْرِ يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، عَنُ أبي حَازِم

5824 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ

5822- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 333 وقال: رواه أحمد والطبراني الا أنه قال يؤتي بهم الى الجنة في كبول الحديد وفي رواية عنده يساقون الى الجنة وهم كارهون ورجاله رجال محمد بن يحيى الأسلمي وهو ثقة.

بْنُ الْحَرِيشِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أَتِى بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ غُكَامًا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ

> عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنُ ابى حَازِم

5825 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلٍ، حَدَّثِين مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ الرَّاذِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُشْمَانَ قَالًا: ثنا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنُ بَنِى عَهُ رِو بُنِ عَوُفٍ كَلاهٌ، حَتَّى تَقَاذَفُوا بِ الْمِحِجَارَةِ، فَجَاءَ الصَّوِيخُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَذَّنَ بِلالٌ بِصَلاةِ الظَّهْرِ، فَانْطَلَقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، فَأَبْطَأَ، فَأَتَى بِلَالٌ أَبَا بَكُرِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي حَتَّى أُقِيــَمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُقُّ الصَّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكُرِ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى التَّصْفِيحِ، وَكَانَ أَبُو بَكُوٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ يَمُشِي الْقَهْقَرَى، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى

بچہ اور دوسری جانب بوڑھا مخص تھا' آپ نے پانی پیا اور پھر بیچ کودے دیا۔

# عمر بن على المقدمي حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ بنوعمرو بن عوف میں سے انصار کے دومحلوں کے درمیان کوئی جھکڑا تھاحتی کہ اُنہوں نے ایک دوسرے سے پھروں کو تبادله کیا م چیخ و پکار کرنے والا رسول کریم سٹوری آہم کی بارگاه مين آيا جبكه حضرت بلال رضى الله عنهظهركى نماز كيليّ اذان كهه چكے تھے پس نبي كريم ملتّ يُليّم ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی خاطر تشریف لے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی: کیا آپ نماز پڑھائیں ك تومين اقامت كهول؟ أنهول في كها: تحيك ب! یں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه مصلائے امامت يه تشریف لے گئے است میں رسول کریم ملت ایکم تشریف لے آئے توصفیں تو نے لگیں حتی که رسول کریم مالی اللہ حضرت ابوبكررضي الله عنه كے بيجھے والى صف ميں آكر کھڑے ہو گئے۔ پس لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ

عَلَى أَبِي بَكُرِ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ إِذُ

أَمَرُ تُكَ؟ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَنُّ

يَـؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى

صَلَاتِكُمْ أَقْبَلْتُمْ عَلَى التَّصْفِيح، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ

5826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، ثنا

أَسَهُ لُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَ حَازِم يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَغَدُوٌّ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَوُ رَوْحَةٌ جَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،

وَمَـوُضِعُ سَوُطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ أَمُرٌ فِي

لِلنِّسَاء ِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ

7

وَمَا فِيهَا

جبكه حضرت ابوبكر رضى الله عنه اپني نماز ميں تسي طرف

متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے پس جب لوگوں نے تالی کی

کثرت کی تو آپ نے توجہ فرمائی کیس احا تک رسول

كريم مُنَّةُ يَيْنَةً موجود تنه \_ پس حضرت ابوبكر رضى الله عنه

نے ألنے یا وُں لوٹنا شروع کردیا' پس رسول کریم ملتی کیا ہے

نے ان کو بیچیے سے ہاتھ رکھ کر آ گے کرنے کی کوشش کی ،

(لیکن وہ آگے نہ ہوئے یا آپ الٹائیلیم خود آگے

ہوئے) تو رسول کریم ملٹی ایک نے نماز پڑھائی۔ پس

جب نماز پڑھا چکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف

متوجه ہوئے فرمایا جب میں نے تخفی حکم دے دیا تھا تو

تحقی آ کے ہونے سے کس چیز نے روکا؟ اُنہوں نے

عرض کی: اللہ کو بیرمنظور نہیں تھا کہ وہ ابوقحافہ کے بیٹے کو

رسول الله الله الله المرتبي عن المامت كرات موت ويجهد يس

آپ الٹینیلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے

لوگو! کیا وجہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز پیش آئی تو تم نے

تالیاں بجانا شروع کر دیں' تالی بجانا عورتوں کیلئے ہے

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے نبی کریم ملٹ ایڈ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ کی راہ

میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور

جنت میں سے تم میں سے کسی ایک کیلئے ایک کوڑے کی

اور سبیج مردوں کے لیے ہے۔

مقدارجگه دنیا و مافیها سے بہتر ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي زبان اورشرمگاه کی حفاظت کی وہ جنتی ہے۔

5827 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَلَّاثَنِي أَبِي، ح وَحَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن صَـدَقَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ حَفِظَ مَا بَيْنَ لِحُيَيْهِ وَفَخِذَيْهِ فَلَهُ

> روَايَةُ الْكُوفِيّينَ عَنُ أبى حَازِمٍ سُفْيَانُ الثُّوريُّ، عَنُ أبي حَازِم

5828 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّدُ ثُ أَنَّ امْرَأَـةً جَاءَتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَصَمَتَ، قَالَ: فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا أَوْ هَوِيًّا تَعُرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ، فَقَامَ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جُنِيهَا،

# کوفی 'حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں سفيان توري مضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرمات ميس كه ایک عورت نے نبی کریم التی ایم کی بارگاہ میں آ کرعرض کی: میں نے آپ کیلئے اپنا آپ پیش کیا۔ پس آپ التُولِيَةِ عَامُونُ رَبِ بِعراس نِے آپ التَّولِيَةِ إِيابِا آپ بیش کیا تو مجھی آپ خاموش رہے۔ پس تحقیق میں نے اس عورت کو کھڑے ہوئے جذبات سے جرے ہوئے دیکھا'وہ اپنا آپ پیش کر رہی تھی جبکہ آپ التي ايم فاموش تھے۔ پس ايک آ دمی کھڑا ہوا' ميرا گمان ہے کہ وہ انصارتھا' پس اُس نے عرض کی: اے

الله کے رسول! اگر آپ کوضرورت نہیں ہے تو اس کی

شادی مجھ سے کر دیں اس آپ سٹ ایٹ نے فرمایا:

تیرے یاس کوئی شی ہے؟ عرض کی نہیں اقتم بخدا! اے

اللہ کے رسول! آپ سٹھنی آئم نے فرمایا: جا کر کوئی چیز

تلاش کرااگر چەلوہے کی انگوشی ہو۔ پس وہ گیا' پھرواپس

آیا توعرض کی قتم بخدا! میں نے اپنے اس کیڑے کے

سواکوئی شی نہیں یائی میں اس کیڑے کوایے اور اس کے

درمیان تقسیم کر دوں گا۔ نبی کریم ملتی کیلئے نے فرمایا:

تیرے کپڑے سے تو اس کیلئے زائد کچھٹیں ہے کیل

(بتا) تجفي كه قرآن ياد بي اس في عرض كى: جي

ہاں! آپ من اللہ نے فرمایا: میں نے مجھے اس کا مالک

بنایا' اس قرآن کے بدلے جو تحقی یادے۔ راوی کا

بیان ہے: پس میں نے اس کو دیکھا وہ آ گے جا رہا تھا

رسول کریم ملتی آیلم نے فرمایا: لوگ بھلائی کے ساتھ

رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے

حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں:

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول کریم ملتی آیم نے فرمایا مسلسل لوگ بھلائی پر ہیں

گے جب تک روزہ بروقت افطار کرتے رہیں گے۔

حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں:

اوروه بیجھے جارہی تھی۔

ر ہیں گے۔

فَـقَـالَ: أَلَكَ شَــيُءٌ ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

المعجد الكبير للطبراني كي المحادثي المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير الكبير للطبراني المحدد الكبير الك

قَالَ: فَاذْهَبْ فَالْتَمِسُ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

، فَلَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا

غَيْسَ ثَوْبِي هَـٰذَا أَشُـٰقًّهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِي ثَوْبِكَ فَضُلُّ عَنْكَ،

﴾ فَهَـلُ تَقُرَأُ مِنَ الْقُرُآنِ شَيْئًا؟ قَالَ: َنعَمُ، قَالَ: مَاذَا؟

قَالَ: سُورَـةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدُ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِى وَهِيَ تَتْبَعُهُ

السَّابَ رِئُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ

5830 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ

سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِبِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطُرَ

5831 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا

5829 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

کے تہبند ان کی گردنوں سے باندھے ہوئے ہوتے' کپڑانہ ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کہا گیاتھا تم اپنا سرنه أشاؤيهال تك كهمر دسيد هي بموكر بيثيين-

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں جہم

جمعهادا کیا کرتے تھے کھروالی آ کر قیلولہ کرتے تھے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملی آیل نے فرمایا اسبی مردول کیلئے ہے اور

تالی بجاناعورتوں کیلئے ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا کہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ صبح یا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا

ایک شام د نیاو مافیها سے بہتر ہے۔

بَكْرِ بُنُ أَبِسِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ

بُن سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَــمَ: غَــدُوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنَ

صحابه كرام رسول الله ملتي للهم كساته مناز برصح اوران

قَبِهِ صَةً، ح وَحَد لَاتَنَا يُوسُفُ بَنُ يَعَقُوبَ الْقَاضِي،

وَمُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَا: ثنا

سُ فُيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

كَانُوا يُصَـلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُمْ عَاقِدِى أَزُرَهُمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ

لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعُنَ رُء وُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتُوى

مُحَدَّمَدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرُجِعُ

حَنْبَلِ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ

بُنُ أُحْمَدَ، ثننا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: ثنا

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

5834 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

5833 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

5832 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى ءِثنا

الرّجَالُ جُلُوسًا

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه روایت فرماتے

بیں کہ نی کریم ملی اللہ ان فرماایا: ایک صبح یا ایک شام

الله كى راه ميں دنيا و مافيها سے بہتر ہے۔ ايك اور سند

کے ساتھ حفرت ابوحازم' حفرت مہل بن سعد سے اور

وہ نبی کریم ملتی لیائم سے اس جیسی حدیث روایت کرتے

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ اللِّهُ اللَّهُ عَنِي الشَّادِ فرمايا: جنت مين أيك دروازه

ہے جس کا نام ریان ہے اس میں روزے دار ہی داخل

ہوں گے ان کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا

نی پاک منتی کی نے فرمایا: جنت میں ہرنیکی کے علیحدہ

علیحدہ دروازے ہیں روزے کے دروازے کا نام ریان

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور ملی کیار ہے فرمایا: میرامنبر جنت کی کیاریوں میں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرمائتے ہیں کہ

|      |        | ~                 |
|------|--------|-------------------|
| ₹.   |        |                   |
| F 20 | S. Sel | 7                 |
| 27.  | 22     | $^{\prime\prime}$ |
|      | ~      | •                 |

ہیں۔

جائے گا۔

سے ایک کیاری ہے۔

5836 - حَـدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيًّا، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ

الرَّيَّانُ، يَدُخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغُلِقَ 5837 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَـحُيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

بَىابٌ مِنُ أَبُوَابِ الْحَنَّةِ، وَإِنَّ بَابَ الصَّوْمِ يُدُعَى

لَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْبِرِّ

5838 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّا، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْبِشُرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ

5835 - حَدَّثَنَسَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا حَدَّثَنَا

عَبُكُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ، ثِنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ

أُبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَـازِمٍ، عَـنُ سَهُـلِ بُـنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

5839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا مِنْجَابٌ الْحَارِثُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّام قَالًا: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرِو الْأَمَوِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمِلِ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي النَّاسُ، قَالَ: ازْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدُ فِيمَا فِي أَيْدِى النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

5840 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التستَوِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الُوَلِيدِ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُل بُن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

5841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْأَخُرَمُ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا أُحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن نِيُـزَكِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا

5842 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُسُ أَحْمَدَ، ثنا

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جب میں کروں تولوگ مجھ سے محبت کریں! آپ مٹی ڈیلٹم نے فرمایا: دنیا سے بے نیاز ہو جا! لوگ تجھ سے محبت کریں گے اور جولوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا' لوگ تجھ سے محبت کریں

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نی کریم مل اللہ نے ارشاد فرمایا ہرشے کی زکو ہے جسم کی زکو ۃ روزہ ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور مل المينيم سے جب بھی کوئی شے مانگی گئ تو آپ نے یہیں فرمایا کنہیں ہے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

5839- ابن ماجه جلد2صفحه1373 وقم الحديث:4102 .

5840- ابن ماجه جلد 1صفحه 555 وقم الحديث: 1745.

5841- مسلم جلد 4صفحه 1805 وقم الحديث: 2311 .

ہم کھانا کھاتے اور نمازِ جمعہ پڑھتے۔

### مسعودی حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے دو آ دمیوں کے درمیان جھکڑا ہو گیا تو نبی پاک ملٹ کیلٹے نماز کے وقت میں ان کے درمیان صلح كروانے كے ليے كئے جب نماز كا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی الله عنه سیدناصدیق اکبر رضی الله عنه کے یاس آئے عرض کی: اے ابو بھر! نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نبي كريم التَّهُ يَيَالِمْ يبال مؤجودنبيل مِين مين اذان اور اقامت پڑھتاہوں'آپ جماعت کروا دیں۔حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے فرمایا: جس طرح آب جا ہیں! حضرت بلال رضى الله عنه نے اذان پڑھى اورا قامت پڑھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ نبی پاک التَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔حضرت ابو بکر رضى الله عنه بيجهي مونا شروع موئ حضور ملتي يالم ن آپ کواس جگه رہنے کا اشارہ کیا' جب حضرت ابو بکر رضی الله عنه بیچیے ہوئے تو آپ ملی اللہ نے آگے ہو کر نماز پڑھائی جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے فر مایا: اے ابوبکر! جب میں نے تہہیں اپنی جگہ پرتھہرنے کا حکم دیا عَمْرُو بنُ الْعَبَّاسِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَتَغَدَّى ونُصَلِّي الْجُمُعَةَ

### المَسْعُودِيُّ عَنْ ابی حازم

5843 - حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسيُّ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ ، فَانْطَلَقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي وَقُتِ صَلاةٍ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ جَاء بَلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُرِ قَدْ حَصَرَتِ الصَّلاةُ، وَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنا، فَأُوَذِّنُ وَأَقِيمُ، وَتُصَلِّى أَنْتَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكُرِ الصَّلاةَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَقِيَّةِ ذَلِكَ، فَصَفَّحَ النَّاسُ فَذَهَبَ أَبُو بَكُرِ لِيَتَنَحَّى، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: يَا أَبَا بَكُرِ مَا مَنعَكَ أَنُ تَثْبُتَ كَمَا أَمَرْتُكَ ، قَالَ: مَا كَانَ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تھا تو تم کیوں نہیں تھہرے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ابوقیا فہ کے بیٹے کی جرأت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ طبائے کی کی آگے کھڑا ہو۔

حضرت سهل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نبی پاک ملی لیک ہے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے جب
لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کی کیا ہم آپ

کے لیے منبر بنا دیں تاکہ آپ اس پر کھڑے ہوں
کیونکہ لوگ آتے ہیں اور آپ کو نہیں دیکھتے تو بغیر سے
واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے انصار کے ایک غلام کو
حکم دیا تو اُس نے لکڑی کی اور منبر بنایا جب نبی
پاک ملی کی تھے تو وہ تنا رونے لگا جس پر آپ
خطبہ دیتے تھے نبی پاک ملی کی اگر کے اُس سے اُترے آپ
خطبہ دیتے تھے نبی پاک ملی کی اگر وہ خاموش ہوگیا۔
خطبہ دیتے تھے نبی پاک ملی کی اور خاموش ہوگیا۔

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ملٹ فیکٹی نے فرمایا: تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے سجان اللہ کہنا ہے۔

موسیٰ بن محمد انصاری ٔ حضرت

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ اللهِ بَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى حَسْبَةٍ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ كَثُرُوا، أَفَلا نَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًّا تَقُومُ عَلَيْهِ، النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا، أَفَلا نَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًّا تَقُومُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّاسُ قَدْ كَثُرُوا، أَفَلا نَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًّا تَقُومُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّاسُ مَعْ مِنْكَ شَيْنًا، فَأَمَرَ غُلامًا لِلْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ مِنُ عَلَيْهِ مَنْكَ شَيْنًا، فَأَمَرَ غُلامًا لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا جَلَسَ طَرُفَاءِ الْعَابَةِ، فَجَعَلَ لَهُ هَذَا الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَيْهِ مَنْكَ شَيْدًا، أَلْتِي كَانَ يَقُومُ إِلَيْهَا، فَجَاءَ عَلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا حَتَّى سَكَتَتُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا حَتَّى سَكَتَتُ

تَلْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنُذِرِ الْبَرَّازُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنُذِرِ الْبَرَّازُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ الْمَسُعُودِيُّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا التَّصُفِيحُ لِلرِّجَالِ

مُوسَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُ،



عَنْ أَبِي حَازِم

5846 - حَدَّثَنَاعُمَرُبُنُ جَفُصِ السَّــدُوسِتُ، ثنا أَبُو بِكَالِ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

﴾ سَعُدٍ السَّاعِدِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاء رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، إِنَّ بَنِي عَـمُرِو بُنِ عَوْفٍ وَقَعَ بَيْنَهُمْ كَلَامٌ

حَتَّى تَرَامَوُا بِالْحِجَارَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُم، قُومُوا بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقَامَ مَعَهُ أَبَى بُنُ كَعْبٍ، وَسُهَيْلُ بُنُ

إِيْسَضَاءَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ

إِبَلَالٌ، فَرَاتَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَعُنِي أَبُطاً -، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرِ:

تَقَدَّمُ، فَقَالَ: تَرَوُنَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَتَقَدَّمَ

وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ

النَّاسُ يُصَفِّحُونَ، وَكَانَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لا يَـلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ يُصَفِّحُونَ

إِلْتَفَت، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

﴿ فَنَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ مَكَانَكَ، فَتَأَخَّرَ، وَتَـقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى

بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: يَا أَبَا بَكُو، مَا مَنعَكَ

أَنْ تَثْبُتَ فِي مَكَانِكَ حِينَ أُومَأَتُ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: مَا كَانَ لِابْسِ أَبِى قُـحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم ملٹی ایکٹی کے پاس تھے تو ایک آ دمی نے آ کرعرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک بنوعمرو

بن عوف کے درمیان جھڑا ہو گیا ہے حتی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پھر بھینے ہیں تو رسول کریم ملتی الم

فرمایا: بیان کے درمیان پرانی بات چلی آ رہی ہے اُٹھو! میرے پاس چلو ان کے پاس جائیں۔تو حضرت ابی

بن كعب اورسهيل بن بيضاءً آپ التُحالِيّن كم ساته أعظمُ یس آپ سنتی ایم ایک نے ان کے درمیان صلح کروائی،

دوسرى طرف نماز كاوقت موكيا توحضرت بلال رضى الله عند نے اذان دی۔ رسول کریم ملتی اللہ کوان کے پاس

آنے میں در ہوگئ کیعنی در ہوئی تولوگوں نے حضرت ابوبكر رضى الله عنه سے عرض كى: مصلائے امامت ير

تشریف لے آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ تم سب کی رائے ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں!

(سب کا فیصلہ ہے) پس آپ رضی اللہ عندآ گے ہوئے

تو رسول كريم ملتُهُ يُلِيمُ تشريف لے آئے لوگوں نے تالياں بجانا شروع كرديں \_حضرت ابوبكر رضى الله عنه

کی عادت تھی کہ آپ نماز میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ پس جب آپ رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو

تالیاں بچاتا ہوا ساتو توجہ فرمائی ہیں انہوں نے رسول 

آئے کی بی نبی کریم ملتی ایکی ان کی طرف اشارہ کیا

کہ اپنی جگہ پررہیں' پس آپ رضی اللہ عنہ پیچھے ہوئے

اور رسول کریم ملتی آیتم آ کے تشریف لائے 'پس لوگوں کو

نماز پڑھائی پس جب آپ الٹھائیم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابوبکر! جب میں نے تیری طرف

اشارہ کردیا تھا تو تھے اپنی جگہ ٹھبرے رہنے سے کس چیز

نے روکا؟ اُنہوں نے عرض کی: ابوقیافہ کے بیٹے کے شایانِ شان نہیں تھا کہ رسول کریم ملتی ایم سے آگے

برصے۔ پھر رسول کر يم مل الله الله نے فر مايا: كيا بات ہے

كه ميں نے تم لوگوں كو تالياں بجاتے ہوئے ديكھا؟ جس آ دمی کونماز میں کوئی شی پیش آئے تو تسبیح مردوں

کیلئے ہے اور تالی بجاناعور توں کیلئے ہے۔ زائده بن قدامهٔ حضرت ابوحازم

سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نی یاک ملت این کی بارگاه مین آئی اس نے

عرض كى: يارسول الله! مين آپ سے نكاح كى خوائش ر کھتی ہول آپ اس کا جواب دینے سے خاموش رہے 🎖

انصار کے ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! اگر آپ کوضرورت نہیں ہے تو میری شادی کروادیں! آپ نے

فرمایا: تیرے پاس کوئی شے ہے؟ اُس نے عرض کی اللہ ک قتم انہیں! آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی قرآن ک سورت یاد ہے؟ اُس نے عرض کی جی ہاں! آپ نے صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَاكُمْ صَفَّحْتُمْ؟ مَنْ نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيءٌ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

> زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةً، عَنُ أبي حَازِم

5847 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّستَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ؛ عَنْ زَائِلَةً، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدُ وَهَبَتُ نَفُسِي لَكَ، فَيصَمَت، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجُنِيهَا ، فَقَالَ:

أَلَكَ شَىءٌ ؟ ، قَـالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ تَقُرَأُ مِنَ الْفُرْآن شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا بِمَا البعجم الكبير للطبراني المجاراتي الم

مَعَكَ مِنَ الْقُرُآن

5848 - حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ أَبِي الرَّوْح الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا حُسَيْنُ

بُنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنُ زَائِدَةً، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ ﴾ سَهُ لِ بُسِ سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ

مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ الْجَرَّاحُ بَنُ عِيسَى الْأُسَدِيُّ،

عَنْ أَبِي حَازِم

5849 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ التَّوْزِيُّ، ثنيا أُبُو هَــمَّامِ الْوَلِيدُ بُنُ شُجَاعٍ، ثنا الْجَرَّاحُ بُنُ

عِيسَى الْأَسَدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ كُوفِيٌّ، ثنا أَبُو حَازِم،

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمُقَامُ أَحَدِكُمُ

> فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَريرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ،

عَنُ أَبِي حَازِم

5850 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ

غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي

فرمایا: تمهارا نکاح اس پر کروا تا ہوں کہ قر آن کی سورت اس کو یا د کروا دے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی آیم نے فرمایا: لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ ر ہیں گے جب تک بروقت افطار کرتے رہیں گے۔

جراح بن عيسيٰ اسدي مضرت ابوحازم سےروایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کی فرماتے ہوئے سناتم میں

سے کوئی اللہ کی راہ میں کھڑا رہے تو بیاس کے لیے دنیا

ومافیہاسے بہتر ہے۔

جربرين عبدالحميد محضرت ابوحازم ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے درمیان جھگڑا ہوا' حضور می ایک کے درمیان صلح کروانے کے لیے آئے حضور ملٹے ایکے واپس آئے تو حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز بڑھا

عَنْ أبي حَازِم

شَيْبَةَ قَالُوا: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ

سَعْدٍ قَالَ: كَانَ كَوْنٌ فِي الْأَنْصَارِ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَجَاءَ النَّبِيُّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

يُـصَـلِّى بِالنَّاسِ، فَصَلَّى خَلُفَ أَبِى بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ

صَالِحُ بُنُ مُوسَى الطَّلُحِيُّ،

5851 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثِنا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا صَالِحُ بُنُ

مُوسَى، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي

حُسَالَةٍ مِسنَ النَّاسِ، وَقَدْ مُزِجَتْ عُهُودُهُمْ

وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا، فَصَارُوا هَكَذَا -وَشَبَّكَ

بَيْنَ أَصَابِعِهِ -؟ ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اعْمَلُ بِمَا تَعُرِفُ، وَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ

فِي دِينِ اللُّهِ، وَعَلَيْكَ بِحَاصَّةِ نَفُسِكَ، وَدَعُ

عَوَامُّهُ

رِوَايَةُ الْمِصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

رہے تھے آپ اللہ اللہ عند حضرت ابو بكر رضى الله عند کے پیچیے نماز پڑھی۔

صالح بن موسیٰ الطلحی ' حضرت

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ينتهم نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے

فرمایا: تههاری کیا حالت ہوگی جب لوگ تلچھٹ کی طرح رہ جائیں گے وعدہ خلافی کی جائے گی اور امانت میں

خیانت ہوگی' لوگوں میں اختلاف ہوگا'لوگ اس طرح مول گئ آپ نے انگلیول کوایک دوسرے کے درمیان

داخل کیا۔حضرت مہل رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: چوتم

جانتے ہو وہ عمل كرو! جو ناپند ہے اس كو چھوڑ دو! الله

کے دین کو ضائع کیا جائے گا'تم نے اپنے آپ کو سنجالنا ہے اور عوام کو چھوڑ نا ہے۔

مصریوں کی روایت ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

سعيد بن ابي ملال مضرت

ابوحازم سےاور وہ حضرت سہل

بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شی روکتا تو وہ ایک کپڑا میں ہوتا'اس

خوف سے کہ اس کے متعلق قرآن کی کوئی آیت نہ

نازل ہوجائے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم اللہ اللہ کو اُحد کے دن دیکھا کہ

جب آپ کومنہ پر زخم لگا تو آپ الٹھائی کہا کے چار دانت ال کئے اور آپ ملٹھ لیکٹم کی ڈھال آپ ملٹھ لیکٹم کے

چېرے میں پوست ہوگئی۔حضرت علی رضی الله عنه اپنی وْھالِ مَیں پانی لائے۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے

آ كرآ پ ملٹھنی کہا خون دھویا اور ایک چٹائی كا مكڑا جلا

كرآ پ الله اللهم كرزخم برالالايا-

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلال، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

5852 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِحْسُرِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثِنا ابْنُ وَهُبٍ،

أُخْبَرَنِى عَسْمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِكَلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدُ

كَانَ أَحَدُنَا يَكُفُ عَنِ الشَّيءِ، وَهُوَ وَهِيَ فِي ثَوُبٍ وَاحِدٍ، تَخَوُّفًا أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرُآنِ

5853 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنبا عَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ

السَّرُحِيُّ، ثنا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ

بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ أَصِيبَ وَجْهُهُ، وَأَصِيبَتْ رَبَاعِيتُهُ،

وَهُشِّسَمَتُ بَيْضَتُهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ لِفِي مِجَنِّ، فَأَتَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَغَسَلَتُ

﴿ عَنْهُ الدَّمَ، وَأَحْرَقَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَجَعَلَتُهُ عَلَى

5854 - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

5852- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 284 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

5854- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه119 وقبال: رواه البطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وهو متروك الحديث .

رِشُدِينَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رِشُدِينَ، عَنْ عَمْرِو

بُنِ الْحَادِثِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِكَالِ، أَنَّ أَبَا

حَازِمٍ، أُخُبَرَهُ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ حَدَّثَهُ،

أَنَّ عَدِيَّ بُنَ حَاتِمِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَبِي كَانَ يَصِلُ

الْـقَرَابَةَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، قَالَ: هَلُ

أُذُرَكَ الْبِإِسُلامَ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ

يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

الزَّهُرِيُّ

باس آئے اور عرض کی: یارسول الله! میرے والد صله

رحی کرتے تھے' لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے' آپ نے

فرمایا: اسلام قبول کیا تھا؟ اُس نے عرض کی: جی نہیں!

آپ نے فرمایا: تیرا باپ شہرت چاہتا تھا تو اس کی

يعقوب بن عبد الرحمٰن

الزهري رضي اللدعنه

میدنی بین اسکندریدار سے تھے بدابوحازم سے

حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه روايت فرمات

ہیں کہ نبی کریم ملٹ کینٹل نے فرمایا: میں اور قیامت ان دو

انگلیوں کی مانند (اکٹھے) بھیجے گئے ہیں اور اپنی دونوں

حفرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

كريم المُؤلِّلَةِم كَي بارگاه مِين شربت لايا گيا جبكه بروي عمر

كے بزرگ آپ كے بائيں طرف بيٹھے تھے اور قوم كا

نوعمر بچہ آ بِ المُنْ لِلَيْلِمُ كے دائيں طرف موجود تھا' پس

1

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه رسول الله طبَّهُ لِللَّمْ كَ

الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَيْنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاحِ بْنِ

· شهرت هوگئی۔

روایت کرتے ہیں۔

انگلیوں سے اشارہ کیا۔

أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّة، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

5855 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ مَنْ صُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ

سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، حَيدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ

5856 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُــمَ بِشَرَابِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، وَغُكَامٌ هُوَ

يُحِبُّ أَنْ يُذُكَرَ فَذُكِرَ

المعجد الكبير للطبراني في 382 و 382 و ولا جعادم

کہ میں بزرگوں کو دوں؟ اس نے عرض کی: آپ کی بارگاہ خاص سے عطا ہونے والے اپنے خاص تھے

کے ساتھ سی کو ترجیح نہ دول گا۔ راوی کا بیان ہے:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّهُ يُلِيمُ ك ياس سات دينار تھ جو آپ نے

حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس رکھے تھ جب آپ بیار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! جاؤ میرا

سوناعلی کے پاس لے جاؤ! پھرآپ لیٹ گئے مضرت

عائشہ رضی اللہ عنہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کئیں ' آپ التي يونم نے كى مرتبہ فرمايا ، ہر مرتبہ آپ كه كرليك

جاتے اور حضرت عائشہ بھی کسی دوسرے کام میں مشغول ہوجاتی تھیں'آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف

پغام بھیجا' آپ نے ان کوصدقہ کردیا' پیرکی شام رسول التُدمَّتُ مُنَيِّتِهِم كا وصال موا تو حضرت عا نشه رضى التُدعنها نے چراغ لانے کے لیے آپ کی ازواج میں سے کی

کی طرف بھیجا' کہا کہ تیل والا چراغ ہمیں دیں کیونکہ رات كورسول الله طبي الميلة في كا وصال موار

حضرت سہل رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول كريم مُنَّةُ يَيْبَهُمْ نِهِ خِيبِر كے دن فرمایا: كل میں حجنڈا اس تشخص کو دوں گا جس پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا'

لوگوں نے تذکرے کرنے شروع کر دیئے کہ دیکھو! کس كوعطا فرمات بين إس رسول كريم التي الله فرمايا:

أَحْدَثُ الْقَوْمِ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ لِلْعُكَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنُ أُعْطِىَ الْأَشْيَاجَ؟ ، قَالَ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَأَعْطَاهُ

5857 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَتُ عِنْدَ ﴾ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَضَعَهَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَرَضِهِ، قَالَ:

يَا عَائِشَةُ اذْهَبِي بِالنَّاهَبِ إِلَى عَلِيِّ ، ثُمَّ أُغُمِيَ عَـلَيْهِ، وَشَغَلَ عَائِشَةَ مَا بِهِ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ يُغُمَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، ويَشُغَلُ عَائِشَةَ مَا بِهِ، فَبَعَتَ بِهِ إِلَى عَلِيّ رَضِي الله عَنه ، فَتَصَدَّق بِها ، وَأَمْسَى رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الاثْنَيْنِ فِي جَدِيدِ الْمَوْتِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِمِصْباح لَهَا إِلَى امْرَأَةٍ

مِنْ نِسَائِهَا، فَقَالَتْ: اهْدِى لَنَا فِي مِصْباحِنَا مِنْ عُكُكِ السَّمْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمْسَى فِي جَدِيدِ الْمَوْتِ

5858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِثُ، قَالًا:

ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ:

ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأُخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ

وعُودِهِ، فَسَــأُلُوهُ عَـنُ ذَلِكَ، فَقَـالَ: وَاللَّـهِ إِنَّى

أُعْرِفُ مِنا هُوَ، وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ

يَوُم جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

على كہال ہيں؟ صحابہ نے عرض كى: اے اللہ كے رسول!

ان کو آ تھوں کی تکلیف ہے۔ پس لوگ آپ رضی اللہ

عنه كى طرف كے اور آپ كورسول كريم ملتي الله كى بارگاه

میں لے آئے۔ پس رسول کریم مل ایکم نے آپ کی

آئکھول میں لعاب مبارک لگائی اور آپ کے حق میں

دعا کی۔ پس آپ یوں ٹھیک ہوئے گویا کوئی بہاری تھی

ہی نہیں۔ پس آپ ملٹی کی آئے ہے جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کو

عطا فرمایا۔ پس حضرت علی رضی اللہ عند نے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد

کروں یہاں تک کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں؟

آ پ الله ایم نظر ایا: این مقام پر ملم وحتی کدان کے

صحن میں جب اتر وتو ان کواسلام کی طرف بلاؤ اور ان کو

خبر دو کہ جو چیز اللہ کے حقوق میں سے ان پر واجب ہے'

تیرے سبب ہدایت ملنا' تیرے لیے سرخ اونوں سے

بن سعدرضی اللہ عنہ کے پاس آئے جومنبر اور اس کی

کٹری کے بارے شک کاشکار تھے پس انہوں نے آپ

سے اس بارے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا قتم بخدا! میں

پہچانتا ہوں وہ کون سی لکڑی تھی اور تحقیق میں نے اس کو

د يكها كه جب وه يهل دن ركها گيا اور وه پهلا دن جب

رسول کریم ملتی لیلم اس پر براجمان ہوئے۔ رسول

حضرت سہل نے اس عورت کا نام بھی لیا کہ وہ اینے

ابوحازم نے حدیث سائی کہ کچھلوگ حفزت مہل

إِلَى فُكَانَةَ -امْرَأَةٍ قَلْهُ سَمَّاهَا سَهُلٌ -أَنْ مُرى

فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأُ، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: إِنْفُذْ عَلَى رِسُلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ، ثُمَّ

مِنْ حَقِّ اللَّهِ، لَأَنْ يَهُدِى بِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

5859 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ يَسَارِ النَّسَائِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِم بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتُوا سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ

وَسَـلَّـمَ، أُرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ

النَّاسُ يَذُكُرُونَ أَيُّهُمُ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ بُنُ

أَبِي طَالِبِ؟ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَشْتَكِي عَيْنَهُ،

غلام کو تھم دے کہ میرے لیے لکڑیوں کا ایک منبر بنادے

تا کہ میں اس پر بیٹھ کولوگوں سے کلام کروں۔ پس اس

. عورت نے اس کو حکم دیا کہ جنگل کے کناروں سے

كثريال لے آئے كير وہ (اسے بنا كر) رسول

كريم ملتَّ اللَّهُ كي بارگاه مين لے آيا۔ اس عورت نے

اسے رسول كريم ملتى يَلِيم كى باركاه ميں بھيجاتو آپ ملتى يَلِيم

نے اسے وہاں رکھنے کا حکم دیا' پھر میں نے رسول

كريم ملية أيلم كو ديكها تو آپ التي يام خ تكبير كبي اس

حال میں کہ آپ منبر پر تھے پھر رکوع کیا جبکہ آپ منبر

غُلامَكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعُوَادًا أَجْلِسُ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصُلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَلَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ

عَلَيْهِنَّ، فَأَكَلِّمُ النَّاسَ، فَأَمَرَتُهُ فَعَمِلَهُ مِنْ طَرُفَاءِ هُ هَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِهِ، فَوُضِعَ هَهُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ ﴾ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَهُوَ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي

پر تھے پھراُلٹے یاؤں اُترے تو منبر کے پنچے بحدہ کیا پھر چڑھے کی جب آپ الٹھ اللہ فارغ ہوئے تو لوگوں سے فرمایا: اے لوگو! میں نے بیساراعمل اس لیے کیا تا كەتم مىرى اقتداء كرواورمىرى نماز كودىكھ كراپنى نماز حضرت ابوسہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول کریم ملتی ایم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی:اے اللہ کے رسول! آپ کے لیے اپنا آپ نچھاور کرنے آئی ہوں کس رسول کریم ملٹ ایک ان کی طرف دیکھا تواوپر سے نیچے تک جائزہ لیا' پس اسے درست قرار دیا' پھراپنا سر جھکا لیا۔ پس جب اسعورت نے دیکھا کہ اس کے بارے میں آپ الٹی آیٹے نے کوئی حتمی فیصله نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئ پس آپ مٹھی آیم کے صحابہ میں سے ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرعرض کی:

اے اللہ کے رسول! اگر آپ کوضرورت نہیں تو اس کی

5860 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِتُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ امْـرَأَـةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَــلَّــمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَـفُسِى،َ فَنَـظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأُسَهُ، فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْمًا جَلَسَتُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَى رَسُـولَ الـــُلْــةِ، إِنْ لَـمْ يَكُنُ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ

5861 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ يَسَارِ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ

الرَّحْ مَنِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي

عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ ﴿ - فَلَا كُرَ

الْحَدِيثَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قَىالَ: كُنَّا نَـقُولُ: إِنَّ الْمِنْبَرَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ

5862 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ،

5863 - وَبِـالِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

5864 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ، عَلَى

الْحَوْضِ وَمَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَأُ

أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقُوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ

عَجَّلُوا فِطُرَهُمُ

يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ

وَسَلَّمَ: التَّسُبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا،

قَالَ: فَقَدُ زَوَّجُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ

شادی مجھ سے فرما دیں۔ آپ لٹھ کیا کم نے فرمایا: "برے فَزَوِّجُنِيهَا، قَالَ: أَلَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: كَا، قَالَ: فَمَا

پاس کوئی شی ہے؟ اس نے عرض کی جنہیں! آب التَّ اللّٰہُم

نے فرمایا: کیا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی: فلال

فلان سورت! فرمایا: میں نے اسی قرآن کے بدلے اس

که رسول کریم ملتی آیا ہم کو پتا چلا که بنوعمرو بن عوف کے

ذرمیان کوئی جھگڑا ہے اس کے بعد بوری حدیث ذکر کی '

پس رسول کر یم ملی آیم نے فرمایا: سیج مردول کے لیے

اسی سند کے ساتھ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ

اسی سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول کریم طلق فیکھ

اسی سند کے ساتھ ہے فرماتے ہیں: میں نے

رسول كريم ملي ييني كوفر مات بوئ سنا: مين تم سے يہلے

جا کرتمہارا حوض پر انتظام کرنے والا ہوں اور جو وارد

ہوا وہ پئے گا اور جس نے بیا تو وہ مبھی پیاسا نہ ہو گا اور

مجھ پر کئی گروہ ایسے بھی وارد ہوں گے جن کو میں پہچانتا

عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے

تھے: رسول کریم ملتی آلیم کا منبر جنت کے دروازوں میں

نے فرمایا: لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک بروقت

حضرت مہل بن سعدرضی الله عنہ سے روایت ہے

کی شادی بچھ سے کردی جو بچھے یاد ہے۔

ہے اور تالی بجاناعور توں کیلئے ہے۔

سے ایک دروازے پہے۔

روزہ افطار کرتے رہیں گے۔



ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھرمیرے اور ان کے درمیان بردہ ڈال دیاجائے گا۔

اور حضرت سهل بن سعد رضى الله عنه فرمات بين كەلىك عورت ايك چا در لے كرآئى عرض كى: اے الله كرسول! ب شك ميس نے اسے اپنے ہاتھ سے اس ليے بُنا ہے تا كه آپ كو بہناؤں \_ پس رسول كريم ملتي الله نے اسے لیا اور آپ مٹی آیا کم کواس کی ضرورت بھی تھی۔ پس آ پ مانٹی آیا ہمارے یاس تشریف لائے اور وہی آپ مٹی آہے نے تہبند باندھا ہوا تھا' پس صحابہ میں ہے ایک آ دمی کو وہ پیند آ گئی' اس نے عرض کی: اے الله كرسول! يه مجھے بہنا دين! آب التَّنايَة لِم فرمايا: تھیک ہے! پس جتنا اللہ نے جاہا آ یمجلس میں تشریف فرمارہے پھرواپس تشریف لے گئے تواسے لیٹ کراس آ دمی کی طرف بھیج دیا۔ پس صحابہ نے اس سے کہا: تُو نے اچھانہیں کیا کہ آپ سٹھی آٹم سے جاور مانگ لی حالانکه تجھے پتاتھا کہ آپ لٹھ اُلٹے ایک کور ڈنہیں کرتے تو اس صحابی نے کہا بقتم بخدا! میں نے موت کے وقت اسے اپنا کفن بنانے کیلئے لیا ہے۔حضرت سہل فرماتے ہیں: وہ اس کا کفن بنی - قتیبہ کا قول ہے: وہ سعد بن ابووقاص تتھے۔

ای سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتی کیا ہم نے فرمایا: بے شک جنتی جنت میں بالاخانے کو اس طرح ویکھیں گے جس طرح تم آسان کے کنارے میں ستارے کود کھتے ہو۔

5865 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرُدَةٍ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى نَسَجُتُ هَـذِهِ بِيَـدِى لِأَكُسُو كَهَا، فَأَحَذَهَا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلُتُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهُـلٌ: وَكَانَـتُ كَفَنَهُ ، قَالَ قُتَيْبَةُ: كَانَ سَعْدُ بُنُ أبى وَقَّاصِ

5866 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاء وَن الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَاءَ وُنَ الْكُوْكَبَ فِي أَفْقِ السَّمَاء

5867 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلُتُ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ فَقُلُتُ: هَلُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــَمَ البِّــقُــَى؟ فَقَالَ سَهُلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفْيَ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

5868 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأْتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُتَــُذرِى مَـا سَـقَيْـتُ رَسُولَ الـلّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ نَقَعْتُ لَهُ تَمُرًّا مِنَ اللَّيْلِ

5869 - وَبِ إِسْنَادِهِ عَنْ سَهُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللُّبِهِ صَلَّسِي اللُّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْـمُشُـرِكُونَ، فَاقُتَتَـلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ، مَالَ الْمَآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمُ فَاذَّةً وَلَا شَاذَّةً، إِلَّا اتَّبَعَهَا بِضَرْبَةٍ مِنْ سَيْفِهِ فَذَكَرَ

أَبُو صَخُرٍ حُمَيْدُ بْنُ

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه سے پوچھا: کیا رسول رضی الله عند نے فر مایا: الله عز وجل نے جس وقت سے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو اللہ عز وجل نے اپنے یاس بلانے تک رسول الله ملتی آیا ماف نہیں ملاحظہ

حضرت مہل بن سعد رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ اللَّهِ وَلَيْمِهِ كَلَّ وَعُوتُ دِي كُنَّ عُوعُورَتُ ان كى خادمة هى وبى دُلهن هى' حضرت ابوأسيد رضى الله عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول تھجوریں بلائی ہیں۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتورية في مشركين سے جہادكيا، جب حضور ملتي ياتم این نشکر کی طرف متوجه موئے اور دوسرے اپنے لشکر کی طرف توحضور مل المينيم كصحابه مين سايك آدى تفاجو کسی کونہیں چھوڑ تا تھا گر اپنی تلوار کے ساتھ' اسی کے لیجھے جا کر وار کرتا تھا' اس کے بعد پوری حدیث ذکر

ابوصخر حميد بن زياد ٔ حضرت

زِيَادٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ، ثنا ابُنُ وَهُبٍ،

أَخُبَرَنِي أَبُو صَخُرِ حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ،

﴿ وَسَـلَّـمَ وَصَفَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ،

5871 - حَدَّثَنَا يَىحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

سُوَيُدٍ، حَدَّثَنِدى أَبُو صَخُرٍ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنُ

سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصِفُ الْجَنَّةَ حَتَّى

انْتَهَى إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلَا

أَذُنَّ سَـمِعَتْ، وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرِ خَطَرَ ، ثُمَّ اقْتَرَأُ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ)

(السجدة: 16) إِلَى قُولِيهِ: (جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُ،

عَنُ أَبِي حَازِمِ

5872 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى

5871- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 334 وقم الحديث: 22877 .

مِيعُمَلُونَ) (السجدة: 17)

﴿ كُلُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

5870 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

ابوحازم سےروایت کرتے ہیں

حضور مليني آيم في جنت كا ذكر كيا اور فرمايا: اس ميس وه

کچھ ہے جو کسی آ نکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں

سنا اور کسی انسان کے ول میں اس کا خیال نہیں گزرا

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

ہم حضور التَّوالِيِّلِم كے پاس تھ آپ جنت كا ذكر كرر ہے

تھے آپ نے فرمایا: جنت میں وہ کچھ ہے جو کس آ تکھ

نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل

میں اس کا خیال نہیں آیا ' پر آپ نے یہ آیت پڑھی:

''ان کی کروٹیں ان کے بستر ول سے جدا ہو جاتی ہیں'وہ

آپنے رب کو پکارتے ہیں خوشی اور خوف سے اور جو ہم

نے ان کورزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ہے جزاء ہے

يجيٰ بن ايوب المصر ي ُحضرت

ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے روایت ہے کہ حضرت سہل

اس کی جودہ عمل کرتے تھے۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني في 389 و 389 و الكبير للطبراني في الكبير اللطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَجِينِيُّ، ثنا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، وعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُل بُن سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ: غَـدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

> عِيسَى بَنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ شَامِيٌّ، عَنُ أَبِي حَازِم

5873 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى السَّوِيِّ قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا أَبُو

مُحَمَّدٍ عِيسَى بُنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِي أَصْلَابِ

أَصْلَابَ أَصْلَابَ رِجَسَالِ مِنْ أَصْحَبَابِي، رِجَبَالًا وَنِسَاءً يَلُدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، ثُمَّ قَرَأً:

(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَكَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (الجمعة: 3)

> خارِجَةُ بُنُ مُصْعَب الُخُو اسَانِي، عَنُ

بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول كريم مُنتَّ فِيْلَيْمَ كُوفر مات موت سنا: الله كي راه ميس ايك شيح یاایک شام د نیاو مافیها سے بہتر ہے۔

عيسلي بن موسى انصاري شامي ٔ حضرت ابوحازم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول

كريم ملتَّ الله كو فرمات بوئ سنا: ميرے صحاب كى پشتوں کی پشتوں کی پشتوں میں بعض ایسے مرداور عورتیں

ہیں جو بلاحساب جنت میں داخلے کے مستحق ہیں' پھر آ پِ اللَّهُ أَيْلِمْ فِي آيت رِرْهِي: ' و آحرين منهم لما

يلحقوا الى آخره".

فارجه بن مصعب الخراساني حضرت ابوحازم سےروایت

5873- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 408 وقال: رواه الطبراني واسناده جيد .

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم رسول کر یم ملت اللہ اللہ کے ساتھ جعدادا کرنے کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول كريم ملتَّ فَيَلِيم كي بارگاه ميس شربت لايا كيااس حال میں کہ آ پ ساتھ اُلم کے دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب بری عمر کے صحابہ تھے کی رسول كريم التُورِينِ ني يملي اس سے خود پيا كھر بيج سے فرمایا: میں بری عمر کے صحابہ کو دے سکتا ہوں؟ (اگر تُو راضی ہے تو)' تو نیج نے عرض کی میں آپ کے جو تھے یا آپ کے بیج ہوئے یانی کے ساتھ کسی کوایے او پر ترجیح نہیں دول گا۔ پس نبی کریم ملت کیلئے نے اسے ہی دے دیا تو اس نے ہی پیا اور بڑی عمر والوں کو چھوڑ

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه فرمات بین که نبی کریم ملتی ایم نے فرمایا: تالی بجاناعورتوں کیلئے جبکہ سبحان اللہ کہنامردوں کیلئے ہے۔

5874 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا الْجَـرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنُ حَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ ﴿ لَهُ مُعَدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

5875 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْــُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ، وَعَن يَمِينِهِ عُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلام: أَعْطِى الْأَشْيَاخَ؟ ، فَقَالَ الْغُلَامُ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بسُؤْرِكَ أَوْ بفَصْلِكَ عَلَى أَحَدًا، فَأَعُطَاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَرِبَ وَتَرَكَ الْأَشْيَاخَ

5876 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ زُهَيُرِ ﴿ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْــُدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ أُبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ

اسی سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت سہل بن

سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن سے زیادہ

كوئى دن بميں محبوب نہيں ہوتا تھا' اور فرمایا: ایک بڑھیا

تھی جو جمعہ کے دن سلق (ایک نشم کی سبزی) کی جڑوں کا سالن پکاتی تھی اوراس پر بو کے دانے ڈال دیتی تھی'

بس جب ہم جمعہ سے لوٹا کرتے تھے تو (اس کے ہاں) حاضر ہوتے اور (اپنی قسمت) کھاتے تھے۔

ليخي بن العلاء البحكي الرازي'

حضرت ابوحازم سے روایت

کرتے ہیں

حضرت ابوحازم سے مروی ہے کہ حضرت سہل

بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ ایکی اللہ ا حضرت فاطمه رضی الله عنها سے فر مایا: آپ کا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی: ان کے اور میرے درمیا سخت

کلامی ہوئی ہے' تو وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل کئے بیں۔ رسول کریم ملی ایک آدمی سے فرمایا:

میرے لیے علی کو دیکھو! اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وه يدمسجد ميس بين! پس رسول كريم المي الله ان

کے پاس تشریف لائے جبکہ ہوانے ان پرخوب مٹی وال دی تھی آپ ملٹوریکم نے فرمایا: اے ابور اب!

أنهوا حضرت مهل فرماتے ہیں قتم بخدا! ان کے ناموں میں سے بینام ان کوسب سے زیادہ پسند تھا۔

5877 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ: مَا كَانَ يَوْمٌ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ يَوْمِ الُجُ مُعَةِ وَقَالَ: إِنَّ عَجُوزًا كَانَتُ تَطُبُخُ فِي يَوْمِ

الْجُمُعَةِ أَصُولَ السِّلْقِ، وتَطُرَحُ عَلَيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَكُنَّا إِذَا انْصَرَفْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ، دَخَلْنَا

يَحْيَى بُنُ الْعَلاءِ الْبَجَلِيُّ الرَّازِيُّ، عَنُ أَبِي حَازِم 5878 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بُنُ عَمْرِو اللِّمَشْقِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ الُكُوفِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْعَلاءِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُ ل بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: أَيْنَ بَعُلُكِ؟ ، فَقَالَتُ وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ، فَخَرَجَ مُغاضَبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ: أَبْصِرُ لِي عَلِيًّا ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّيحُ يَسْفِى عَلَيْهِ التَّرَابَ،

قَالَ: قُـمْ يَا أَبَا تُرَابِ ، قَالَ سَهُلٌ: فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ

لَأَحَبُّ أَسْمَاثِهِ إِلَيْهِ

## يچیٰ بن میمون حضر می حضرت سہل سے روایت کرتے ہیں

حضرت کیجیٰ بن میمون حضرمی فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہمارے یاس تھہرے ا جبكه جم معجد مين تض حضرت سهل رضى الله عند في فرمايا: میں نماز کے انظار کے لیے بیٹھے تو وہ نماز ہی میں ہوتا

حضرت کیجیٰ بن میمون حضرمی فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه میرے یاس سے گزرے اس حال میں کہ میں معجد میں بیٹھا ہوا تھا' آب نے فرمایا: میں آپ کورسول الله الله الله الله علی مدیث نه سناؤں جومیں نے رسول الله ملتی الله سے سن ہے؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! فرمایا: میں نے رسول انتظار کرتاہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ابوزرغه عمروبن جابر حضرمي

حضرت مہل بن سعد سے

يَحْيَى بْنُ مَيْمُون الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَهُل

5879 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، ثنا عَيَّاشُ بُنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَيْمُون الْحَضْرَمِيّ، يَقُولُ: وَقَفَ عَلَيْنَا سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِيدِيُّ وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ سَهُلَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، فَهُوَ فِي

كُلُّ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي صَلاةٍ

5880 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِح، ثنا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَيَّاشِ بُنِ عُــقُبَةَ الْحَـضُرَمِـيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْـمُون الْحَصْرَمِتِي قَالَ: مَرَّ بِي سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ وَأَنَّا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ، فَقَالَ: أَلَّا أَحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقُلُتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ

> أَبُو زُرْعَةَ عَمْرُو بَنُ جَابِرِ الْحَضُرَمِيُّ، عَنُ

سَهُل بُنِ سَعُدٍ

5881 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

#### روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور اللهي يتلم فرمايا: تع (بادشاه) كو كالى نددو كيونك يەمىلمان ہو چکے تھے۔

صَالِح، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح، وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُ لِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، قَالًا: ثنا ابْنُ

لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَمْرُو بُنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ

سَهُ لَ بُنَ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا، فَإِنَّهُ قَدُ

نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ،

عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

5882 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الُفَرَج، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَهُمِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جَعُفَرٍ، عَنُ صَفُوَانَ

بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ

السَّاعِدِيّ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتُرَةٍ، فَلْيَدُنُ مِنْهَا، لَا

يَـجُوزُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ صَفُوانَ

بُنِ سُلَيْم، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ،

وَرَوَاهُ ابْسُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفُوَان بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِع

بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ

نافع بن جبير بن مطعم عضرت سهل

بن سعد سے روایت کرتے ہیں حضرت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهُ رسول

جبتم میں سے کوئی سترہ آ گے رکھ کرنماز پڑھے تو وہ

سترہ کے قریب ہوتا کہ شیطان اس کی نماز اورسترہ کے

درمیان حائل نه مو-حضرت نافع بن جبیر عضرت سهل بن سعدرضی الله عنه سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ابن لہیعہ نے اس طرح روایت کیا 'انہوں نے عبید بن

ابوجعفرے انہوں نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے ناقع بن جبير سے انہوں نے سہل بن سعد سے روایت

کیا اوراس کوابن عیبینہ نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے نافع بن جبیر سے اور اُنہوں نے سہل بن ابوحمه

5881- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 340 وقم الحديث: 22931 .

5882- أبو داؤد جلد1صفحه 185 رقم الحِديث: 695 . والنسائي في المجتبي جلد2صفحه 62 رقم الحديث: 748 .



5883 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسُتَوِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ زُنُبُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ

جَعْفَرِ، عَنْ عِيسَى بُنِ مَيْمُونِ بُنِ إِيَاسِ بُنِ الْبُكَيْرِ،

إُسَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا صَـلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا لَا

بَكُرُ بُنُ سُوَادَةً، عَنُ

سَهُل بُنِ سَعُدٍ

صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُنُ لَهِيعَةً، عَنُ بَكُرِ بُنِ

سَوَادَـةَ، عَنْ سَهُـلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ

أُصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّمُهُ

أَسْوَدُ، فَسَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الَّبِي، وَيَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ، قَالًا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، حَدَّثِنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى

بِيَـدِهِ، لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، حَذُو النَّعْلِ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

5885 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ، حَدَّثَنِي

5884 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

رُهُمْ عَنْ صَفُوَانَ بُسِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اللَّهِمْ عَنْ اللَّهُمْ عَنْ

يَقُطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

પ્

حضرت مهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رسول

جبتم میں سے کوئی سترہ آ گے رکھ کرنماز پڑھے تو وہ

سترہ کے قریب ہوتا کہ شیطان اس کی نماز اورسترہ کے

مېرېن سواده ځضرت سېل بن

سعد سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتُ الله الله كالسلط على الك آ دى سطح أن كا نام

اسودتھا' رسول الله طلع لينظم نے ان كا نام ابيض ركھا۔

حفرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت مہل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّهُ يَيْبَهُم نے فرمایا: وہ ذات جس کے قبضه کندرت

میں میری جان ہے تم ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر

چلو گے (یہاں تک کہ) جوتی پر جوتی رکھنے کی طرح۔

درمیان حائل نه ہو۔

أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْغِفَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

5886 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ، وَالْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ، قَالَا: ثنا

عُبَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ أَبُو عَبَّادٍ الْقَيْسِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغِفَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَنِي جِبُرِيلُ بِالسِّوَاكِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّى سَأَزُدَرِدُ

5887 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْـجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ خَالِ لِي مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخُرُجُ إِلَى الْغَابَةِ وَاثْتِينِي مِنْ حَشَبِهَا، فَاعْمَلُ لِي مِنْبَرًا أَكِلَّمُ عَلَيْهِ

النَّاسَ ، فَعَمِلَ مِنْبَرًّا عَتَبَتَان وَجَلَسَ عَلَيْهَا أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بُنُ مَالِكٍ،

عَنْ سَهُل بُن سَعُدٍ

5888 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ابوعبدالله الغفاري حضرت سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التُهيّيتِلم نے فرمايا: حضرت جريل عليه السلام نے مجھے مسواک کرنے کے لیے عرض کی میں نے مگان کیا

کہ بیفرض ہوجائے گی۔

حضرت مهل بن سعدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں اینے انصاری خالو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا' حضور ملی این اسے فرمایا: جنگل کی طرف جاؤ'

میرے پاس وہاں سے لکڑی لاؤ اور میرے لیے منبر بناؤ تاکہ میں اس پرلوگوں کو خطاب کروں آپ کے

ليے دوسٹر ھيوں والامنبر بنايا گيا تو آپ اس پر بيٹھے۔

ابوسهيل نافع بن ما لك حضرت سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 💖 ہم جمعہ کے بعد قبلولہ کرتے تھے۔

5886- الطبراني في الأوسط جلد 2صفحه 316 وقم الحديث: 2087.

5887- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه182 وقال: قلت له حديث في الصحيح في عمل هذا رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف.

أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:

كُنَّا نَقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ

خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ

5889 - حَـدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَاتِم الْمُرَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا سُفُيَ انُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللُّهُ: أَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ

اغْفِرُ لِلْعَبَّاسِ، وَأَبْنَاءِ الْعَبَّاسِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ

عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُبَيْدَةَ

الرَّبَذِيُّ، عَنُ سَهُل بُن سَعُدٍ

5890 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيِّ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ

أُحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خارجه بن زيد بن ثابت مخفرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل يَنظِم في اين چاعباس كے ليے فرمايا: الله اس پر رحم کرے! میں خاتم انٹیین ہول کھر آپ نے اپنے ہاتھ اُٹھائے اور عرض کی: اے اللہ! عباس اور عباس کی

اولا داورعباس کی اولا د کی اولا دکو بخش دے۔

عبدالله بن عبيره الربذي حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَدَامِ مارے پاس تشريف لائے مم قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھارہے تھے آپ نے فرمایا: تمام تعریقیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی كتاب ايك

5889- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد9صفحه269 وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الرحمٰن بن حاتم المرادي وهو متروك .

ہے تم میں سیاہ اور سرخ ہیں' قرآن پڑھوٴ قرآن پڑھوٴ قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ چھلوگ قرآن پڑھیں گے'اس کے حروف سیدھے کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے ان کے حلق سے قرآن نیے نہیں اُترے گا'اس کی اُجرت مانگنے میں جلدی کریں گے' در نہیں کریں گے۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَكِمُ مهارے پاستشريف لائے مم قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھارہے تھے آ بے نے فرمایا: تمام تعریقیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی کتاب ایک ہے تم میں سیاہ اور سرخ ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو' قرآن پڑھؤاس سے پہلے کہ کچھلوگ قرآن پڑھیں کے اس کے حروف سیدھے کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے ان کے حلق سے قرآن نیجے نہیں اُترے گا'اس کی اُجرت ما نگنے میں جلدی کریں گے' دیر تہیں کریں گے۔

ابن ابوذ باب مضرت مهل بن

سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طائے آئے کم کو مجھی بھی منبر پر اور اس کے علاوہ ہاتھ کھول کر دعا کرتے نہیں دیکھا' لیکن میں نے

وَنَـحُنُ نَقُراً الْقُرْآنَ، وَيُقُرِثُهُ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، فِيكُمُ الْأَسُودُ وَالْأَحْــمَـرُ، اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَقْوَاهٌ يَقُرَأُونَ الْقُرْآنَ، يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ، كَمَا يُقَامُ السَّهُمُ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ

5891 - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ أَبِي رَوْح الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيم بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أُحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ يُقُرِءُ بَعُضُنَا بَعُضًا، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ كِتَسَابٌ وَاحِدٌ فِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسُودُ، اقْرَأُوا الُـقُوْآنَ، اقُوَأُوا الْقُوْآنَ، اقُوَأُوا قَبْلَ أَنُ يَأْتِيَ أَقُوَاهٌ يُقِيمُونَهُ، كَمَا يُقَامُ السَّهُمُ، وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَتَعَجُّلُونَ أَجْرَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ

> ابُنُ أبى ذُبَاب، عَنُ سَهُل بُن سَعُدٍ

5892 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ قَالًا: ثنا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَساقَ، عَنْ عَبُلِ الرَّحْمَنِ بُنِ

مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابِ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ فِي الدُّعَاء عَلَى مِنْبَرٍ، وَلا غَيْرِهِ،

وَلَكِيِّي رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ

وَفَاء 'بُنُ شُرَيْحِ الْمِصْرِيَّ،

عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

5893 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رِشُدِينَ الْمِصْرِى، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ

وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ بَكُو بُنِ

سَوَادَدةَ، عَنْ وَفَاء ِبُنِ شُرَيْحٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ إَضَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَحْنُ نَقُتَرِهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ،

كِتَسَابُ اللَّسِهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الْأَسُودُ، اقْرَأُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَاهٌ يُقَوِّمُونَهُ، كَمَا

﴾ لَ يُقَوَّمُ السَّهُمُ، يَتَعَجَّلُ أَحَدُهُمُ أَجْرَهُ، وَلَا يَتَأَجَّلُهُ

عِمْرَانُ بُنُ ابى انس، عَنْ سَهُل بُن سَعُدٍ

5894 حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

اس طرح اشارہ کرتے ہوئے دیکھا' آپ نے سابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ باندھا۔

وفاء بن شریح مصری ٔ حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکم مارے پاس تشریف لائے ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے آپ نے

فرمایا: تمام تعریفیس اللہ کے لیے ہیں اللہ کی کتاب ایک ہے تم میں سیاہ اور سرخ ہیں قرآن پڑھؤ قرآن پڑھؤ قرآن پڑھؤاس سے پہلے کہ پچھلوگ قرآن پڑھیں گے

جاتا ہے ان کے حلق سے قرآن نیخ ہیں اُٹرے گا'اس کی اُجرت مانگنے میں جلدی کریں گے در نہیں کریں گے۔

اس کے حروف سیدھے کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا

عمران بن ابوالس' حضرت سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی کے زمانہ میں اس مسجد کے بارے میں دو آ دمیوں کا اختلاف ہوا جس کی بنیاد تقو کی پررکھی گئی تھی' ان میں سے آیک نے کہا: وہ مدینہ کی مسجد ہے دوسرے نے کہا: مسجد قباء ہے حضور ملی اللہ ان کے پاس تشریف لے آئے آپ نے فرمایا: وہ میری مسجد ہے۔

بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثِنا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُشْمَانَ، حَلَّاتِنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ سَهْلِ بُن سَعْدٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى، فَقَالَ أَحِدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، فَأَتُوا النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ مَسْجِدِي

# أَبُو يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ

5895 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ أَبُو عِــمُرَانَ الْجَوْنِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا جَابِرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أُبِيهِ قَالَ: دَحَلُنَا عَلَى سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي بَيْسِهِ فَقَالَ: لَوُ أَيِّى أَسْقِيكُمْ مِنُ بِنُو بُضَاعَةَ لَكُرِهُتُمْ، وَقَدْ وَاللَّهِ سَقَيْتُ مِنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى

زيَادٌ، وعَلَاقَةُ ابُنَا زَيْدٍ، عَنْ سَهُل بُن سَعْدِ 5896 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

# ابویجیٰ اسلمیٔ حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمر بن ابویجیٰ اسلمی اینے والد سے روایت كرتے ہيں كہ ہم حضرت مهل بن سعدرضى الله عنه ك یاس ان کے گھر میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا: اگر میں مہیں بضاعہ کنویں سے پلاتا او تم اس کونا پیند کرتے الله كى قتم! مين في اس سے رسول الله طلق يولم كواين ہاتھ سے پلایا ہے۔

زیاداورعلاقہ' دونوں زید کے بیٹے' 🔪 حضرت مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ





حضور ملت المين فرمايا: جس كے پاس مدين ميں اصل

(دلیل) ہؤوہ اس کومضبوطی سے تھام لے اورجس کے

یاس نہ ہو ٔ وہ اصل بنائے ٰ لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ

ان کے پاس اصل نہیں ہوگی خارجیوں کی طرح ہوگا'

قدامه بن ابراہیم بن محد بن

حاطب بمحی، حضرت سہل بن سعد

سے روایت کرتے ہیں

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کے

پاس تھا۔ حجاج 'عباس بن سہل بن سعد الساعدی کو مارر ہا

تھا ابن زبیر کے معاملہ میں مار رہا تھا' ان کے والد

حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے ایک جادر اور تہبند میں

عجاج کو آواز دی: کیا تحقی مارے متعلق رسول

نے فرمایا: انصار کے ساتھ اچھائی کرو اور ان کی بُرائی

سے درگز رکرو۔ حجاج نے عباس کوچھوڑ دیا۔

حضرت قدامه بن ابراهيم بن محمد بن حاطب بحي

اس کے غیر کی طرف گزرجانے والا ہوگا۔

هُ فَلْيَسْتَ مُسِكُ بِدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَصُلَّ،

قَدَامَةَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ

بن حَاطِبِ الْجُمَحِيّ،

عَنْ سَهُل بُن سَعُدٍ

الْـمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا كَثِيرُ بُنُ جَعْفَر

) فَلْيَجْعَلْ لَهُ بِهَا أَصَّلا، فَلَيَأْتِيَّنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ

يَكُونُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بِهَا أَصُلُّ كَالْحَارِجِ مِنْهَا المُجْتازِ إِلَى غَيْرِهَا

5897 حَـدَّثَـنَا أُحْمَدُ بُنُ يَحْيَى ٱلْحُلُوانِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ،

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قُدَامَةَ بُن إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

حَاطِبٍ الْمُحْمَحِيّ، قَالَ: حَضَرْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُسوشُفَ يَسضُوبُ عَبَّاسَ بُنَ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ

السَّاعِدِيَّ فِي أَمْرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَطَلَعَ أَبُوهُ سَهُلٌ فِي

وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:

وَمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ؟ قَالَ: أَوْصَى أَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِن

5897- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 36 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكِبير بأسانيد

في أحدها عبد الله بن مصعب وفي الآخر عبد المهيمن بن عباسَ وكلاهما ضعيف.

إِزَارٍ وَرِدَاء لِهُ، فَصَاحَ بِالْحَجَّاج، أَلَا تَحْفَظُ فِينَا

بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنُ زِيَادٍ، وعَلَاقَةَ، ابُنَى زَيُدٍ، عَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مَنْ كَانَ لَـهُ بِالْمَدِينَةِ أَصُلُّ،

الْأَنْصَارِ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِم ، فَأَرْسَلَهُ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْكُنِي فِي الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ فَلَا جَمَادُمُ ﴾ ﴾ ﴿ المُعْجِمُ الكَبِيرُ لِلطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ فَلَا جَمَادُمُ ﴾ ﴿ المُعْجِمُ الكَبِيرُ للطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ فَلَا جَمَادُمُ ﴾ ﴿ المُعْجَمُ الكَبِيرُ للطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ فَلَا جَمَادُمُ ﴾ ﴿ المُعْجَمُ الكَبِيرُ للطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ فَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللللللللللللللللَّالِمُ الللللللللللَّالِيلُولُ الللللَّالِمُلَّالِمُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

تُـوُقِّـىَ بِـالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ الْقُرَشِيُّ

ثُمَّ الْفِهُرِيُّ بَدُرِيٌّ

نِسْبَتُهُ وَهُوَ سُهَيْلَ بُنُ وَهُبِ بْن رَبيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَهْيَبَ بُنِ ضَبَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُرِ وَبَيْضًاء ُأُمُّهُ، وَاسْمُهَا: دَعُدُ بِنْتُ أَسَدَ بَنِ جَحُذَم بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُ

5898 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّى، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، أَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بُنِ عَجُلانَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: وَاللُّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاء ، إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ 5899 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِى الْأَسُودِ، عَنْ عُرُورَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنْ قُورَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بُنِ فِهُرٍ،

سهيل بن بيضاءالقرشي پھرفهري بدري رضي الله عنه

آپ کا وصال رسول الله طلق کی زندگی میں مدینہ میں ہوا' حضور ملٹی کی آئے ان کی نمازِ جنازہ مسجد ﴿

ان کانسب: حضرت سهبیل بن وہب بن رہیے بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن حارث بن فہر ہے

بيضاء ان كي والده مين ان كي والده كا نام: دعد بنت اسد بن جحدم بن اميه بن حارث بن فهر بــ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي ہيں كه الله كي قتم! حضورها ليُقالِيمُ نے حضرت سہیل بن بیضاء کی نمازِ جنازه مسجد میں پڑھائی۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی حارث بن فہر میں سے جو بدر میں شریک ہوئے 'اُن کے نامول میں سے سے ایک نام حضرت مہیل بن بیضاء کا ہے۔



5900 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحًاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بنِ عُفْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، ﴾ مِسنُ قُويُسْسٍ، ثُمَّ مِنُ بَنِى الْحَادِثِ بْنِ فِهْرٍ، سُهَيُلُ ابُنُ بَيْضَاءَ

5901 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّاثُ الْمِصْوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابُنُ لَهِيعَةَ، قَسالًا: ثنيا ابْنُ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيُلِ ابْن بَيْضَاء كَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَسُهَيْلٌ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سُهَيْلُ ابُنَ بَيُضَاء ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَبَّيْكَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلاثًا، قَالَ سُهَيْلٌ: عَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُسْمِعُهُمْ إِيَّاهُ، فَلَحِقَنَا مَنْ كَانَ خَلْفَنَا، وَحَبَسَ عَلَيْنَا مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْنَا حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی حارث بن فہر میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے سے ایک نام حفرت سہیل بن بیضاء کا ہے۔

حضرت سهیل بن بیضاء رضی الله عنه فرماتے ہیں كه بهم أيك سفر ميس رسول الله التي الله عن عين الله عنه عن ميس اونٹ پر رسول اللہ مائے لیائم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا' حضور مُنْ يُنْدِيمُ نِي فرمايا: التسهيل بن بيضاء! رسول حاضر ہوں! اوراینی آ واز بلند کی ٔ دویا تین مرتبہ ٔ حضرت سہیل کا قول ہے: لوگول نے بیچان لیا کہ آپ ان کو سانا چاہتے ہیں جوہم سے بیچھے تھے وہ آ کرمل گئے جو ہارے آ گے تھے تو وہ رُک گئے' یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔حضور ملتی ایم نے فرمایا: جولا الله الا الله کی گواہی دے اللہ عز وجل اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ اس يرآ گرام كردےگا۔

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْجَبَ

اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، وَحَرَّمَهُ بِهَا عَلَى النَّارِ

5902 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى حَيُوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاء ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ رِدُفُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ

وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيْلٌ، فَيَسْمَعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُوا أَنَّهُ يُرِيدُهُم، فَجَلَسَ مَنْ

كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَ مَعُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

وَأُوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ

سُهَيْلُ بُنُ رَافِع الَّانصَارِيَّ بَدُرِيُّ

5903 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنَ عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا،

حضرت سهیل بن بیضاء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ملٹی کیلئے کے ساتھ تھے میں

اونٹ پر رسول اللہ ملٹی کیا ہے بیچھے بیٹھا ہوا تھا' حضور المينيم في فرمايا: اعسميل بن بيضاء! رسول 

حاضر ہوں! آپ نے اپنی آواز بلند کی دویا تین مرتبہ لوگوں نے پہیان لیا کہ کوئی بات ان کو سانا جا ہے

ہیں جو ہم سے پیچھے تھے وہ آ کرمل گئے اور جو ہمارے آ کے تھے تو وہ رُک گئے' حتیٰ کہ سارے لوگ جمع ہو كئے \_حضور طبق يَرْتِم نے فرمايا: جو لا الله الا الله كي كوائي

وے اللہ عز وجل اس کے لیے جنت واجب کردے گا۔ اس برآ گرام کردےگا۔

# حضرت سهيل بن رافع انصاري بدري رضي الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام مہیل بن رافع بن ابوعمرو کا ہے بیاور ان کے بھائی رسول اللہ ماٹھ ایکہ کم کی مسجد میں رُکے رہتے

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِّرِ الْنَّيِ ﴾ ﴿ يَهِمُ الْمُهِمِّ الْمُعْجِمُ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا جَبَارُهُ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ الله

مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَارِ، سُهَيْلُ بُنُ رَافِع بُنِ ﴿ صَحَـ أَبِى عَـمُ رِو وَكَانَ لَهُ وَلَأْخِيهِ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْبَدًا

سُهَيْلُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ النَّعُمَان الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ.

5904 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي تَسُمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، سُهَيْلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ

سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بُنِ عَبُدِ وُدٍّ بُنِ نَصْر بَنِ مَالِكِ بُنِ حَسَلِ بُنِ عَامِر بُن لُؤَتّ

يُكُنَى أَبَا يَزِيدَ تُوُقِّى فِي الشَّامِ فِي طَاعُون و عَمُواسَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشُرَةً

5905 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ: تُوفِقَى سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشُرَةً

5906 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

حضرت سهيل بن عبيد بن تعمان انصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بنی نجار میں سے جو بڈر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام مہیل بن عبید بن نعمان کا بھی ہے۔

حضرت سهيل بن عمرو بن عبد بن مس بن عبرود بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لؤى رضى اللدعنه

آپ کی کنیت ابویزید ہے آپ ۸اہجری کو ملک شام میں طاعون کی بیاری میں مرے۔

حفرت کیلی بن بگیر فرماتے ہیں: حضرت سہیل بن عمر و کا وصال ۱۸ ہجری کوملک شام میں ہوا۔

حضرت جرین حازم فرماتے ہیں کہ میں نے

عَارِهٌ أَبُو النُّعُمَان، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: اجْتَمَعَ أَشُرَافُ قُرَيْشِ

عِنْدَ بَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِيهِمُ الْحَارِثُ بُنُ هشَام، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرْبِ، وَسُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو وَتِـلُكَ الْعَبِيدُ، وَالْمَوَالِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِذْنُهُ فَأَذِنَ لِبَلالِ،

وَصُهَيْبِ وَنَحْوِهِمَا، وَتَرَكَ الْآخَرِينَ، فَقَالَ أَبُو سُ فُيَانَ: لَـمُ أَرَ كَالْيَوْم، إنَّهُ أَذِنَ لِهَذِهِ الْعَبِيدِ،

وَتَـرَكَـنَا جُلُوسًا بِبَابِهِ لَا يَأْذَنُ لَنَا، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَــمْــرِو وَكَانَ رَجُلًا عَاقِلًا: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّى وَاللَّهِ لَـقَـدُ أَرَى الَّـذِي فِي وُجُوهِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ غِضَابًا

فِ اغْطَبُ وا عَلَى أَنْفُسِكُمُ، دُعِىَ الْقَوْمُ ودُعِيتُمْ فَأَسْرَعُوا وأَبْطَأْتُم، أَمْ وَاللَّهِ لَمَا سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ

الْفَصْلِ أَشَدُّ عَلَيْكُمُ فَوْتًا مِنْ بابكُمُ الَّذِي تَنَافَسْتُمُ

عَلَيْهِ ، قَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَبْدًا أَسُوعَ إِلَيْهِ كَعَبْدٍ أَبْطَأَ عَنْهُ

حسن کوفر ماتے ہوئے سنا بڑے بڑے قریش حضرت عمر کے دروازے پر اکٹھے ہوئے ان میں حضرت ابوسفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو اور ان کے غلام

اجازت نامه آیا تو حضرت بلال اور حضرت صهیب رضی

الله عنهمااوران دونوں جیسے دوسرےاصحاب کوا جازت ملی'

باقی کوچھوڑ دیا۔حضرت ابوسفیان نے کہا آج کے دن کی طرح نہیں دیکھا کہ اس غلام نے ان غلاموں کو

اجازت دی ٔ اورجمیں دروازے کے اوپر بیٹے ہوا چھوڑ

ویا میں اجازت نددی۔ پس حضرت سہیل بن عمرونے كها جبكه وه عقلمندا وي تنص الالوكواقتم بخدا بشك

میں تمہارے چہروں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں' پس اگرتم

غصه کرنے والے ہوتو اپنے آپ پرغصه کرو ، قوم کو بلایا گیا اور شہبی بھی بلایا گیا' پس اُنہوں نے جلدی کی اور

تم نے ستی کی یافتم بخدا! فضیلت کے لحاظ سے تم نے

ان کے نزدیک سبقت نہیں لی' وہ قوت کے لحاظ سے تم یر سخت ہیں' تہارے دروازے سے جس پرتم نے

مقابله کیا۔حضرت حسن فرماتے ہیں: اللہ تعالی اس تک بہنچنے میں جاری کرنے والے بندے کونہیں بناتا 'اس

آ دمی کی طرح جواس سے ستی کرے۔

حضرت سهيل بن حظله رضي الله عنه

سُهَيْلُ بْنُ حَنْظَلَةَ

5907 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُنِ ثَابِتُ بُنُ نُعَيْمٍ

الْهَـوْجِـيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ، ثُنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

أُبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بُن حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا يَذُكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، فَيَقُومُونَ كُمُ مُونَ كُمُ مُنُوبَكُمُ، كَتَّى يُقَالَ لَهُمُ قُومُوا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ،

وبُدِّلَتُ سَيِّفَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

#### سَلَّمَانُ الْفَارِسِيُّ

يُكْنَى أَبَا عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْلَمَ مَقُدِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَشُغِلَ بِالرِّقِ، وَفَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا، وأَحُدَّا، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْحَنْدَقُ، وَقَـٰدُ قِيـلَ فِى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: إِنَّهُ أَسُلَمَ بِمَكَّةَ، وَإِسْلَامُهُ بِالْمَدِينَةِ أَثَبَتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

# مِنُ أُخِبَارِ سَلْمَانَ،

5908 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِى فُـدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ك حضور الله ي و كرك ليا جولوك الله ك ذكر ك لي بیٹھتے ہیں' وہ کھڑے ہوں گے ان کو کہا جائے گا: وہ کھڑ ہوا' الله عزوجل نے تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں تمہارے گناہوں کوئیکیوں سے بدل دیا ہے۔

حضرت سلمان فارسي رضي اللدعنه

آپ کی کنیت ابوعبدالله رضی الله عنه ہے رسول الله التَّالِيَّةُ كَ إِس آكر مدينه مين اسلام لائ تقاور غلام بن گئے رسول الله ملتا الله علی کے ساتھ بدر اُحد میں نہیں تھے اور خندق میں شریک ہوئے۔بعض روایات میں ہے کہ آپ مکہ میں اسلام کا اظہار کر کیے تھے کین مدینہ میں اسلام کا اظہار کرنا زیادہ ثابت ہے اللہ

عزوجل زیادہ بہتر جانتاہے۔ حضرت سلمان کی با تیں اور آپ کے وصال کے بیان میں

خضرت کثیر بن عبدالله المزنی اینے والدسے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹو ایکم نے خندق میں دوسرخ خط تھنچ اس کا ایک حصہ بنی حارث کی طرف کیا' جنگ خندق کے موقع پر یہاں تک کہوہ

5908- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه130 وقال: رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات

مذائ کک پہنچا' ہر دس آ دمیوں کے لیے چالیس ہاتھ رکھا' مہاجرین وانصار حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے

متعلق جھڑ ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ قوی آ دمی تظ مهاجرین نے کہا: سلمان ہم سے ہیں انصار نے کہا: سلمان ہم سے بین حضور التا اللہ نے فرمایا: سلمان

ہارے اہل بیت سے ہے۔

حضرت قیس بن ابوحازم رضی الله عنه فرماتے ہیں كدحفرت على رضى الله عنه سے حضرت عبدالله بن مسعود

رضی الله عنه کے متعلق پوچھا گیا' حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: عبداللہ نے قرآن پڑھا اور اس کے متشابہات کے وقت تھہر گیا' اس کے حلال کو حلال اور

حرام کوحرام سجھتا ہے۔

حضرت عمار رضی الله عنه کے متعلق یو چھا گیا تو فرمایا: مؤمن بھو لنے والا ہے جب یا دولا یا جائے تو یا د

کرتا ہے اس کی جان سر سے پاؤں تک ایمان سے بھری ہوئی ہے۔

حضرت حذيفه رضى الله عنه كے متعلق يو حيها گيا تو حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: حضور ملتی اللہ کے

اصحاب میں سے منافقوں کو زیادہ جاننے والا ہے ان

وَسَلَّمَ خَطَّ الْخَنْدَقَ مِنْ أَحْمَرَ الْبَسْخَتَيْنِ طَرَفِ بَنِي حَسادِثَةَ عَسامَ حِزْبِ الْأَحْزَابِ، حَتَّى بَلَغَ الْمَذَابِحَ، فَقَطَعَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، فَاحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي سَلْمَانَ الُفَارِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَوِيًّا، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: سَلْمَانُ مِنَّا، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: سَـلْمَانُ مِـنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْمَانُ مِنَّا أَهُلَ الْبَيْتِ

5909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَابِسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمُرِو بُنِ

مُرَّدةً، وَإِمْسَمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ قَالًا: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: قَرَأَ الْقُرْآنَ وَوَقَفَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، فَأَحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ

5910 - وَسُئِلَ عَنْ عَمَّارٍ، فَقَالَ: مُؤْمِنٌ نَسِتٌ، وَإِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ، قَدْ حُشِيَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى

5911 - وَسُـنِـلَ عَنْ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: كَانَ

أَعْلَمَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُنَافِقِينَ، سَأَلَ عَنْهُمْ فَأُخْبِرَهُمْ

5909- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه157 وقال: رواه الطبراني من طريقين وفي أحسنهما حبان بن على

وقد اختلف فيه وبقية رجالهما رجال الصحيح.

يُنْزَحُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

اے اہل بیت!

کے بارے میں اس نے بوجھا'اسے ان کی خبر دی گئی۔

على رضى الله عنه نے فرمایا: اوّ لین وآخرین کاعلم رکھنے

والا بے ایبا سمندر ہے جوہم سے نہیں نکالا جائے گا

اُنہوں نے کہا: ہمیں حضرت ابوذر کے متعلق

بتائیں! حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا علم کا ایسا برتن

ہےجس کولوگوں نے ضائع کر دیاہے کو گوں نے عرض

كى جميں آپ اپنے متعلق بتائيں! حضرت على رضى الله

عنہ نے فرمایا: اگرتم چاہتے ہو! میں جب مانگتا ہوں تو

مجھے دیا جاتا ہے جب میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ سے

ابتداء کی جاتی تھی' دونوں ٹھوڑیوں کے درمیان کثیرعکم

حضرت زاذان الكندي فرماتے ہیں كہ ہم ایك

دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے'لوگ آپ کے

یاس خوش طبعی اور نداق کررہے تھے اُنہوں نے عرض

کی: اے امیرالمؤمنین! ہمیں آپ اپنے ساتھیوں کے

متعلق بتائیں! آپ نے فرمایا: میرے کس ساتھی کے

متعلق یو چورہے ہو؟ عرض کی:حضور ملتی ایکٹی کے اصحاب

کے متعلق' آپ نے فرمایا: حضور ملٹی کیلیم کا ہر صحابی میرا

دوست ہے تم کس کے متعلق یوچھ رہے ہو؟ اُنہوں

نے عرض کی: ان کے متعلق جن کوہم نے دیکھا ہے ان

کے ذکر سے لطف حاصل ہوتا ہے ان پر رحمت ہے قوم

ك علاوه - أنهول نے كها: عبدالله بن مسعود كے متعلق!

لوگوں نے کہا: سلمان کے متعلق بتا ئیں! حضرت

5914 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـلِـيِّ الْعَنَزِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ أَبِى

حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ رَجُلِ، عَنْ زَاذَانَ الْكِنُدِيِّ قَالَا: كُنَّا ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَافَقَ النَّاسُ مِنْهُ طِيبَ نَفُسٍ ومِزاج، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثْنَا عَنُ

أَصْحَابِكَ، قَالَ: عَنْ أَيّ أَصْحَابِي؟ قَالَ: عَنْ

5912 - فَقَالُوا: حَلِّرْنُنَا عَنْ سَلْمَانَ،

5943 - قَالُوا: أُخُبِرُنَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:

وعَاءُ عِلْمِ ضَيَّعَهُ النَّاسُ قَالُوا: فَأَخْبِرُنَا عَنُ

فَقَالَ: أَدُرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ، بَحُرَّ لَا

أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي،

فَعَنُ أَيِّهِمُ تَسْأُلُونَ؟ قَالُوا: عَنِ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمُ

نَفُسِكَ، قَالَ: إِيَّاهَا أَرَدُتُهُ، كُنُتُ إِذَا سَأَلُتُ أَعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدِيتُ، وَإِنَّ بَيْنَ الذَّفْنَيْنِ

تُلَطِّفُهُمْ مِنِكُرِكَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمُ دُونَ الْقَوْمِ،

قَالَ: عَنْ أَيِّهِمْ؟ قَالُوا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: قَرَأَ اللَّقُرُ آنَ، وَعَلِمَ السُّنَّةَ، وَكَفَى بِذَلِكَ ،

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمُنَا مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: كَفَى بِذَلِكَ،

كَفَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعِلْمِ السُّنَّةِ، أَوْ كَفَى بِعَبْدِ

5915 - قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يُكْثِرُ السُّؤَالَ فَيُعْطَى ويُمْنَعُ،

وَكَانَ حَرِيصًا شَحِيحًا عَلَى دِينِهِ، حَرِيصًا عَلَى

الْعِلْمِ، بَحْرًا قَدْ مُلِءَ لَهُ فِي وِعَاءٍ لَهُ حَتَّى امْتَلَّا.

5916 - قُلْنَا: فَحَدِّثْنَا عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ

5917 - وَقَالُوا : فَحَدِّثُنَا عَنُ سَلْمَانَ ،

قَـالَ: مَـنُ لَكُمْ بِمِثالِهِ لُقُمَانُ الْحَكِيمِ، ذَلِكَ امُرُوُّ

مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَدْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ،

وَقَرَأَ الْكِتَابَ الْأَوَّلَ وَالْكِتَابَ الْآخِرَ، بِحَرَّكَ

الْيَسَسَان رَضِىَ السُّسهُ عَنْسهُ، قَالَ: عَلِمَ أَسْمَاءَ

الْمُنَافِقِينَ، وَسَأَلَ عَنِ الْمُعْضِلَاتِ حَتَّى غَفَلَ عَنْهَا

فرمایا: الله کی قتم! ہمیں علم نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے

يوجها كياتوآپ نے فرمايا: وه سوال كثرت سے كرتے

تھے دیا بھی جاتا تھا' روکا بھی جاتا تھا' اپنے دین کے اور

علم کے بڑے حریص تھے علم کے سمندر تھے اُنہوں

ہم نے عرض کی: ہمیں حضرت حذیفہ بن یمان

ك متعلق بتائين! حضرت على رضى الله عند فرمايا: وه

منافقوں کے نام جانتے تھے ممنوع شی کے متعلق پوچھا

اُنہوں نے عرض کی: ہمیں حضرت سلمان کے

متعلق بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تمہارے لیے ان کی مثال حضرت لقمان تھیم کی طرح

ہے وہ آ دمی ہم اہل بیت سے ہے اس نے او لین و

گیا تواس کاعلم آپ کے پاس پایا گیا۔

علم کاسمندرہے جونہ ختم ہونے والاہے۔

سنت کاعلم یا فرمایا:عبداللدکوکافی ہے۔

تے اپنا پیٹ علم سے بھردیا تھا۔

آپ نے فرمایا: عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھا اور سنت كاعلم ليا اس كے ليے اتنا بى كافى ہے۔ آپ نے

5918 - قُـلُنَا: حَدِّثْنَا عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ؟ قَالَ: امْرُوّْ حَلَطَ اللَّهُ الْإِيمَانَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَشَعْوِهِ

وَبَشَـرِهِ، حَيْثُ زَالَ مَعَهُ، وَلَا يَنْبَغِى لِلنَّارِ أَنْ يَأْكُلَ

تَجِدُوهُ بِهَا عَالِمًا

يُنزَفُ

کہاس کے لیے کافی ہے کہ قرآن پڑھنا کافی ہے اور ہ پ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے متعلق



آخرین کاعلم پایا ہے اوّل اور آخر کتاب پڑھی ہے ایسا ہم نے عرض کی: ہمیں عمار بن یاسر کے متعلق

بتائیں! حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: وہ ایسا آ دمی

ہے جس کے گوشت اور خون اور بالوں اور چرے میں

نَهَى الله عَنِ التَّزُكِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَسلٌ ، يَفُوكُ: (وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبَّكَ فَحَدِّثُ)

(الضحى: 11) قَـالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُ بِنِعْمَةِ رَبِّي،

5919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُون

الْجَدُعَانِيُّ، ثناعَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ

بَذِيمَةَ قَالَ: بِيعَ مَتَاعُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَلَغَ

المَّمَا حَضَرَ سَلْمَانَ الْمَوْتُ دَعَانِي وَهُوَ فِي عُلَيَّةٍ

لَهَا أَرْبَعَةُ أَبُوَابِ، فَقَالَ: افْتَحِى هَذِهِ الْأَبُوَابَ يَا

بُقَيْسَ - أُ فَإِنَّ لِيَ الْيَوْمَ زُوَّارًا، لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ هَذِهِ

5920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

كُنْتُ إِذَا سَأَلُتُ أَعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدِيتُ

الله نے ایمان ملا دیا تھا' جو چلا گیا' آگ آس کونہیں کھا

عتی ہے۔ ہم نے عرض کی آپ ایے متعلق بتائیں

كى؟ حضرت على رضى الله عنه نے فرمایا: جھوڑ دو! الله

عزوجل نے انسان کواپی یا کی بیان کرنے سے منع کیا

ہے آپ سے ایک آ دی نے عرض کی: اللہ عز وجل فرماتا

ہے کہانے رب کی نعمت کا چرچا کریں! آپ نے فرمایا:

جو مجھ پرمیرے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرتا ہوں

کہ جب میں مانگتا ہوں تو مجھے دیاجا تاہے جب میں

سلمان رضی الله عنه کا سامان فروخت کیا گیا تو اس کی

حضرت علی بن بذیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت

حضرت سلمان رضى الله عنه كى زوجه محتر مه فرماتى

میں کہ جب حضرت سلمان کی وفات کا وفت قریب آیا

تو آپ نے مجھے بلایا' آپ بالاخانہ میں تھے جس کے

چار دروازے تھے آپ نے فرمایا: اے بقیرہ! ان

درواز وں کو کھول دے! کیونکہ آج میرے ملا قاتی بہت

ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ س دروازے سے آئیں گے

پھر آپ نے خوشبومنگوائی' پھر فر مایا: اس کو برتن میں رکھ'

پھر میں نے ایسے ہی کیا' پھر فرمایا: میرے بستر کے

خاموش ہوتا ہوں تو مجھ سے ابتداء کی جاتی ہے۔

قیمت چوده در ہم ہوئی۔

مِنْهُ شَيْئًا قُلْنَا: فَحَدِّثْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: مَهُلًا

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّثَنِيى الْجَزُلُ، عَنِ امْرَأَةِ سَلْمَانَ بُقَيْرَةَ قَالَتُ:

إُرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

وبقية رجالهما رجال الصحيح.

5920- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه 344 وقيال: رواه الطبراني من طريق الجزل عن بقيرة ولم أعرفهما

الْأَبُوَابِ يَدُخُلُونَ عَلَى، ثُمَّ دَعَا بِمِسْكٍ لَهُ، ثُمَّ

قَالَ: ادْبِغِيهِ فِي تَوْرِ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: انْضَحِيهِ

اردگرد پھیلا دو! میرے پاس میرے قریبیوں کو بلاؤ! میں نے دیکھا کہ آپ کی روح نکل گئ ایسے محسوس ہو

رہاتھا کہ آپ اپنے بستر پرسوئے ہوئے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مضور ملے ایک کی مضور ملے ایک ایک کی میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کی میں ا

مشاق بين على عمار سلمان رضي الله عنهم \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كدرسول كريم ملي الله الله في فرمايا: جنت جار آ دميول كي

مشاق ہے: حضرات علی بن ابوطالب عمار بن یاسر'

سلمان فارسى اورمقداد بن اسودرضي الله عنهم \_

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹ کی آپ نے اپنی نگاہ حَـولَ فِـرَاشِي، ثُمَّ انْزِلِي فامْكُشِي فَسَوْفَ تَطَّلِعِينَ قِرْبَتِي عَلَى فِرَاشِي، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخِذَ رُوحُهُ، فَكَأَنَّهُ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ نَحُوًا مِنْ هَذَا

5921 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ الْحَسَنُ بُنُ صَسالِح، عَنُ أَبِي رَبِيعَةَ

الْبَصْرِيّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثَةٌ يُسَاقُ إِلَيْهِمُ الْحُورُ

الْعِينُ: عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَسَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ 5922 - ثسنسا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ الْأَلُوشُ، ثننا عِمْرَانُ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بُسَ مَسَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتاقُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبِ، وَعَسَّادِ بُنِ يَاسِرِ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيّ،

وَالْمِقْدَادِ بُنِ الْأُسُوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

5923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ بُنِ حَرُبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ

5921- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه344 وقبال: قبلت له عند الترمذي أن الجنة تشتاق الى ثلاثة رواه 🦮 الطبراني ورجاله رجال أبي ربيعة الايادي وقد حسن الترمذي حيثه

5922- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 307 وقيال: رواه البطبراني وسلمة بن الفضل وعمران بن وهب اختلف في الاحتجاج بهما وبقية رجاله ثقات.

5923- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه344 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي وهو كذاب .

النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَسِي أَمَامَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ شَـجَ صَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ مَلَكًا عَرَجَ بِعَمَلِ

5924- حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ ٱلۡـمَازِنِيُّ، ثنا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ إِنْ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ كَثِيرٍ النُّوَّاءِ، عَنْ أَبِي إِذْ رِيسَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ نَجَبَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاء رُفَقَاء ، وَإِنَّا أَعْطِيتُ لَنَا أَرْبَعَةَ عَشَر ، أَنَّا، وَابْنَايَ، وَنُ هُمُ؟ قَالَ: أَنَّا، وَابْنَايَ، وَجَعْفَرٌ، و حَمْزَةُ وَأَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ، وَبَكُلُ ، وَسَـلُـمَانُ ، وَعَمَّارٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللُّهُ عَنْهُمْ لَمْ يُتِمَّ عَدَدَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

5925 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيهُ مِن بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ مِن عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةً، عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعُطِى كُلُّ نَبِيِّ تِسْعَةَ رُفَقَاءَ وَأُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ:

مبارک آسان کی طرف اُٹھائی ہوئی تھی میں نے عرض کی: یارسول الله! آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے فرشتہ دیکھا کہ وہ سلمان کاعمل لے کرجارہاہے۔

حضرت میتب بن نجبه فرماتے ہیں که حضرت علی رضی الله عندنے فرمایا: ہر نبی کوسات نجباء دیئے گئے ہیں' چودہ دیئے گئے ہیں۔ ہم نے علی سے کہا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: میں اور میرے دو لخت جگر (حسن وحسین)' جعفر حمزهٔ الوبكر عمر مصعب بن عمير بلال سلمان عمار عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم \_اس حدیث میں چودہ کی تعداد کمل نہیں ہے۔

حضرت ميتب بن نجبه روايت فرمات بيل كه حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر نبی کوسات نجاء ریے گئے ہیں' چورہ دیئے گئے ہیں۔ہم نے علی سے کہا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: میں اور میرے دولخت جگر حسن وحسين جعفر مزهٔ ابوبكر عمرُ سلمان طلحه رضی الله عنهم ـ اس حدیث کی سند میں فطر بن خلیفهٔ ابن عیبینه کی مخالفت

أَنَّا، وَابْنَاى الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَحَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ،

وَالزُّبَيْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَخَالَفَ فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ

5926 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطُرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ كَثِيرٍ بَيَّاعِ النَّوَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُلَيْلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَدْ أَعُطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُبجَبَاءَ وُزَرَاءَ، وَإِنِّي قَدُ أَعُطِيتُ أَرْبَعَةَ

عَشَرَ: حَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَجُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكُرِ، وَعُمَّرُ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ، وَالْمِهُ قُدَادُ، وَحُدَدَيْفَةُ، وَعَمَّارٌ، وَسَلْمَانُ، وَبَلَالٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

5927 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ،

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُورِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَىا ثَسَابِتٌ الْبُسَنَانِتُّ، أَنَّ أَبَسَا السَّرَّرُدَاءِ، ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ يَخُطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْتٍ، فَدَخَلَ، فَذَكَرَ فَضُلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ، وَذَكُورَ أَنَّهُ يَخُطُبُ إِلَيْهِمُ فَتَاتَهُمُ فُلانَةَ، فَقَالُوا: أُمَّا

سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ، فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ شَيْءٌ، وَإِنِّيَ اسْتَحْيِي أَنْ أَذَكُرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ

بِالْخَبَرِ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحْيَى مِنْكَ

وَأَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، وَطَلْحَةُ، ابْنَ عُينَنَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ

حضرت عبدالله بن ملیل فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر نبی کو سات 🕤 نجاء دیئے گئے ہیں' چودہ دیئے گئے ہیں۔ہم نے علی ہے کہا: وہ کون ہیں؟ فر مایا: میں حضرات حمز ہ' جعفر' علیٰ حسن حسين أبوبكر عمر عبدالله بن مسعود ابوذر مقداد حذيفهُ عمارُ سلمان اور بلال رضي التُعنهم \_

حضرت ثابت بنانی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه حضرت سلمان فارى

رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے بنی لیث کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے داخل ہوئے' حضرت سلمان کی فضیلت اور نیک اعمال پرسبقت اور اسلام کا ذکر کیا اور ذکر کیا ان کو نکاح کا پیغام آیائے فلانی نے نکاح کا پیغام دیائے اُنہوں نے کہا: سلمان سے ہم شادی نہیں کریں گے وہاں ہم آپ سے شادی کریں گے اُنہوں نے حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه سے شادی کی پھر نکلے تو حضرت

ابوالدرداء نے کہا: ایک شی تھی جسکا آپ سے ذکر کرنے

أَنْ أَخُطُبَهَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدُ قَضَاهَا لَكَ

کی حیا کرتا تھا۔ سلمان نے کہا: وہ کیا ہے؟ مطرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے بتایا مضرت سلمان نے فرمایا: میں آپ سے حیا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں نے اس کو نکاح کا پیغام دیا ہے جس کا اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کردیا تھا۔

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری تا کہ آپ کی عبادت دیکھیں' آپ رات کے آخری ھے کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جس کا گمان تھا کہ وہ نہیں دیکھا'اس کا ذکرآ پ ہے کیا' حضرت سلمان رضی الله عنه نے فرمایا: یانچ نمازیں پڑھنا تمام گناہوں کی تبخشش کے لیے کافی ہے بشرطیکہ لل نہ کیا ہو۔ پس جب لوگ نمازِ عشاء پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو تین درجوں یہ ہو جاتے ہیں: (۱)جس پر وہاں ہوتی ہے کفع نہیں ہوتا (۲) نفع ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا (۳)جسکو نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ۔ پس وہ آ دمی جس نے رات کی تاريكي كوغنيمت شاركيا'اس حال مين كدلوگ غفلت مين ہیں' وہ گناہوں میں پڑگیا تو رات اس پر وبال ہے' اس کورات کی تاریکی کا نفع نہیں وہ جس نے لوگوں کی غفلت میں رات کی تاریکی کوغنیمت جان کرنماز پر هی اس کونفع ہے نہ کہ نقصان۔ پس ان میں سے وہ آ دی جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا' اس کو رات کی تاریکی کا نہ کوئی تفع ہے اور نہ وہ اس پر وبال ہے اس

5928 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا النُّورِيُّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَسَاتَ عِنْدَ سَـلُمَانَ لَيَنْظُرَ مَا اجْتِهادُهُ، قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَنظُنُّ، فَدَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْحِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبُ الْمَقْتَلَةُ، إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مَسَازِلَ: مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَرَجُلُ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ، فَرَكِبَ رَأْسُهُ فِي الْمَعَاصِي، فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ أَ فَرَجُ لُ اغْتَنَمَ ظُلُمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ، فَقَامَ يُصَلِّى فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ، فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَالْحَقِّحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ

حضرت سهل بن حنيف فرماتے ميں كه حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور ایک آ دمی کے درمیان جھکڑا ہوا' حضرت سلمان نے کہا: اے اللہ! اگریہ جھوٹا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے تین میں سے ایک دکھا دے جب آپ كا عصه صندا موا مين في عرض كي: ات ابوعبدالله! يه آپ نے کیا بددعا کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا: بتاؤں گا! د جال کا فتنهٔ فتنهٔ د جال کی طرح با دشاه کا فتنهٔ تنجوی جولوگوں پرآتی ہے جبآ دمی کو مال ملتا ہے اس کو کوئی یرواه نہیں ہوتی کہ کہاں سے ملا۔

حضرت ابولیل الکندی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی الله عنه باره یا تیره حضور مان کیلیم کے اصحاب کے سواروں کے ساتھ آئے جب نماز کا وقت ہوا تو أنهول نے كہا: اے الوعبدالله! آپ آگے مول! آپ نے فرمایا: ہم تمہاری امامت نہیں کریں گے اور نہ ہم تہاری عورتوں سے نکاح کریں گئ کیونکہ اللہ عز وجل نے ہمیں تمہارے ذریعہ ہدایت دی قوم میں سے ایک آدمی آ کے ہوا' اُس نے جار رکعتیں پڑھائیں' جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے

5929 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ الْمَكِّكَيُّ، ثننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ حَمْزَةً، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، أَنَّ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَبَيْنَ إِنْسَانِ مُنَازَعَةٌ، فَقَالَ سَلْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا تُمِتُهُ حَتَّى يُـدُرِكَهُ أَحَـدُ الثَّلاثَةِ، فَلَـمَّا سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ، قُـلُتُ: يَـا أَبَا عَبُـدِ اللَّهِ مَا الَّذِى دَعَوُتَ بِهِ عَلَى هَـذَا؟ قَـالَ: أُخْبِرُكَ: فِتُنَةُ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةُ أَمِير كَفِتُنَةِ الدَّجَالِ، وشُحٌّ شَحِيحٌ يَأْتِي عَلَى النَّاس، إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْمَالَ لَا يُبَالِي مِمَّا أَصَابَهُ

5930 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي اثْنَى عَشَرَ رَاكِبًا أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا مِنُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالُوا: تَقَدَّمُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نَوُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاء كُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَــدَانَا بِكُمْ ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: مَا

5929- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه336 وقال: رواه الطبراني وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن معين وجماعة وضعفه النسائي وجماعة.

5930- البيهقي في سننه الكبرى جلد3صفحه 144 وقم الحديث 5224.

لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَخْوَجُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي .

5931 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاء بُنِ ﴾ السَّائِبِ، عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَصَابَ سَلْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَارِيَةً، فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ: صَلِّى

، قَالَتْ: لَا، قَالَ: اسْجُدِي وَاحِدَةً قَالَتْ: لَا، قِيلَ: يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ، وَمَا تُغُنِي عَنْهَا سَجُدَةٌ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَوْ صَلَّتُ صَلَّتُ، وَلَيْسَ مَنْ لَهُ سَهُمٌ فِي

5932 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الُخَفَّاثُ الْمِصْرِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ عَبَّادٍ الرَّوَاسِبِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ الْفَارِسِتُ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي كَفَانَا الْمُؤْنَةَ، وَأُوْسَعَ لَنَا الرِّزُقَ 5933 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

فرمایا: ہم نے چارنہیں بڑھنی تھیں ہارے کیے دو ر کعتیں کافی تھیں ہمیں اس کی رخصت ہے۔ حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں: یعنی سفر میں۔

حضرت ابؤ مختری فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی الله عنه سے ایک لونڈی ملی آپ نے اس کو فارس

میں کہا: نماز پڑھ!اس نے کہا نہیں! فرمایا: تُو ایک سجدہ كر اس نے كها: نہيں! آپ سے عرض كى گئ: اے ابوعبداللہ! ایک سجدہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: اگروہ ایک سجدہ کرتی تو یوری نماز پڑھتی اسلام میں جس کے لیے

کوئی حصہ ہیں اس کے لیے کوئی حصہ ہیں ہے۔

حضرت حارث بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه جب کھانا کھا کیتے تو یہ دعا كرتے: "الحمد لله الذي الى آخره"-

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت

﴿ 5931- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد أصفحه 294 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم

وهو ضعيف جدًّا . 5932- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 29 وقيال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن عطاء وهو ضعيف جدًا وقد

\$593- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه199 وقيال: رواه البطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال

حضرت ابودرداء نے رات کواُ ٹھنے کا ارادہ کیا تو سلمان ان کے سامنے کھڑے ہو گئے 'آپ نے ان کو جھوڑا نہیں حتیٰ کہ سو گئے اور صبح کو روزہ نہیں رکھا۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کیلئم کے پاس آئے آپ کو بتایا مضور الله این فرمایا: اے عویمر! سلمان آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ آپ کے نفلوں کے لیے

جعد کی رات کو نماز ہے اور جمعہ کے دن کوروزے سے

مخض نەكروپ

حضرت زید بن صوحان کے غلام حضرت سالم فرماتے ہیں: میں ایخ آقا زید بن صوحان کے ساتھ تھا'بازار میں ہمارے پاس سے حضرت سلمان رضی اللہ عنه گزرے آپ نے ایک وسق گندم خریدا' حضرت زید بن صوحان رضی الله عنه نے کہا: اے ابوعبدالله! آپ الياكرت بي حالاتك آپرسول الله مل ويلم كصحابي ہیں' آپ نے فرمایا بے شک نفس جب رزق جمع کرتا ہے تو بیمطمئن ہو جاتا ہے اور عبادت کیلئے فارغ ہوتا ہے اور وسوسے اس سے مایوس ہوجاتے ہیں۔

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ أَبُو اللَّارُ ذَاء ِ يُحْيى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَضُومُ يَوْمَهَا، فَأَتَاهُ سَلْمَانُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُمَا، فَنَامَ عِنْدُهُ، فَارَادَ أَبُو البَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ لَيْلَتُهُ، فَقَامَ إليه سَلْمَانُ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى نَامَ وَأَفْطَرَ، فَجَاء أَبُو الدَّرُدَاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُوَيْمِرُ، سَلْمَانُ أَعُلَمُ مِنْكَ، لَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ

5934 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا الْهُذَيْلُ بُنُ بِكَالِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سَالِم مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: كُنُتُ مَعَ مَوْلاي زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي السُّوقِ، فَمَرَّ عَلَيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَقَلِدِ اشْتَرَى وُسُقًا مِنُ طَعَامٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّفُسَ إِذَا أَحْرَزَتُ رِزْقَهَا اطْمَأَنَّتُ، وتَفَرَّغَتُ لِلْعِبَادَةِ، وَأَيسَ مِنْهَا الْوَسُوَاسُ

5935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث

5934- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 5صفحه35 وقال: رواه الطبراني وسالم لم أعرفه وفيه أيضًا الهديل بن بلال وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين وجماعة .

أَبِي عُبَيْلَدَةَ بُنِ مَعْنِ الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي

بن قيس اور حضرت جرير بن عبدالله بحلى رضى الله عنهما

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ' دونوں نے

آپ کوسلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر دونوں نے عرض کی آپ سلمان فاری ہیں؟ آپ نے فرمایا جی

ہاں! آپ سے عرض کی گئی: آپ صحابی رسول ملتا اللہ ا

ہیں' آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں تو وہ دونوں شک میں بڑ گئے۔ دونوں نے کہا: ہوسکتا ہے کہ وہ نہ ہو ہم

جس کے لیے آئے ہیں۔ دونوں سے حضرت سلمان

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس کا تم ارادہ کر کے آئے ہو۔ میں نے رسول الله طبی اللہ دیکھا ہے میں آپ ملٹ کیلئے کے پاس بیٹھا بھی ہوں'

آ پ التونیزم کا صحابی تو وہ ہے جو جنت میں آ پ کے ساتھ داخل ہو آپ کو کیا کام ہے؟ دونوں نے آپ مے عرض کی: ہم آپ کے پاس آپ کے شامی بھائی

ك طرف سے آئے ہيں؟ آپ نے فرمایا وہ كون ہے؟ دونوں نے کہا: ابوالدرداء ہے آپ نے فرمایا: وہ مربیہ کہاں ہے جو آپ دونوں کو دے کر بھیجا ہے؟ دونوں نے کہا: ہمیں تو کوئی مدیہ دے کر نہیں بھیجا' آپ نے

فر مایا: اللہ سے ڈرو اور دونوں امانت ادا کرؤ آپ کے پاس سے کوئی بھی آتا ہے تو وہ ہدید دے کر جھیجے ہیں' دونوں نے کہا: ہم پریہ بوجھ نہ ڈالیں' ہمارے اموال

ہیں' وہ اپنی مرضی سے لے لو۔ آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے اموال لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے اس مدیہ کی ضرورت ہے جوآپ کے پاس ہے جو حضرت

وَجَرِيرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ إِلَى سَلْمَانَ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فِي خُصِّ فِي نَاحِيَةِ الْمَدَائِنِ، فَأَتَيَاهُ فَسَلَّمَا عَلَيْهِ وحَيَّيَاهُ، ثُمَّ قَالًا: أَنَّتَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَا: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا أَدُرِى، فَارْتَابَا، وَقَالًا:

مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: جَاءَ ٱلْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ،

لَعَلَّهُ لَيْسَ الَّذِي نُرِيدُ، قَالَ لَهُمَا: أَنَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تُرِيدَان، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَالَسْتُهُ، وَإِنَّمَا صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ الْجَنَّةَ فَمَا حَاجَتُكُمَا؟ قَالَا: جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخ لَكَ بِالشَّامِ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَا: أَبُو الدَّرُ دَاءِ، قَالَ: فَأَيْنَ هَدِيَّتُهُ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا مَعَكُمَا؟ قَالَا: مَا

جَاء أَحَدٌ مِنُ عِنْدِهِ إِلَّا جَاء مَعَهُ بِهَدِيَّةٍ، قَالًا: لَا تَـرُفَعُ عَلَيْنَا هَذَا، إِنَّ لَنَا أَمُوالًا فاحْتَكِمُ فِيهَا، قَالَ: لِ مَا أُرِيدُ أَمُوَ الكُمَا، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الْهَدِيَّةَ الَّتِي بَعَثَ بِهَا مَعَكُمَا، قَالًا: وَاللَّهِ مَا بَعَثَ مَعَنَا بِشَىء إِلَّا أَنَّهُ

أَرْسَلَ مَعَنَا بِهَدِيَّةٍ، قَالَ: اتَّقِيَا اللَّهَ وأَدِّيَا الْأَمَانَةَ، مَا

قَالَ: إِنَّ فِيكُمْ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا خَلَا بِهِ لَمْ يَبُعْ أَحَدٌ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَتُيْتُمَاهُ فَأَقُرِآهُ مِنِّي السَّلامَ ، قَالَ: هَدِيَّةً كُنْتُ أريدُ مِنْ كُمَا غَيْرَ هَذِهِ، وَأَيُّ هَدِيَّةٍ أَفْضَلُ مِنَ

السَّكَامِ؟ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً

5936 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّى فِيهِ، فَقَالَتُ لَهُ عِلْجَةٌ: الْتَمِسُ قَلْبًا طَاهِرًا وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ، قَالَ: فَقِهُتِ

5937 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، بأَصْبَهَانَ يَقُولُ: لَا يُؤْمِنُ عَبُدٌ حَتَّى يَعُلَمَ

أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمُ يَكُنُ لِيُخُطِئَهُ، وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنُ

مَا أَسْنَكَ

ابوالدرداءرضی الله عنه نے دے کر بھیجا ہے ووثوں نے کہا: الله کی قتم! ہارے یاس کوئی شی نہیں ہاں! تم میں ایک آ دمی ہے رسول کریم ماٹ ایک جب اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو ان کے علاوہ آپ کو کوئی مطلوب نہ

ہوتا' جب ہم ان کے پاس آئے تو اُنہوں نے فرمایا: میراسلام کہنا' فرمایا: یہی ہدیہ ہے جس کاتم سے مطالبہ کر ر ہاتھا' اس کے علاوہ کون سا ہے' سلام سب سے افضل

مدیدے بداللہ کے پاس سے بابرکت پاکیزہ سلام ہے۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں: آپ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے تلاش کررہے تھے آپ کو

علجہ نے کہا: آپ پاک دل تلاش کریں اور تو جہاں جاہے نماز پڑھ۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

حضرت ابوجاج ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسي رضي الله عنه كومقام اصبهان ميس

فرماتے ہوئے سنا کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اس کوعلم یقین ہو کہ جو دکھ اسے پہنچا ہے وہ ٹل نہیں

سکتا ہے جنہیں ملا ہے اس کول نہیں سکتا ہے۔

حضرت سلمان فارسى رضى اللّدعنه

5936- عبد الرزاق في مصنفه جلد 1صفحه 412 وقم الحديث: 1612 .

5937- أورد نحوه الترمذي في سننه جلد4صفحه 451 وقم الحديث: 2144 .



## کی روایت کردہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فاری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آلہ این اللہ عند فرماتے ہیں کہ خضور ملتے آلہ این جھے کو اور تین فرشتوں اور عرش اُٹھانے والوں اور آسان اور زمین والوں اور تیرے والوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرے علاوہ کو کی معبود نہیں ہے جواق لین و آخرین میں سے تیر اندازی کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کا تہائی حصہ جہنم سے آزاد ہوگا جس فے دومر تبہ پڑھا اس کا تہائی حصہ جہنم سے آزاد ہوگا جس فے دومر تبہ پڑھا اس کا دوتہائی جہنم سے آزاد ہوگا ، جس فے تین مرتبہ پڑھا اس کا دوتہائی جہنم سے آزاد ہوگا ، جس فے تین مرتبہ پڑھا اس کا دوتہائی جہنم سے آزاد ہوگا ، جس فے تین مرتبہ پڑھا اس کا دوتہائی جہنم سے آزاد ہوگا ، جس فے تین مرتبہ پڑھا اسے جہنم سے آزادی ہوگا ۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہیں ہے مصنور ملتی ہیں ہے ہیں ہے اللہ! میں تجھ کواور تیرے فرشتوں اور عرش اُٹھانے والوں اور آسمان اور زمین

### سَلُمَانُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ اللهِ بُنِ خَالِدٍ اللهِ بُنِ خَالِدٍ اللهِ بَنِ عَالِدٍ اللهِ بَنِ عَالِدٍ اللهِ بَنِ عَالِدٍ اللهِ بَنِ عَالَ بَنِ ابْنِ الْمِصِيصِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُريْحٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ جُريْحٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُمَّ إِنِي مَنْ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُمَّ إِنِّي صَلَّى اللهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ اللهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ اللهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُلْ

وَأَشُهِدُ جَمِيعَ حَلَقِكَ، بِأَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَكَيْقِرُ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَكَيْقِ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ عُتِقَ مَرَّدَةً عُتِقَ ثُلُثُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ عُتِقَ مَنْ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا عُتِقَ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا عُتِقَ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا عُتِقَ مِنَ النَّارِ

5939 - حَسدَّنَسنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الشَّوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَسَابِ، حَدَّثَنِى حُسمَيْدٌ، مَولَى آلِ عَلْقَمَةَ الْحُبَسَابِ، حَدَّثَنِى حُسمَيْدٌ، مَولَى آلِ عَلْقَمَةَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِ دُكَ، وَأَشْهِدُ مَلائِكَتك، وَحَمَلَةَ عَرْشِك، وَأَشُهِ لُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّكَ أَنَّتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً أَعْتَقَ اللُّهُ ثُلُقَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيُنِ أَعْتَقَ اللَّهُ ثُلُفَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ

أَبُو سَعِيدٍ عَنْ سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

5940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الُحَ ضُـرَمِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الثَّعْلَبِيُّ، ثنا يَـحْيَى بُـنُ يَعُـلَى، عَنْ نَاصِح بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِكُلِّ نَبِيّ وَصِيٌّ، فَمَنُ وَصِيُّكَ؟ فَسَكَتَ عَنِي، فَلَمَّا كَانَ

بَعُدُ رَآنِي، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ فَأَسُرَعْتُ إِلَيْهِ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: تَعُلَمُ مَنْ وَصِيٌّ مُوسَى؟ قُلْتُ: نَعَمُ

يُوشَعُ بُنُ نُون، قَسَالَ: لِمَ؟ قُلُتُ: لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمُهُمْ، قَالَ: فَإِنَّ وَصِيِّ وَمَوْضِعُ سِرِّى، وَخَيْرُ

مَنْ أَتُرُكُ بَعُدِي، وَيُنْجِزُ عِدَتِي، وَيَقْضِي دَيْنِي

واکوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا تا ہوں کہ تیرہے علاوہ کوئی معبوز نہیں ہے جواوّ لین وآخرین میں سے تیر اندازی کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول سے جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کا تہائی حصہ جہنم سے آزاد ہوگا'جس 🔈 نے دومرتبہ پڑھااس کا دوتہائی جہنم سے آ زاد ہوگا'جس 🖔 نے تین مرتبہ پڑھا سے جہنم سے آزادی ہوگی۔

# حضرت ابوسعيد مضرت سلمان رضي اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یارسول الله! ہرنبی کا وصی ہوتا ہے' آپ کا وصی كون ہے؟ آپ ميرا جواب دينے سے خاموش رہے جب بعد میں مجھے دیکھا' تو آپ نے فرمایا: اے سلمان! میں جلدی آپ کے پاس آیا' میں نے عرض كى: حاضر مون! آپ نے فرمایا: تُو جانتا ہے كه حضرت موی کا وصی کون تھا؟ میں نے عرض کی: یوشع بن نون! آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ میں نے عرض کی کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے آپ نے فرمایا بے شک میرا وصی اور میرے رازوں کی جگہ میں اپنے بعد بہتر جس کوچھوڑ رہا ہوں اور وہ میرا وعدہ پورا کرے گا اور میرا

5940- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه 113 وقال: وفي اسناده ناصح بن عبد الله وهو متروك .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

عَلِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: قَولُهُ: وَصِيّ: يَعْنِى أَنَّهُ أَوْصَاهُ فِى أَهْلِهِ لَا بِالْخِلَافَةِ، وَقَولُهُ: خَيْرُ مَنُ أَتُرُكُ بَعْدِى: يَعْنِى مِنُ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# كَعُبُ بَنُ عُجُرَةً، عَنْ سَلْمَانَ رضِي الله عَنهُ

الدِّمَشُقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ اللهِ مَشُقِتُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نَسِيٍّ، عَنْ كَافِدٍ، ثنا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نَسِيٍّ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُرَةً، أَنَّ سَلْمَانَ، مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُرَابِطُ بَا رُضِ فَارِسَ، فَقَالَ: أَلا أُخِبِرُكَ بِأَمْرٍ يَكُونُ لَكَ بِأَرْضِ فَارِسَ، فَقَالَ: أَلا أُخِبِرُكَ بِأَمْرٍ يَكُونُ لَكَ عَوْنًا عَلَى رِباطِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ رَسُولَ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

مَا رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنُ هِ شَامِ عَبُدِ اللّهِ الْمَلِكِ بُنُ هِ شَامِ السّدُوسِيُّ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا

قرض ادا کرے گا' وہ حضرت علی بن ابوطالب ہیں۔ حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں: وصی سے مراد گھر والوں کا وصی نہ کہ خلافت مراد ہے' آپ نے فرمایا: میں اپنے بعد جس بہتر کوچھوڑ رہا ہوں' یعنی اپنے گھر والوں میں۔ حضرت کعب بن عجر ہ' حضرت

سلمان سے روایت کرتے ہیں مفرت کعب بن مجر ہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت

سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا' آپ ایک گھوڑوں کی حفاظت کر رہے تھے' آپ نے فرمایا: کیا آپ کواس کام کے متعلق بتاؤں! میں آپ کے گھوڑوں

کی کیوں حفاظت کر رہا ہوں؟ عرض کی: کیوں نہیں! فرمایا: میں نے رسول الله طرفی آیا کہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ

ایک دن الله کی راہ میں نگہبانی کرنا' ایک ماہ روزے رکھنے اور قیام کرنے سے بہتر ہے۔

حضرت سلمان فارسی ہے جو

حضرت عباس نے روایات کی ہیں

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے مروی بے کہ حضرت سلمان رضی الله عنه نے اپنی زبانی مجھے حدیث سنائی فرمایا: میں فارسی آدمی ہوں علاقۂ اصفہان کے ایک گاؤں جس کا نام جی ہے۔ میرے والدگرامی

5941- أخرج نجوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1520 وقم الحديث: 1913 .

5942- أحمد في مسنده جلد 5صفحه 441 وقم الحديث: 23788 .

المعجم الكبير للطبراني المحادثي المحادثي المعجم الكبير للطبراني المحادث المحاد مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ،

ح وَحَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثِنا يَحْيَى

بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِكَةَ كُلَّهُمْ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ

مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّفِنِي

سَـلْمَانُ حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا

ا پنے گاؤں کے کسان تھے میں ان کواللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ محبوب تھا'مجھ سے ان کی محبت مسلسل رہی حتی

کہ وہ مجھے گھر میں روک کے رکھتے تھے جس طرح

دوشیزہ کوروک کے رکھا جاتا ہے میں نے مجوسیت کو سمجھنے

ی کوشش کی حتیٰ کہ میں بوں آ گ کا بجاری بن گیا کہ میں اسے جلاتا تھا اور ایک لمحہ بھی اسے بجھا ہوا نہ چھوڑتا

تھا۔ میرے باپ کاعظیم مال تھا۔ پس ایک دن وہ

مشغول کر دیئے گئے اور مجھ سے کہا: اے میرے بیٹے! میرے سازوسامان کی طرف جاکر دیکھے۔ پس انہوں

نے اس میں سے کچھ لانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے کہا:

وہیں رک نہ جانا کہ میں یہاں انتظار کرتا رہوں کیونکہ اگر تُو میرے پاس آنے ہے رُک گیا تو تُو مجھ پرمیرے

سامان كاغم ڈالنے والا ہوگا اور تُو مجھے میرے ہر كام سے غافل کر دے گا۔ پس میں ان کے سامان کی طرف جانے کا ارادہ لے کر نکلاً اس کی طرف چلتا جا رہا تھا تو

میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے اس میں ان کی

آوازیں سنیں اس حال میں کہوہ نماز پڑھرہے تھے اور

میں نہیں جانتا تھا' میرے والد کے مجھے اپنے گھر میں رو کنے کی وجہ سے لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ پس جب میں نے ان کی آوازیں سنیں تو میں ان کے پاس گیا تا کہ

دین میں دلچین کی اور اپنے دل میں کہا: بے شک میا اس

دیکھوں کہوہ کیا کررہے ہیں۔پس جب میں نے ان کو

مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: جَيُّ، وَكَانَ أَبِي دِهْ قَانَ قَرْيَتِهِ، وَكُنْتُ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلُ بِي حُبُّهُ إِيَّايَ، حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ، فَاجْتَهَدُتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ، حَتَّى كُنْتُ قَاطِنَ النَّارِ، أُوقِدُهَا لَا أَتُرُكُهَا تَخُبُو سَاعَةً

وَاحِدَةً، وَكَانَتُ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، فَشُغِلَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنِّي قَدُ شُغِلْتُ هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي، فَاذُهَبْ إِلَيْهَا فَطَالِعُهَا، فَأَمَرَهُ فِيهَا بِبَعُضِ مَا يُرِيدُ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَا تَحْتَبِسُ عَلَى، فَإِنَّكَ إِن احْتَبُسْتَ عَلَىَّ كُنْتَ أَهَمٌ عَلَىَّ مِنْ ضَيُعَتِى

وشَغَلْتَنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ أُسِيرُ إِلَيْهَا، فَمَرَدُثُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِس النَّصَارَى فَسَمِعْتُ أَصُواتَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَكُنْتُ لَا أَدْرِى مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّاىَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ

عَلَيْهِمْ أَنَظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلاتُهُــمُ، وَرَغِبُـتُ فِي دِينِهِمُ، وَقُلُتُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَمَا بَرِحْتُ مِنُ

نماز برصتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور ان کے

المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير الكبير المعجم المع

سے بہتر دین ہے جس میں میں ہول سورت فروب ہونے تک میں ان کے پاس رہا؟ اور اینے باب کے سامان کووہیں کا وہیں چھوڑ دیا' پھر میں نے ان سے کہا: تم میں سے سب سے زیادہ اس دین میں بصیرت کس کو حاصل ہے؟ انہوں نے کہا: ایک آ دمی ہے جوشام میں رہتاہے میں اپنے باپ کی طرف آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگ بھیج چکے تھے اور میں نے ان کو ان کے کام سے غافل کر دیا تھا۔ میرے باپ نے کوچھا: اے میرے بیٹے! تم کہال تھے؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا جو لیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جواپے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھ میں ان کے پاس چلا گیا اس ان کے پاس ہی رہاوہ نماز میں مصروف رہے حتی کے سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا: آے میرے بیٹے! اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے تیرااور تیرے آباءء واجداد کا دین اس سے بہتر ہے' پھر مجھے اپنے گھر میں روک لیا' میں نے عیسائی کی طرف آ دمی بھیجا اور کہا: جب شام سے تہارے پاس کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا 'پس عیسائی تاجروں کا ایک قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے بتایا' میں نے انہیں فرمایا: جب وہ اپنے کام کاج کرلیں اوراپنے غلاموں میں واپس جانے کا ارادہ کریں تو مجھے خبر دینا۔ پس میں نے اینے یاؤں سے بیڑیاں ا تار کر بھینک دیں پھران کے ساتھ نکل کر شام آ گیا۔ پس جب میں ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں آیا تو میں

عِنْدِهِمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكُتُ ضَيْعَةَ أَبِى، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: مَنْ أَبْصَرَكُمْ بِهَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: رَجُلٌ بِالشَّامِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَدْ بَعَتْ فِي طَلَبِي، وَقَدُ شَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ، قَالَ أَبِي: بُنيَّ، أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلُمُ أَعْهَدُ إِلَيْكَ مَا عَهِدُتُ؟ قُلْتُ: إِنِّي ﴾ مَرَرُثُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمُ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِمْ، فَمَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ حَتَّى غَرَبَتِ الشُّـمُسُ، قَالَ: أَى بُنَىَّ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِيهِ، وَبَعَثْتُ إِلَى النَّىصُرَانِيّ، فَقُلُتُ: إِذَا قَدِمَ إِلَيْكُمْ رَكُبٌ مِنَ الشَّامِ، فَأُخْبِرُونِي بِهِمْ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ مُ رَكُبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى، فَأَخْبَرُ ونِي بِهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوُا حَوَائِجَهُمُ وَأَرَادُوا السرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمُ أَخْسِرُونِي بِهِمُ، فَأَلُقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجُلَيّ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمُ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهُلِ هَذَا الدِّينِ عِلْمًا؟ قَالُوا: الْأَسْقُفُ فِي الْكَنِيسَةِ، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا ﴾ اللِّينِ، فَأَخْبَبُتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخُدُمُكَ فِي الكنيستِك، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ، وَأَصَلِّى مَعَكَ، قَالَ: فَاذُخُلُ، فَلَدَخُلُتُ مَعَهُ، وَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا بِهِ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يُعْطِ إِنْسَانًا مِنْهَا شَيْئًا، حَتَّى جَمَعَ قِلَالًا مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ، فَأَبْغَضْتُهُ بُغُضًّا

نے ان سے سوال کیا: اس دین والوں میں سے سب

سے زیادہ فضیلت وعلم رکھنے والاکون ہے؟ انہوں نے

کہا: عباوت خانے میں ..... پس میں اس کے پاس آیا'

میں نے کہا: مجھے اس دین کو حاصل کرنے کا شوق ہے۔

میں آپ کے پاس آپ کے عبادت خانے میں آپ کی خدمت کرنے کی خواہش رکھتا ہوں ایسے کچھ سیکھنا

جا ہتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کرنماز پڑھوں گا۔اس

نے کہا: واخل ہو جائیں۔ پس میں اس کے پاس واخل هوا جبكه وه احجها آ دمي نه تها الوكول كوظم ديتا تها كه صدقه

دواوران لوگوں کوصدقہ کرنے کا شوق دلاتا۔ پس جب وہ لوگ کھے نہ کچے صدقہ اس کے پاس جمع کر لیتے تو وہ

اسے اپنی ذات کیلئے اکٹھا کر کے رکھ لیتا تھا۔لوگوں میں ہے کسی (غریب) آ دمی کوکوئی ثنی نہ دیتا تھا حتیٰ کہ اس

نے سونا جاندی کے ڈھیر اکٹھے کر لیے۔ پس مجھے اس سے سخت نفرت ہوگئی کیونکہ میں نے اس کا بھیا تک

كردار ديكيولياتها' پھروہ مرگيا اورعيسائی انتھے ہوئے تا کہاس کو دفن کریں۔ پس میں نے ان سے کہا: بیتو بُرا آ دمی تھا، تہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا اور اس میں تمہیں

شوق ولاتا کس جبتم اس کے پاس وہ اکٹھا کر لیتے تھے تو اسے اپنی ذات کیلئے اکٹھا کر کے رکھ لیتا تھا اور

اس میں سے مسکینوں کو کوئی شی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے (ایک بارتو) کہا جہیں کیا معلوم؟ لیکن میں نے ان سے کہا: آؤ! میں مہیں اس کا جمع شدہ مال دکھاتا

ہوں۔انہوں نے کہا: وکھاؤ! میں نے انہیں دکھایا کی

سُوء يِنَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِ يُتُتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعُطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ قُلْتُ لَهُمُ: فَأَنَا أَدُلَّكُمْ عَلَى كُنْزِهِ، قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ، فَدَلَلْتُهُمُ

عَلَيْهِ فَاسْتَخُرَجُوا ذَهَبًا وَوَرِقًا فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَدُفِئُهُ أَبَدًا، فَصَلَبُوهُ، ثُمَّ رَجَمُوهُ

بِ الْمِحِجَارَةِ، وَكَانَ ثَمَّ رَجُلٌ آخَرُ فَجَعَلُوهُ مَكَانَهُ، قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّى الْخَمْسَ أَفْضَلَ مِنْهُ، أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَلَا أَرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَدْأَبَ لَيَّلا وَنَهَارًا مِنْهُ، فَأَحْبَبْتُهُ

حُبًّا لَمُ أُحِبَّهُ شَيْئًا قَطُّ، فَمَا زِلْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَلَانُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ مَعَكَ فَا خَبَبْتُكَ حُبَّا لَمُ أُحِبَّهُ شَيْئًا قَطَّ، وَقَدُ حَـضَـرَكَ مَـا تَرَى مِنُ أَمُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي؟، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللَّهِ مَا

أَعُلَمُ أَحَدًا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، لَقَدُ هَلَكَ النَّاسُ

وَبَـدَّلُوا وَتَرَكُوا كَثِيرًا مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ، إِلَّا رَجُلًا بِ الْمَوْصِلِ وَهُوَ فُكَانٌ، وَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، فَالْحَقُ بِهِ، فَلَمَّا مَاتَ وَغُيّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِب الْمَوْصِلِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَكُلْنُ، إِنَّ فَكُلْنًا أَوْصَانِي

عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أُمْرِهِ، قَالَ: فَأَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ

رَجُـلٍ عَـلَى أَمُرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ أَلَبَتْ أَنُ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتُمهُ اللَّوَفَاةُ، قُلُتُ لَهُ: يَا فُلانُ، إِنَّ فُلانًا أُوْصَانِي إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَقَدْ حَصَرَ مِنُ أَمْسِ السُّلِهِ مَسَا تَرَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِى بِى، وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا أَعْلَمُ بَقِي أَحَدٌ آمُرُكَ أَنْ ﴾ تَــأَتِيَهُ إِلَّا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ بِأَرْضِ الرُّومِ عَلَى مِثْلِ مَا نَحُنُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا مَاتَ وَغُيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَــُمُ وِرِيَّةَ فَــَأُخْبَـرُتُـــهُ خَبَـرِى، فَقَالَ: أَقِمُ عِنْدِى، فَأَقْدُمُتُ عِنْدَ خَيْرِ رَجُلِ عَلَى هَدْي أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ، وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَتْ عِنْدِى بُقَيْرَاتْ وَغُنَيْمَةٌ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمَّا حُضِرَ قُلُتُ لَهُ: يَا فُلانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلان فَأَوْصَانِي إِلَى فُلانِ، ثُمَّ أُوصَى فُلانٌ إِلَى فُلان، ثُمَّ أُوصَانِي الْكُانٌ إِلَيْكَ، فَسِإِلَسى مَنْ تُوصِى بِسى، وَإِلَى مَنْ تَـأُمُـرُنِـى؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَصْبَحَ عَلَى مِثْلِ مَا نَـحُنُ فِيـهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنْ أَظُلُّكَ زَمَانُ نَبِيِّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخُرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ إِلَى أَرْضِ ا - أَظُنُّهُ قَالَ - ذَاتِ نَحُ لِ بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَحْفَى، يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَّمُ النُّبُوَّةِ، فَإِنِ اسْتَطَعُتَ أَنْ تَلْحَقَ بِذَلِكَ الْبِكَادِ فَافَعَلُ، ثُمَّ مَاتَ وَغُيّبَ، فَمَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُت، مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارٌ، فَقُلْتُ

لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعْطِيكُمُ

اُنہوں نے سونا چاندی نکالے۔ پس جب اُنہوں نے یہ دیکھا تو کہا: ہم اس کو بھی بھی وفن نہیں کریں گے۔ پس انہوں نے اسے سولی چڑھادیا پھراس کو پھر مارے اور وہاں ایک اور آ دمی تھا جس کو اُنہوں نے اس کے قائم مقام بنا دیا۔ راوی کا بیان ہے: حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پس میں نے یا فی وقت کا نمازی اس سے بہتر نہیں و یکھا' ونیا سے کنارہ کش' آخرت میں راغب ٔ رات دن کی اس کی عادتیں ( کمال تھیں ) پس میں نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی اتن کہ بھی کسی شے سے نہیں کی۔ ایک زمانہ میں اس کے ساتھ رہا چھراس کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ میں نے اس سے کہا: اے فلاں! بے شک میں تیرے ساتھ تھا' پس میں نے تیرے ساتھ اتن محبت کی جتنی کسی اور ثی ہے نہیں گی۔ اب تیرے پاس اللہ کے حکم میں سے وہ آ گیا ہے جوثو خود دیکھ رہا ہے۔ پس اب تو مجھے کسی کی طرف وصیت كرتا ہے اور كياتكم ديتا ہے؟ اس نے كہا: اے ميرے بیٹے اقتم بخدا! لوگوں میں سے کسی کو میں نہیں جانتا جو میری روش پر ہو محقیق لوگ ہلاک ہوئے 'بدل دیا اور ترک کر دیا' بہت ساری ان چیزوں کو جن کو وہ اپنائے ہوئے تھے مگرایک آ دمی موصل میں رہتا ہے اور وہ فلاں آ دمی ہے یعنی نام بتایا۔ وہ میری روش پر میل۔ پس جا کراس سے مل جا۔ پس جب وہ مرگیا اوراسے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے آ دمی سے جاملا۔ میں نے کہا: اے فلاں! بے شک فلال نے مجھے وصیت کی ہے اپنی

موت کے وقت کہ میں تجھ سے ملوں اور مجھے بتایا کہ تیرا

اور اس کا عبادت کا طریقہ ایک ہے۔ اس نے کہا:

میرے یاسمقیم ہوسکتے ہو۔ پس میں اس کے پاس مقیم

ہوگیا۔ پس میں نے پایا کہ اس کا اور اس کے ساتھی کا معاملہ ایک ہے۔ پس میں اس کی موت تک اس کے

پاس ہی رہا۔ پس جب اس کی وفات کا وفت آیا تو میں

نے اس سے کہا: اے فلاں! بے شک فلاں نے مجھے

تیری طرف وصیت کی اور مجھے تجھ سے ملنے کا تھم دیا جبكهاب تيراوه وقت آگيا ہے جوتو ديھر بائے پس أو

مجھے کس کی طرف وصیت کرتا ہے اور کیا تھم دیتا ہے؟ اس نے کہا: اے بیٹے! میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی آ دی

رہ گیا ہو جس کی طرف جانے کا میں شخصے تھم دوں۔ ہاں عموریہ میں ایک آ دی ہے روم کی سرزمین پر بس اس

كاطريقه عبادت وبى بعجو بهاراب يس جب وهمر گیا اور فن ہو گیا تو میں عموریہ والے آ دی سے جاملا۔ پس اسے اپن خبر دی تو اس نے کہا: میرے پاس رہ سکتے

ہو۔ پس میں اس بہتر آ دمی کے پاس رہ گیا جس کا گزارہ اپنے دوستوں کے ہدیوں اور کاموں پرتھا۔ میں

نے بھی خوب کمائی کی حتیٰ کہ میرے پاس بہت ساری گائيں اور بكرياں جمع ہوگئيں' پھراس پر بھی الله كاتھم آيا' پس جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے کہا: اے

فلاں! پہلے میں فلاں آدمی کے یاس تھا کھراس نے مجھے تیری طرف وصیت کی۔ پس اب اُو مجھے کس کی طرف وصیت کرتا ہے؟ اور مجھے کس کے پاس جانے کا

بَقَرَاتِسي هَذِهِ وَخُنَيْسَمَتِسي هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمُ،

فَأَعْطَيْتُهُمْ وَحَمَلُونِي مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا قَدِمُوا وَادِي الْقُرَى ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ يَهُودِي، فَكُنْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُ النَّخُلَ، فَرَجَوْتُ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقُّ فِي نَفْسِي، فَبَيْنَا أَنَّا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْدِهِ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً،

وَابْسَاعَنِي مِنْهُ، فَحَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا، فَبَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ مَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرِ، مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغُلِ الرِّقِ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَفِي رَأْسِ عِذْقَ لِسَيَّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيّدِى جَالِسٌ تَحْتِى إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمَّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ يَنِي فِيلَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَجْتَمِعُونَ عَلَى رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ

مَكَّةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَلَنِي الْفَرَحُ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي سَأَسُقُطُ عَلَى سَيَّدِي، وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخُلَةِ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَــمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا يَقُولُ؟ فَغَضِبَ سَيَّدِي، فَلَطَمَنِي

لَهُ مَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟ أَقُبِلُ عَلَى عَـمَلِكَ، قُلْتُ: لَا شَيء ، إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أَسْتَفْتِيَهُ عَمَّا قَالَ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا

أَمْسَيْتُ أَخَـٰذُتُـهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُبَاء مَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ

المعجم الكبير للطبراني المحادم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحادم الكبير المعجم الكبير للطبراني المحادم ال

حكم ديتا ہے؟ اس نے كہا فقم بخدا! مين نہيں جانتا كه

کوئی آ دمی ہمارے طریقۂ عبادت پر ہو لوگوں میں سے

جس کے ماس جانے کا میں مجھے حکم دوں کیکن اس نبی

كتشريف لانے كازماندآ گياہے جودين ابراہيمي كے

ساتھ بھیجا جائے گا' عرب کی ایک زمین سے دوسری

زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ میرا گمان ہے کہ اس

نے کہا: تھجوروں والی زمین ہے۔نشانیاں مخفی نہیں ہیں۔

وہ ہربیتو کھائے گالیکن صدقہ نہیں کھائے گا'ان کے

دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہے۔ پس

اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ اس علاقے میں پہنچے گا تو

ایسا کر لئے پھروہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو میں عموریہ

میں تھہرا رہا جتنا اللہ نے جاہا کہ میں تھہروں۔ بنوکلب

کے تاجروں کا ایک قافلہ میرے پاس سے گزرا تو میں

نے ان سے کہا: عرب کی زمین تک مجھے اینے ساتھ

لے جاؤ اور میں تمہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں دیتا

ہوں؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! پس میں نے وہ ان

کے حوالے کردیں اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر

لیاحتیٰ کہوہ وادی قریٰ آ گئے لیکن انہوں نے مجھ برظلم

کمایا۔ مجھے ایک بہودی کے یاس بیج دیا۔ پس میں اس

کے پاس تھا تو تھجوروں پر میری نظر پڑی۔ میں نے

اُمید باندھی کہ بیوہی علاقہ ہے جس کی صفت میرے

دوست نے کی تھی' کیکن مجھے یقین نہ ہوا۔ پس اسی

دوران کہ میں اس کے پاس تھا۔اس کا چیازاد بھائی اس

کے پاس آیا' اس کا تعلق بنوقر بظہ سے تھا' اس نے مجھے

لَـهُ: إِنَّهُ قَـلُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ

أُصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذُوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ

كَانَ عِنْدِى صَدَقَةٌ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ،

وقَرَّبُتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنْهُ، فَجَمَعُتُ شَيْئًا، فَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جِنْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ

لَهُ: رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكُرَمْتُكَ

بِهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

وَأَمَـزَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَقُلُتُ فِي نَفْسِي: هَاتَان

إِثْنَان، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِبَقِيعِ الْغَرُقَدِ قَدِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

وَهُـوَ جَـالِـسٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرُثُ أَنْظُرُ

إِلَى ظَهُ رِهِ: هَـلُ أَرَى الْـخَـاتَمَ الَّذِى وَصَفَ لِى

صَـاحِبِي؟ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اسْتَدَرْتُ عَرَفَ أَيْسَى أَسْتَثْبِتُ فِي شَيْءٍ

وُصِفَ لِي، فَأَلْقَى رِدَاء هُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى

﴾ الْحَاتِمِ فَعَرَفْتُهُ، فَأَكْبَبُتُ عَلَيْهِ أُقَبِلُهُ وَأَبْكِي، فَقَالَ

لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَوَّلُ ،

فَتَحَوَّلُتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيُهِ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ

حَدِيشِي كَمَا حَدَّثُتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَعُجِبَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسْمَعَ ذَلِكَ

أَصْحَابُهُ، ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقُ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ

وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَأَمْسَكَ هُوَ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسَكَ هُوَ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ ( ) فَ فَكُلُتُ فِي نَفُسِي: هَذِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ انصَرَفْتُ

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي المحاراتي المحاراتي المحارم الكبير للطبراني المحارم ا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًّا، وأُحُدًّا، ال سے خریدلیا' وہ مجھے مدینے لے آیا۔ پس فتم بخدا! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَاتِبُ جول ہی میں نے مدینے کور یکھا توایے دوست کی بتائی يَا سَلُمَانُ ، فَكَاتَبُتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ نَخُلَةٍ ہوئی علامتوں سے اسے پہچان لیا۔ پس میں وہیں مقیم ہو أُحْيِيهَا لَهُ، وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سٹیڈیڈیٹر کو مبعوث فرمایا۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَعِينُوا أَخَاكُمُ آپ مکہ میں مقیم رہے جتنامقییم رہے لیکن میں آپ کا فَأَعَانُونِي فِي النَّخُلِ الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ، وَالرَّجُلُ ذ کر نه من سکا'اس کی وجه یهی تھی که میں غلامی کی زندگی بعِشْرِينَ، وَالرَّجُلُ بِحَمْسَ عَشْرَةً، وَالرَّجُلُ گزارر ہاتھا' پھر آپ اُٹھائی آئے نہ یند کی طرف جرت بِعَشْرٍ، وَالرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، حَتَّى اجْتَمَعَتُ لِي کی کی بس قتم بخدا! میں اپنے ما لک کے تھجور کے بھلدار ثَلاثُ مِائَةِ نَـخُـلَةٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ درخت پرتھا'اں میں کچھ کام کررہا تھا اور میرا ما لک اس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ يَا سَلْمَانُ، فَآذِنِّي حَتَّى أَكُونَ کے نیچے بیٹے امواتھا'جب اس کے چھا کا ایک بیٹا آیا اور أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِي ، فَفَقَّرْتُ لَهَا وَأَعَانِنِي أَصْحَابِي، ال ك ياس آكر كفرا موكيا كهنه لكا: بوفيله كوالله حَتَّى إِذَا فَرَغُتُ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ ہلاک کرے اقتم بخدا! وہ سارے ایک ایسے آ دی کے اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى إِلَيْهَا، فَجَعَلْتُ پاس اکٹھ ہورہے ہیں جو مکہ ہے آیا ہے اور ان کا گمان إِلَيْهَا، فَجَعَلْتُ أُقَرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ وَيَضَعُهُ رَسُولُ ہے کہوہ نبی ہے۔ پس جب سد بات میرے کاموں پر اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، حَتَّى فَرَغْنَا،

وَالَّذِى نَفُسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ، مَا مَاتَ مِنْهُ وَدِيَّةٌ

وَاحِـلَـةٌ، فَأَدَّيْتُ النَّخُلَ، وَبَقِى عَلَىَّ الْمَالُ، فَأَتَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ بَيْضَةِ

الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبِ، مِنْ بَعْضِ الْمَعَازِي، فَقَالَ: مَا

فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟ فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: خُذُ

هَــنِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَىَّ؟ فَقَالَ: خُذُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ سَيُوزَدِيهَا عَنْكَ فَوَزَنْتُ لَهُ مِنْهَا، فَوَالَّذِي

نَـفُـسُ سَـلُـمَـانَ بِيَـدِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وأَوْفَيْتُهُمُ

پڑی تو میری خوشی کی حدنہ رہی حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ (خوشی سے) میں اپنے مالک کے اوپر گریڑوں گا' بہرحال میں تھجور کے درخت سے پنچے اتر آیا۔ پس میں

نے اس کے چھا کے بیٹے سے کہنا شروع کر دیا تم کیا کہدرہے تھے؟ (یہ بات س کر) میرے مالک کوغصہ ﴿ آیا تو اس نے مجھے زبردست قتم کا طمانچے رسید کیا' پھر

اپنے پاس کچھ پوٹی جمع کی ہوئی تھی۔ پس جب شام

کہا: اس سے تھے غرض ہے؟ تواپنا کام کر۔ میں نے کہا: کوئی غرض نہیں۔بس میراارادہ تھا کہ جو کچھاس نے کہا'اس کے بارے اس کا نظریہ معلوم کروں۔ میں نے

ہوئی تو میں نے اس کولیا اور رسول کر یم التونیکی م طرف

گیا جبکہ آپ قباء کے مقام پر موجود تھے۔ میں آپ المائيلم كے ياس داخل موار ميں في عرض كى جھے معلوم ہواہے کہ آپ نیک آ دمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب حاجت مند ساتھی بھی ہیں اور یہ میرے پاس صدقہ کی کھے چیز ہے ہیں میں نے خیال کیا كة بالوك اس كے زيادہ حقد ار بين اور ميں نے وہ چرآ پ ملی آیم کے قریب کی تو آپ ملی آیم نے اپ صحابہ سے فرمایا: کھا لولیکن آپ ملٹھ لیکم نے خود ہاتھ روک لیا کوئی چیز نہیں کھائی۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی ہوی۔ پھر میں آ پ سٹی ایک یا س سے آ گیا۔ پس میں نے کھ یونجی جمع کی۔ پس رسول كريم المَّوْلِيَةِ مَم مدينه شهر مين منتقل هو كئ پھر مين آب النائية م ك ياس ل كيا- ميس في عرض كي ميرا خیال ہے یا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے کین یہ ہدیہ ہےجس کے ساتھ میں نے آپ ی عزت افزائی کی ہے تو رسول کر یم ملتی اللہ نے اس ہے کھایا اورا پنے صحابہ کرام کو حکم دیا' پس اُنہوں نے بھی کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا بینشانیاں ہو گئیں' پھر میں رسول کریم ملتی آیا ہم کی بارگاہ میں آیا کا پ جنت القیع میں تھ ایک انصاری کے جنازہ کے پیھیے آئے تھے اس حال میں کہ آپ مٹھ اللہ میٹھے ہوئے تھے میں نے آپ پرسلام کیا پھر میں گھوما تا کہ آپ ساتی ایک ہے پیٹے کو دیکھوں کہ کیا میں وہ مہر دیکھ سکتا ہوں جس کی

حَقَّهُمُ، وَعُتِقَ سَلْمَانُ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتُهُ مَشْهَدٌ

تعریف میرے سامنے میرے دوست نے کی؟ پس جب رسول كريم ملتي النفي في محمد كلومت بوع ويكها تو

مجھے بتائی گئ ہے۔ پس آ پ التائیل نے خود ہی اپنی پیٹھ

سے اپنی جا در اُلٹ دی تو میں نے مہر نبوت کو دیکھ کر

پیچان لیا۔ پس میں اسے چومنے کیلئے جھکا اور رونے لگا

تورسول كريم مليَّة يَتِهِمُ نِهِ مجھے فرمایا: سامنے آؤا پس میں

آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا ایس میں نے آپ سٹی ایکی

کواین ساری بات بتائی جیسے اے ابن عباس! آپ کو

بنائی ہے تورسول کریم ملٹ ایٹے نے پیندکیا کہ اس کوآ ب

کے صحابہ کرام سنیں! پھر حضرت سلمان غلامی کی زندگی

میں مصروف کر دیئے گئے حتیٰ کہ بدر واُحد میں شامل نہ

موسكي عيررسول كريم التي يتلم في فرمايا: السلمان!

اینے مالک کو مال کتابت دے کرآ زادی حاصل کراو۔

یں میں نے اینے مالک سے کتابت طے کی تین سو

تھجور کے درخت جو میں اس کیلئے لگا کریالوں گا اور

حاليس اوقيه سونا بھي دول گا۔ رسول كريم مالي يہم نے

اپنے صحابہ سے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو! پس ایک

آ دمی نے تین درخت ایک نے بین ایک نے پندرہ اور

ایک آ دی نے وس درخت میری امداد کی اور دیگر نے

این این طاقت کےمطابق جوان کا پاس تھا'میری خوب

مدد کی حتی کہ میرے یاس تین سو درخت جمع ہو گئے۔

يس رسول كريم التوريج في مجھے فرمايا: اے سلمان! جاؤ

اور مجھے بتاؤ حتیٰ کہ میں اس پر اپنا ہاتھ رکھوں۔میرے



دوستوں نے میری مدد کی یہاں تک کہ میں اینے کام

سے فارغ ہوا' میں نے آ پسٹونیلیم کی خدمت میں آكرآ ب وخردى تورسول كريم المن التيم مير ساتهاس

کی طرف نکے۔ پس میں نے تھجور کے چھوٹے بودے

آپ النائیلیم کے قریب کرنا شروع کیا اور رسول

كريم التَّهُ يَلِيَمْ نِهِ اپنا ہاتھ رکھاحتیٰ كہ ہم فارغ ہوئے، فتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سلمان

کی جان ہے ان میں سے ایک بوٹا بھی مرتانہیں (حتی

کہ مکمل ہوا) میں نے تھجور کے درخت تواسے پورے کر

ویے لیکن مال میرے ذمہ باقی رہا۔ ایس رسول

كريم ملتَّهُ يَلِيَمُ مونا لائے جوم غی كے انڈے كی مقدار تھا' جوكسى غزوبه كے موقعه ير ملاتھا۔ آپ مُنْ يُلْلِم نے فرمايا:

فارى مكاتب غلام كاكيابنا؟ پس مجھے بلاكرآ ب التي الله

کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ مٹھی آئی نے فرمایا: یہ پکڑ کر

اپنامال کتابت ادا کرؤیس میں نے عرض کی: اے اللہ

کے رسول! جو مجھ پر واجب ہے اس میں سے کتنا حصہ

اس کے ساتھ ادا ہوگا؟ فرمایا: اسے پکڑ (اور جا کر مالک

کے حوالے کر دو) پس اللہ تعالیٰ خود اپنی جنابِ خاص ہے اس کو تیری طرف سے ادائیگی بنا دے گا۔ پس میں

نے اس کیلئے اس کا وزن کیا' پس قتم ہے اس ذات کی

جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے! وہ حالیس اوقیہ تھا۔ پس میں نے ان کاحق ان کو دے دیا۔ (راوی کا

بیان ہے:) حضرت سلمان کوآ زاد کر دیا گیا اور حضرت

سلمان رسول کریم طرق آراز کے ساتھ غزوہ خندق میں







شریک ہوئے چھراس کے بعد کسی غزوہ میں چیچے نہیں

5943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيّ بُنِ مِهُ رَانَ النَّاقِدُ، ثنا بَشَّارُ بُنُ مُوسَى الْحَفَّافُ، ثنا إِبْرَاهِيهُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُن لَبيدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي سَلْمَانُ، أَنَّهُ: أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَأَكَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَتَاهُ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا

5944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، ثنا الْحَجَّاجُ بُنُ فَرُّوخَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ سَلْمَانُ مِنْ غِيبَةٍ لَهُ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَرْضَاكَ لِلَّهِ عَبُـدًا، قَـالَ: فَتَـزَوَّجَ فِـى كِنْدَةَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِسَى يَسَدُحُسلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذِ الْبَيْتُ مُنَجَّدٌ، وَإِذَا فِيهِ نِسُوَدٌ ، فَقَالَ: أَتَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ أَمْ هِيَ حُمْرَةٌ؟ أَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ المُسَافِرِ، وَلا نَتَّخِذَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا نَنْكِحُ ، فَخَرَجَ النِّسُوةُ وَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يَا هَذِهِ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی الله عنه حضور طنی الله کے یاس مدید لے کرآئے اورآپ کے خود بھی کھایا اورآپ کے صحابہ نے بھی کھایا' آپ کے پاس صدقہ لایا گیا' آپ نے اس سے نہیں کھایا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان غیبہ ہے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ملے فرمایا: آپ اللہ کی عبادت پر خوش ہیں' حضرت سلمان رضی الله عنه نے قبیلہ کندہ میں شادی کی ا جب وہ رات آئی جس وقت آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس آنا تھا تو گھر تو اکیلی جگہ پر تھالیکن اس کے اندرعورتیں تھیں' آپ نے فرمایا: کیا کندہ میں کعبہ تبدیل ہو گیا ہے یا یہ سرخی ہے؟ ہمیں میرے دوست التَّهُ يَلِيمُ نِي حَكم ديا ہے كه جم سامان مسافر جتنا بنائيں اور صرف نکاح والی عورتیں اینے پاس رکھیں، عورتیں آپ کے پاس سے تکلیں آپ اپنے گھروالوں کے پاس آئے فرمایا: کیا تُو میری نافرمانی یا



5944- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد كصفحه 291 وقال: هكذا رواه الطبراني ورواه البزار فقال عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلي حلفه فان الله جاعل في البيت حيرا وفي اسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف .

أَتُعْصِينِي أَمْ تُطِيعِينِي؟ قَالَتُ: بَلُ أُطِيعُكَ فِيمَا شِئْتَ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَنَا إِذَا دَحَلَ أَحَدُنَا بِأَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي، ويَـأُمُـرَهَا أَنْ تُصَلِّى خَلْفَهُ، وَيَدْعُوَ وَتُؤَمِّنَ ، فَفَعَلَ رُهُمْ وَفَعَلَتُ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي مَجْلِسِ كِنْدَةَ قَالَ لَهُ ﴿ رَجُ لَّ مِنَ الْقَوْمِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ كَيْفَ رَأَيْتَ أَهْلَكَ اللَّيْلَةَ؟ فَسَكَّتَ فَعَادَ التَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ: وَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْأَلُ عَمَّا وَارَتُهُ الُحِيطَانُ وَالْأَبُوَابُ؟ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّىٰءِ أُجِيبَ أَمْ سَكَتَ عَنْهُ

اطاعت کرے گی؟ اس نے عرض کی: بلکہ تیری جاہت میں تیری اطاعت کروں گی۔ آپ نے فرمایا: میزے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ جب ہم میں سے کوئی اینے گھروالوں کے پاس داخل ہوتو (رات کو) کھڑے ہو کرخودنماز پڑھے اور اہلیہ کو حکم دے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز برجھ مرد دعا کرے اور وہ آمین کہے۔حضرت سلمان نے بیکام کی اور آپ کی بیوی نے بھی کیا۔ پس جب آپ بنوکندہ کی مجلس میں آبیٹے تو قوم سے ایک آ دمی نے کہا: اے ابوعبراللہ! آپ نے صبح کیے کی ؟ رات کوآپ نے اپنی بوی کو کیسا یا یا ؟ پس آپ خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات وُہرائی' آپ نے فرمایا: آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اس چیز کے بارے سوال کرتے ہیں جس کو دیواروں اور دروازوں نے چھیایا ہے؟ تم میں سے کسی ایک کیلئے کافی ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے سوال کرے۔ اسے جواب دیا جائے یا اس سے خاموشی اختیار کی جائے۔

حضرت الس بن ما لك مضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس آئے 'جبکہ آپ تکیہ پر لیک لگائے ہوئے تھے' حفرت عمر رضی الله عنه نے تکیہ آپ کو دیا' حضرت سلمان رضی

## أَنُّسُ بُنُّ مَالِكٍ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

5945 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَخَلَفُ بُنُ عَـمُـرِو الْعُكْبَرِيُّ، قَالَا: ثِنا مُعَلَّى بُنُ مَهُدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، أَنَا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، ثنسا ثَىابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ

سَلْمَانُ عَلَى عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَـلَى وِسَادَةٍ، فَأَلْقَاهَا لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ صَــدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثُنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى وسَادَةٍ، فَأَلْقَاهَا إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا سَلْمَانُ مَا مِنْ مُسُلِعٍ يَذْخُلُ عَلَى أَخِيهِ

الْمُسْلِمِ فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

5946 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو الْبَزَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاق، أَنَّا جَعُفَرُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنُسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَلْمَانَ فَرَأَيْتُ بَيْتَهُ رَثَّا، فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ زَادُكُمُ فِي الدُّنْيَا، كَزَادِ الرَّاكِبِ

بُرَيْدَةُ بَنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنُ سَلَّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

5947 - حَـدَّثَـنَازَكَرِيَّابُنُ يَـحُيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ إِسْحَاقَ الْكِنَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثُنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ

الله عنه نے کہا: الله بہت برا بے الله اور اس کے رسول الله يَكِير للم في كما وضرت عمر رضى الله عنه في فرمایا اے ابوعبداللہ! ہمیں کوئی حدیث بتا کیں! حضرت سلمان رضى الله عنه نے فرمایا: میں حضور اللہ اللہ علیہ کے پاس آیا' آپ تکیہ کا سہارا لیے ہوئے تھے' آپ نے میری طرف بھیکا کھر فرمایا: اے سلمان! جومسلمان بھائی کے پاس آئے اور وہ اس کی عزت کی خاطر اسے تکیہ پیش کرے توالہ اسے بخشش فرما دیتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی الله عنه کے پاس آیا' میں نے آپ کے گھر کو دیکھا' اس کی حالت نا گفتہ بھی' آپ سے اس کے متعلق عرض کی گئی' آپ نے فرمایا: رسول راہ دنیا میں اتن ہی کافی ہے جتنی مسافر کے پاس زادِراہ

بریده بن حصیب اسلمی ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں 🖟 تھجوریں تھیں' آپ نے فرمایا: بید کیا ہے؟ عرض کی: بیہ

5946- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه245 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الحسن بن يحيي بن الجعدوهو ثقة .

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ جَاء َ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَب، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ صَـدَقَةٌ عَـلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: يَا سَلُمَانُ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَذَهَبَ بِهَا سَلْمَانُ، فَلَمَّا

كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَهُ سَلْمَانُ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ، فَـقَـالَ: مَـا هَذِهِ الْمَائِدَةُ؟ ، قَالَ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ

لِلَّاصْحَابِهِ: ادْنُوا فَكُلُوا فَأَكَلَ

أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرُ بَنُ وَإِثِلَةً، عَنُ سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

5948 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابُنُ الْأَصْبَهَ إِنِي، ثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيُ لِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا، وأَتَيْتُهُ

5949 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَعُطَانِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذِهِ مِنْ ذَهَبٍ، مُ فَلَوْ وُضِعَ أَحَـدٌ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتُ فِي أَخُرَى اللُّهُ الْمُرَجَحَتْ بِهِ فَكَاكُ رَقَبَتِي

5950 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، ثنا عُبَيْدٌ

صدقہ آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے ہے ا آپ نے فرمایا: اے سلمان! ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ' میں اس کو لے گیا' جب دوسرا دن آیا تو میں آپ کے یاس تازہ تھجوروں کا دستر خوان لایا' آپ نے فرمایا: اس دسترخوان میں کیا ہے؟ عرض کی: بیتخفہ ہے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: کھاؤ! پس آپ نے خود بھی کھایا۔

ابوطفیل عامر بن واثله ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی ایم کے پاس صدقہ لے کرآیا ای سے واپس كرديا ميس آپ كے پاس تحفہ كر آيا تو آپ نے قبول کرلیا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ إِلَّهُ مِنْ مقدار سونا ديا الرَّاس كوايك مقيلي میں رکھا جائے اور وہ دوسرے ہاتھ میں تو اس کے بدلےمیری گردن آزاد ہوجائے گی۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں ایک ایسا آ دمی تھا جس کا تعلق جی والوں سے تھا' ہمارے گاؤں والے ابلق گھوڑوں کی پوجا کیا کرتے ہے پس نکل کرموسل میں آیا پس میں نے دریافت

کیا: یہاں کا سب سے زیاوہ فضیلت والا آ دمی کون ہے؟ پس لوگوں نے ایک آ دمی پرمیری راہنمائی کی جو

ایے گرجہ میں تھا' پس میں اس کے پاس آیا' میں نے

اس سے کہا: میراتعلق جی والوں سے ہے اور میں علم حاصل کرنے آیا ہول' میں ضرورعلم سیکھوں گا' پس میں

آپ کوضانت دیتا مول که میں تیری خدمت کرتا مول

اور تیری سنگت میں رہوں گا اور آ پ مجھے اس علم میں سے پچھ سکھا دیں جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مایا ہے۔

یں اس نے کہا: ٹھیک ہے! پس میں نے اس کی صحبت اختیار کرلی' مجھے بھی وہی کچھ ملنے لگا جواسے ملا کرتا تھا

لیعنی سرکہ زیتون اور دانے وغیرہ اس پرموت نازل ہونے تک میں اس کے پاس رہا۔ پس میں اس کے سر

کے پاس بیٹھارور ہاتھا تو اس نے کہا: کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا: میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اپنے علاقے

سے خیر مانگتے ہوئے نکلا' پس اللہ نے مجھے عطا فرمائی' پس میں نے آپ کی شکت اختیار کی آپ نے مجھے کے سکھایا اورخوب سنگت نبھائی' پس آپ کی موت کا وقت

آ گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا' اس

نے مجھے کہا: جزیرہ میں فلاں فلاں جگہ ایک بھائی ہے وہ حق کے رائے پر گامزن ہے اس کے یاس چلے جاؤ' پس اسے میراا سلام کہنا' اسے کہنا کہ میں نے آ ب کو أَهْـلُ قَـرْيَتِي يَعْبُدُونَ الْخَيْلَ الْبُلْقَ، وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّهُمْ لَيُسُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ فَقِيلَ لِي: إنَّ الدِّينَ الَّذِي تَـطُلُبُ، إِنَّمَا هُوَ بِالْمَغُرِبِ، فَخَرَجُتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْصِلَ، فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْضَلِ رَجُلِ فِيهَا، فَدُلِلْتُ

عَلَى رَجُلٍ فِي صَوْمَعَةٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ جَيّ، وَإِنَّى جِنْتُ أَطُلُبُ الْعِلْمَ وَأَتَعَلَّمُ، فَـضُمَّنِي إِلَيْكَ أَخْدُمُكَ وأَصْحَبُكَ، وتُعَلِّمُنِي مِمَّا

عَلَّمَكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، فَصَحِبْتُهُ، فَأَجْرَى عَلَىَّ مِثْلَ مَا كَانَ يُجُرِى عَلَيْهِ الْخَلُّ وَالزَّيْتَ وَالْحُبُوبَ، فَلَمْ أَزَلُ مَعَهُ حَتَّى نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَبْكِيهِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟

قُلُتُ: يُبْكِينِي أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بِلَادٍ أَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَرَزَقَنِي اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَصَحِبُتُكَ فَعَلَّمْتِنِي، وَأَحْسَنْتَ صُحْيَتِي، فَنَزَلَ بِكَ الْمَوْثُ، وَلَا أَدُرى أَيْنَ أَذْهَبُ، قَالَ لِي: أُخْ بِالْجَزِيرَةِ بِمَكَانِ كَذَا

وَأُخْبِرُهُ أَيْسَى أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ وأَوْصَيْتُكَ بِصُحْيَتِهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ قُبِضَ الرَّجُلُ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الرَّجُلَ الَّذِى وَصَفَ لِي، فَأَخْبَرُتُ لُهُ بِالْحَبَرِ،

وَكَـٰذَا، فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ فَاثْتِهِ، فَأَقُرثُهُ مِنِّي السَّلامَ،

وَأَقْرَأَتُهُ السَّكَامَ مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ هَلَكَ وَأَمَرَنِى بِـصُـحِيَتِـهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ قُبُضَ الرَّجُلُ حَرَجُتُ حَتَّى أَتَيْتُ الرَّجُلَ الَّذِى وَصَفَ لِي، المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 438 ﴿ الْمُعَجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾

اس کی طرف راہنمائی کی ہے اور اس کی صحبت اختیار كرنے كى وصيت كى ہے أب فرماتے ہيں: جب اس آ دمی کی روح قبض کر لی گئی تو میں نکلاحتیٰ کے دوسرے آدمی کے پاس آیا جس کی تعریف پہلے آدمی نے کی تھی۔ پس میں نے اسے مکمل خبر دی اور اپنے ساتھی کا سلام بھی دیا اوراسے میں نے بتایا کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے اس نے مجھ آپ کی صحبت اپنانے کا تھم دیا۔ آپ فرماتے ہیں: اس نے مجھےاپنے ساتھ ملالیا اور مجھے بھی وہی سہولتیں حاصل ہو گئیں جواسے حاصل تھیں' جتنا اللہ نے چاہا میں اس کی صحبت میں رہا پھر اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ پس جب اس پرموت آنے لگی تو میں اس كے سركے ياس بيٹھ كررونے لگا تواس نے مجھے كہا: تُو كيول روتا ہے؟ ميں نے كہا: ميں اپنے شہرسے نكلا تا کہ خیر تلاش کروں کس اللہ تعالیٰ نے فلاں کی صحبت سے مجھے فائدہ دیا'انہوں نے اچھی صحبت نبھائی اور مجھے تعلیم دی۔ پس جب اس پرموت آئی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی۔ آپ نے مجھا پنے ساتھ ملایا' انچھی سنگت نبھائی اور مجھے تعلیم دی۔ اب ، آپ کی موت کا وقت آگیا ہے کین مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا: روم کے قریب میرا بھائی موجود ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ! پس وہ حق پر ہے۔ پس تُو اس کے پاس جا۔اسے میراسلام کہنا اور کہنا کہ وہ آپ کو اپنی محبت میں رکھے کیونکہ وہ حق پر ہے' یں جب اس کوموت نے آلیا تو میں نکل کر اس کے

فَأَخْبَرْتُهُ وأَوْفَيْتُهُ السَّلامَ مِنْ صَاحِبِهِ، أَنَّهُ هَلَكَ وَأُمْرَنِي بِـصُـحُيَتِهِ، قَالَ: فَضَمَّنِي إِلَيْهِ، وَأَجْرَى عَلَىَّ كَمَا كَانَ يُجْرَى عَلَىَّ مَعَ الْآخَرِ، فَصَحِبْتُهُ مَا شَاءَ اللُّهُ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَمَّا أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَبْكِي، فَقَالَ لِي: مَا ﴾ يُبْكِيكَ؟ قُلُتُ: خَرَجْتُ مِنْ بلادِي أَطُلُبُ الْخَيْرَ، فَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صُحْبَةَ فُلان، فَأَحْسَنَ صُحْيَتِي وَعَلَّمَنِي، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أُوصَى بِي إِلَيْكَ فَصْمَمْتَنِي، وَأَحْسَنْتَ صُحْبَتِي، وَعَلَّمْتِنِي، وَقَدُ نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ، فَلَا أَدْرِى أَيْنَ أَتُوجَهُ؟ قَالَ: فَانُتِ أَنُو جَهُ؟ قَالَ: فَانُتِ أَنُو مِ، فَهُو عَلَى الْحَقِّ فَانْتِهِ، وَاقْرِأُهُ مِنِّي السَّكَامَ واصْحَبُهُ، فَإِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَلَمَّا قُبِضَ الرَّجُلُ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ، الْ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَرِي، وبِوَصِيَّةِ الْآخَرِ قَبْلَهُ، قَالَ: فَضَمَّنِي إِلَيْهِ، وَأَجْرَى عَلَيَّ كَمَا يُجْرَى عَلَيَّ، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، جَلَسْتُ أَبْكِي عِنْدَ رَأْسِهِ، فَ قَالَ لِي: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَصَصْتُ قِصَّتِي، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ رَزَقَنِي صُحْبَتَكَ، وَأَحْسَنْتَ صُحْبَتِي، ﴾ وَقَدْ نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ، فَكَا أَدْرِى أَيْنَ أَتُوجَّهُ؟ قَالَ: لَا أَيْنَ، مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعُلَمُهُ عَلَى دِينِ عِيسَى فِي الْأَرْضِ، وَلَكِنْ هَـذَا أَوَانٌ يَخُرُجُ فِيهِ نَبِيٌّ، أَوْ قَدْ حَرَجَ بِتِهَامَةَ فَأَنْتَ عَلَى الطَّرِيقِ لَا يَمُرُّ بِكَ أَحَدٌ إِلَّا سَأَلَتَهُ عَنْهُ، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ خَرَجَ فَائْتِهِ، فَإِنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآيَةُ

ذَلِكَ أَنَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حَاتَمَ النُّبُوَّةِ، وَأَنَّهُ يَأْكُلُ

الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَكَانَ لَا يَمُرُّ بي

أَحَدٌ إِلَّا سَأَلُتُهُ عَنْهُ، فَمَرَّ بِي نَاسٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ

تھے۔ پس جب اس پرموت کا وقت آیا تو میں اس کے

سرکے پاس بیٹھ کررونے لگا۔ پس اس نے مجھ سے کہا: تحجے کیا چیز زُلاتی ہے؟ پس میں نے اسے سارا قصہ بتایا

تو میں نے اس سے کہا: بے شک اللہ نے مجھے تیری صحبت غطا فرمائی اور تُو نے خوب سنگت نبھائی' اب تیری

موت کا وفت قریب آ گیا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ

میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا: کہیں نہ جاؤانہیں باقی رہ گیاہے کوئی ایک میرے علم کے مطابق جودین عیسیٰ علیہ السلام پر ہوزمین میں کین بیاایا وقت ہے جس میں

ہیں' پس تم راستہ کیڑو' جو آ دمی بھی تیرے یاس سے

گزرے اس سے سوال کرنا' پس جب تھے معلوم ہو جائے کہ وہ تشریف لائے ہیں توان کے پاس چلے جانا

كيونكه وه أيسے نبي ميں جن كي بشارت عيسيٰ عليه السلام نے دی ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں

کے درمیان نبوت کی مہر ہے دوسری میہ ہے کہ وہ ہدیہ کھاتا ہے اور صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جوبھی ان کے پاس سے گزرتا' میں اس سے سوال کرتا۔

پس میرے پاس سے کھوکی لوگ گزرے تو میں نے ان

سے سوال کیا' اُنہوں نے کہا: جی ہاں! ہمارے اندرایک آ دمی ظاہر ہوا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ پس

پاس آیا' اس کو میں نے خبر دی اور دوسرے آ دمی کی وصیت کے بارے بتایا اس نے کہا:تم میرے ساتھ ال جاؤ اور مجھے وہی حقوق حاصل ہوئے جو اسے حاصل

فَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: نَعَمُ قَدْ ظَهُرَ فِينَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقُلُتُ لِبَعْضِهِمُ: هَلُ لَكُمْ إِلَى أَنْ أَكُونَ عَبْدًا لِبَعْضِكُمْ عَلَى أَنْ تَحْمِلُونِي عُقْبَةً، وتُطْعِمُونِي مِنَ

الْكِسَرِ، فَإِذَا بَلَغْتُمُ إِلَى بِلَادِكُمْ، فَإِنْ شَاء أَنْ يَبِيعَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَسْتَعْبِدَ اسْتَعْبَدَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ: أَنَا، فَصِرُتُ عَبْدًا لَهُ حَتَّى قَدِمَ بِي مَكَّةَ،

فَجَعَلَنِي فِي بُسْتَان لَهُ مَعَ حُبْشَان كَانُوا فِيهِ، فَخَرَجْتُ وَسَأَلُتُ، فَلَقِيتُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ بلادِي

فَسَأَلْتُهَا، فَإِذَا أَهُلُ بَيْتِهَا قَدُ أَسُلَمُوا، وَقَالَتُ لِي: إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجْرِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا صَاحَ عُصْفُورٌ بِمَكَّةَ، حَتَّى إِذَا

أَضَاء كَهُمُ الْفَجُرُ تَفَرَّقُوا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْبُسْتَان فَكُنْتُ أُخْتَلِفُ لَيَلَتِي، فَقَالَ لِي الْحُبْشَانُ: مَا لَكَ؟ فَـقُـلُـتُ: أَشْتَكِى بَطْنِي، قَالَ: وَإِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَفُقِدُونِي إِذَا ذَهَبُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي أُخْبَرَنْنِي الْمَوْأَةُ الَّتِي يَجْلِسُ فِيهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ، خَرَجْتُ

أَمْشِي حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ مُحْتَب وَأَصْحَابُهُ حَوْلُهُ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَعَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُريدُ، فَأَرْسَلَ حَبُوتَهُ، فَنَظُرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ

كَتِ فَيُدِهِ، فَقُلْتُ: اللّٰهُ أَكْبَرُ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ

انُ صَرَفَ، فَ لَـمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الْمُقْبِلَةُ لَقَطْتُ تَمُرًّا

جَيّ لَّا، ثُمَّ انْطَلَقُتُ حَتّى أَتَيْتُ بِهِ النَّبَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ هُمْ قُلْتُ هُوَ هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا، ﴾ قَالَ: قُلُتُ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللُّهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاشْتَر نَفْسَكَ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقُلْتُ: بعُنِي نَفُسِي؟ قَالَ: نَعَمُ، عَلَى أَنُ تُنْبِتَ لِى مِائَةَ نَحْلَةٍ، فَإِذَا أَنْبَتَتُ جَنْنِي بِوَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: اشُتَـرِ نَفُسَكَ بِالَّذِي سَأَلُكَ وَاثْتِنِي بِدَلُو مِنْ مَاءِ الْبِئُو الَّذِي كُنْتَ تَسْقِي مِنْهَا ذَلِكَ النَّخُلَ ، قَالَ: فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، ثُمَّ سَقَيْتُهَا فَوَاللَّهِ لَقَدُ غَرَّسْتُ مِائَةَ نَخُلَةٍ، فَـمَا غادَرَتُ مِنْهَا نَخُلَةٌ، إلَّا نَبَتَتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّخُلَ قَدُ

فَوَضَعْتُهَا فِي كِنَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ نَوَاةً، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَقَلَّتِ الْقِطْعَةُ الذَّهَبُ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لْنَبْتُنَ، فَأَعُطَانِي قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا

وَسَلَّمَ فأُعْتَقَنِي

میں نے ان میں سے ایک سے کہا ممکن ہے کیا میں تم میں سے کسی کا غلام بنوں اس شرط پر کہ وہ مجھے سوار کر کے عقبہ تک پہنچائے اور اپنے پاس سے کھلائے۔ پس جبتم اپنے شہر پہنچو تو تنہمیں اختیار ہوخواہ تُو مجھے چے دو' خواہ اپنا غلام بنا کے رکھو۔ پس ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: میں کروں گا'۔ پس میں اس کا غلام بن گیا یہاں تک کہوہ مجھے مکہ لایا' پس اس نے مجھے ایک باغ میں رکھا جوحبشان کے ساتھ تھا'وہ بھی اسی میں تھے' پس میں نے نکل کرسوال کیا تو میری ملاقات اینے شہر کی ایک عورت سے ہوئی۔ پس میں نے اس سے بوچھا تو پتہ چلا کہ اس گھر والے اسلام قبول کر چکے ہیں۔اس نے مجھے جواب دیا: بے شک نبی کریم ملٹ ایکٹی اور آپ کے صحابه کرام کو کا فی رکاوٹیں ہیں' یعنی مجور ہیں جب مکہ میں کوئی چڑیا بھی چنخ مارے یہاں تک کہ جب فجر روثن ہو جائے تو وہ بھھر جاتے ہیں۔ پس میں باغ کی طرف چلا گیا کیں میں رات کوآتا جاتا تھا کیں حبشان نے مجھ سے کہا: مجھے کیا ہے؟ میں نے کہا: میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ مجھے کم نہ کریں جب میں نبی كريم التَّهُ يَتِيمُ كَي خدمت مين جاوَل-آپ فرمات مين: یں جب وہ گھڑی ہوئی جو مجھے اس عورت نے بتائی تھی كەاس مىں آپ مەنتى كىلىم اور آپ كے صحابہ بيٹھتے ہیں تو میں چاتا ہوا نکلا یہاں تک کہ میں نے نبی کریم ملتی اللہ کی زیاریت کر لی۔ پس آپ ایک خاموش جگہ پر تھے اور

ہ پہلٹی لیا ہم کے صحابہ کرام بھی آپ ملٹی لیا ہم کے ارادگرد تھے۔ پس میں آپ اللہ اللہ کے پیھے سے آیا تو نبی كريم الله البيانية في ميرے ارادے كو يہجيان ليا' پس ميں نے آپ اللہ اللہ کی پیٹھ کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان مهر نبوت دیکھی ۔میری زبان سے نکلا: الله سب سے بوا ہے نیوایک نشانی ہے پھر آپ مٹی کیا ہم اوٹ گئے یں جب اگلی رات آئی تو میں نے عمدہ قتم کی تھجوریں أُلِمَا لِينَ كِير مِين چِلا اور وہ لے كر نبى كريم التَّوَيْلَةُ مِي بارگاہ میں آیا' پس میں نے وہ آپ سٹی ایکم کے سامنے ر کھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض اور قوم سے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود مہیں اور بے شک آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں کپس ت پہلے ہیں ہے میرے معاملہ کے بارے سوال کیا تو میں نے آ یہ مٹھی آہم کو آگاہ کیا۔ پس آپ مٹھی آہم نے فرمایا: جا کرغلامی سے جان چیٹراؤ (اپنا آپ خریدلو) پس میں اپنے مالک کے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا: میری جان میرے ہاتھوں سے دو گے؟ اس نے کہا: جی ہاں!اں شرط پر کہ تُو مجھےا یک سودرخت لگا کر دے گا۔ یں وہ اُگ آئیں تو میرے پاس ایک ڈلی سونے کی

لائے گا۔ پس میں رسول کریم ملتی ایکم کی بارگاہ میں آیا تو

میں نے آپ مان اللہ کو بتایا کی رسول کریم ملتی آریم کے

فرمایا: بس مھیک ہے جواس نے مانگا ہے اس کے

عامر بن واثلة عن سلمان

بدلے اپنی جان خرید لواور کنویں کے یانی والا ایک ڈول میرے پاس لاؤ جس سے تم ان تھجوروں کو یانی ڈالو گے۔ فرماتے ہیں: رسول کریم ملتی الم نے میرے لیے اس میں برکت کی دعا فر مائی کھر میں نے ان کو پانی لگایا ' پی قتم بخدا! میں نے سو تھجور کے درخت لگائے ' پی سارے ہی اُگ آئے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ پس میں رسول كريم المينائيليم كى بارگاه مين آيا ميس في آي المينائيليم کوخبر دی که درخت تیار ہو گئے ہیں۔ پس آ پ المالی ایک نے مجھے سونے کی ڈلی عطا فرمائی' پس میں نے اسے تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں تحصُّ کی و تو سونے کی ولی زمین پر برقرار نہ رہی ( یعنی كام برابرتها) \_ فرماتے ہيں: ميں رسول كريم التي يَلِيم كي بارگاه میں آیا تو آپ مٹھ اُلٹے اُلٹے میے آزاد فرما دیا۔ حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں قبيله جي سے تعلق رکھنے والا ہوں۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رامبرمزے ہوں۔

حضرت ابوطفیل بکری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے انہیں بیان کیا کہ میں جی والوں سے 5951 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْـحَـضُرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَمِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطُونِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِب، عَنْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةً، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَنَا مِنْ جَيّ 5952 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: أَنَا مِنْ أَهُلِ رَامَهُرُمُزَ 5953 - حَـدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بُنُ نَافِعٍ الْمِصْوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،

تعلق رکھنے والا آ دمی ہوں جواصفہان کے شہر میں رہتے ہیں کی اسی دوران جب الله تعالی نے زمین وآسان کا حق میرے دل میں ڈالاتو میں ایک ایسے آ دمی کے پاس گیا جوعام لوگوں سے کلام نہیں کرتا تھا کہ کہیں حرج ہو۔ یس میں نے اس سے دریافت کیا: کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہا: مجھے کیا ہے اور بیکسی بات کررہے ہو؟ كيا تُو اپنے باپ كا دين حجور كركوئي اور دين حابتا ے؟ میں نے کہا: نہیں! بلکہ مجھے پند ہے کہ معلوم کروں کہ آسان وزمین کارب کون ہے اور کون سادین افضل ہے؟ اس نے جواب دیا: اس پر میں نہیں جانتا کہ کوئی ہوسوائے موصل میں رہنے والے ایک راہب ے۔آپفرماتے ہیں: میں اس کی طرف کیا' میں اس کے یاس تھا۔ ونیا میں اس پر تنجوی کا راج ہے کی اس کی عادت ہے دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا۔ پس میں بھی اس کی طرح عبادت کیا کرتا تھا' پس میں اس کے یاس تین سال رہا پھروہ فوت ہوگیا' میں نے کہا: مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا: مشرق والوں میں سے کسی کواس مذہب پرنہیں سمجمتا جس پر میں ہول جزیرہ کے پیچے جوراہب ہے اس کے پاس جانا تیرے اور ضروری ہے کیس اسے میرا سلام کہنا۔ آپ فرماتے ہیں: میں اس کے پاس گ اسے سلام پہنچایا اور اسے خبر دی کہ وہ فوت ہو گیا ہے ً پس میں اس کے پاس بھی تین سال رہا پھروہ بھی فوت

ہوگیا تو میں نے کہا <sup>ب</sup>س کی طرف مجھے جانے کی وصیت

حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ، ثنا السَّلْمُ بُنُ الصَّلْتِ الْعَبُدِيُّ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ الْبَكْرِيِّ، أَنَّ سَلْمَانَ الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ جَيّ، مَدِينَةِ أَصْبَهَانَ، فَبَيْنَا أَنَا إِذْ أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِي مِنْ حَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَانْطَلَقُتْ إِلَى رَجُلِ لَمُ يَكُنْ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَتَحَرَّجُ، فَسَأَلَتُهُ: أَيُّ اللِّينِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ؟ أَتُرِيدُ دِينًا غَيْرَ دِينِ أَبِيكَ؟ قُلْتُ: كِا، وَلَكِنُ أُحِبُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَيُّ دِينِ أَفْضَلُ؟ قَسَالَ: مَسَا أَعْلَمُ أَحَدًا عَلَى هَذَا غَيْرَ رَاهِبِ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ عِنْدَهُ، فَإِذَا هُ وَ قَدْ أُقْتِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَـقُومُ اللَّيْلَ، فَكُنْتُ أَعُبُدُ كَعِبَادَتِهِ، فَلَبَثْتُ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِيدنَ، ثُمَّ تُوفِيِّى، فَقُلْتُ: إِلَى مَنْ تُوصِى بىي؟ فَقَالَ: مَا أَعُلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَشُوقِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، فَعَلَيْكَ بِرَاهِبِ وَرَاءَ الْجَزِيرَةِ فَٱقْرِئُهُ مِنِّي السَّلامَ، قَالَ: فَجِنْتُهُ وَأَقُرَأْتُهُ السَّلامَ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ تُولِقِي، فَمَكَثْتُ أَيْضًا عِنْدَهُ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ تُـوُقِّى، فَـقُـلُـتُ: إِلَى مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ غَيْرَ رَاهِبِ بِعَمُّورِيَّةَ شَيْخِ كَبِيرٍ، وَمَا أَرَى تَـلْحَقُهُ أَمْ لَا، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، وَكُنْتُ عِنْدَهَ،

فَإِذَا رَجُلٌ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ

لَهُ: أَيْنَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ

المعجم الكبير للطبراني المحادم الكبير للطبراني المحادم الكبير الكبير للطبراني المحادم الكبير الكبير

کرتے ہو؟ اس نے کہا:عمور بیروالے راہب کے علاوہ زمین پر میں کسی کونہیں جانتا ہوں جومیرے مذہب پر ہو۔ وہ بوڑھا آ دمی ہے میراخیال ہے تُو اس سےمل ہی سے گا یا نہیں۔ پس میں گیا، میں اس کے یاس تھا تو میں نے اسے دیکھا کہ اللہ نے اسے وسعت عطاکی ہے کیں جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا: مجھے کس کی طرف جانے کا حکم دیتے ہو؟ اس نے کہا: اہل زمین میں سے کسی کواینے مذہب پرنہیں جانتا ہوں کیکن اگر تُولمباز مانہ یائے'ایک آ دممی کے بارے سناجا تا ہے جو بیت ابراہیم علیہ السلام سے تشریف لائے گا'میں خیال نہیں کرسکتا کہ و اس کو یا لے اور مجھے اُمید ہے کہ میں اسے پالوں گا۔ پس اگر تُو طاقت رکھتا ہے کہ تُو اس کی معیت میں ہوتو ایسا کر کیونکہ وہ سیجے دین پر ہوگا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قوم والے اس کو جادوگر' کا ہن اور مجنون کہیں گے وہ ہدیہ تو کھالے گالیکن صدقہ نہیں کھائے گا اوراس کے دونوں کندھوں کے پاس مہر نبوت ہوگی۔اس طرح میں اس حال پرتھا کہ مدینہ کی طرف سے اونٹوں کا قافلہ آیا۔ میں نے کہا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم مدینہ والے ہیں ہم تاجر ہیں اپنی تجارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کیکن اہل بیت ابراہیم علیہ السلام سے ایک آ دمی پیدا ہوا ہے کس وہ مارے یاس آیا ہے لیکن اس کی قوم اس سے قال کرتی ہے ہمیں ڈرنگاہے کہ ہمیں وہ ہمارے اور ہماری تجارت کے درمیان رکاوٹ نہ بے کیکن وہ مدینہ کا بادشاہ بن گیا

أَهُ لِ ٱلْأَرْضِ عَلَى مَا أَنَّا عَلَيْهِ ، لَكِنْ إِنْ أَدُرَكْتَ زَمَانًا يُسْمَعُ بِرَجُلِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَرَاكَ تُدْرِكُهُ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَذْرِكَـهُ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ فَافُعَلُ، فَإِنَّهُ عَلَى الدِّينِ، وأَمَارَةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْمَهُ لَاللَّينِ، وأَمَارَةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْمَهُ لَا لَهَدِيَّةً، لَيْتُولُونَ: سَاحِرٌ مَجْنُونٌ كَاهِنٌ، وَأَنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَأَنَّ عِنْدَ غُرُضُوفِ كَتِفَيْهِ خَمَاتُمُ النَّبُوَّةِ، وَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ حَتَّى أَتَتْ عِيرٌ مِنْ نَـحُـوِ الْـمَـدِينَةِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنَّتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ مِنْ أَهُلَ الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ قَوْمٌ تُجَارٌ نَعِيشُ بِتِجارَتِنَا، وَلَكِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتِ إِبْرَاهيمَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا، وَقَوْمُهُ يُقَاتِلُونَهُ، وَقَـٰذُ خَشِيـنَا أَنْ يَحُولَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِجَارِتِنَا، وَلَكِنَّهُ قَـدُ مَـلَكَ الْـمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يَقُولُونَ فِيهِ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ سَاحِرٌ، مَجْنُونٌ، كَاهِنٌ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: تَحْمِلُنِي إِلَى الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: مَا تُعُطِينِي؟ قُلُتُ: مَا أَجِدُ شَيْئًا أَعْطِيكَ، غَيْرَ أَيِّي لَكَ عَبْدٌ، ﴾ فَحَـمَلَنِي، فَلَمَّا قَدِمْتُ جَعَلَنِي فِي نَحْلِهِ، فَكُنْتُ أُسْقِى كَمَا يَسْقِى الْبَعِيرُ حَتَّى ذَبُرَ ظَهُرِى وَصَــــُـــرِى مِــنُ ذَلِكَ، وَلَا أَجِدُ أَحَدًا يَفْقَهُ كَلامِي، حَتَّى جَاءَتُ عَجُوزٌ فَارِسِيَّةٌ تَسْقِي، فَكَلَّمْتُهَا فَفَهِ مَتْ كَلامِي، فَقُلُتُ لَهَا: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ دُلَّنِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: سَيَمُرُّ عَلَيْكَ بُكُرَةً إِذَا

صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَخَرَجْتُ فَجَمَعْتُ تَـمُوا، فَلَـمًا أَصْبَحْتُ جِئْتُ فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ التَّمُوَ، فَقَالَ: مَا هَذَا، صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ فَأَشَرْتُ أَنَّهُ صَـدَقَةٌ، قَالَ: انْطَلِقُ إِلَى هَوُلاء ِ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ، فَأَكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ، فَقُلْتُ: هَذِهِ الْإِمَارَةُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَنْتُ بِتَمُر، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ، فَأَكُلَ وَدَعَا أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، ثُمَّ رَآنِي أَتَعَرَّضُ لَأَنظُرَ إِلَى الْخَاتَمِ، فَعَرَفَ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ، فَأَخَذْتُ أُقَلِّبُهُ وَأَلْتَزِمُهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنُكَ؟ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: اشْتَرَطْتَ لَهُمُ أَنَّكَ عَبْدٌ، اشْتَر نَفُسَكَ مِنْهُمْ ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجِيءَ لَهُمْ بِمائَةِ نَحُلَةٍ وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَب، ثُمَّ هُوَ حُرٌّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغُرسُ فَغَرَسَ، ثُمَّ انْطَلِقُ فَأَلْقِ الدَّلُوَ عَلَى الْبِيْرِ، ثُمَّ لَا تَرْفَعُهُ حَتَّى يَرْتَفِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا امُتَلَّا ارْتَفَعَ، ثُمَّ رُشَّ فِي أُصُولِهَا، فَفَعَلَ فَنبَتَ النَّخُلُ أَسْرَعَ النَّبَاتِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا الْعَبُدِ، إِنَّ لِهَذَا الْعَبْدِ شَأْنًا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَأَعُطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِبْرًا، فَإِذَا فِيهِ أَرْبَعُونَ أُوقِيَّةً

ہے۔فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ آپ میں ایم کی قوم والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: وہ جادوگر مجنون اور کائن کہتے ہیں میں نے کہا: ایک نشانی تو یہ ہے کہتم مجھے اینے صاحب تک کے جاؤ' پس میں اس کے پاس آیا' پس میں نے کہا تم مجھے سوار کر کے مدینہ تک لے جاؤ۔ اس نے کہا تم مجھے كيادو كي؟ ميں نے كہا: تجھے دينے كيلئے ميں اپنے پاس کوئی شی نہیں یا تا ہوں سوائے اس کے کہ میں تیرا غلام بن جاؤں گا۔ پس اس نے مجھے سوار کر لیا ' پس جب ہم (مدینه) آئے تواس نے مجھے ایک باغ میں رکھا' پس میں یانی تکالا کرتا تھا جس طرح اونٹ یانی تکالتا ہے یہاں تک کہ اس سے میری پیٹے اور میرا سینہ ..... میں كوئى ايما آدى بھى نه ياتا تھا جوميرى بات سمجھ (ميں فاری وہ عربی تھے) حتی کہ ایک فارس بر هیا پانی نکالنے آئی تو میں نے اس سے کلام کی اس نے میری بات کو سمجا۔ پس میں نے اس سے کہا: وہ آ دی کہاں ہے جو (نبی بن کر) تشریف لایا ہے'آپ اس پرمیری رہنمائی كريں؟ اس نے كہا: عنقريب صبح وہ تيرے پاس سے گزرے گا جب وہ دن کے پہلے جھے میں سبح کی نماز پڑھے گا۔ بس میں نکلا' میں نے پچھ مجبوریں جمع کی' بس جب میں نے صبح کی تو میں نے آکر وہ تھجوریں آپ ملی ایم کی قریب کیں۔ پس آپ ملی ایک نے فرمایا: یدکیا ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ پس میں نے اشارے سے بتایا کہ صدقہ ہے۔ فرمایا: ان لوگوں کے

جلد چهار م

یاں لے جاؤ جبکہ آپ ملٹ کیلٹم کے صحابہ آپ کے یاس

پاک نے جاوجبلدا پر ملک اللہ کے سحابہ آپ نے پاک تھے۔ پس انہوں نے کھایا لیکن آپ ملٹ ایکٹی نے نہیں

کھایا۔ پس میں نے کہا: پیشانی ہے۔ پس جب دوسرا

دن آیا تو میں کچھ محبوریں لایا تو آپ سٹ ایک ایک انداز

ید کیا ہے؟ میں نے عرض کی نیہ ہدیہ ہے کہا آپ ملٹی ایکم

نے کھایا اور اپنے صحابہ کو بلا کر بھی کھلایا۔ پھر آپ ملٹی آیا ہم

نے مجھے تعرض کرتے ہوئے دیکھا تا کہ میں مہر نبوت دیکھوں۔ پس آپ الٹائیلیم پہچانے گئے آپ نے اپی

چادر بلیك دی۔ پس میں اسے ادھر اُدھر كرنے لگا يا چومنے لگا اور اس كے ساتھ چمك گيا۔ آپ نے فرمايا:

پوسے دونوں مدین کے جھ سے بو چھا تو تیرا کام کیا ہے؟ بس آپ الیائی نے مجھ سے بو چھا تو

میں نے آپ کو بتایا۔ پس تُو نے ان کیلئے شرط لگائی کہ آپ غلام بین (لہذا) ان سے اپنی جان خریدیں۔ پس

نی کریم اللہ ایک میں اوقیہ جاندی دیں پھروہ آزادہیں۔ درخت ادر جالیس اوقیہ جاندی دیں پھروہ آزادہیں۔

نبی کریم ملتی آن فرمایا: درخت لگاؤ! انہوں نے درخت لگائے پھر (فرمایا:) جاکر ڈول کنویں پر ڈال دو

کیکن اس کو اُٹھانا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ خود بلند ہو جائے

کیونکہ جب وہ مرجائے گی تو خود بخو دائھے گی کھران کی جڑوں میں چھڑک دو۔ پس انہوں نے ایسا کیا تو جلدی اُگنے والی جڑی بوٹیوں کی طرح درخت اُگے تو کہا:

سجان الله! اس غلام جبيبا غلام ;م نے نہيں ديکھا' اس سر

غلام کی شان ہے کہ لوگ اس پر جمع ہوئے ہیں' حضور اللہ اللہ اللہ اس کو تھیلی دی جس میں جالیس اوقیہ

بوالطفيل عامر بن واثلة

#### ابوجعدضمری حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوالجعد ضمری فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ابن سمط کے باس سے گزرے آپ اللہ کی راہ میں ٹکہبانی کررہے تھے آپ نے ابن سمط سے فرمایا: کیا آپ کو اس کے متعلق ترغیب نه دلا وُن؟ حضور ملتَّ لِیَتِلَم نے فرمایا: ایک دن الله کی راہ میں نگہبانی کرنا' ایک ماہ روزے رکھنے اور قیام كرنے سے بہتر ہے جس كوموت الله كى راہ ميں ملہبانى کرتے ہوئے آئے' اس کاعمل اور اعمال جاری رہیں گے اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔

ابوسبره جعفی خضرت سلمان رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمات میں که حضور ملی آیکم نے فرمایا: اے سلمان! کثرت سے بیدعا 🕅 کرو: اے میرے رب! میرا قرض ادا کرنے میں میری

مد د فرما اورمحتاجی ہے بے پرواہ کر دے۔

# أَبُو الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ، عَنُ سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

5954 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بْن فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ مُوسَى الْفَرُويُّ، ثننا أَبُو ضَمْرَةَ أَنُسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بُنِ سُفُيَانَ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصَّمْرِيّ، عَنْ سَـلُـمَـانَ الْفَارِسِيّ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ابْنِ السِّمُطِ وَهُوَ يُسرابِ طُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَا أُرَخِّبَنَّكَ فِيمَا أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللُّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَرَى لَهُ عَمَلُهُ أَوْ أَعْمَالُهُ وَوُقِيَ فِتُنَةَ الْقَبْرِ

أَبُو سَبُرَةَ الْجُعْفِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ عَنْ سَلُمَانَ

5955 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا عَبَّادُ بُنُ أَحْمَدَ الْعَرْزَمِيُّ، ثنا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَ مَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سَـلُمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلُمَانُ أَكْثِرُ أَنْ تَقُولَ: رَبِّي اقْضِ عَيِنَّى الدَّيْنَ، واغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ النَّخِعِيُّ، عَنْ سَلَّمَانَ

5956 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الـدَّبَـرِيُّ، عَنُ عَبُـدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيّ، عَنِ الْأَعْمَدِشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَسزيدَ، عَنْ سَلْمَسانَ الْفَسادِسِيِّ قَالَ: قَالَ

الْـمُشُـرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخَرْأَةَ، قَالَ: إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقُبلَ

الْقِبُلَةَ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوَثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: لَا يَكْفِي أَحَدُكُم دُونَ

ثَلاثَةِ أُحْجَار

بِرَجِيعِ أَوْ عَظْمِ

5957 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَى شِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

يَسزيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الُـمُشُوكُينَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ

كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخَرْأَةَ، قَالَ: أَجَلُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أُحْجَبَارٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ

عبدالرحمٰن بن يزيدخعي ٔ حضرت سلمان سےروایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا: ہم تہارے صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہرشی کے متعلق سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا: آپ

ہمیں قبلہ رُخ منہ کر کے پیشاب ویا خانہ کرنے سے منڈ کرتے ہیں اور ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع کرتے ہیں اورلیداور ہڑی سے استنجاء کرنے سے منع

کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جم میں سے کوئی تین ہے کم بچراستعال نهکرے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے مشرکوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: اللہ کی قتم! میں تمہارے ساتھی کو دیکھا ہوں کہ تمہیں ہرش کے متعلق

بتاتے ہیں اور شہیں یاخانہ کرنے کے متعلق بتاتے میں میں نے کہا: جی ہاں! ہمیں قبلدرُ خ پیثاب اور

یا خانہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے اور تین سے کم پھروں سے استنجاء

كرنے سے منع كرتے ہيں اور بدى اورليد سے استفاء کرنے سے منع کرتے ہیں۔

5958 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَلْمَانَ الْجُعِفِيُّ، ثنا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ بِقَضَاء ِ الْحَاجَةِ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَادٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَجِيعٍ

5959 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُـنُ عَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ، قَالَ: أَجَلُ قَدُ نَهَى رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقُبلَ الْقِبْلَةَ بغائطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ يَسْتَنُجِيَ أَحَدُنَا بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنُجي أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ يَسُتُنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ عَظْمٍ

ابُو وَائِلِ شقِيقُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ سَلَمَانَ

5960 - حَدَّثَنَا بِشُورُ بِنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الُحُبَابِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُ، قَى الَّا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالًا: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبيع، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ شَابُورَ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلیم ہمیں قضاء حاجت کے وقت قبلہ رُخ ہونے سے منع کرتے تھے اور تین سے کم چھروں سے استنجاء کرنے اور لید اور ہڈی سے استنجاء کرنے کومنع کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه مشركوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا: تمہیں تمہارے نبی سالی ایم مرشی کے متعلق سکھاتے ہیں حضرت سلمان رضى الله عند نے كہا: جى بال! حضور الله يكيل ميں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے اور تین پھروں سے کم سے استنجاء کرنے اور ہڈی اورلید سے استنجاء کرنے سے منع کرتے ہیں۔

ابووائل شقيق بن سلمهٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان رضی الله عنہ کے پاس آئے آپ نے ہمیں وہی دیا جوآب کے گھر میں تھا' آپ نے فرمایا: اگر میں نے رسول الله طلق يتم كومنع كرت موئ ندسنا موتايا بميس منع کیا گیا کہ آ دی اینے بھائی کے لیے تکلف کرے تو میں

سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا، أَوْ لَوْكَا نُهِينَا، عَنْ أَنْ

يَتَكَلَّفَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ لَتَكَلَّفُتُ لَكُمْ

5961 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

) التَّستَويُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنِ

الْأَعُمَ ش، عَنُ شَقِيقٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نَهَانَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَتَكَلَّفَ

5962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ السَّرَّاحُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ،

ثننا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَّا

وَصَاحِبٌ لِي إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، فَقَالَ سَلْمَانُ:

لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفُتُ لَكَ، ثُمَّ جَاءَ بِخُبُزٍ وَلَحْمٍ،

فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا صَعْتَرٌ، فَبَعَثَ

﴾ سَـلُـمَانُ بِمَطْهَرَتِهِ فَرَهَنَهَا، ثُمَّ جَاء بِصَعْتَرِ، فَلَمَّا أَكَلُنَاهُ، قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَتَّعَنَا بِمَا

رَزَقَهَا، فَقَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوُ قَنَعْتَ بِمَا

تمہارے لیے تکلف کرتا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے میں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کیا۔

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باس گئے'

حضرت علمان رضی الله عنه نے فرمایا: اگر رسول 

تمہارے لیے تکلف کرتا' پھر آپ روٹی اور گوشت

5961- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 137 وقم الحديث: 7147.

5962- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 179 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة وفي رواية عنده نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نِتكلف للضيف ما ليس عندنا .

رَزَقَكَ اللَّهُ لَمُ تَكُنُ مَطُهَرَتِي مَرُهُونَةً

التُسْتَرِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِیُّ، ثنا عَبُدُ التُسْتَرِیُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ الْحُصَیْنِ الْعُقَیْلِیُّ، ثنا عَبُدُ الْعَرِیزِ بُنُ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِیُّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ الْعَرِیزِ بُنُ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِیُّ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ اَبِی وَائِلِ، عَنُ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلِی وَائِلِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلْمَانَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلِیلًا وَسَلَمَ قَالَ: إِذَا رَجَفَ قَالُبُ الْمُؤْمِنِ فِی سَبِیلِ اللهِ، تَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ اللهِ، تَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ

زَيْدُ بُنُ وَهُبٍ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ

الُمُسْتَ مُلِيُّ، وَمُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُشَتَى، قَالاً: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُشَتَى، قَالاً: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُشَتَى، قَالاً: ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنُ مُوسَى الْحُهَنِيِّ، عَنُ سَلَمَانَ قَالَ: الْحُهَنِيِّ، عَنُ سَلَمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَطُولُ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، أَكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقَيَامَة

5965 - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

مَسْرُوقٌ بَنُ الْآجُدَعِ، عَنَ

حضرت سلمان رضی الله عنه حضورط الآیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب مؤمن کا دل اللہ کی راہ میں کا نیتا ہے تو اُس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں۔ ہیں جس طرح کھجور کے درخت سے محجوریں گرتی ہیں۔

زید بن وہب ٔ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملے اللہ کوفر ماتے ہوئے سا: جولوگ زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ بھو کے ہوں گے۔

میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: دنیا مومن کیلئے قیدخانداور کا فرکیلئے جنت ہے۔

مسروق بن اجدع مخضرت

5963- ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد جلد 5صفحه 276 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف .

5964- الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 699 وقم الحديث: 6545.

5965- مسلم جلد4صفحه 2272 وقم الحديث: 2956.

زيد بن وهب عن سلمان ُ مسروق بن الاجدع عن سلم

5966 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيّ الْحَارُودِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ حَفُصٍ، حَـدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ، عَنُ أَبَانَ بُن 🎉 أَبِي عَيَّاشٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الُعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، وُضِعَتْ ذُنُوبُهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَتَفَرَّقُ عَنْهُ كَمَا تَفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخُلَةِ

الْقَرْتَعُ الضَّبِّيُّ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

5967 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـلْقَـمَةَ، عَنْ قَرْثَع، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلْمَانُ، هَلُ تَدُرِى

مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ ، قُلُتُ: هُوَ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ أَبُوكَ ﴿ أَوْ أَبُوكُمْ، قَسالَ: لَا، وَلَكِنُ أَحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ

#### سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنهٔ حضور ملی کیا کم سے روایت کرتے ہیں کہآ ب نے فرمایا: مؤمن بندہ جب نماز کے لیے کھڑاہوتا ہے تو اسکے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں' وہ اس سے اس طرح بھرتے ہیں جس طرح کی ہوئی تھجوریں دائیں بائیں بھھر کر گرتی

# قر تعضي مضرت سلمان رضي اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللّهِ نِهِ إِنَّ السلمان! تم جانت موكه جمعه کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کی: بیدوہ دن ہے جس دن آپ کے والدین کو اکٹھا کیا گیا' آپ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے میں تہہیں جمعہ کے دن کے متعلق بتا تا ہوں'جو مسلمان یاک کرتا ہے اور اچھے کیڑے پہنتا ہے اور خوشبولگاتا ہے اگر گھر میں ہو ورنہ پانی ' پھرمسجد میں آت ہے امام کے نکلنے تک خاموش رہتا ہے پھرنماز پڑھتا

5966- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه300 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبان بن أبي عياش ضعفه شعبة وأحمد وغيرهما ووثقه سلم العلوي وغيره .

5967- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه174 وقال: قللت روى النسائي بعضه رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن .

ہیں۔



حَتَّى يَخُرُجَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ

وَذَلِكَ الـدَّهْرَ كُلَّهُ حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى كُدَيْنَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

عَنْ قَرْثَعِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5968 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ، -وَكَانَ الْقَرْثَعُ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ -، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلْمَانُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ، أَوْ أَبُوكُمْ، مَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْ

بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِى الْجُمُعَةَ، فَيَقْعُدُ فَيُنْصِتُ، حَتَّى يَقُضِى صَلاتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَـةً لِمَا قَبُلَهُ مِنَ

5969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَـضُـرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَسَنُ بُنُ عَطِيَّةً، عَنْ قَيْسِ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْقَرْثَع، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّهِ صَلَّى

ہے تواب اس کے لیے دوسرے جمعہ تک ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا'بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہے کیمل سال تک رہتا ہے۔حضرت سلمان رضی الله عنه حضور ملتي آيم سے اس كى مثل روايت كرتے

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

تمہارے والدین آ دم وحوا کو جمع کیا گیا'جو کوئی آ دمی جعہ کے دن یا کی حاصل کرتا ہے جس طرح تھم دیا گیا'

پھراپنے گھرسے جمعہ کے لیے آتا ہے اور نماز کے ختم ہونے تک خاموش رہتا ہے تو اس سے اُس کے لیے

جمعہ تک کے گناہ معاف ہوں گے۔

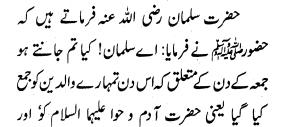



# المعجم الكبير للطبراني المحاري المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ال

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلُمَانُ: أَتَدُرِى مَا الْجُمُعَةُ؟ فِيهَا جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ غُفِرَ لَهُ أَوْ كُفِّرَ عَنْهُ

أَبُو ظَبْياً نَ الْجَنْبِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الْبَغُدَادِيُّ، ثنا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ قَابُوسِ بُنِ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ قَابُوسِ بُنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلْمَانُ، لَا تَبُغَضْنِى فَتُفَارِقَ دِينَكَ ، قُلْتُ: وَكَيْفَ سَلْمَانُ ، لَا تَبُغَضْنِى فَتُفَارِقَ دِينَكَ ، قُلْتُ: وَكَيْفَ سَلْمَانُ ، لَا تَبُغَضْ الْعَرَبَ اللَّهُ ؟ قَالَ: لَا تَبُغَضَ الْعَرَبَ فَنَجُ غَضَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضِ الْاَّذِيُّ ، ثنا فَتَجُ عَضَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضِ الْآولِيدِ، ثنا شَجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا شَجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا شَجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ مُنْكَانًا فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْمَقُدِسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْمَقُدِسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْمَقَدِسِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ يُوسُفَ الْفِريَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ أَبِي ظُبْيَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنُ أَلْفٍ

حنور مینی نیم نے فرمایا: جو جعد کے دن عسل کرے کھر مجد میں آئے تو اس کے پہلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یا فرمایا: مٹادیئے جائیں گے۔

ابوظبیان جنبی ٔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ نے فرمایا: اے سلمان! مجھ سے بغض نے رکھنا ورنہ تُو اپنے دین سے دور ہوجائے گا۔ میں نے عرض کی: میں آپ سے بغض کیسے رکھ سکتا ہوں حالانکہ آپ کے ذریعہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے آپ ملٹی اللہ نے فرمایا: عرب سے بغض نہ رکھنا 'ان سے بغض رکھنا مجھے سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ فرماتی کی مثل ذکر کیا۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلی نے فرمایا: کوئی شی نہیں ہے جواپنے جیسی ہزار چیزوں سے بہتر ہو مگرانسان۔

### زَاذَانُ أَبُو عَمْرِو، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

5972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس الْمُؤَدِّبُ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا عُـمَـرُ بُنُ حَفِيصِ السَّـدُوسِـتُ، ثنا أَبُو بِكَالِ الْأَشْعَرِيُّ، قَالًا: ثننا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِع، عَنُ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: بَرَكَةُ الطَّعَام فِي الْوُضُوءِ قَبْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

5973 - حَـدَّثَـنَاعَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَٱلْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالُوا: ثنا هِلالُ بْنُ بِشُورٍ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مُوسَى الطُّويلُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: مُحِبُّكَ مُحِبِّى، ومُبُغِضُكَ مُبُغِضِي

5974 - حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الُحِنَّائِتُّ، ثننا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ

## زاذان ابوعمر وُحضرت سلمان رضي اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: مارسول اللہ! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت تمہارے لیے ہاتھ دھونے میں ہے۔حضورط اللہ اللہ نے فرمایا: کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی اید عند کے لیے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ملی ایک کی پاس نگسیر آئی تو آپ نے مجھے دوبارہ

5972- أمالي المحاملي جلد 1صفحه 380 وقم الحديث: 434

5973- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد وصفحه132 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الملك الطويل وثقه ابن حبان وضعفه الأزديي وبقية رجاله وثقوا ورواه البزار بنحوه



المعجم الكبير للطبراني

الُحَسَن، ثِنا جَعُفَرُ بُنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَعَفُتُ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْدِثَ وُضُوءاً

5975 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثبنا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُرَيْمُ بُنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ،

عَنُ أَبِي هَاشِمٍ، عَنُ زَاذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمَّ، فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: أُحْدِثُ لِمَا حَدَثُ وُضُوءًا

5976 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْفَسَوِيُّ، ثنا خَلَفُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ السَّرَخُسِيُّ،

ثنا أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِعِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ،

عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ

الْجَاهِ لِيَّةِ: الْفَحُرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعُنُ فِي اللَّانْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ

5977 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

) عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُرِيدُ أَنْ يَوْتَفِعَ فِي

الـدُّنْيَا دَرَجَةً فَارْتَفَعَ، إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَاخِرَةِ أَكْبَرَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَرَأً: (وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ

وضوكرنے كاحكم ديا۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

ناک سے خون جاری ہوا تو میں نے حضور ملٹی کیارہم سے دریافت کیا ای نے فرمایا: دوبارہ وضو کرو۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ (۱) نسب میں فخر کرنا (۲) نسب میں طعن کرنا (۳) نوحه

حضرت سلمان رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں بہتر مقام حاصل كرنا حابتا ب وه بلندمقام حاصل كرتا بيتو اللدآ خرت میں اس سے بڑے مقام پر فائز نہیں کرے گا' پھر آپ

5975- أورد نحوه الدارقطني في سننه جلد 1صفحه 1566 وقم الحديث: 23.

5976- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه 13 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الغفور وهو ضعيف

کرنا۔

5977- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه49 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الغفور وهو متروك.

دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) (الإسراء: 21)

نے یہ آیت پڑھی: ''آخرت میں کئی بڑے درجات

ہوں گے بڑے فضیلت والے'۔ حضور ملنی آرائی نے فرمایا: جس کو پیند ہو کہ شیطان اس کے کھانے کے باس نہ آئے تو جب وہ گھر میں

اس کے کھانے کے پاس نہ آئے تو جب وہ گھر میں داخل ہوتو سلام کرے اور کھانے کے وقت بم اللہ

الرحمٰن الرحيم يزهے-

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں

حضور ملے ایک مسلمان ری اللہ عند مراح ہیں کہ ایک حضور ملے ایک کے قید بول کا مسلمانوں کے قید بول کی کے مسلمانوں کے قید بول کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی کے مسلمانوں

فدیددیں اوران کے سوالی کوعطا کریں' پھر فر مایا: جس نے مال چھوڑا' تو اُس نے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑا'

جس نے قرض چھوڑا تو وہ میرے ذمہ ہے اور میرے بعد مسلمانوں کے بیت المال سے ہے۔

حصہ میں مرے گا' اُس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی' وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا۔

دی وہ قیامت لے دن اس والول میں سے ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی آئیم کو فرماتے ہوئے سنا: جنت میں

باغ ہیں'تم کثرت سے باغ لگاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! کیسے اُ گائیں؟ آپ نے فرمایا: سجان ﴿ 3978 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَجِدَ الشَّيْطَانُ

عِنْدَهُ طَعَامًا، وَلا مَقِيلًا، فَلْيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، ويُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ ويُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ ويُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ 5979 وبإسْنَادِهِ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَفُدِى سَبَايَا الْمُسْلِمِينَ،

ونُعُطِى سَائِلَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ،

بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 5980 - وَبِ إِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ الْسَوْجَبَ شَفَاعِتِي، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِينَ السَّوْجَبَ شَفَاعِتِي، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِينَ 5981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ بُنِ حَرْبٍ

الْعَسُكَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الرَّازِیُّ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عُلُوَانَ، ثنا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ، عَنُ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنُ زَاذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ:

5978- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد8صفحه 38 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الغفور وهو متروك .

5979- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه332 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الغفور وهو متروك . 5980- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائند جلد2صفحه319 وقال: رواه البطبراني في الكبير وفيه عبد الغفور بن سعيد

. 598 ذكره الهيشمي في مجمع الزوائند جلد2صفحه319 وقال: رواه البطبراني في الخبير وفيه عبد العقور بن سعيد وهو متروك .

5981- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد10صفحه89 وقال: رواه الطبراني وفيه الحسين بن علوان وهو ضعيف.

زاذان ابو عمرو عن سا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِنَّ فِي الْبَحِنَّةِ قِيعَانًا فَأَكْثِرُوا غَرْسَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غَرْسُهَا؟ قَالَ: سُبُحَانَ اللهِ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ 5982 - حَسدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح

الْعَسْكَرِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِی دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ، عَنُ أَبِی هَاشِمٍ، عُنُ زَاذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ

قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى، فَلَسَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ، قَالَ: يَا سَلْمَانُ كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِي

دِينِكَ، وَجَسَدِكَ إِلَى أَجَلِكَ

5983 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا أَبُو الْأَسْبَاطِ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي حَمَّادٍ،

عَنُ أَبِى خَالِدٍ، عَنُ أَبِى هَاشِمٍ، عَنُ زَاذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطْعَمَ مَرِيضًا شَهُوَتَهُ، أَطْعَمَهُ اللهُ عَزَّ

ُ وَجَلَّ مِنُ ثِمَارِ الْجَنَّةِ اللهِ 5984 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ

اللَّهُ الْحَمْدِيلَةُ لَا اللَّهِ الا اللَّهِ واللَّهِ اكْبِرِـ

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کے حضور ملتے ہیں کے حضور ملتے ہیں ہیں کے جس میری عیادت کے لیے آئے جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ ملتی ایکی نیاز آپ ملتی اللہ عز وجل تمہاری تکلیف دور کرے اور تمہارے گناہ بخشے! تمہارے دین میں عافیت دے اور تمہارے جسم کوموت آنے تک عافیت دے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے حضور ملتی آئیل نے مریض کی خواہش کے مطابق اس کو جنت کا کھل مطابق اس کو جنت کا کھل کے کھلائے گا۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مخلوق

5982- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه 299 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن خالد القرشي وهو ضعيف.

5983- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد5صفحه 97 وقال: رواه الطبراني وفيه أبو خالد عمرو بن خالد وهو كذاب

میں حضور ملتہ البع کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں

ے آپ کے صحابہ جب آپ ٹیڈیلیم کی طرف خط لکھتے

تو يوں لكھتے: فلال كى طرف سے الله كرسول محمد ملتى الله

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور من المينام في فرمايا جس في حسن وحسين سي محبت

کی میں اس سے محبت کروں گا' جس نے مجھ سے محبت

کی اللہ اس سے محبت کرے گا'جس نے ان دونوں سے

بغض کیا' اُس نے مجھ سے بغض کیا' جس نے مجھ سے

سلامه بحلي حضرت سلمان رضي الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں

دیہات سے آیا جس کا نام قدامہ تھا میرے بھانج

نے مجھ سے کہا: میں حضرت سلمان کی ملاقات کو پسند

حضرت سلامہ عجلی فرماتے ہیں: ان کی بہن کا بیٹا

بغض رکھا'اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

کی طرف!

الـلُّـهِ صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ إِذَا

5985 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَضُرَمِتُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُ،

قَالَا: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبيع، عَنُ

وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ أَحْبَبْتُهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضُتُهُ،

سَلُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

ثنا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ

بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَكَامَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: جَاءَ ابْنُ

5985- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 181 وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو

الْمَرُوزِيُّ، ثنسا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ

الْكريم بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْس بُن

الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِعِ الرُّهَّانِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ

سَلْمَانَ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ

كَتُبُوا إِلَيْهِ كَتُبُوا: مِنْ فُلانِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسَحَسَمَدِ بُن رُسْتُمَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلُمَانَ رَضِى

اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَنَ أَبغَضُتُهُ أَبغَضَهُ اللَّهُ

سَلَامَةُ الْعِجْلِيُّ، عَنُ

5986 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ





کرتا ہوں۔ پس ان کوسلام کروں گا۔ پس ہم <u>نکلے</u> تو ہم

النعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ مِنْ الْحُولُ الْحُلُولُ الْحُولُ الْحُلُولُ الْحُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ لِلْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلُولُ الْحُلْمُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِمُ الْحُلِيلُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمِ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمِ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْحُلِمُ الْمُعِلِمُ الْحُلِمُ الْحُل نے انہیں مدائن میں پایا' وہ اس دن میں ہزار پر تھے اور ہم نے ان کو جاریائی پر پایا۔ پس ہم نے آپ کوسلام كيا ميں نے عرض كى: اے ابوعبدالله! يه بھانجا ديہات ے میرے پاس آیا ہے اس کی خواہش تھی کہ آپ يرسلام كرے أنهول نے وعليه السلام ورحمة الله فرمايا۔ میں نے کہا: اس کا گمان ہے کہ اس کو آ ب سے محبت يُسَلِّمَ عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، محبوب بنا لے۔ ہم نے گفتگو کی تو ہم نے ان سے کہا: اے ابوعبداللہ! کیا ہم آپ کی اصل کے حوالے سے

ہے۔ انہوں نے فرمایا: (میری دعاہے) اللہ اس کو اپنا بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟

آپ نے فرمایا: جہاں تک تعلق ہے میری اصل کا اور

اس بات کا کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں تو میں رامبر مزی ہوں' ہم دین کے لحاظ سے مجوی تھے'جزیرہ والول میں سے ایک عیسائی میرے یاس آیا ، جس کی ماں ہم میں سے تھی۔ پس اس نے ہم میں ڈیرہ لگا لیا'

اس نے ہارے اندر گرجا گھر بنایا۔ فرمایا: میراتعلق

کے والدین ہوتے تھے۔ پس ایک دن میں نے اس

فارس لکھنے والوں سے تھا' کا تبول میں ایک لڑ کا ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا' بھی وہ اس حال میں آتا کہ اسے مارا گیا ہوتا اور وہ رور ہا ہوتا تھا' اسے مارنے والے اس

سے کہا تھے کون سی چیز رالاتی ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے والدین مارتے ہیں میں نے کہا: وہ تھے کیوں

مارتے ہیں؟ اس نے کہا: میں اس گرجا والے کے پاس آتا ہوں' پس جب اس بات کاعلم ہوتا ہے تو وہ مجھے أُخُستٍ لِي مِنَ الْبَادِيَةِ، يُقَالُ لَهُ قُدَامَةُ، فَقَالَ لِي ابْنُ أُخْتِى: أُحِبُ أَنْ أَلْقَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، فَأَسَلِمَ عَلَيْهِ، فَخَرَجْنَا فَوَجَدُنَاهُ بِالْمَدَاثِنِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلُفًا، وَوَجَدُنَاهُ عَلَى سَرِيرِ يَسُفُ حَوْصًا، فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ، قُلُتُ: يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ، هَذَا ) ابْنُ أُحُبِ لِى قَدِمَ عَلَىَّ مِنَ الْبَادِيَةِ فَأَحَبَّ أَنُ

قُلُتُ: يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّكَ، قَالَ: أَحَبَّهُ اللَّهُ، فَتَحَدَّثُنَا وَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ أَصْلِكَ، وَمِسْمَنُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَصْلِي وَمِمَّنُ أَنَا فَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ رَامَهُرُمُزَ، كُنَّا قَوْمًا مَجُوسًا، فَأَتَانَا رَجُلٌ انَصْسَوَانِسَيٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ كَانَتْ أُمُّهُ مِنَّا، فَنَزَلَ

فِينَا وَاتَّخَذَ فِينَا دَيْرًا، قَالَ: وَكُنْتُ فِي كُتَّاب

يَسجِىء مُضَّرُوبًا يَبْكِي، قَدْ ضَرَبَهُ أَبَوَاهُ، فَقُلُتُ لَهُ

يَوْمًا: مَا يُسُكِيكَ؟ قَالَ: يَضُرِبُنِي أَبُوَايَ، قُلْتُ:

وَلِهَ يَسْضُوبَانِكَ؟ قَالَ: آتِي صَاحِبَ هَذَا الدَّيُو، فَإِذَا عَلِمًا ذَلِكَ صَرَبَانِي، وَأَنْتَ لَوْ أَتَيْتَهُ سَمِعْتَ ﴾ مِنْهُ حَدِيثًا عَجِيبًا، قُلُتُ: فَاذْهَبُ بِي مَعَكَ، فَأَتَيْنَاهُ فَحَدَّثَنَا عَنُ بَدْءِ الْحَلْقِ، وَعَنْ بَدْءِ حَلْقِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ، وَعَنِ الْبَجَنَّةِ وَالنَّارِ، قَالَ: فَبَحَدَّثَنَا بِـأَحَادِيتُ عَجَبِ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ مَعَهُ، قَالَ: فَفَطِنَ لَنَا غِلْمَانٌ مِنَ الْكُتَّابِ فَجَعَلُوا يَسجِيئُونَ مَعَنَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهُلُ الْقَرْيَةِ أَتُوهُ، ﴿ ﴿ المعجم "كبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 461 ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مارتے ہیں اور آپ اگراس کے پاس آئیں تو اس سے فَقَالُوا لَهُ: يَا هَذَا، إِنَّكَ قَدُ جَاوَرُتَنَا فَلَمُ تَرَمِنُ خوش کن کلام سنیں۔ میں نے کہا: مجھے اپنے ساتھ کے جِـوَارِنَـا إِلَّا الْـحَسَنَ، وَإِنَّا نَرَى غِلْمَانَنَا يَخْتَلِفُونَ جاؤ! پس ہم اس کے پاس آئے اس کے مخلوقات کے إِلَيْكَ، وَنَـحُنُ نَـخَافُ أَنْ تُفْسِدَهُمْ عَلَيْنَا، اخُرُجُ

پیدا ہونے کی ابتداء کے مارے بیان کیا' آسان وزمین کی تخلیق اور جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کیا۔

فرماتے ہیں: اس نے ہمیں بہت ساری خوش کرنے والی

باتیں بیان کیں۔ فرماتے ہیں: میں اس لڑکے کے ساتھ اس راہب کے یاس آتا جاتا رہا۔فرماتے ہیں:

یس کا تبول کے لڑ کے بھی ہمیں سمجھ گئے اور وہ ہمارے ساته آنا جانا شروع مو گئے پس جب دیہات والوں

نے یہ چیز دیکھی تو وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے کہا: اے فلاں! بے شک تُو نے جارا بروس

اختیار کیا تو تو نے ہارے پڑوس کواچھا دیکھا' بے شک ہم اپنی قوم کے لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں' وہ تیرے پاس

آنے جانے گے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تُو ہم پر ان کے ذریعے فساد بریا نہ کردے مارے یاس سے نکل جا۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ پس اس نے اس لڑکے سے کہا جواس کے پاس خصوصاً آیا جایا کرتا تھا۔

میرے ساتھ لکانا ہے۔اس نے جواب دیا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا جبکہ میرے والدین مجھ پر تحتی کررہے بین آپ کوبھی پت ہے کہ میں نے کہا: میں آپ کے

ساتھ نکلوں گا۔ میں یتیم ہول میرا باپ نہیں ہے کہا اس کے ساتھ نکلا کیں ہم نے رامبر مز کا راستہ پکڑا کیں ہم نے چانا شروع کر دیا اور تو کل سے کام لے رہے

عَنَّا، قَالَ: نَعَمُ، فَقَالَ لِذَلِكَ الْغُكَامِ الَّذِي كَانَ يَـأْتِيـهِ: اخُـرُجْ مَـعِي، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ، وَقَدُ عَلِمْتَ شِلَّةَ أَبَوَتَى عَلَى، قُلُتُ: لَكِنِّي أُخُرَجُ

مَعَكَ، وَكُنْتُ يَتِيمًا لَا أَبَ لِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَأَخَـٰذُنَا جَبَلَ رَامَهُرْمُزَ، فَجَعَلْنَا نَمْشِي ونَتَوَكُّلُ، وَنَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ، حَتَّى قَدِمْنَا الْجَزِيرَةَ،

فَقَدِمْنَا نَصِبَيْنِ، فَقَالَ لِي صَاحِبِي: يَا سَلْمَانُ إِنَّ هَهُنَا قَوْمًا هُمْ عُبَّادُ أَهُلِ الْأَرْضِ، وَأَنَا أَحِبُ أَنْ أَلْقَاهُمْ، قَالَ: فَجِنْنَا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْأَحَدِ وَقَدِ اجْتَمَعُوا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ صَاحِبي فَحَيَّوْهُ، وبَشُّوا بِهِ، وَقَالُوا: أَيْنَ كَانَتُ غَيْبَتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي إِخُوَانِ لِي مِنْ قِبَلِ فَارِسَ فَتَحَدَّثُنَا مَا تَحَدَّثُنَا، ثُمَّ

دَعْنِي مَعَ هَؤُلَاءِ، قَالَ: إِنَّكَ لَا تُطِيقُ مَا يُطِيقُ هَـؤُلَاء ، يَـصُومُونَ الْأَحَدَ إِلَى الْأَحَدِ، وَلَا يَنَامُونَ هَـــذَا الـــلَّيْــلَ، وَإِذَا فِيهــمْ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، تَرَكَ الْمُلُكَ وَدَخَلَ فِي الْعِبَادَةِ، فَكُنْتُ فِيهِمْ حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَجَعَلُوا يَذُهَبُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا إلَى غَارِهِ

قَالَ لِي صَاحِبِي: قُمُ يَا سَلْمَانُ انْطَلِقُ، فَقُلْتُ: كَا،

الَّـذِي يَكُونُ فِيهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا، قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ: مَا هَذَا الْغُلامُ، لَا تَسَسَعُوهُ لِيَأْخُذَهُ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالُوا: خُذُهُ أَنْتَ،

فَقَالَ لِي: هَلُمَّ يَا سَلُمَانُ، فَذَهَبَ بِي مَعَهُ حَتَّى أَتَى غَارَهُ الَّذِى يَكُونُ فِيهِ، فَقَالَ: يَا سَلَّمَانُ هَذَا خُبُزٌ، وَهَـذَا أَدَمٌ فَكُلُ إِذَا غَرِثُتَ، وَصُمْ إِذَا نَشِطُتَ، وَصَـلِّ مَا بَـدًا لَكَ، وَنَـمُ إِذَا كَسِـلُتَ، ثُمَّ قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يُكَلِّمُنِي إِلَّا ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْظُرُ إِلَى، إُفَأَخَ لَذِنِي الْغَمُّ تِلْكَ السَّبْعَةَ أَيَّامِ لَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، حَتَّى كَانَ الْأَحَدُ، فَذَهَبْنَا إِلَى مَكَانِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَجْتَ مِعُونَ، قَالَ: وَهُمْ يَجْتَمِعُونَ كُلَّ أَحَدٍ يُفْطِرُونَ فِيدِ، فَيَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، ثُمَّ لَا يَلْتَقُونَ إِلَى مِثْلِهِ، قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى مَنْزِلِنَا، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: هَـذَا خُبُرٌ وَأَدَمٌ، فَكُلُ مِنْهُ إِذَا غَرِثُتَ، وَصُمْ إِذَا لَيْسِطُتَ، وَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ، وَنَمْ إِذَا كَسِلْتَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي إِلَى الْأَحَدِ الْآخَرِ، وأَخَذَنِي غَمٌّ، وَحَدَّثُتُ نَفْسِي بِالْفِرَارِ، فَقُلْتُ: أَصْبِرُ أَحَدَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، وَلَمَّا كَانَ الْأَحَدُ رَجَعُنَا إلَيْهِمُ فَأَفْطَرُوا وَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ لَهُم: إِنِّي أُرِيدُ بَينتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالُوا لَهُ: وَمَا تُرِيدُ ﴾ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا عَهُـ ذَ لِي بِهِ، قَالُوا: إِنَّا نَحَاثُ أَنُ يَحْدُثَ بِكَ حَدَثُ فَيَلِيَكَ غَيْرُنَا، وَكُنَّا نُحِبُّ أَنْ نَـلِيكَ، قَالَ: لَا عَهُدَ لِي بِهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَذُكُرُ ذَلِكَ فَرِحْتُ، قُلْتُ: نُسَافِرُ ونَلُقَى النَّاسَ، فَيَـذُهَبُ عُنِّي الْغَمُّ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، فَحَرَجْتُ أَنَّا وَهُوَ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَحَدِ إِلَى الْأَحَدِ، وَيُصَلِّى

تھے درختوں کے کھل کھاتے تھے یہاں تک کہ ہم جزیرہ میں آئے۔ پس ہم نے تصیین میں قدم رکھا' پس میرے ساتھی نے مجھ سے کہا: اے سلمان! یہاں ایک قوم ہے جوزمین والول میں پہلے نمبر کے عبادت گزار ہیں اور میں پیند کرتا ہول کہ میں ان سے ملاقات کروں۔فرماتے ہیں: ہم اتوار کے دن ان کے پاس گئے جبکہ وہ سارے انتہے تھے۔ پس میرے ساتھی نے ان برسلام کیا تو انہوں نے مل کر اس کا جواب دیا اور اس کومل کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا: تم اتنا عرصہ کہاں چلے گئے تھے؟ فارس کے علاقے میں میرے کچھ بھائی تھے میں انن کے پاس تھا' پس ہم نے ان سے گفتگو کی جو کی۔ پھر میرے صاحب نے مجھ سے کہا: اُٹھو! اے سلمان اور چلو! میں نے کہا: نہیں! آپ مجھےان کے ساتھ ہی چھوڑ دیں۔اس نے کہا: تُو طاقت نہیں رکھے گاجو پیطافت رکھتے ہیں' بیاتوار تا اتوار روزہ ر کھتے ہیں اور راتوں کو جا گتے ہیں اور ان میں ایک آ دمی بادشاه كابينًا تها جوابنا ملك جهور كرعبادت مين شامل هو گیا تھا۔ پس میں ان میں رہاحتی کہ شام ہوگئی۔ پس ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی ان نمازوں میں جانا شروع کردیاجن میں وہ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم نے شام کی تو وہ آ دمی جو بادشاہوں کا بیٹا تھا'اس نے کہا: بیار کا کون ہے؟ اس کو اکیلا نہ چھوڑو! تم میں سے کوئی ایک اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ انہوں نے جواب دیا: اس کوتم ہی لےلو۔ اس نے کہا: اے سلمان!

آ جاؤ! پس وہ مجھےاپنے ساتھ لے گیاحتیٰ کہوہ اپنی اس غار میں آیا جس میں وہ رہا کرتا تھا، پس اس نے کہا: اے سلمان! میرونی ہے اور بیسالن ہے کھاؤ! جبتم بھوکے ہواور روز ہ رکھو جبتم چست ہواور نماز پڑھوجو تهارے کیے ظاہر ہواورسوجاؤ جبتم پرسسی طاری ہو کھروہ اپنی نماز میں کھڑا ہو گیا۔اس نے مجھ ہے بس ا تنا ہی کلام کیا اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ پس ان سات دنوں میں عم لگار ہا کہ میرے ساتھ کلام کرنے والا ہی کوئی نہیں یہاں تک کہ اتوار کا دن آ گیا۔ پس ہم ان کی اس جگہ گئے جہاں وہ اکٹھے ہواکرتے تھے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کوسلام کہتے کھراس طرح کی کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں: پھر ہم اپنی منزل کی طرف لوٹ کرآ گئے' پس اس نے مجھے وہی بات کہی جو اس نے پہلی بار کہی تھی: بیروٹی ہے اور بیسالن ہے پس اس سے کھاؤ جب تمہیں سخت بھوک لگے اور جب تم چست ہوتو روزہ رکھواور جوتمہارے لیے ظاہر ہونماز پڑھواور جبتم پرستی طاری ہو جائے تو سو جاؤ۔ پھروہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے اور میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور مجھ سے کوئی کلام نہ کیا' مجھے عم لاحق ہو گیا' میرے جی نے مجھے کہا: بھاگ جاؤ! پس میں نے کہا: دویا تین اتوارصبر كرتا ہوں۔ جب اتوار آئي تو ہم ان لوگوں كي طرف

لوٹے کی انہوں نے افطار کیا اور سارے اکٹھے

ہوئے۔ پس اس نے ان سے کہا: میں بیت المقدس جانا

اللَّيْلَ كُلُّهُ، وَيَمُشِى النَّهَارَ، فَإِذَا نَزَلْنَا فَاهَ يُصَلِّى، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إلَى بَيْتِ الْمَقُدِس، وَعَلَى الْبَابِ رَجُلٌ مُفَعَدٌ يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ: اعْطِنِي، فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ، فَدَحَلْنَا بَيْتَ الْمَنْفُدِسِ، فَيلَمَّا رَآهُ أَهُلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَشُوا إِلَيْكِ، وَاسْتَبْشَرُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: غُلامِي هَذَا فَ اسْتَوْصُوا بِهِ، فَانْطَلَقُوا بِي فَأَطْعَمُونِي خُبْزًا وَلَحْمًا، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْصَرِفَ إِلَىَّ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ رَأْسِى، فَإِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَأَيُقِظْنِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَبَلَغَ الظِّلُّ الَّذِى قَالَ، فَلَمْ أُوقِظُهُ مَأُواةً مِمَّا رَأَيْتُ مِن اجْتِهادِهِ، وَنَصَبِهِ، فَاسْتَيْقَظَ مَذْعُورًا، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، أَلَمُ أَكُنُ قُلْتُ لَكَ: إِذَا بَلَغَ الظِّلُّ كَذَا وَكَذَا فَأَيْقِ ظُنِي؟ قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنُ إِنَّمَا مَنعَنِي مَأُوا ـةٌ لَكَ لِـمَا رَأَيْتُ مِنْ دَأَبكَ، قَالَ: وَيُحَكَ يَا سَلْمَانُ إِنِّي أَكُرَهُ أَنْ يَفُونَنِي شَيْءٌ مِنَ الدَّهُرِ لَمُ أَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ حَيْرًا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ اعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ دِينِنَا الْيَوْمَ النَّصْرَ انِيَّةُ، قُلْتُ: وَيَكُونُ بَعُدَ الْيَوْم دِينٌ أَفْضَلُ مِنَ النَّصُرَانِيَّةِ؟ -كَلِمَةٌ أُلْقِيَتُ عَلَى لِسَانِي -قَالَ: نَعَمْ، يُوشِكُ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَإِذَا أَذْرَكْتُهُ فَاتَّبِعُهُ وَصَدِّقُهُ، قُلْتُ: وَإِنْ أَمَرَنِي أَنُ أَدَعَ النَّصُوَانِيَّةَ؟ قَالَ: نَعَمُ ﴿ فَإِنَّهُ نَبِّي



حابتا ہوں تو اُنبول نے اس سے کہا: تُو وہاں جانے کا کو لے جاؤ! پس وہ مجھے لے گئے اُنہوں نے مجھےرونی اور گوشت کھلا یالیکن وہ آ دمی اپنی نماز میں داخل ہو گیا۔ پس وه میری طرف نہیں آیا یہاں تک کہ اتوار کا دن آ

كَا يَـأَمُـرُ إِلَّا بِـحَـقِ، وَكَا يَـقُـولُ إِلَّا حَقًّا، وَاللَّهِ لَوُ أَذْرَكْتُهُ ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَلْحَعَ فِي النَّارِ لَوَقَعْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَمَرَزُنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ، فَقَالَ لَهُ: دَخَلْتَ فَلَمْ تُعُطِنِي، وَهَذَا ﴿ إِلَّهُ مُورُوحُ فَأَغُطِنِي، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يَرَ حَوْلَهُ أَحَدًا، ﴾ قَالَ: فَأَعُطِنِي يَدَكَ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: قُمْ بِإِذُن اللَّهِ، قَالَ: فَقَامَ صَحِيحًا سَويًّا، فَتَوَجَّهَ نَحُو أَهْلِهِ، فَأَتُبَعْتُهُ بَصَرى تَعَجُّبًا مِمَّا رَأَيْتُ، وَخَرَجَ صَاحِبِي فَأَسُرَعَ الْمَشْيَ، وَتَبِعْتُهُ فَتَلَقَّانِي رُفْقَةٌ مِنْ كَلْبِ أَعُرَابٌ، فَسَبَوْنِي، فَحَمَلُونِي عَلَى بَعِيرٍ، وشَدُّونِي وَثَاقًا، فَتَدَاوَلَنِي الْبَيَّاعُ حَتَّى سَقَطُتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَانِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَنِي ` فِي حَائِطٍ لَهُ مِنْ نَحُلٍ، فَكُنْتُ فِيهِ، قَالَ: وَمِنْ ثَمَّةَ اتَعَلَّمْتُ عَمَلَ الْخُوصِ، أَشْتَرِى خُوصًا بِدِرْهَمِ، فَأَعْمَلُهُ فَأَبِيعُهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَرُدُّ دِرْهَمًا فِي الْخُوصِ، وأَسْتَنْفِقُ دِرْهَمًا، أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَـمَـلِ يَـدِى، وَهُوَ يَوْمَنِدٍ أَمِيرٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلَّهًا، فَسَلَغَنَا وَنَحُنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ رَجُلًا قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةَ ﴾ يَـزْعُـمُ أَنَّ اللُّـهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَهُ، فَمَكَّنْنَا مَا شَاءَ اللُّهُ أَنْ نَمْكُتُ، فَهَاجَرَ إِلَيْنَا وَقَدِمَ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَجَرِّبَنَّهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ، فَاشْتَرَيْتُ لَحْمَ جَزُورٍ بِدِرْهَمِ ثُمَّ طَبَخْتُهُ، فَجَعَلْتُ قَصْعَةً مِنْ تُريدٍ، فَاحْتَمَلْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُهُ بِهَا عَلَى عَاتِقِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ، أَصَدَقَةٌ أَمُ

ارادہ کیوں رکھتا ہے؟ اس نے کہا: اس کے ساتھ میرا معاہدہ تو نہیں ہے انبول نے کہا: ہمیں خوف ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نن بات ہو جائے اور ہمارے غیر تیرے ساتھی بن جائیں حالائکہ ہمیں پسند ہے کہ ہم تیرے ساتھی موں۔اس نے کہا: میرے لیے ایسا کوئی عہد نہیں ہے پس جب میں نے اس سے اس بات کا ذ کرسنا تو میں خوش بوا' میں نے کہا: ہم شکر کریں گےاور لوگوں سے ملیں گئے جو مجھے عم تھا وہ دور ہو گیا۔ پس میں اور وہ نکلے وہ ایک اتوار سے دوسری اتوار تک روزہ رکھا كرتا تها' ساري رات نماز پر هتا اور دن كوسفر كرتا تها۔ يس جب ہم يڙاؤ ڏالتے وہ نماز پڙھنے کھڙا ہو جايا کرتا تھا۔ پس یہی سلسلہ رہاحتیٰ کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ دروازے پرایک ایا ہے موجود تھا جولوگوں سے سوال کرتا تھا' پس اس نے کہا: مجھے کھھ دو! اس نے جواب دیا: میرے پاس کچھنہیں! پس ہم بیت المقدس میں داخل ہو گئے' پس جب بیت المقدس والوں نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے کی اس نے ان سے کہا: میرے اس غلام

گیا' پھروہ آیا' پس اس نے کہا: اےسلمان! میں تھوڑی

دريمرر ركهنا حابهتا هون \_ پس جب سايه فلان فلان جگه چيج

جائے تو مجھے جگا دینا' پس اس نے سررکھا اورسو گیا' پس

هَدِيَّةٌ؟ قُلُتُ: بَلُ صَدَقَةٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا بِسُمِ اللهِ، وَأَمُسَكَ وَلَمُ يَأْكُلُ، فَمَكَثُتُ أَيَّامًا، ثُمَّ الشُتَرَيْتُ لَحُمَّا أَيُضًا بِدِرُهَمٍ فَأَصْنَعُ مِثْلَهَا، الشُتَرَيْتُ لَحُمَّا أَيُضًا بِدِرُهَمٍ فَأَصْنَعُ مِثْلَهَا، فَاحْتَ مَلْتُهَا حَتَى أَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيُهِ، فَاحْتَ مَلْتُهَا جَتَى أَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيُهِ، فَاحْتَ مَلْتُهَا حَتَى أَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيُهِ، فَاحْتَ مَا هَذِهِ، هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ قُلْتُ: لا بَلُ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا بِسُمِ اللهِ وَأَكَلَ هَدِيَّةٌ، وَلا يَأْكُلُ مَعَهُمْ، قُلْتُ: هَذَا وَاللهِ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلا يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ مَا النَّبُوّةِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ فَاتَمَ النَّبُوّةِ وَاللهِ مِثْلُ بَيْصَةِ الْحَمَامَةِ فَأَسُلَمْتُ

سابیاس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے کہا تھالیکن میں نے
اسے نہیں جگایا ، رم کھاتے ہوئے جو میں نے اس کی
مخت اور کوشش دیکھی 'پس وہ جا گااس حال میں کہ گھبرایا
ہوا تھا۔ اس نے کہا: اے سلمان! کیا میں نے تجھے نہیں
کہا تھا کہ جب سابی فلاں فلاں جگہ پہنچ جائے تو مجھے جگا
دینا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! پس میں نے جو تمہاری
عادت دیکھی تو اس پر رم کھاتے ہوئے نہیں جگایا۔ اس
نے کہا: اے سلمان! افسوس! مجھے بیہ بات ناپسند ہے کہ
زمانے کی کوئی گھڑی رہ جائے جس میں اللہ کے لیے
میں نے کوئی بھلائی کاعمل نہ کیا ہوئ پھراس نے مجھ
میں نے کوئی بھلائی کاعمل نہ کیا ہوئ پھراس نے مجھ
میں نے کوئی بھلائی کاعمل نہ کیا ہوئ پھراس نے مجھ
سے کہا: اے سلمان! جان لے کہ اس وقت ہمارا افضل

ساتھ حکم دے گا اور جو بات کرے گا وہ حق ہوگی مشم

بخدا! اگر میں اس نبی کا زمانہ پالوں پھروہ مجھے حکم دے

كه مين آگ مين چھلانگ لگا دون تو مين آگ مين بھي

یر جاؤں۔ پھر ہم بیت المقدس سے نکلے پس ہم اس

دین عیسائیت ہے۔ میں نے کہا: اور اس کے بعد فسرانیت ہے۔ میں نے کہا: اور اس کے بعد فسرانیت ہے افضل دین کون سا ہوگا؟ بیالیا کلمہ تھا جو میری زبان پرالقاء ہوا'اس نے کہا: جی ہاں! اُمید ہے کہا کہا نبی بھیجا جائے جو ہدیے کھائے گالیکن صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر



ایا ج کے یاس سے گزرے اس نے کہا: آپ نے

داخل ہوتے وقت بھی کچھنہیں دیا اوراب نکل رہے ہوئ

اب تو کیچھ دے جاؤ۔ پس اس نے توجہ فر مائی' پس اس

نے إدهر أدهر و يكها تو كوئي فرد بشر نه تھا كہا اپنا ہاتھ

مجھےدو! پس اس نے ہاتھ دیا' پس اس نے کہا: اللہ کے

تحكم سے أٹھ كھڑا ہو۔ فرماتے ہیں: پس وہ تندرست ہو

کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے صاحب

نے اینے گھروالوں کی طرف منہ کرلیا کیس میں نے

اس کا کارنامہ دیکھ کر اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھا'

میرے صاحب وہاں سے نکلے وہ چلنے میں جلدی کر

رہے تھے میں اس کے پیچھے چل تو مجھے بنوکلب قبیلے سے

ایک دیہا تیوں کا قافلہ ملاتو اُنہوں نے مجھے قید کر لی اور

مجھے ایک اونٹ پر سوار کرلیا میرے ہاتھ یاؤں باندھ

دیے' پس بیخے والے مجھے ایک دوسرے کے ہاتھوں

یجے آئے یہاں تک کہ میں مدینے آگرا۔ مجھے ایک

انصاری نے خریدلیا اور ایک تھجوروں کے باغ میں میری

و بونی لگا دی۔ پس میں اس باغ میں رہتا تھا اور وہیں

سے میں نے تھجور و ناریل کے پتوں کی ٹوکریاں بنانا

سکھا میں نے ایک درہم کے سے خرید لیے پس میں

نے ان برکام کیا تو میں نے ان کو دو درہم کے بدلے

یچا۔ پس میں ایک درہم اپنے کاروبار میں لگا تا اورایک

درہم این ذات برخرچ کرتا میں پند کرتا تھا کہ اپنے

ہاتھ سے کما کر کھاؤں۔ وہ اس دفت ہیں ہزار پر امیر

تھے وہ ہمارے پاس پہنچے اس حال میں کہ ہم مدینہ میں

تھے کہ مکہ میں ایک آ دمی پیدا ہواہے جس کا گمان ہے کہاسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مل آیا ہے بیا ہم

تھہرے جتنا اللہ نے چاہا کہ ہم تھہریں کیں وہ ہماری طن جے کے سے مہم میرین کی بھی میں ا

طرف جرت کر کے ہم تک پہنچے۔ میں نے کہا قتم بخدا! میں (تو پہلے) اس کی آ زمائش کروں گا۔ پس میں بازار

کی طرف گیا' میں نے ایک درہم کے بدلے اونٹ کا

گوشت خریدا' پھر میں نے اس کوا چھی طرح سے یکایا۔

اس کے بعد ژید کا ایک پیالہ تیار کیا۔ پس میں اس یا پنے

كنده يراُ مُعاكراً بِ مِنْ يُرْالِمُ كَي بارگاه ميں لاياحتيٰ كه

میں نے وہ آ ب مل اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ آ ب مل اللہ اللہ

نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ صدقہ یا ہدیہ؟ میں نے عرض کی:

ع پوچا سے ای است میں ہے۔ بلکہ صدقہ ہے۔ پس آپ نے اسے صحابہ سے فرمایا بسم

، الله كهاوً! آپ ملتَّهُ يَيْهِ فَهِ دَرُك كُنَّهُ آپ نے نہیں كھایا۔

میں کچھ دن تھہرا پھر میں نے ایک درہم کا گوشت خرید کر

یں چھون ہرا پریس سے ایک روہ کا وحف ریدر پہلے کی مثل بکایا' اسے اُٹھا کر آپ مل اُلیکم کی بارگاہ میں

لایااورآپ ملی آینم کے سامنے رکھ دیا تو آپ ملی آینکم نے

پوچھا: یہ کیا ہے؟ ہدیہ یا صدقہ؟ میں نے عرض کی: بلکہ لیر سر اطور ہیں : مدر فرق

ہدیہ ہے۔ پس آپ مٹھ آیکم نے اپنے سحابہ سے فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر

كايار مين ن كهافتم بخدا! آب مل مي مدية مات

ہیں لیکن صدقہ نہیں کھاتے۔ پس میں نے نگاہ اُٹھائی تو

میں نے آ پ اللہ اللہ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت

دیکھی جیسے کورزی کا انڈہ ہوتا ہے پس میں نے اسلام

قبول کرلیا۔



البعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في 468 و المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

5987 - ثُمَّ قُلْتُ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، أَيُّ قَوْمِ النَّصَارَى؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِمُ ،

وَكُنْتُ أُحِبُّهُمْ حُبًّا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُ مِن

اجُتِهِ ادِهِمْ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلَتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

پھرایک دن میں نے ان سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! نصاری کیسی قوم ہے؟ فرمایا: ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ میں ان سے سخت محبت کرتا تھا کیونکه میں ان کی عبادت میں ان کی کوشش د کیھے چکا تھا' پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے آپ سٹری آئی سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! (مذہب کے لحاظ سے )عیسائی کیسی قوم ہے؟ فرمایا: ندان میں کوئی خیر ہے ندان میں جوان سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: پس میں قتم بخدا! ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: یہوہ وقت تھاجب آپ نے جھوٹے کشکر بھیجے اور تلوار بے نیام کی۔ایک لشکر آتا تو ایک لشکر جاتا اور تلوار سے خون کے قطرے کرتے۔ میں نے کہا: میرے ساتھ گفتگو کی

جائے تو اب میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پس وہ میری طرف بھی لشکر بھیجیں اور وہ مجھے قتل کر دیں' پس میں اینے گھر میں بیٹھ گیا۔ پس ایک قاصد نے ایک دن میرے یاں آ کر کہا: اے سلمان! جواب دو! میں نے عرض کی: کس کو؟ فرمایا: اللہ کے رسول کو۔ میں نے عرض کی قتم بخدا! میں اس سے پر ہیز کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی : کھیک ہے یہاں تک کہ میں آپ سے آ ملوں فرمایا جہیں اقتم بخدا! یہاں تک کہ تُو آئے حالا تکہ میں أَيُّ قَوْمٍ النَّصَارَى؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِمُ وَلَا فِيمَنُ اللَّهِ أَعِبُهُمُ وَلَا فِيمَنُ اللَّهِ أَعِبُهُمُ ، قَلْتُ فِي نَفْسِي: فَأَنَا وَاللَّهِ أُعِبُّهُمُ ، قَالَ: وَذَاكَ وَاللُّهِ حِينَ بَعَثِ السَّرَايَا، وجَرَّدَ السَّيْفَ، فَسَرِيَّةٌ تَدُخُلُ، وَسَرِيَّةٌ تَخُرُجُ وَالسَّيْفُ يَقُطُرُ، قُلْتُ: يُحَدَّثُ بِيَ الْآنَ أَنِّي أَحَبُّهُمْ، فَيَبْعَثُ إِلَيَّ فَيَضُوبَ عُنُقِي، فَقَعَدُتُ فِي الْبَيْتِ، فَجَاء لِي الرَّسُولُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ أَجِب، قُلْتُ: مَنُ؟ قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ: هَـذَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَحُذَرُ، قُلُتُ: نَعَمُ حَتَّى أَلْحَقَكَ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَجِيءَ، وَأَنَا أُحَـدِّثُ نَـفُسِـى أَنُ لَـوُ ذَهَـبَ أَنُ أَفِرٌ، فَانْطَلَقَ بِي فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ وَقَالَ لِي: يَا سَـلْمَانُ أَبْشِرُ، فَقَدُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ ، ثُمَّ تَلا عَلَيَّ هَـؤُلاءِ الْـآيَاتِ: (الَّذِينَ آتَيُنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

﴾ هُــُمْ بِــهِ يُــؤُمِنُونَ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ

يُؤُتَوُنَ أَجُرَهُمُ مَرَّتَيُنِ بِمَا صَبَرُوا ويَدُرَء وُنَ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِـمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ، وَإِذًا

سَـمِعُوا اللَّهُو أَعُرَضُوا عَنْهُ، وَقَالُوا لَنَا أَعُمَالُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)

اینے دل سے بات کررہا تھا کہ وہ چلا جائے تو میں بھاگ جاؤں۔پس وہ مجھے لے چلے تو میں آ پ ساتھ ایکیا تك بهنچا، پس جب آپ التي الله عليه في مجمع ديكها تو تبسم فر مایا اور مجھ سے فر مایا: اے سلمیان! تجھے بشارت ہو' پس

، قُـلُـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَدُرَكُتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ

لَوَقَعْتُهَا، إِنَّـهُ نَبِـيٌّ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَلَا يَأْمُرُ إِلَّا

أَبُو عُثُمَانَ النَّهُدِيُّ، عَنْ سَلُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَاصِمُ بُنُ سَلَّمَانَ الْأَحُولُ،

عَنُ أَبِي عُثُمَانَ النَّهُدِيّ 5988 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ، ثنا

حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنُ سَـلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللُّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَشَيْمِطٌ زَان، وَعَائِلٌ مُسْتَكُبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَةً، لَا يَشُتَرِي إِلَّا

الله نے تھے سے وہ چیز دور کردی ہے پھرآ پ التَّا اللَّم نے مجه پريه آيات تلاوت فرمائين: "اللذين آتينهاهم الكتاب الى آخره"مين في عرض كى: الالله ك رسول! قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے

ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں ان کو پالوں تو وہ مجھے تھم دیں کہ میں آ گ میں کود جاؤں تو میں اس میں داخل ہو جاؤن

کیونکہ وہ نبی (برحق) ہیں حق ہی کہتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی تھم ارشا دفر ماتے ہیں۔ ابوعثمان نهدئ حضرت سلمان

سے روایت کرتے ہیں عصم بن سلمان احول حضرت ابوسلمان

نہدی سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتي يتيلم نے فرمايا: تين آ دميوں کی طرف الله نظر رحمت نہیں کرے گا: بوڑھا زانی 'تکبر کرنے والافقیر اور وہ آ دی جس کواللہ نے مال دیا (یا جس نے اللہ کے نام

کو مال کمانے کا ذریعہ بنایا ) وہ خرید تا بھی قتم کھا کر ہے 🕅

اور فروخت بھی نام خدا کی قتم کھا کر کرتا ہے۔

5988- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه78 وقال: رواه الطبراني في الثلاثة الا أنه قال في الصغير والأوسط ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكره ورجاله رجال الصحيح.

بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ

5989 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هِشَامُ بُنُ لَاحِقِ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو عُنْمَانَ، سَنَةَ حَمْسِ وَثَمَانِينَ ومائَةٍ، ثنا عَاصِمٌ

الْأَحُولُ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَعُرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهُلُ الْمَعُرُوفِ فِي الْمَاحِورَةِ، وَإِنَّ أَهُلَ الْمُنكُو فِي الدُّنْيَا أَهُلُ الْمُنكُو

فِي الْآخِرَةِ

5990 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللهُ، ثنا هِشَامُ بُنُ لَاحِق، ثنا عَاصِمٌ اللَّاحُولُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: مَنْ أُنَّتِ؟ قَالَتْ: أنَّا الْحُمَّى أَبُرى اللَّحْمَ، وأَمُصُّ الدَّمَ، قَالَ:

اذْهَبِي إِلَى أَهْلِ قُبَاء كَأَتْتُهُمْ، فَجَاء وُا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ اصْفَرَّتْ وُجُوهُهُم، فَشَكُوا الْـحُمَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ وَسَــَكُّـمَ، فَـقَـالَ: مَا شِـنُتُمُ، إِنْ شِنْتُمُ دَعَوْتُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُمُ، وَإِنْ شِنْتُمْ تَرَكُتُمُوهَا فَأَسُقَطَتُ

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آرام نے فرمایا: دنیا میں نیکی کرنے والے آ خرت میں بھی نیک ہوں گئ دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی بُرے ہوں گے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول تُوكون ہے؟ اس نے عرض كى: ميں بخار ہوں گوشت كم كرتا ہول اور خون چوستاہوں أناپ نے فرمایا: أو قباء والول کے یاس چلا جا۔ بخار ان کے یاس آیا قباء والے حضور اللہ ایک ایس آئے ان کے چبرے زرد ہو چکے تھے انہوں نے رسول الله المُؤلِّدَ لِم سے بخار کی شكايت كى توآپ نے فرمايا: جوتم جائے ہوا كريس الله سے دعا کروں تو تم سے چلا جائے گا'کیکن اگرتم جا ہوتو

دعا نہیں کرتاہوں' تمہارے باقی گناہ بھی معاف

موجائیں گے۔ أنہول نے عرض كى : يارسول الله! آب

5989- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 7صفحه 263 وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق تركه أحمَد وقواه النسائي وبقية رجاله ثقات .

5990- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه306 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه هشام بن لاحق وثقه النسائي وضعفه أحمد وابن حبان .

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبِرِالَى ۚ ﴾ ﴿ 471 ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبِرِالَى ۚ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبِرَالِي ۚ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرِ لِلْطِبِرَالِي ۚ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرِ لِلْطِبِرَالِي الْمُعْجُمُ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرِ لِلْطِبِرَالِي أَنْ الْمُعْجُمُ الْمُعْجُمُ الْمُعْجُمُ الْمُعْجُمُ الْمُعْبِرِ للْطِبِرَالِي أَنْ الْمُعْجُمُ الْمُعْبِرِ لِلْطِبِرَالِي أَنْ الْمُعْجُمُ الْمُعْبِرِ لِلْطِبِرَالِي أَنْ الْعُلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِي الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمْ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِيلِيلِ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمِعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمِعْمُ الْمِعِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْم

بَقِيَّةَ ذُنُوبِكُمُ ، قَالُوا: بَلُ تَدَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

5991 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَــلَّمَ، فَقَالَ: السَّكامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَعَلَيْكِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللُّهِ ، ثُمَّ جَاء آخَرُ، فَـقَـالَ: السَّكامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّكامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَاكَ فُلانٌ وَفُلانٌ فَحَيَّيْتَهُمَا بِأَفْضَلَ مِـمَّا حَيَّيْتَ بِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــمَ: إِنَّكَ لَـنُ أَوْ لَـمُ تَـدَعُ شَيْئًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذَا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) (النساء: 86) ، فَسرَدَدُتُ عَلَيْكَ

5992 - حَدَّثَنَسا أَخْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الصَّبَّاحِ، ثنا بَكُرُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَبَّانَ، ثنا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيّ، عَنُ عَاصِهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ

وعانه کریں۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدى آيا'أس نے رسول الله طاق يقيم كوسلام كيا'أس نے عرض کی: یارسول الله! آپ پر سلامتی ہو! آپ نے فرمایا:تم پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہواور برکت ہو! پھر دوسرا آیا' اُس نے عرض کی: السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبركاته إحضور التُعَيِّرِ في الله عاب ويا: وطلیک! اس آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! آپ کے یاس فلال قلال آیا تو آپ نے میرے سلام کے جواب سے اچھا جواب دیا عضور ملتا اللہ نے فرمایا: آب نے ہر گز کوئی چیز نہیں جھوڑی اللہ عز وجل نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم کوسلام کرے تو تم اس سے اچھا یا اس طرح کاجواب دو میں نے تہارے سلام کا جواب دیا

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں آپ نے فرمایا: تم اینے اندرشہید کس کوشار کرتے ہو؟ أنهول في عرض كي: يارسول الله! جوالله كي راه ميس لرتا

5991- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 33 وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله ثقات.

5992- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1521 رقم الحديث: 1915. وأورد نحوه أحمد في مسنده جلد2 صفحه 441 رقم الحديث: 9693 .



البعجد الكبهر للطبراني في المحالي 472 والمحالي المحالي المحالي

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّهَ بِالزَّكَاةِ ثَلَاتَ مِرَادٍ، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي اللهِ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِللهِ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِللهِ مَهَادَةٌ، وَالنَّفَ سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالنَّفَ سَاء شَهَادَةٌ، وَالنَّعُرُقُ شَهَادَةٌ، وَالنَّعُرُقُ شَهَادَةٌ، وَالنَّعُرَقُ شَهَادَةٌ، وَالنَّعُلُ شَهَادَةٌ، وَالنَّعُلُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطُنُ

5993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْأَخُرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَنْبَرِيُّ،

ہوا شہید ہو جائے 'آپ نے فرمایا: پھر تو میری اُمت میں شہداء کم ہول گے جواللہ کی راہ میں لڑے اور طاعون کی بیاری اور جل کر مرنے والا ' کی بیاری اور حالتِ نفاس میں اور جل کر مرنے والا ' ڈوب کر مرنے والا 'پیٹ کی بیاری میں مرنے والا بھی شہید ہیں۔

حضرت سلمان رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں رسول الله ملے اللہ اللہ کے ایس تین مرتبہ ذکو ق لے کرآیا ' آپ نے فرمایا: تم اینے اندر شہید کس کوشار کرتے ہو؟

ثنا بَكُو بُنُ يَخْيَى بُنِ زَبَّانَ، ثنا مِنْدَلُ، عَنْ عَاصِم، آپ نے فرمایا: ثم اپنے اندرشہید کس کوشار کرتے ہو؟
عَنْ أَبِی عُشْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ مَالله عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا تَعُدُّونَ الشّهِيدَ فِيكُمْ؟ بواشهید ہوجائے آپ نے فرمایا: پھرتو میری اُمت مَصَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا تَعُدُّونَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ڈوب کر مرنے والا کیپ کی بھاری میں مرنے والا بھی شہید ہیں۔

کی بیاری اور حالت نفاس میں اور جل کر مرنے والاً

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کی گرمی دس سال کے فاصلے سے آئے گا' اس گ' پھرلوگوں کی کھو پڑیوں کے قریب ہوجائے گا' اس کے بعد حدیث ذکر کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: لوگ حضور ملٹی کی آئیں گئیں گئے وہ عرض کریں گے: یارسول اللہ! آپ وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ نے فتح دی ہے اور آپ کے وسیلہ مبارک سے اللہ ، قَالُوا: الَّذِى يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ شُهَادَةً، وَالنَّهَ الَّهَ وَالَّ فَالَ: إِنَّ شُهَادَةً، وَالنَّفَسَاءُ الْقَتُلُ شَهَادَةٌ، وَالنَّفَسَاءُ الْمَادُةُ، وَالنَّفَسَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

5994 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

ا كُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ

أَبِى عُثْمَانَ، عَنُ سَلَمَانَ قَالَ: تُعُطَى الشَّمُسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشُرِ سِنِينَ، ثُمَّ تُدُنَى مِنْ جَماجِمِ النَّاسِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -، قَالَ: فَيَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنْتَ الَّذِي فَتُحَ اللهُ بِكَ، وَغَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

5994- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 371 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبِ، فَيَقُرَعُ الْبَابَ، فَيُقَالُ: مَنُ

هَـذَا؟ فَيُـقَـالُ: مُـحَـمَّدٌ، فَيُفْتَحُ لَهُ، فَيَجِيء ُحَتَّى

يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ، فَيَسُجُدَ، فَيُسَادِى ارْفَعُ

رَأْسَكَ، سَـلُ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ، فَلَالِكَ الْمَقَامُ

5995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْأَخُرَمُ الْأَصْبَهَ إِنِيُّ، ثِنا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ

كُلَيْبِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي

عُشْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ السُّوقَ،

وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُورُجُ مِنْهَا، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ

5996 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ بُنْدَارٍ

رجال الصحيح وفي الثانية يزيد بن سفيان وهو ضعيف

نے آپ کی اُمت کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کیے

ہیں' آپ ویکھتے ہیں کہ جس حالت میں ہم ہیں' آپ

ماری شفاعت کریں ہمارے رب کے ہاں۔ آپ نے

فرمایا: میں تمہارا ساتھی ہوں کوگ نکالے جائیں گے

یہاں تک کہ جنت کے دروازے کے پایں آئیں گئ

دروازے سے ایک حلقہ پکڑیں گے اور دروازہ

كفئكه أنين ك كما جائے گا: كون؟ كما جائے گا: محد!

آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا' آپ الله عزوجل

كے سامنے كھڑ سے ہول كے آپ جدہ كريں كے آواز

دى جائے گى: اپناسرمبارك أفعائين آپ مانكين آپ

کو عطا کیا جائے گا' آپ شفاعت کریں آپ کی

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سلمان رضی الله عنه فرمات بین که پچھ

حضور مُنْ يَكِيْمُ نِهِ فرمايا: بإزار مين پيك داخل نه هو اور

آ خرمیں نه نکلؤ بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے

نكالتا ہے۔

5995- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه77 وقال: وفي رواية فانها معركة أو قال مريض الشيطان وبها

5996- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جليد10صفحه288 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ينتصب رايته رواه الطبراني في الكبير وفي الرواية الأولى القاسم بن يزيد فان كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله

شفاعت قبول کی جائے گی میہی مقام محمود ہے۔

وَمَا تَأَخَّرَ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى

رَبِّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكُمْ ، فَيَخُرُجُ يَحُوشُ النَّاسَ، حَتَّى يَنْتَهِىَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَأْخُذُ بِحَلْقَةٍ

المَحْمُودُ

المعجم الكبير للطبراني في 474 و 474 و الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

الْأَصْبَهَانِيٌّ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلِ بْنِ عَسُكَرٍ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:

جَاءَ قَوْمٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُ فَقَالَ لَهُمُ: أَلَكُمُ طَعَامٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: فَلَكُمُ

﴾ شَسرَابٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَقَالَ: فَتُصَفُّونَهُ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: وَتُبَرِّدُونَـهُ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنَّ مَعَادَهُمَا

كَمَعَادِ اللُّانْيَا، يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى خَلْفِ بَيْتِهِ، فَيُمُسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ نَتْنِهِ

فعلى الله الكيمي عن أبي

عُثمانَ النَّهُدِيّ

5997 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّاسَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ

أُبِيسِهِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيِّ، فَحَانَتِ

الصَّلاةُ فَلْيَتُوضًّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءً قَلْيَتَيَمَّمُ، فَإِنْ ا أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ

اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ

5998 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ نَافِعِ ٱلْأَرْسُوقِيُّ، ثنا

لوگ حضور ملٹی کی ایس آئے آپ نے فرمایا: کیا تہارے یاس کھانا ہے اُنہوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تہمارے یاس مشروب ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تم اسے گرم کرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تم اس کو شند اکرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: دونوں کا ٹھکانہ دنیا کے ٹھکانہ کی طرح ہے تم میں سے کوئی اپنے گھر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اپنے ناک پر ہد بوکی وجہ سے کوئی چیز رکھ لیتا ہے۔ سليمان تيمي ٔ حضرت ابوعثمان نہدی سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللّٰهِ نِي فرمايا: جب كوئي چكني ہموار زمين ميں ہواور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وضو کرے اگر یانی نہ

یائے تو تیم کرے اگر نماز کے لیے کھڑا ہوتو اس کے ساتھ دوفر شتے ہوں گئے اور اگر اس نے اذان دی اور

ا قامت رپڑھی تو اس کے بیچھے اللہ کا کشکرنماز رپڑھے گا' جنہیںاُس کی آئھنیں دیھے سکے گی۔

حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے متعلق بتایا کہ جب

5997- مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحه 510 وقم الحديث: 1955.

5998- البخارى في صحيحه جلد2صفحه 910 وقم الحديث: 2437.

ليے كھانا تياركيا على وہ لے كر حضور ماتي أيكم كے ياس آیا آپ نے فرمایا: اے سلمان! کیا ہے؟ میں نے

عرض کی: صدقہ ہے آپ نے اینے صحابہ سے فرمایا: کھاؤ! آپ نے خورنہیں کھایا 'پھر میں واپس آیا تو میں

نے مال جمع کر کے کھانا پکایا'میں آپ کے پاس لایا' آب نے فرمایا: اے سلمان! بیکیا ہے؟ میں نے عرض كى: بديد بي آپ نے اپنا دست مبارك مارا خود تناول

فرمايا اورايخ صحابه سے فرمایا: کھاؤ! میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے عیسا تیوں کے

متعلق بتائيں! آپ نے فرمایا: ان میں بھلائی نہیں ہے ان سے محبت ندکر میں کھڑا ہوا میں نے بوجھ محسوس کیا ا

الله عزوجل نے بيا آيت نازل فرمائي: "ضرورتم مسلمانوں کوسب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اورمشرکوں

کو یاؤ گے اور ضرورتم مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ قریب ان کو یاؤ کے جو کہتے تھے کہ ہم نصاری ہیں'

بياس ميں عالم اور دروليش ميں اور جب سنتے ميں وہ جو رسول الله الله الله المراف أثرا تو أن كي آ تكهي ويمو كة نسوؤل سے أبل ربى بين اس كے ليے وہ حق كو

پیچان گئے کہتے ہیں کہ اے مارے رب! ہم ایمان لاع و بميل كوابول ميل لكه لي حضور ملي إلم في

ميرى طرف پيغام بهيجا مجھے فرمايا: اے سلمان! بيآپ کے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں

وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ قُلْتُ: صَدَقَةٌ،

فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ، ثُمَّ إِنِّي رَجَعْتُ حَتَّى جَهَمُ عُثُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا ، سَلْمَانُ؟ ، قُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ، وَقَالَ

5999 - قُـلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرُنِي عَنِ النَّصَارَى؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِمْ وَلَا فِيمَنَّ

أَحَبُّهُمْ ، فَقُمْتُ وَأَنَا مُثْقَلٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّـٰذِينَ أَشُوَّكُوا) (الـمائدة: 82) ، حَتَّى بَلَغَ:

(تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع) (المائدة: 83) ، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ سَلِّمَانُ إِنَّ أَصْحَابَكَ هَؤُلاء ِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: يَا

السَّوِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبى

عُشْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِسَلَامِهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ

صَنَعْتُ طَعَامًا، فَجنتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لِأُصْحَابِهِ: كُلُوا

6000 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ جَرِيرٍ

المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المحدد المح

الصُّورِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ نَافِعَ الْأَرْسُوقِيُّ، ثنا السَّوِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا ﴾ وَوَلَدًّا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَـحُـمًا فَاسْحَقُونِي، ثُمَّ اذُرُونِي، فَإِنَّ رَبِّسى إِنْ يَسَفُسِورُ عَلَىَّ يُعَذِّبُنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِـنَ الْعَالَمِينَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَجُمِعَ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ أَى رَبِّ، فَغَفَرَ لَسهُ حَدَّثَنَسَا الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا زَكرِيًّا بُنُ نَافِعِ الْأَرْسُوقِيُّ، ثنا السَّرِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي

6001 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا سَيْفُ بُنُ هَارُونَ، ثننا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِي، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِرَاءِ وَالسَّمْنِ وَالْـجُسُنِ، فَـقَالَ: الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِيه،

عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، وَقَالَ: اذْرُوا نِصْفِى فِي الْبَرِّ،

وَيِصْفِي فِي الْبَحْرِ

كه حضور ملتَّ أَيْلَتِمْ في فرمايا: تم مين أيك آ دمي تها الله عز وجل نے اس کو مال اور اولا د دی تھی اس نے اینے گھروالوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا' جب میں را کھ ہو جاؤں تو میری مٹی ہوا میں اُڑا دینا' میرا رب مجھ پرطاقت رکھتا ہے کہ مجھے عذاب دے جہان والول میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا' اُنہوں نے ایسے ہی کیا'اللہ عزوجل نے اس کے اعضاء کو جمع کرنے كا حكم ديا وه الله كے سامنے كھرا تھا الله عزوجل نے فرمایا: مجھے ایسا کرنے پرکس چیزنے اُبھارا؟ اُس نے عرض کی: اے رب! میں تجھ سے ڈر گیا تھا' اللّٰہ عز وجل نے اسے بخش دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنۂ حضور من الله سے اس طرح روایت کرتے ہیں اور اس

میں اضافہ ہے کہ آ دھاخشکی میں اور آ دھا سمندر میں

و الناب

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کیلئم سے گاؤ خریکھی اور پنیر کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا: جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے جس کواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا وہ حرام ہے جس کو بیان نہیں کیاوہ معاف ہے۔

وَالْـحَـرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

التُستَرِى، وَزَكِرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالاً: ثنا السَّسَرِيُّ، وَزَكِرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالاً: ثنا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَشْعَتُ بُنُ أَشْعَتَ السَّعُدانِيُّ، فَنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَيْهُ مُولِيّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ مُوسَلِمَ يَصَلِي وَخَطَايَاهُ مَا لَعُهُ عَلِي وَعَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَعَلَى مَالِيّهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَا لَعُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي عَمْنَا عَلَيْهُ وَعَلَى مَا لَعَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَا لَعَلَى مَا لَعَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى مَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى مَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَعَلَى مَا سَعِمَاعَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

ثنا أبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسيُّ، ثنا حَجَّاجُ بِنُ إِبُرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبِسُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ خَلَقُ مِائَةَ رَحْمَةٍ، رَحْمَةٌ مِنْهَا يَتَرَاحَمُ بِهَا هَذَا اللهُ خَلَقُ مِائَةً رَحْمَةٍ، رَحْمَةٌ مِنْهَا يَتَرَاحَمُ بِهَا هَذَا اللهُ خَلَقُ مِائَةً وَتِسْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6004 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَاث،

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی نے فرمایا: مسلمان نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ اس کے سر پر چڑھے ہوئے ہوتے میں کہ اس کے سر پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں 'جب سجدہ کرتا ہے تو وہ گرجاتے ہیں 'پس وہ فارغ ہوتا ہے 'اس ہوتا ہے' اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

حفرت سلمان رضی اللہ عنہ حضور مل اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اللہ عز وجل نے اپنی رحمت کے ہیں 'نانوے حصے رحمت کے قیامت کے دن پورے کرے گا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے' اس کے ذریعے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پررم کرتی ہیں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (

6002- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 300 وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير والبزار وفيه أشعث بن أشعث السعداني ولم أجد من ترججمه .

6003 أورد نحوه أحمد في مسنده جلد5صفحه439 رقم الحديث: 23771

6004- گركره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 151 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبد الله البصري قال الذهبي لا يعرف وبقية رجاله ثقات

سليمان المتيمي عن ابي عثمان النهدي

المعجد الكهيد للطبراني في 478 و 478 و الكهيد للطبراني في المعجد الكهيد للطبراني المعجد الكهيد الكهيد

ثِنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، عَنُ سُ لَيْسَمَ انَ التَّيْسِمِسَّ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنُ

سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْبَرِّكَةُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ،

و السُّحُورِ

6005 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْـمُؤَدِّبُ، وَمُوسَى بُنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ يَعُقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ الضَّرَيْسِ، ثنا أَبُو

مَوْدُودٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنُ أَبِي عُثُمَانَ النَّهُ دِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ

فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

6006- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُو الْأَزْدِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

الُفَرَج، أَنَا أَبُو هَـمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَان، عَنُ

سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَىالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الُجَرَادِ، فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ فِي الْأَرْضِ النَّهِ فِي الْأَرْضِ النَّضُورِ 6007 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُورِ

حضور مل الماليم نے فرمايا: بركت تين چيزول ميں ہے جماعت مريداور سحري ميں۔

حفرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يتيلم نے فرمايا: تقدر كو دعا ال ويتى ب اور عمر

میں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل آیکم سے نڈیوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ

نے فر مایا: زمین میں اللہ کالشکروں سے زیادہ ہیں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6005- الترمذي جلد4صفحه 448 وقم الحديث: 2139 .

6006- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه357 رقم الحديث: 3813 . وكذلك ابن ماجه جلد 2صفحه1073 رقم الحديث: 3219 .

6007- الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 718 وقم الحديث: 1962.

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْفَرَج، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ، ثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا:

ثنا أَبُو هَـمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَان، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيُ مِتُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَسْتَحِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ

6008 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ سُفُيَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ، ثِنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ أَبِي عُثُمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: لَا تَكُنُ أَوَّلَ مَنْ يَذُخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ -أُو قَالَ مَرْبَضُ -

الشَّيُطَانِ، وَبِهَا رَايَتُهُ 6009 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعُرًا

6010 - وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَنُبٌ لَا يُغْفَرُ، وَذَنُبٌ لَا يُتُــرَكُ، وَذَنُــبٌ يُــغُفَوُ، فَأَمَّا الَّذِى لَا يُغْفَرُ فَالشِّـرُكُ بِ اللَّهِ، وَأَمَّا الَّذِي يُغُفَرُ، فَذَنْبٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ

حضور ملتَّهُ يُلِيَّمُ نِے فرمايا: الله عزوجل حياء كرتا ہے كه بنده دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور ان دونوں کو خالی واپس

حضرت سلمان رضی الله عنه فرمات بین: رسول كريم التُعَيِّلِم في فرمايا: سب سے يہلے بازار مين واخل ہونے والا نہ بن اور سب سے آخر میں نکلنے والا بھی نہ بن کیونکہ میمعرکہ شیطان ہیں کیا فرمایا: شیطان کے باڑے ہیں (ان میں شر پھیلاتا ہے) اور میں نے تہیں اس کودیکھا ہے۔

حضور ملی کی این فرمایا تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کوتے سے بھرے وہ (بُرے) اشعار بھرنے سے بہتر

حضور ملی آلیم نے فرمایا: ایک گناہ جونہیں بخشا جاتا ہے ایک گناہ چھوڑ انہیں جاتا ہے ایک گناہ ہے اس کو بخش دیا جا تاہے وہ گناہ جونہیں بخشا جاتا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے وہ گناہ جو بخشا جاتا ہے وہ اللہ اور اس

6009- مسلم جلد4صفحه 1769 رقم الحديث: 2258 . والبخاري جلد5صفحه 2279 رقم الحديث: 5802 .

6010- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه348 وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة وهو صَعَيف تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.



وَجَـلَّ، وَأَمَّا الَّـذِي لَا يُتُـرَكُ فَظُلُمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمُ

6011 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبُدِ اللّهِ الْآنِصَارِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ أَبِي كَانُ مَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ أَبِي كَانُ مَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِبَاطُ يَوُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قُوسِ

أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 6012- حَـدَّثَنَاأُحُمَدُبُنُ عَلِيّ

الْجَارُودِيُّ، ثنا حَفْصُ بُنُ عَمُرِو الرَّبَالِيُّ، ثنا زِيَادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَـمْنَعَنَّ نِـدَاءُ بِلالِ أَحَدَكُمْ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّمَا إِبَلالٌ يُوَذِّنُ لِيُسرَجِّعَ قَائِسمَكُمُ الَّذِي فِي الصَّلاةِ،

6013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَهُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، ثنا سَعِيدُ

﴾ بُـنُ عَـمُ رِو الْأَشْ عَشِىُّ، ثِنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ

کے بندہ کے درمیان ہے وہ گناہ جونہیں چھوڑا جاتا ہے وہ بندوں کا آپس میں ظلم کرنا ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتينيم نے فرمايا: الله كى راه ميں ايك دن ملهاني کرنا دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے تم میں سے سی ایک کے لیے کمان کے برابر جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

حضرت سلمان رضى الله عنه حضور ملتي للهم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے کسی " أيك كوبلال كى سحرى كى اذان كھانے پينے سے نہ روكے

بلال اذن دیتے ہیں تا کہوہ واپس چلے جائیں جونماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے سوئے ہوؤل کو بھی

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضى الله عنه سے حضور التي الله في الله عنه سے بہلے آمین نہ کہو۔

6011- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 3صفحه 1059 وقم الحديث: 2735.

6012- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 3صفحه153 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه سهل بن زياد وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر.

6013- أبو داؤد جلد1صفحه 246 وقم الحديث: 937

بِلاَّلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبِقُنِي

6014 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

ثنا حُمَيْدُ بُنُ الرَّبِيع، ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ،

قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابُسنَ آدَمَ ثَلَاثُ: وَاحِسدَدةٌ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَك، وَوَاحِـدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، أَمَّا الَّتِي لِي: تَعْبُدُنِي لَا

تُشْرِكُ بِى شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ: فَمَا عَمِلْتَ مِنُ عَمَلِ جَزَيْتُكَ بِهِ، فَإِنْ أَغْفِرْ فَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ،

وَأُمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ: فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَالْمَسْأَلَةُ وَعَلَىَّ الِاسْتِجَابَةُ وَالْإِعْطَاءُ

6015- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح الْعَسُكُوِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ الْأَهُوَازِيُّ، ثنا أَبُو هَــمَّـامٍ مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَان، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ،

عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرِلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكُلَ الطِّينَ أَعَانَ عَلَى قَتُلِ

تَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنُ

أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل المينم نے فرمایا: اے انسان! تین چیزیں ہیں' ایک میرے لیے ہے اور ایک تیرے لیے ہے اور ایک

میرے اور تیرے درمیان ہے وہ جومیرے لیے ہے وہ میری عبادت ہے میرے ساتھ کسی شی کوشریک نہ تھہرا'

وہ جو تیرے لیے ہے جو عمل کرے گا میں اس کی جزاء دول گا' میں بخش دول گا' میں غفور رحیم ہوں' وہ جو

میرے اور تیرے درمیان ہے وہ دعا مانگتا ہے اور

میرے ذمہ قبول کرنا اور دیناہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: جس نے مٹی کھائی' اُس نے

خودىشى پرمددى ـ

ثابت بنانی' حضرت ابوعثمان کی

حضرت سلمان رضی الله عنه ہے

6014- ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه149 وقال: رواه البزار عن حميد بن الربيع عن على بن عاصم وطلاهما ضعيف وقد وثقا .

6015- البيهقي في السنن الكبرى جلد10صفحه 11

# المعجد الكبير للطبراني المحادث الكالم الكالم

## رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهُ

6016 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَامِرُ بُنُ سَيَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ زَرْبِيٍّ، عَنُ تَابِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ البَّبِيِّ عَنْ تَابِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ البَّبِيِّ صَلَّمَانَ، عَنْ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّاً فِي بَيْتِهِ

فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ الْرُسُجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُودِ أَنْ يُكُرِمَ الزَّائِرَ

ثنا أَحْمَدُ بُنُ أَشُرَسَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ و الْبَزَّارُ، ثنا أَجُمَدُ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنُ بَنُ عَبْدِ الْمَسْلِكِ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى، فَقَالَ: أَلَا رَجُلُّ اللَّهُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ

سَعِيدُ الْجُرَيْرِی، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

6018 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

#### روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضور ملی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جوایئے گھرسے اچھا وضو کرنے پھر مسجد میں آئے وہ اللہ کی ملاقات کرنے والا ہے اور میز بان پرحق ہے کہ ملاقات کرنے والے کی عزت کرے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسجد میں داخل ہوا' حضور ملٹھ ایکٹیٹم نماز پڑھا چکے تھے' آپ نے فرمایا: کیا کوئی آ دمی اس پرصدقہ کرےگا' اس کے ساتھ نماز پڑھ کر۔

سعیدالجرری حضرت ابوعثان سے وہ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

6016- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 30فحه 31 وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح.

6017- الدارمي في سننه جلد 1 صفحه 367 رقم الحديث: 1368 . وأبو داؤد جلد 1 صفحه 157 رقم الحديث: 574 . 6017- الدارمي في سننه جلد 4 صفحه 2694 رقم الحديث: 2675 . وكذلك البحاري جلد 6 صفحه 2694 رقم الحديث: 7098 . وكذلك البحاري جلد 6 صفحه 2741 رقم الحديث: 7098 . الحديث: 6970 .

عَساصِهُ بُنُ عَلِسي، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبُدِى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبُثُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيُتُهُ هَرُوَلَةً

6019 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَسِي عُثُمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي

6020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمُسَارُ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ، ح وَحَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَا: ثنا صَالِحٌ الْمُرَّتُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ سَلْمَانُ إِلَى أَسِى الدَّرْدَاءِ يَا أَحِي لِيَكُن الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيِّ،

حضور اللهُ يَيْدَلِم نے فرمایا: الله عز وجل فرما تاہے: جب میرا بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی 'جب میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے تو میری رحمت دو ہاتھ آتی ہے جب میرے یاس چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کرآتی ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ نِي فرمايا: جولوك ايني مُصّليال كوئي شي ما تکنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اُٹھاتے ہیں اللہ عزوجل پرحق ہے کہ جو وہ ما تگ رہا ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ڈالے۔

حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللّه عنه نے حضرت ابوالدر داءرضی اللّه عنه کی طرف لکھا: اے میرے بھائی! مسجد آپ کا گھر ہونا جا ہے كيونك مين في رسول الله الله الله عنه كوفر مات موس سا: مبحد ہر پر ہیزگار کا گھر ہے جو اس کی مسجدوں کو گھر بناتے ہیں' الله تعالی ان كيلے ضامن ہوتا ہے كمان كو آ رام دے اپنی رحمت عطا کرے اور ملی صراط سے گزرنا آسان کرے۔

6019- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه169 وقال: قلت له حديث في هذا رواه الطبراني ورجاله رجال

6020- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد2صفحه22 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح المزي وهو ضعيف

وَقَدُ ضِمِنَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ كَانَ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ الرَّوْحَ، وَالرَّحْمَةَ، وَالْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ

دَاوُدُ بُنُ أَبِي هَنُدٍ، عَنُ أبى عُثْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ سَلَمَانَ

6021 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

عَنْ دَاوُدَ بُن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلَّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّسَمَساوَاتِ وَالْأَرْضَ مِسائَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ

طِبَساقُ مَسَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ فِيهَا تَغْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ بَعُضُهَا عَلَى بَعُضِ، وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ

6022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكُرَمِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْن شُعْبَةَ

﴿ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُسْحُسِنُ وُضُوءَهُ، إِلَّا كَانَ زَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَقُّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَائِرَهُ

دا وُ دبن ابو ہند' حضرت ابوعثمان نہدی ہے وہ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَزُ وجل نے جس دن زمین و آسان کو پیدا کیا' سور حمتیں پیدا کیں' ہر رحمت کے درمیان زمین و آسان کے درمیان جتنا فرق ہے ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے اس کے ذریعے ماں باپ اولاد پر شفقت کرتے ہیں اور وحشی ایک دوسرے سے اور ننانوے قیامت تک کے لیےروک لی ہیں۔

حضرت سلمان رضی الله عنهٔ حضور ملتی میلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جوایئے گھرسے ا چھا وضو کرے کھر مسجد میں آئے وہ اللہ کی ملاقات كرنے والا بے اور ميز بان پرحق ہے كه ملاقات كرنے

والے کی عزت کرے۔

عون بن ابس شداد عن ابس عثمان عن سلمان ُ جعفر عن آبس عثمان عن سلم

عَوْنُ بُنُ أَبِى شَكَّادٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6023 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَزَّارُ، ثنا عُبَيْسُ بُنُ مَيْمُونِ، عَنُ عَوْنِ بُنِ أَبِي هُنُهَانَ، عَنُ سَلْمَانَ عَوْنِ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ غَدَا إِلَى صَلاقِ الصَّبْحِ أُعُطِى رُبُعَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ أُعْطِى رَايَةَ إِبُلِيسَ، وَهُوَ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَعُدُو وَآخِرِ مَنْ يَرُوحُ

حَنْبَلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، ثنا عُبَيْسُ حَنْبَلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، ثنا عُبَيْسُ بُنُ مَيْسُمُونِ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي بُنُ مَيْسُمُونِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَيْدًا

جَعُفَرُ بُنُ مَيْمُونِ الْآنُمَاطِيُّ، عَنْ أَبِّي

## عدی بن ابوشداد ٔ حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کے بیت کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی کے فرماتے ہوئے سنا: جوضح کی نماز کے لیے آئے اس کو ایمان کا چوتھا حصہ دیا جائے گا' جو بازار آئے گا اس کو اہلیس کا جھنڈا دیا جائے گا' وہ صبح بازار آئے گا اس کو اہلیس کا جھنڈا دیا جائے گا' وہ صبح سب سے آخر میں جانے والے اور شام سب سے آخر میں جانے والے اور شام سب سے آخر میں جانے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی اسلام غریبوں سے شروع ہوااور عنقریب غریبوں میں آئے گا۔

جعفر بن میمون انماطی ٔ حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت سلمان

6023- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 4صفحه 77 وقال: قلت روى ابن ماجه بعضه رواه الطبراني في الكبير وفيه عبس بن ميمون وهو ضعيف متروك .

6024- أخرج نحوه مسلم جلد 1 صفحه 130 رقم الحديث: 145 علد 1 صفحه 131 رقم الحديث: 146 .

#### سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم ملتَّ أيتم في فرمايا: ب شك الله تعالى ضرور حياء فرماتا ہے جب بندہ اپنے ہاتھ (اس کے سامنے ) اُٹھا تا ہے کہان کوخالی لوٹا دیے ان میں کوئی شی ہی نہ ہو۔

ابوالعوام الجزار حضرت ابوعثان ہے ٔ وہ حضرت سلمان رضی اللّٰد عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّالِيَةِ آسے ٹلایوں کے متعلق یو چھا گیا' آپ نے فرمایا: بیزمین میں اللہ کےلشکروں سے زیادہ ہیں' نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔

جعدا بوعثمان حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ سے عُثْمَانَ، عَنْ سَلَّمَانَ

6025 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثِنا أَبُو أَسَامَةَ،

﴿ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ مَيْـمُون، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُسَحَـدِّثُ، عَنْ سَلُمَانَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَسْتَحْيي إِذَا رَفَعَ

> أَبُو الْعَوَّامِ الْجَزَّارُ، عَنُ أبي عُثُمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

6026 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ الدَّادِعُ، ثنا فَائِدٌ أَبُو الْعَوَّامِ الْجَزَّارُ، عَنْ أَبِي

عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنُ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: ذَاكَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ، وَلَا أَحَرِّمُهُ

الْجَعُدُ أَبُو عُثُمَانَ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

6025- أورد نحوه الترمىذي جلد5صىفىحە556 وقىم الىحديث: 3556 . وأبو داؤد جىلد2صىفىحە78 وقىم

الحديث: 1488 .

الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا لَا شَيءَ فِيهِمَا

### رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

التُستَرِقُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِقُ، ثنا التُستَرِقُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِقُ، ثنا سَالِمُ بَنُ غَيْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعُدًا أَبَا عُثْمَانَ يَفُولُ: حَدَّثَنِى أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِقُ، عَنُ سَلُمَانَ النَّهُ لِيَّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْفَارِسِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا لَقِى أَخَاهُ الْمُسُلِمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا لَقِى أَخَاهُ الْمُسُلِمَ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا لَقِى أَخَاهُ الْمُسُلِمَ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا لَقِى أَخَاهُ الْمُسُلِمَ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِى يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِى يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا عُنِهُ مَا مِثْلَ زَبَدِ اللّهُ عَلْ ذَبَدِ

عَلِیٌّ بَنُ زَیْدِ بَنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

4028 حَدَّنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَوِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَوِيلِ، قَالَا: ثنا عَبْدِ الْعَوْييزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْفَارِسِيّ تَحْتَ النَّهُ لِذِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ تَحْتَ النَّهُ لِذِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ تَحْتَ شَحَرَةٍ، فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا يَابِسًا فَهَزَّهُ شَبَحَرَةٍ، فَأَخَذَ خُصُنًا مِنْ أَغْصَانِهَا يَابِسًا فَهَزَّهُ

#### روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فاری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں آئی مسلمان جب اپنے مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے دونوں کے گناہ گررہے ہوتے ہیں جس طرح سخت ہوا کے وقت خشک پیتے گرتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر چہان دونوں کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

علی بن زید بن جدعان ٔ حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوعثان نهدی فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے سینچ تھا' حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک خشک ٹبنی کو کپڑا' اسے کھینچا تو اس کے پتے گرنے گئے' پھر آپ نے فرمایا: تُونے مجھ سے پوچھانہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی: آپ نے ایسے کیوں کیا؟

6027- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 37 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال سالم بن غيلان وهو ثقة

حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، ثُمَّ قَالَ: سَلْنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ فَـ قُــُــــُتُ: وَلِمَ تَفُعَلُهُ؟ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنتُ مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ أُغُصَانِهَا يَابِسًا، فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ هُ هُوَ وَرَقُهُ، ثُمَّ قَسَالَ: أَلَا تَسْسَأَلُنِي لِمَ أَفَعَلُ هَذَا يَسَا إسَلْمَانُ؟ فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الُخَمْسَ تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الْوَرَقُ ، ثُمَّ تَلا هَـذِهِ الْآيَةَ: (أَقِـم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ فَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)

6029 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا حَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو هَمَّام مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَان، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيَّ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ: صَلَّى بِنَا سَلْمَانُ صَلاةً، ثُمَّ قَامَ إِلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ ﴾ فَحَرَّكَهَا فَسَحَاتً وَرَقُهَا، ثُمَّ قَالَ: تَذْرُونَ لِمَ فَعَلْتُ هَذَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، ثُمَّ قَامَ إِلَى غُصُنِ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَرَّكَهَا فَتَحَاتَّ وَرَقُهَا، فَقَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَوَضَّا أَفَاَّحُسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى فَأَحْسَنَ الصَّلاةَ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ

حضرت سلمان رضی الله عنه نے فرمایا: اس طرح رسول کے پنچے تھا' آپ نے خشک ٹہنی بکڑی' اس کو کھینچا تو اس کے بیچے گرنے لگئے پھرآپ نے فرمایا: اے سلمان! تم نے مجھ سے ایبا کرنے کے متعلق یو چھا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو احیا وضوكرتا ہے پھر يانچ نمازيں پڑھتا ہے تو اس كے گناه معاف ہوتے ہیں' جس طرح اس درخت کے یتے گرتے ہیں پھرآپ نے یہ آیت تلاوت کی: ''نماز قائم کرودن کے دونوں کناروں میں اور رات کے جھے میں کیونکہ نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں پیضیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے''۔

حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی الله عند نے ہمیں نماز پڑھائی کھرایک خشک درخت کے ینچے کھڑے ہوئے' اُسے حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اُنہوں نے عرض کی بنہیں! فرمایا: ہمیں رسول الله الله الله الله الله في الله ون نماز يرضا في عمر ايك خشک درخت کے پاس کھڑے ہوئے اسے حرکت دی تواس کے پتے گرنے لگئ آپ نے فرمایا: بندہ جب وضوكرتا ہے اور اچھا وضوكرتا ہے كھر اچھى نماز پڑھتا ہے تواس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے بیتے گرتے ہیں۔ بیرحدیث کے الفاظ عبدان کے ہیں۔

هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عَبْدَانَ

عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6030 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثنا خَالِدُ بُنُ حَـمْزَ-ةَ الْعَطَّارُ، ثننا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو عُشْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُو بِهَا، فَلَا يَزَالُ رَجُلٌ يَجِيءُ قَدُ ظَلَمَهُ بِمَظْلَمَةٍ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَى الْمَظْلُومُ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، ثُمَّ يَجيءُ مَنْ يَطُلُبُهُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّنَاتِ الْمَظْلُومِ، فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ

أَبُو الْعَلاءِ أَظُنَّهُ يَزِيدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّجْيرِ، عَنُ سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6031 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدِ الطَّبَرَانِيُّ،

عثمان بن غياث مضرت ابوعثمان سے وہ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملی آبین نے فر مایا: ایک آ دمی قیامت کے دن بہت زیادہ نکیاں لے کرآئے گا'اس کا خیال ہو گا کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے نجات یائے گا'اس نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہوگی'اس کی نیکیاں لے کرمظلوم کو دی جائیں گی بہاں تک کہاس کی کوئی نیکی نہیں رہے گی چرآئے گا' اس سے مطالبہ کرنے والا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی' اب مظلوم کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے نامہُ اعمال میں رکھے جائیں گے۔

ابوالعلاء يزيد بن عبدالله بن شخير٬ حضرت سلمان رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6030- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه353 وقال: رواه الطبراني والبزار عن عبد الله بن اسحاق العطار عن خالد بن حمزة ولم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح .

6031- الترمذي جلد5صفحه 552 وقم الحديث: 3549



ثنيا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثنيا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَىالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمُ، ومَقُرُبَةٌ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطُرَدَةُ الدَّاء عَنِ الْجَسَدِ

> أَبُو قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ، عَنُ سَلَّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6032 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ الْـكُوفِيّ، ثنا مُخَوَّلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ: احْتَطَبْتُ حَطَبًا، وَصَنَعَتُ طَعَامًا، فَأْتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَسِيـرًا، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: صَدَقَةٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ، قُلْتُ: هَـذِهِ مِـنُ عَكَامَتِــهِ، ثُـمَّ مَكَفُتُ مَا شَاءَ اللَّـهُ أَنْ المُمكِث، ثُمَّ قُلْتُ لِمَوْلَاتِي: هَبِي لِي يَوْمًا؟ قَالَتْ: وَهُ نَعَهُ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا، فَبَعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَصَـنَعْتُ طَعَامًا، فَأَتَيُتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ،

فَـقَـالَ: مَـا هَــذِهِ؟ قُلُتُ: هَدِيَّةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ، وَقَالَ

حضور ملی آیم نے فرمایا تم پررات کو قیام کرنا لازم ہے کیونکہ بیتم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور گناہوں سے بخشش کا ذربعد ہے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جسم سے بیاریاں ختم ہوتی ہیں۔

#### ابوقره کندی حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑیوں کا گٹھا اُٹھایا اور میں نے اس کی قیمت لے کر کھانا تیار کیا' میں وہ لے کر حضور ملٹی آیا ہم کی بارگاہ میں آیا' وہ معمولی تھا' میں نے وہ آپ کے آگے رکھا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: صدقہ ہے آپ نے اپنے صحابہ سے فر مایا: کھاؤ! اور آپ نے خود نہیں کھایا' میں نے ول میں کہا: بیدایک نشانی ہوگئ' پھر میں مشہرا جتنا اللہ نے جاہا کہ میں مشہروں کھر میں نے اپنی مالکہ سے کہا: ایک دن مجھے ہبد کریں گی؟ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں گیا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اُٹھایا' اسے پہلی سے زیادہ قیمت لے کرفروخت کیا' میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا' میں وہ لے کر حضور ملٹی کی آ بارگاہ میں آیا' آپ اپنے صحابہ کے درمیان تھے' میں

لِأُصْحَابِهِ: خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَقُلُتُ: أَشُهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقُلُتُ: أَشُهَدُ أَنَّكَ وَسُا ذَاكَ؟ ، فَحَدَّثُتُ عَنِ السَّهِ اللهِ ، السَّحُ لِ، ثُمَّ قُلُتُ: أَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا فَهُ لَنُ مُسْلِمَةٌ لَيْ اللهِ مُسْلِمَةٌ

نے آپ کے آگے رکھا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟
میں نے عرض کی: تخد ہے! آپ نے اپنا دست مبارک
رکھا اور اپنے صحابہ سے فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ! میں
نے عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول
میں آپ نے فرمایا: کیسے معلوم ہوا؟ میں نے ایک آ دی
کے بارے بتایا، پھر میں نے عرض کی: اے اللہ کے
رسول! کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ کیونکہ اس نے جھے
بتایا کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا: جنت میں صرف
مسلمان ہی جائے گی۔

#### عمرو بن ابوقرہ ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

## عَمْرُو بَنُ أَبِي قُرَّةً، عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَدُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، ثنا عُمَر بُنُ الْحَمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، ثنا عُمَر بُنُ قَدَامَةَ ثنا عُمَر بُنُ قَدَامَةَ ثنا عُمَر بُنُ قَدَسٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ حُلَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، وَكَانَ يَذُكُرُ أَشْيَاء قَالَهَا رَسُولُ اللهِ مِلْ مَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْعَضَبِ، فَيَنُ طَلِقُ نَاسٌ مِمَّنُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنُ الْعَضَبِ، فَيَنُ طَلِقُ نَاسٌ مِمَّنُ سَمِعَ ذَلِكَ مِن الْعَضَبِ، فَيَنُ طَلِقُ نَاسٌ مِمَّنُ سَمِعَ ذَلِكَ مِن حُدَيْفَةً ، فَيَقُولُ مِنَ اللهُ قُولُ مَا عُلَمُ بِمَا يَقُولُ ، حُدَيْفَة أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ ، خَدَيْفَة أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَة ، فَيَقُولُونَ: قَدُ ذَكُرُنَا ذَلِكَ فَلَى مَن اللهَانَ ، فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَبَكَ ، فَاتَى حُدَيْفَة لَا مَانَ ، فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَبَكَ ، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ مَا مَانَ وَهُو فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ مَا مَانَ وَهُو فِي قُبَةٍ لَهُ ، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ مَا

برو بن ابی طرة عن سلمان

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

يَـمُنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْضَبُ، فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِأَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيَمْرَضُ فَيَقُولُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى

﴾ تُـورِتَ رِجَـالًا حُـبَّ رِجَالِ، وَرِجَالًا بُغُضَ رِجَالٍ حَتَّى تُوقِعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً، وَلَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ:

أَيُّسَمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى سَبَبْتُهُ سَبَّةً، لَعَنْتُهُ لَعُنَةً مِنْ غَضِيى، فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغُضَبُ كَمَا

يَغُضَبُونَ، وَإِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَآجُعَلُهَا عَلَيْهِ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَآكُتُهَنَّ فِيكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حملایا ہے۔حضرت حذیفه رضی الله عنه حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ ایک قبہ میں تھے عرض ی: اے سلمان! آپ کومیری تصدیق کرنے کے لیے کیا رکاوٹ تھی جو میں نے رسول اللہ ملٹ کیائیم سے سنا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور التوليم عصه ہوتے تھے آپ غصہ میں اپنے صحابہ سے فرماتے تھے: وہ بیار ہوتے اک بیاری میں اپنے صحابہ کو کچھ فرماتے کیا آپ رُک نہیں جاتے یہاں تک کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کی محبت کے وارث ہوں اور کچھ لوگوں ہے بغض ہو یہاں تک کہ اختلاف ہوادر جدائی' آپ کومعلوم ہے کہ حضور ملٹائیلم نے خطبہ دیا و فرمایا: میری اُمت کا کوئی آ دمی جس کومیں نے گالی دی ہویا غصے کی حالت میں لعنت ملامت کی ہوتو میں بھی حضرت

آ دم علیہ السلام کی اولاد سے ہول مجھے بھی غصہ آتا ہے

جیسے دوسر بےلوگ غصے ہوئے کیکن اللہ نے مجھے رحمت

بنا کر بھیجا ہے قیامت کے دن میں اسے رحمت بناؤل

گا۔ (حضرت سلمان نے فرمایا:) قتم ہے آپ اس سے

رُک جائیں ورنہ آپ کے بارے لکھ کر حفرت عمر کو

بھیخیا ہوں۔

حضرت سلمان رضى الله عنه فرمات مبي كه حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے تھے پچھان اشیاء کوجن کو

حضور ملی بینم نے بعض لوگوں کو غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا میں نے کہا: اے حذیفہ! تم باز آ جاؤ! ورنہ میں

6034 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثِنا مِسْعَرٌ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِهِ

6034- احمد جلد 5صفحه 439 وقم الحديث: 23772

بُن أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ حُـذَيْفَةَ كَـانَ يُـحَدِّثُ بأَشْيَاء كَقُولُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَضَبِهِ لِأَقْوَامٍ، فَقُلْتُ: يَا حُلَيْفَةُ لَتَنتَهِيَنَّ أَوْ لَأَكْتُبَنَّ فِيكَ إِلَى عُمَرَ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا مِنُ وَلَدِ آدَمَ فَأَيُّكُمَا عَبُدٍ مِنْ أُمَّتِي لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فِي غَيْرِ كُنُهِهِ فَاجْعَلُهَا عَلَيْهِ صَلاةً

> أُوسُ بُنُ ضَمْعَج، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6035 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوس بُن كَامِل، وَعِيسَى بُنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ، قَالُوا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْسِ بُنِ ضَمْعَج، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَفَضَّلُكُمْ بِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي الْعَرَبَ، لَا نَنْكِحُ نِسَاء كُمُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ، عَنْ سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

6036- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ

# اوس بن مج 'حضرت سلمان ہے روایت کرتے ہیں

حفرت عمر کو تمہارے بارے لکھ بھیجوں گا' حالانکہ

حضور مل الماليم فرمايا: مين اولاد آدم سے مول ميرى

حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایتے میں که حضور ملی ایم نے فرمایا: تم کو فضیلت ہے رسول عورتوں ہے ہم نکاح نہیں کرتے ہیں۔

ابوعبدالله الحبر لي خضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ



المعجد الكبير للطبراني المحيد الكبير للطبراني المحيدة الكبير للطبراني المحيدة الكبير للطبراني المحيدة الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة الكبير المحيدة الكبير المحيدة الكبير المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة المحيدة الكبير المحيدة المحيدة

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَقَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي بِشُرًّا، عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبُنِ، ﴾ وَالسَّهُ نِ، وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَرَامُ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدُ عَفَا

سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ

6037 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلا عَلَى سَلْمَانَ يَعُودَانِهِ، فَبَكَى، فَقَالَا: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَيْنَا

﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفَظُهُ أَحَدٌ الرَّاكِبِ ، قَالَ: لِيَكُنُ بَلاعُ أَحَدِكُمُ، كَزَادِ الرَّاكِبِ ، قَالَ مُوَرِّقٌ: فَنَظَرُوا فِي بَيْتِهِ فَإِذَا إِكَافِ كَذَا وَكَذَا

6038 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

رسول کریم الٹے بیام سے پنیز کھی اور گاؤخر کے بارے میں دریافت ہوا تو آپ میں کی ایم نے فرمایا: حلال وہی ہے جس کواللہ نے قرآن میں حلال فرمایا ہے اور حرام وہی ہے جس کواللہ نے قرآن میں حلال فرمایا ہے اور جس سے خاموثی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔

### سعيد بن ميتب حضرت سلمان ہےروایت کرتے ہیں

حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما دونوں حضرت سلمان رضی الله عنه کے باس عیادت کرنے کے لیے آئے تو آپ رونے لگئ دونوں نے آپ سے رونے کی وجہ لوچھی: اے ابوعبدالله! كيول رور ہے ہيں؟ آپ نے فرمایا: رسول نہیں کی' وہ پیتھا کہتم میں سے کسی کے لیے زادِ راہ اتنا ہی کافی ہے جتنا مسافر کے پاس زادِ راہ ہوتاہ۔ حضرت مورق نے فرمایا: اینے گھروں میں دیکھو کہ اتنا ا تنامال کافی نہیں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6037- شعب الايمان جلد7صفحه 305 وقم الحديث: 10394.

التُّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي

الشُّوَارِبِ، ثنا حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ كَسُبٍ حَلالٍ

صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ 6039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا

الْفَضْلُ بُنُ قُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيّب، عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَام، وَشَرَاب

مِنْ حَكَالٍ، صَـلَّتُ عَـلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهُ رِ رَمَ ضَانَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ

فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

6040 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ غَالِبٍ

السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللُّهِ أَبُو بَكُرِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يُونُسَ بُنِ

سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

6039- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه156 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وزاد بعد قوله ليلة

القدر ورزق دموعا .

حضور ملتُ اللّهُ مِنْ فرمايا: جس نے رمضان میں حلال رزق سے روزہ افطار کیا' اس کے لیے فرشتے دعا کریں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللَّهِ نِي فرمایا: جس نے حلال رزق اور مشروب سے پیا' رمضان کی گھڑیوں میں فرشتے اس كے ليے دعاكريں كے اور حضرت جريل عليه السلام

لیلة القدر کی رات دعا کریں گے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مٹھالیہ نے فرمایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر

حموث باندها' أسے حاہیے کہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالے

جس نے میری حدیث رو کی جومیری طرف ہے اسے

مینچی تو اُسے حاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے' جس نے اس حدیث کو چھوڑا جو اُسے میری طرف سے پیچی

6040- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد1صفحه147 وقال: رواه الطبراني في الكبير .

البعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيَّهُ مَتَعَمِّدًا فَلَيَّهُ عَلِي مُتَعَمِّدًا

فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتًا فِى النَّارِ، وَمَنُ رَدَّ حَدِيثًا بَلَغَهُ عَنِّى، فَأَنَا مُسِحَاصِمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا بَلَغَكُمُ عَنِّى حَدِيثٌ وَلَمُ يَعُرِفُوهُ، فَقُولُوا: اللهُ أَعْلَمُ

أَبُو مُسُلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ، عَنْ سَلْمَانَ

خليفة الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ خَلِيفة الْفَاضِى، وَأَبُو خَلِيفة الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ بَنِ سَوْرَةَ الْبَعْدَادِيُّ، قَسَالُوا: ثننا أَبُو الْوَلِيدِ السَّيَالِسِيُّ، ثنا دَاوُدُ بَنُ أَبِى الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ السَّيَالِسِيُّ، ثنا دَاوُدُ بَنُ أَبِى الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى مُسُلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ

بُنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا قَدُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَعَلَى عِمامَتِكَ، وَقَالَ

سَلَمَانُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ عَلَى خِمَارِهِ وَخُفَّيْهِ

6042 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْرَّبَيْرِ، عَنُ أَيُّوبَ الْسَخْتِيَانِيّ، عَنُ أَيُّوبَ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيّ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْفُرَاتِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

کھی تو میں قیامت کے دن اس سے جھگڑوں گا'جبتم میں تو میں قیامت کے دن اس سے جھگڑوں گا'جبتم

کومیری حدیث پنچ اورتم اس کونه جانتے ہوتو تم کہو: الله زیادہ جانتا ہے۔

ابومسلم حضرت زید بن صوحان کے غلام حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت زید بن صوحان کے غلام ابومسلم فرماتے بیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ تھا' آپ نے ایک آ دمی کو دیکھا' اس کا وضوٹوٹا تو وہ وضو

آپ نے ایک آ دی تو دیکھا اس کا وصولو ٹا تو وہ وصو کرنے کے لیے موزے اتارنا حیاہتا تھا' حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان دونوں پر مسح کرو اور عمامہ

(اُٹھا کرسر) کامسح کرو۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ملٹی کیلئم کو (عمامہ کے نیچے

سے روی میں کے رون ملد ہا ہم اور مان کے اور موزوں پر سے کرتے و یکھاہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورالتی آیا موزوں پراور عمامہ کے (پنچ ہاتھ داخل کر

کے )مسح کرتے تھے۔

6041- مسند الطيالسي جلد 1صفحه 91 وقم الحديث: 656.

6042- ابن ماجه جلد 1صفحه 186 وقم الحديث: 562.

زَيْدٍ، عَنُ أَبِي شُرَيْح، عَنُ أَبِي مُسْلِم، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: يَمُسَحُ عَلَى العِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ

6043- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْكِنْدِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُن زَيْدٍ، عَنْ أَبِى شُرَيْح، عَنْ أَبِى مُسْلِم، أَنَّهُ: رَأَى سَلْمَانَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الُخُفَّيُنِ وَالْعِمَامَةِ

6044 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أُبِى شُرَيْح، عَنُ أَبِي مُسْلِم، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ

> أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

6045 - حَـدُّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثنا عَمْرُو

حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی الله عنه کوبیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دیکھا' آپ نے موزوں پرمسے کیا'آپ سے عرض کی گئی: آپ ایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے رسول الله الله الله كو موزول اور عمامه كے فيح باتھ (داخل کرکے )مسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّهِيَّةُ مُورُول پراور عمامہ کے (ینچے ہاتھ داخل کر کے)مسے کرتے تھے۔

ابوالخليل ٔ حضرت سلمان رضی الله ا عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی تین نے میں نے حسن وحسن دونوں کے

## المعجم الكبير للطبراني المجاراتي المحاراتي المحاراتي المحارم الكبير الطبراني المحارم الكبير المحارم المحارم الكبير الكبير المحارم الكبير الكبير المحارم المحارم المحارم الك

بُنُ حُرَيْثٍ، ثنا بَرُذَعَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي الْمَحْدِيثِ، عَنُ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: سَمَّيْتُهُمَا، يَعْنِى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِالسُمِ ابْنَى هَارُونَ شَبَرًا وشُبَيْرًا

#### أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ، عَنُ سَلُمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

6046 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْ فَرَافِصَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْ فَرَافِصَةَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ هُوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ 6047 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ، وَخُزِنَ الْعَمَلُ، وانْتَلَفَتِ الْأَلْسِنَةُ، وتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ، وقَطَعَ كُلُّ ذِى رَحِمٍ رَحِمَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنَهُمُ اللهُ، وأَصَمَّهُمُ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ

أَبُو رَاشِدِ، عَنْ سَلْمَانَ

نام حضرت ہارون کے بیٹے شہر اور شبیر کے ناموں پر رکھے ہیں۔

## ابوعمروبھری'حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے مضور ملے ہیں ہے خضور ملے ہیں ہے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بریجانا'اس سے دنیا میں محبت کریں گے جس نے وہاں نہیں پہچانا'وہ اختلاف کریں گے۔

حضور ملی این نظر مایا: جب علم عام ہواور عمل نه ہواور عمل نه ہواور زبان سے محبت ہواور دلوں میں محبت نه ہواور صله رحی نه کی جائے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی وہ بہرے اور گوئے ہول گے۔

ابوراشد ٔ حضرت سلمان رضی الله

6046- البخارى جلد 3مفحه 1213 وقم الحديث: 3158

6047- ذكره الهيشممي في مجمع الزوائد جلد7صفحه 287 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفهم .

#### عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوراشد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضى الله عنه سے التحیات کے متعلق یو چھا تو آ ب نے فرمایا: میں شہبیں سکھاتا ہوں جس طرح ہمیں رسول التُدطَّتُ يَالِيمُ نِي سَكُهَا مِا ہے مجھے رسول التُدطُّتُ يَالِيمُ نِي ﴿ التيات حرف بحرف سكهائي بين التحسات لله والصلوات والطيبات الى آخره".

حارث بن عميره حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت حارث بن عميره فرماتے ہيں كه ميں جلا جس وقت میں مدائن آیا تھا تو میں نے ایک آ دمی کو

دیکھا' اُس نے برانے کپڑے پہنے تھے اِس کے پاس ( سرخ چمڑا تھا' وہ اسے رگڑ رہے تھے' میں نے توجہ کی تو

أس نے میری طرف دیکھا'آینے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے اللہ کے بندہ! اس جگہ تھہرو! میں کھڑ اہوا اور

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ

6048 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدَةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا بشُرُ بُنُ عُبَيْدَةَ الدَّارِسِيُّ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ الصَّلْتِ، عَنُ

عَـمْـرو بُنِ يَنِيدَ اللَّأَزُدِي، عَن أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَأُلُتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: أُعَلِّمُكُمُ كَمَا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّشَهُّ لَهُ حَرْفًا حَرْفًا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِجِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرَةً، عَنُ

سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

6049 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ

عِـمُـرَانَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ عِكُرِمَةَ، عَن الْحَارِثِ بن عَمِيرَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ

حِينَ أَتَيْتُ الْمَدَائِنَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُلْقَانٌ، وَمَعَهُ أَدِيمٌ أَحْمَرُ يَعْرِكُهُ، فَالْتَفَتُّ فَنَظَر

6048- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه143 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه بشر بن عبيد الله

الدارسي كذبه الأزدى وقال ابن عدى مَنكر الحديث.

تَنَاكُرُ مِنْهَا فِي اللهِ اخْتَلَفَ

إِلَىَّ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ: مَكَانَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَقُمْتُ فَـقُـلُتُ لِمَنْ كَانَ عِنْدِى: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا: هَـذَا سَـلُـمَـانُ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ فَلَبِسَ ثِيَابًا بِيَاضًا، ثُمَّ أُقْبَلَ وَأَخَذَ بِيَدِي وصَافَحَنِي وَسَاء لَّنِي، فَقُلْتُ: يَا اللهِ، مَا رَأَيْتُنِي فِيمَا مَضَى وَلَا رَأَيْتُنِي فِيمَا مَضَى وَلَا رَأَيْتُكَ وَلَا ) عَرَفْتَنِي، قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدُ عَرَفَ رُوحِي رُوحُكَ حِينَ رَأَيْتُكَ، أَكَسْتَ الْحَارِكِ بْنَ عَمِيرَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فِي اللهِ ائْتَلَفَ، وَمَا

میں نے اس کو کہا: جومیرے پاس تھا، بیکون آ دی ہے؟ لوگوں نے کہا: سلمان ہے۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اینے گھر داخل ہوئے سفید کپڑے پہنے پھر متوجہ ہوئے اور میرا ہاتھ کیڑا اور مصافحہ کیا 'تو میں نے کہا: اے ابوعبداللد! میں نے آپ کونہیں دیکھا کہ آپ نے مجھے نهیں دیکھا' آپ مجھے جانتے ہیں۔حضرت سلمان رضی الله عنه نے کہا: کیول نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے! میری روح نے آپ کی روح کو بہچانا'جس وقت میں نے آپ کو دیکھا' کیا آپ حارث بن عمیرہ نہیں ہیں میں نے کہا:جی ہاں! اس کے بعد فر مایا کہ حضور ملی کی کیتم نے فر مایا: روحیں گروہ میں تھیں جس نے وہاں پہچانا' اللہ ان میں محبت ڈال دے گا اور جس نے نہ پہچانا' اُس نے اختلاف

## بنی عبس کے ایک آ دمی حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

بی عبس کے ایک آ دمی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ د جلہ کے کنارے چل رہاتھا' آپ نے فرمایا: اے بن عبس كے بھائى! اُتر! تُو اس سے يانى يى \_ ميس نے یانی پیا' پھر فرمایا: پیوا میں نے پیا' آپ نے فرمایا: کیا وجلہ سے پانی کم ہواہے؟ میں نے عرض کی: کچھ بھی کم

### رَجُلٌ مِنُ بَنِي عَبْس، عَنُ سَلُّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6050 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ عَنْ عَبُدِ السَّلامِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسِ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ سَلْمَانَ عَلَى شَطِّ دِجُلَةَ، فَقَالِ َ إِنَا أَخَا بَنِي عَبْسِ انْزِلْ، فَاشْرَبُ فَشَرِبُتُ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبُ فَشَرِبُثُ، قَالَ: مَا نَقَصَ

شَرَابُكَ مِنُ دِجُلَة، قَالَ: قُلُتُ: مَا عَسَى أَنُ يَنُهُ وَلَا يَنُهُ صَهُ فَالَ: فَإِنَّ الْعِلْمَ كَذَلِكَ يُؤُخَذُ مِنْهُ وَلَا يَنُهُ صُهُ مُ لَا لَكُ بُ فَمَرَ دُنَا بِأَكُدَاسٍ مِنُ يَنْهُ صُهُ فَكَ فَكَ لَنَا؟ وقَتَرَ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا فَتَحَ لَنَا؟ وقَتَرَ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَيْرٍ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَيْرٍ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَيْرٍ لَهُ مُ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنَّ لَكَ أَوْرِى، قَالَ أَوْرِى، قَالله عَنَّ وَجَلَّ صَلَّى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عَلِيمٌ الْكِنْدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ

ورك و المحتمد بن بَرَّةً وَالْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى التَّرْسِيُّ، السَّنُعَانِیُّ، وَالْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى التَّرْسِیُّ، فَالَا: أَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنَا الثَّوْرِیُّ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كَهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَانَ كَهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَانَ كَهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْ قَالَ: أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى

حَامِيَةُ بُنُ رَبَابٍ، عَنْ

نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهَا إِسُلَامًا عَلِيٌّ بْنُ

نہیں ہواہے آپ نے فرمایا: علم بھی اسی طرح ہے اس کوخرچ کیا جائے تو کم نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: سوار ہو! پس ہم گندم اور بھو کے ڈھیروں کے پاس سے گزرئے ہیں جم گندم اور بھو کے ڈھیروں کے پاس سے گزرئے

. م مه مدم الرورو سوروں سے پی سے درہے آپ نے فرمایا: آپ کی کیا رائے ہے اس کو ہمارے لیے کھولا ہے؟ اور اصحاب محمد پرنہیں کھولا ہے ہمارے لیے خیر اور ان کیلئے شرہے؟ میں نے عرض کی: مجھے اس

چیز کا اندازہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا: لیکن میں جانتا ہوں' ہمارے لیے شر اور ان کیلئے خیر ہے۔ رسول کریم ملٹھ ایکٹی نے مسلسل تین دن سیر ہو کرنہیں کھایا حی

کہ آپالٹہ ہے جائے۔ علیم الکندی' حضرت سلمان رضی

اللدعنه سے روایت کرتے ہیں مطرت ہیں کہ اس مطرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اُمت میں سب سے پہلے نبی کریم ملتی ایکٹی کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے آپ النہ اللہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔

عاميه بن رباب مضرت سلمان





#### سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

6052 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَويُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا نُصَيْرُ بُنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، عَنِ الصَّلْتِ الدَّهَّانِ، عَنْ حَامِيَةَ بُنِ رَبَابِ ﴾ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ: (بِأَنَّ

ْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ورُهُبانًا) (المائدة: **82**) ، قَالَ: الرُّهُبانُ: الَّذِينَ فِي الصَّوَامِع ، قَالَ سَلْمَانُ: نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

( ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ورُهُبانًا) (المائدة:

مُحَمَّدُ بُنُ عَدِي، عَنْ سَلَّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6053 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَويُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَويُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ الرَّقِيِّ، عَنِ الْخَلِيلِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ الْكريم، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَبَّحَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيحَةً، أَوْ حَمِدَهُ تَحْمِيدَةً، أَوْ هَلَّلَهُ تَهْلِيلَةً، أَوْ كَبَّرَهُ تَكْبِيرًا،

#### سے روایت کرتے ہیں

حضرت حامیہ بن رباب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے سنا اور میں نے آپ ہے اس آیت کے بارے پوچھا: ''ان میں عالم اور درولیش ہیں'' رھبان سے مراد وہ لوگ جو گرجوں میں رہتے ہیں' حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیہ رسول الله التياريخ پر نازل ہوا كه يبود يوں ميں عالم اور درویش ہیں۔

### محد بن عدی ٔ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرق الله علی و فرماتے موعے سنا: جوالله کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سجان الله یا الحمد لله یا لا الله الا الله یا الله اکبریر متاہے تو اللہ عزوجل اُس کے لیے اس کے ذریعے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کی اصل یا قوت احمر ہے اس کوموتیوں سے سجایا گیا ہے اور اس کا گا بھا' کنواری عورتوں کے بیتان کی مانند ہے شہد

6052- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدجلد 7صفحه 17 وقال: رواه البطبراني وفيه يحيي الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف.

6053- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 90 وقال: رواه البطبراني وفيه محمد بن عدى عن سلمان ولم أعرفه وجماعة ضعفاء وثقوا

سے زیادہ میٹھااور مکھن سے زیادہ زم ہوگا۔

شرحبيل بن سمط الكندي مضرت سلمان رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتى للم في فرمايا: ايك دن الله كى راه مين نگهباني كرنا رات كے قيام اور ايك ماہ روزے ركھنے سے بہتر ہوگا' جواللہ کی راہ میں بگہبانی کرتے ہوئے مرا'اس کا ثواب جاری رہے گا'اس کا رزق جاری رہے گا اور فتنول سے محفوظ رکھا جائے گا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک دن الله کی راه میں ممہانی کی كرنا رات كے قيام اور ايك ماہ روزے ركھنے سے بہتر ہوگا جواللہ کی راہ میں تکہانی کرتے ہوئے مرا اس کا تواب جاری رہے گا'اس کا رزق جاری رہے گا اور

غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، أَصْلُهَا يَاقُوتٌ أَحْمَرُ، مُكَلَّلَةٌ بِالدُّرِّ، طَلْعُهَا كَثَدْي الْأَبْكَارِ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبُدِ

> شُرَحْبيلَ بْنُ السِّمْطِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

6054 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحِ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ عَبُدَ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ نَافِع، عَنُ شُرَحْبِيلِ بُنِ السِّمُطِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْحَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَـوُمٍ وَلَيُـلَةٍ أَفُـضَلُ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَرَى عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الشُّوَابِ، وَأَجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأُومِنَ

6055 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَـمُوو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ مَكُحُولِ الدِّمَشْقِيّ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بُنِ السِّمُ طِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيَّلَةٍ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ

مُ رَابِطًا، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ،

وَأُومِنَ الْفَتَّانَ

6056 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا شُعَيْبُ

) بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِع بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أُخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ إُمنَ يَزِيدَ بُنِ شُرَحْبِيلٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْوَلِيدِ

مَوْلَى الْـمُغِيـرَةِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي زَكَرِيًّا

يُحَدِّثُ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بُنِ السِّمُطِ، أَنَّهُ رَأَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَهُوَ مُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمْصٍ،

فَقَالَ: مَا لَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: مُرَابِطٌ، قَالَ

سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَصِيام

شَهْرِ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعُمَلُ، وَأُومِنَ الْفَتَّانَ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ شَهِيدًا

6057 - حَدَّثَنَا جَعُفَ رُبُنُ مُحَمَّدٍ

الْمِفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو أَمَيَّةَ عَمُرُو بْنُ هِشَام، ثنا عُثُمَانُ

كُ بُسُ عَسُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ ا ثَوْبَانَ، عَنْ حَالِيهِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بُنِ

السِّمُ طِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: حَرَجْتُ أَبْتَغِي اللِّينَ

فَوَافَقُتُ فِي الرُّهُبانِ بَقَايَا أُهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ: (يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ)

فتنول ہے محفوظ رکھا جائے گا۔

حضرت شرحبیل بن سمط سے روایت ہے کہ أنہول نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کوجمص کے

ساحل پرتگهبانی کرتے ہوئے دیکھا'آپ نے عرض کی: يدكيا ہے؟ آپ نے فرمايا: تكہبانی كرر ما مول حضرت

کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مگہبانی

كرنا ايك ماه كے روزے ركھنے اور قيام كرنے كے برابر ثواب ہے جس کونگہ بانی کرتے ہوئے موت آئے

اُس کاعمل جاری رہے گا'جو وہ کرتا تھا' اس کوقبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور قیامت کے دن شہیر

أٹھایا جائے گا۔

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں وین کی تلاش کے لیے نکلائیں نے اہل کتاب میں سے

ایک راہب کو پایا' اللہ عزوجل فرماتاہے: یہ لوگ آپ النَّهُ أَيْدَا لَمُ كُوالِي بِهِيانة مِن جس طرح اين بيون

کو پہچانے ہیں بیلوگ کہتے تھے بیاس نبی کا زمانہ ہے جوعرب کی سرزمین میں ہوگا' اس کی چندنشانیاں یہ ہیں'

اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو گی۔

6057- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 8صفحه 241 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(البقرة: 146) ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: هَذَا زَمَانُ نَبِيّ قَدْ أَظَلَّ يَخُرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ لَهُ عَكَامَاتٌ، مِنْ ذَلِكَ شَامَةٌ مُدَوَّرَةٌ بَيْنَ كَتِنفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَلَحِقْتُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ مَا قَالُوا كُلَّهُ، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ، فَشَهِـدَتُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللُّهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ

صِيَامِ شَهْرِ وَقِيَامِهِ، قَائِمٌ لَا يَفْتُرُ، وَصَائِمٌ لَا يُفْطِرُ،

وَإِنْ مَاتَ مُوَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ كَصَالِح عَمَلِهِ حَتَّى

يُنْعَتْ، وَوُقِيَ عَذَابَ الْقَبْرِ

6058 - حَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن زُرَارَـةَ الرَّقِّـيُّ، ثـنسا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بُنِ السِّمُطِ الْكِنْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مِنُ عَـمَـل الْأَحْيَاء ِ يَجْرِى لِلْأَمُوَاتِ: رَجُلٌ تَرَكَ عَقِبًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ يَتْبَعُهُ دُعَاؤُهُم، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعُدِهِ لَهُ أَجُرُهَا مَا جَرَتْ بَعْدَهُ، وَرَجُـلٌ عَـلَّـمَ عِلْمًا فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُرِ مَنْ عَمِلَ

میں عرب میں گیا، حضور ملٹی کیلئم نکلے تو میں نے وہ پہاری نشانیاں دیکھیں جوانہوں نے بیان کی تھیں میں نے مہر نبوت بھی دیکھی میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں ہے اور محد ملتی آیکم اللہ کے رسول ہیں میں نے رسول الله طلق يكتل كوفر مات موئ سنا كدالله كى راه ميس ایک رات مگہانی کرنا' ایک ماہ روزے رکھنے اور قیام كرنے سے افضل ہے ايسا قيام كرنے والا جو تھكتانہيں ہےاوراییاروزے دارجوافطار نہیں کرتاہے (لیعنی رات کوافطار کرتا ہے اور لگا تار ہے ) اگر نگہبانی کرنے والا مرجائے تواس کا نیک عمل جاری رہے گا' قیامت کے دن أثھایا جائے گا اور عذابِ قبرے محفوظ رکھا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی الله عنهٔ حضور ملتی میلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جارعمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے: (۱) ایک آ دمی نیک اولاد چھوڑ گیا جواس کے بعداس کے لیے دعا کرتی رہے (۲)ایک وہ آ دی جس نے لونڈی صدقہ کی اس لونڈی کوصدقہ کرنے والے کے مرنے کے بعد اور لونڈی کے مرنے کے بعد اس کا ا تواب جاری رہے گا' (۳) ایک وہ آ دی جس نے علم سکھایا' اس کے بعداس پرعمل کیاجا تارہا' اُس کا ثواب ملتا رہے گا' اس کرنے والے کے تواب میں کمی کیے

بغير-

عَامِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

6059 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَفَّاكُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

﴿ كَا كُنْ حَدَّثَنِنِي أَبُو هَانءٍ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ سَلْمَانَ الْحَيْرِ قَالَ: حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا

فِيهِ بَعْضَ الْجَزَع، فَقَالُوا: مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَقَدُ كَانَ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْحَيْرِ، شَهِدُتَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتُوحًا عِظَامًا؟ قَالَ: يَـحُوزُنُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: لِيَكُفِ مِنْكُمُ كَزَادِ الرَّاكِبِ، فَهُوَ الَّذِي أَحْزَنِنِي، فَجُمِعَ مَالُ

سَلْمَانَ فَكَانَ قِيمَتُهُ حَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

عَامِرُ بِنُ عَطِيَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَنْبَسَةَ الرَّازِيُّ، ثنا سَعُدُ

بُنُ مُسحَسَمَدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ

بُنِ وَهُبٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَطِيَّةً، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:

عامر بن عبدالله حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عامر بن عبدالله سے روایت ہے کہ

حضرت سلمان رضي الله عنه كي وفات كا وفت قريب آيا تو آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں بعض نے آپ کو

پریشان دیکھا' آپ سے عرض کی گئی: اے ابوعبداللہ! آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو اس سے پہلے بھی

بھلائی پر تھے اور آپ رسول الله ملتي يُلكم كے ساتھ بہت زیادہ فتوحات میں شریک ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے میرے دوست محمد ملتی اللہ کی بات نے پریشان کردیا

ے جس وقت آپ ہم سے جدا ہوئے تھ تو آپ نے فرمایا کهتم میں سے کوئی زادِ راہ آتنا ہی رکھے جتنا ایک

سوار کے لیے ہوتا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ حضرت عامر فرمات ببين كه حضرت سلمان رضي الله عنه

کا مال جمع کیا گیا تواس کی قیمت ۱۵ درہم تھی۔ عامر بن عطيبهٔ حضرت سلمان رضي

اللّٰدعنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکاوہ ہو گا جو دنیا

میں زیادہ سیر ہوکر کھا تا تھا'اے سلمان! دنیا مؤمن کے

لیے قید خانہ اور کا فر کے لیے جنت ہے۔

الله عنه سے روایت کرتے ہیں

فر ماتے ہیں کررسول الله والتي الله على رضى الله

عنہ کا ہاتھ بکڑا' فرمایا: بیسب سے پہلے مجھ پرایمان لایا

اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے مصافحہ کرے

گا ابو بکرصد یق اکبر ہے کہ فاروق ہے اس اُمت کا اُس

کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے یہ

علی ایمان والوں کے لیے سردار ہیں اور مال ظالم کا

ابوازهرمدنی مضرت سلمان رضی

الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت ابوذر اور حضرت سلمان رضى الله عنهما

سردار ہے۔

| \&/  |   |
|------|---|
| 075  |   |
| ∵/ରୋ | ١ |

6061 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَزِيرُ

ثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي

اللُّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، وَهُوَ

أُوَّلُ مَنُ يُصافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، وَهَذَا فارُوقُ هَذِهِ الْأَمَّةِ، يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَقّ

أَبُو الْأَزُهَرِ، مَدَنِيٌّ، عَنُ سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6062 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

6061- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 102 وقال: وفيه عمرو بن سعيد المصري وهو ضعيف.

6062- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 2صفحه322 وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وذكره

الهيشمي في مجمع الزوائد في موضع آخر جلد2صفحه326 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف .

سَيِعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعًا

أَبُو سُخَيْلَةَ، كُوفِيٌّ، عَنْ

سَلُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الْأَصْبَهَ انِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّلِّدِيُّ،

سُخَيلَةً، عَنُ أَبِي ذَرِّ، وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَا: أَخَذَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِى

وَالْبَاطِلِ، وَهَـذَا يَعُسُوبُ الْـمُؤْمِنِينَ، وَالْمَالُ

#### فِي اللُّانْيَا، يَا سَلْمَانُ الدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ

ابوسخیله کوفی ٔ حضرت سلمان رضی



ثنا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا مَكِّيٌّ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ،

عَنُ سَلَّمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَرَجَ يَعُودُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ

مَشْغُولٌ، فَقَالَ: خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَخَرَجَ النِّسَاءُ

مِنْ عِنْدِهِ، وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَدَهُ، وَأَشَارَ الْمَرِيضُ أَنْ أَعِدْ يَدَكَ حَيْثُ كَانَتْ،

أُنَّمْ نَاذَى: يَا فُلانُ مَا تَجِدُ؟ ، قَالَ: أَجِدُ خَيْرًا، وَقَدْ

حَضَرَنِي اثْنَان أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ وَالْآخَرُ أَبْيَضُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهُمَا

وَإِنَّ الشُّرَّ كَثِيرٌ ، قَالَ: فَمَتِّمْنِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بدَعُوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللُّهُ مَّ اغْفِرِ الْكَثِيرَ وَأَنَّمِ الْقَلِيلَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ ، قَالَ: خَيْرًا

﴾ بسأبسى أنستَ وَأُرِّسِي، الْخَيْسُ يَنْمُو وَأُرَى الشَّسَّ

يَصْ مَ حِلُّ، وَقَدِ اسْتَأْخَرَ مِنِّى الْأَسْوَدُ، قَالَ: أَيُّ

عَمَلِكَ كَانَ أَمْلَكُ بِكَ؟ ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِى الْمَاء

ءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُ

يَا سَلْمَانُ هَلُ تُنْكِرُ مِنِّي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ بِأَبِي

وَأُمِّسِي، قَدْ رَأَيْتُكَ فِي مَوَاطِنَ فَمَا رَأَيْتُكَ عَلَى مِثْلِ

إِنَّ الْحَيْرَ قَلِيلٌ إِنَّ الْخَيْرَ قَلِيلٌ إِنَّ الْحَيْرَ قَلِيلٌ

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبِينِهِ فَقَالَ: كَيُفَ تَجدُكَ؟ ، فَلَمُ يَ يُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ عَنْكَ يُسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ عَنْكَ يُسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ عَنْكَ

حضور ملی آیا ایک انصاری کی عیادت کرنے کے لیے

فك جب اس كے ياس آئے تو آپ نے اپنا دست

مبارک ان کی پیشانی پر رکھا' فرمایا: کیسے آپ اپ

آپ کو یاتے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا' آپ

ے عرض کی گئی: یارسول الله! بیمشغول ہے آپ نے

فرمایا: میرے اور اس کے درمیان سے اُٹھ جاؤ! عورتیں

اس مسلح ماس سے تنکیل رسول الله طلی الله وال رہے

نے دوبارہ اشارہ کیا کہ آپ دست مبارک رکھیں چر

آپ نے آواز دی: اے فلاں! کیسی حالت یاتے ہو؟

اس نے عرض کی: بہتر یا تا ہوں میرے پاس دو چیزیں

آ كين ايك سياه باور دوسرى سفيد -حضورط المياتيم في

فرمایا: ان میں تیرے قریب کون سے؟ اس نے عرض

کی: سیاہ آب نے فرمایا: بھلائی تھوڑی ہے اورشرزیادہ

ب اس نے عرض کی: یارسول الله! مجھے دعا دیجے!

حضور ملتُ يَتِيمُ في فرمايا: اے الله! اس كى كثرت كومعاف

کر دے اور قلیل کو ممل کر دے۔ پھر حضور مان کیلیم نے

فرمایا: کیاد کھتے ہو؟ اس نے عرض کی: میرے مال باپ

آب برقربان ہوں! بہتریا تا ہوں خیر بردھ رہی ہے اور

شرختم ہور ہاہے اور ساہی مجھ سے زیادہ پیچھے ہوگئ ہے۔

آپ نے فرمایا: تیرا کون ساعمل ہے ' تو اس کا زیادہ

مالک ہے؟ اس نے عرض کی: میں یاتی پلاتا تھا'

حضورط في النام في المان اس رب موكياتم

مجھ سے کوئی نئی شے و کیھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی:

| ฌ  | ø, | ć |
|----|----|---|
| 5W | גע | 2 |
|    |    |   |

المعجد الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد الم

حَالِكَ الْيَوْمَ، قَالَ: إِنِّى أَعْلَمُ مَا يَلْقَى، مَا مِنْهُ عِرُقْ إِلَّا وَهُوَ الْمَوْتُ عَلَى حِدَتِهِ

أَبُو الْوَقَّاصِ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6063 - حَـدَّثَنَاأُخُمَدُبُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَويُّ، ثنبا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا

مِهْرَانُ بُنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ، حَلَّاثِنِي أَبُو الْوَقَّاصِ، حَلَّاثِنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِتُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنُهُ مَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مِنْ خِلَالِ الْـمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبّ، وَإِذَا وَعَدَ أُخُلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ثَقِيلان،

فَلَقِيتُهُ مَا، فَقُلْتُ: مَا لِي أَرَاكُمَا ثَقِيلَيْنِ؟، قَالَا: حَدِيثًا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَسَالَ: مِنْ خِكَالِ الْـمُنَسَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ

كَـٰذَبَ، وَإِذَا وَعَـٰدَ أُخُلَفَ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ قَالَ:

میرے ال باپ آپ پرقربان! جی ہاں! میں نے آپ کو کوئی جگہ دیکھا ہے اپس میں نے آج اس کی مثل حالت برنہیں دیکھا ہے۔ فرمایا: جو چیز آپ کوملی ہے میں جانتا ہوں' اس کی کوئی رگ نہیں ہے گر وہ الگ طور

ابوالوقاص ٔ حضرت سلمان رضی

اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما دونو ل حضور طاف الله كاس آئے

حضور ملتي البيم في فرمايا: منافق كي نشاني ہے كه جب بات كرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ كرتاہے تو وعدہ

خلافی کرتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ دونوں حضور ملی ایک کے پاس سے لکا

دونوں کی طبیعت کافی بوجھل تھی میں دونوں سے ملا میں نے کہا: میں آپ کو کافی بوجھل طبیعت دیکھ رہا ہوں؟

دونوں نے کہا: ہم نے رسول الله التائی اللہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں' جب بات

كرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ كرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتاہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے

تو خیانت کرتا ہے۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: کیاتم دونوں نے آپ ملٹورائی سے یو چھانہیں؟ کہا:

6063- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه108 وقبال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو النعمان عن أبي وقااص وكلاهما مجهول قاله الترمذي وبقية رجاله موثقون

البعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

أَفَلا سَأَلَتُ مَاهُ؟ قَالَ: هِنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَىٰ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ: لَكِنِّى سَأَسْأَلُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَقِينِى أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَهُمَا ثَقِيلَان ثُمَّ ذَكُرْتُ مَا قَالَا، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَقِينِى أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَهُمَا ثَقِيلَان ثُمَّ ذَكُرْتُ مَا قَالَا، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَتُهُ مَا وَلَمُ أَضَعُهُ عَلَى الْمُوضِعِ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثُ ثُمُ مَا وَلَمُ أَضَعُهُ عَلَى الْمُوضِعِ اللهِ عَلَى الْمُنَافِق إِذَا حَدَّتُ وَهُو يَحَدِّثُ اللهُ اللهُ يَكُذِبُ، وَإِذَا وَعَدَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفُسَهُ اللهُ يَكُذِبُ، وَإِذَا وَعَدَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفُسَهُ اللهُ يَخُولُفُ، وَإِذَا النَّيْمِنَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اللهُ يَخُولُفُ، وَإِذَا النَّيْمِنَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اللهُ يَخُولُنُ، وَإِذَا النَّيْمِنَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اللهُ يَخُولُنُ، وَإِذَا النَّيْمِنَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ اللهُ يَخُولُنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَسْعُودٍ،
عَنْ سَلُمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ سَلُمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
إِسْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ الرَّمَّاسِ، عَنْ عَبُدِ
الْرَّحْمَنِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَكَلَّفَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَكَلَّفَ
لِلطَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا

الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

اے اللہ کے رسول! ہمیں عطا کیجئے۔ میں نے کہا: میں
آپ سے پوچھوں گا، میں حضور طرائے ایک ہے پاس آیا، میں
نے عرض کی: مجھے حضرت ابو بکر وعمر دونوں ملے دونوں
کی طبیعت کافی بوجھل تھی، پھر میں نے ذکر کیا جو اُنہوں
نے فرمایا تھا۔ تو حضور طرائے ایک ہے نے فرمایا: میں نے دونوں
کو بتایا، اُنہوں نے اس جگہ نہیں رکھا جس جگہ رکھنا تھا،
منافق وہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے
کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ
بولتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے،
جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پتا ہوتا

ہے کہ وہ امانت میں خیات کررہا ہے۔ عبد الرحمٰن بن مسعود ٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حفرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع

کیا جو ہمارے پاس نہ ہو۔

قاسم ابوعبدالرحمٰن حضرت سلمان

### سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی الله م کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم

میں سے کوئی اینے بھائی کی زیارت کرے تو اس کو کوئی شی دے اس کومٹی سے بیائے اللہ عز وجل اس کوجہنم 🚷

کے عذاب سے بچائے گا۔

# عبدالله بن وديعهٔ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتي للم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن اچھاعسل

کیا'پھر خوشبو لگائی اور کپڑے پہنے اور آ دمیوں کو يهلانگانهين' جونماز فرض همي اس کو پڙها'جب امام آيا تو

خاموش رہا' پھرخطبہ سنا' اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

6065 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَاب

عَنُ سَلِّمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بُنِن نَجُلَدةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الُعَزِيزِ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ النَّجُرَانِيّ، عَنِ الْقَاسِم أبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَارَ أَحَـدُكُمْ أَحَاهُ فَأَلَقَى لَهُ شَيْئًا يَقِيهِ مِنَ التُّرَابِ، وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ النَّارِ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَدِيعَةً،

### عَنْ سَلَّمَانَ

6066 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأُسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ

عُشْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَدِيعَةَ، حَدَّثِنِي سَلْمَانُ الْحَيْرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَحَسَّنَ غُسْلَهُ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، وَلَبِسَ مِنُ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمُ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ،

فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ثُمَّ اسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرَى

6066- أورد نحوه ابن ماجه جلد 1صفحه 349، رقم الحديث: 1097 . وكذلك أحمد جلد 5صفحه 177، رقم

الحديث: 21579.

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْحَالِي الْحَارِي الْحَارِي ﴾ ﴿ وَالْحَارِي الْحَارِي الْحَارِي

6067 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثنا ابْنُ أَبِي

ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ ) الْجُمُعَةِ، وَيَسَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُودِهِ،

وَيَسَدُهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنُ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ

وَكَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ أُنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

عَطَاء 'بُنُ يَسَارِ، عَنْ سَلَمَانَ

الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6068 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَنَّعَمَ، عَنْ عَطَاء ِ بُن

يَسَارِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا

مُ بِحَوَازِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ اللُّهِ لِللَّهِ لِلهُكُلُونِ بُنِ فَكُلُونٍ أَدْخِلُوهُ جَنَّةً عَالِيَةً

قُطُو فُهَا دَانِيَةً

سَلَّمَانُ بُنُ عَامِرِ الضَّبِّيُّ رَضِيَ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملي يتلم نے فرمايا: جس نے جمعہ كے دن اچھاعسل کیا کھر خوشبو لگائی اور کپڑے پہنے اور آ دمیوں کو يھلانگانہيں' جونماز فرض تھی اس کو پڑھا' جب امام آيا تو خاموش رہا' پھرخطبہ سنا' اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کیے جا کیں گے۔

عطاء بن بيار حضرت سلمان فارسی سےروایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملت کیا ہے فرمایا: جواز کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا' (جوازیہ ہے کہ) اللہ کے نام سے شروع جوانتهائی مهربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ خط

الله كي طرف سے فلال بن فلال كيليج ہے اس كو اعلى جنت میں داخل کر دوجس کے پیل ایک دوسرے کے

قریب ہیں۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی

### اللّٰدعنهُ آپ بھرہ آئے تھے' یہیں آپ کا وصال ہوا

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ بھائی روزہ ہیں کہ حضورط اللہ بھائی کے فرمایا: جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو کھجور نہ پائے تو پانی سے کھولے کے والی کے در کھولے کے درکھولے کے در

حضرت سلمان بن عامر ضی رضی اللہ عنہ عنہ حضور ملی اللہ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرمات. بین که حضور ملتی آیا بی فرمایا: جبتم میں سے کوئی روزه رکھے تو تھجور سے کھولے اگر تھجور نه پائے تو پانی پی لے کیونکہ پانی پاک ہے۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلط آلیے ہے فرمایا: جبتم میں سے کوئی روزہ افطار کرے اگر تھجور پائے 'پس افطار کرے' اگر تھجور پائے 'پس اگر نہ یائے تو یانی پر (گزارہ کرے) کیونکہ یانی یاک

# الله عَنهُ كَانَ يَنزِلُ الْبَصْرَةَ وَاللَّهُ عَنهُ كَانَ يَنزِلُ الْبَصْرَةَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ جَسَّانَ، السَّجَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بَنْ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ، فَلَيُفُطِرُ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمُ يَجِدُ، فَلَيُفُطِرُ بِمَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاء طَهُورٌ لَكُمُ يَجِدُ، فَلْيُفُطِرُ بِمَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاء طَهُورٌ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّزَّاقِ، عَنْ اللَّهُ لَيُلِ، السَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أُمِّ اللَّهُ لَيُلِ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الُحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَجِهَا حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَجِهَا سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ، فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ، وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ، فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَشُرَبُ مَاءً، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

مُعَلَّى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ أَسَدِ الْعَمِّى، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عَنْ عَاصِمٍ الطَّبِّيِّ قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ:

سلمان بن عامر الضبي

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ 514 }

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفَطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرِ إِنْ وَجَدَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ

فَعَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

6072 - حَـدَّثِنَـا أَبُـو مُسُلِمِ الْكَشِّتُى، ثنا

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ اللَّهَانُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ اللَّهَابِ،

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلَيْفُطِرُ عَلَى

تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَعَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ 6073 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ تَمُرًّا، فَلْيُ فُطِرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرُ عَلَى

مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاء كَهُورٌ ، وَلَمْ يَذُكُرُ شُعْبَةُ الرَّبَابَ

6074 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الُحُ مَيْ لِدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بنِ سُلَيْمَانَ،

عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ

﴾ُ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَعَ الُغُلام عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنُهُ دَمَّا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ

6075 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ،

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرمات بیں کہ حضور ملتا اللہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی روز و افطار کرے تو تھجور سے کرے اگر تھجور نہ پائے تو پانی سے کھولے کیونکہ یانی پاک ہے۔

حضرت سلمان بن عامر ضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مائی آیا ہے فرمایا جم میں سے جو آ دمی تھجور یائے تو اسے حاہیے کہ اس سے روزہ افطار کرے اور جو آ دمی تھجور نہ یائے تو پانی سے روزہ افطار کرے کیونکہ یانی یاک ہے۔شعبہراوی نے رباب راوی کا ذکر نہیں

حضرت سلمان بن عامر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں كەحضور مايى لىلى خىرمايا: بچەكاعقىقە كرواوراس جانوركو ذ بح كرواور بچه برآنے والى تكاليف وآنر مائش دور كرو\_

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی تیکٹی نے فر مایا: بچیہ کا عقیقہ کر واور اس جانور کو

دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6076 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ يُونُسَ، وَحَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْغُكُامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

6077 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَـلَّتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَائِشَةَ، أَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَنَا قَتَادَةُ، وَحَبِيبٌ، وَيُونُسُ، وَأَيُّوبُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُكَامُ مُـرُتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ

6078- حَـدَّثَـنَـا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا حَبَّانُ

بُنُ هِلَالٍ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، ثِنا أَيُّوبُ، وَقَتَادَةُ،

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ وَسَـلَّمَ: مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنهٔ حضور طرح الله عنهٔ حضور طرح الله عنه ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں ۔

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں گروی ہوتا ہے'یں اس کی طرف سےخون بہا کر بچہ پر

آنے والی تکالیف کو دور کرو۔

حضرت سلمان بن عامر رضى الله عنه فرمات بين كەخضورملى ئىلىم نے فرمایا: بچەكاعقىقە كرواوراس جانوركو ذ مح كرواور بچه برآنے والى تكاليف وآنمائش دور كرو\_

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں كەحضورملى ئىلىم نے فرمایا: بچە كاعقىقە كرواوراس جانوركو ذ مح كرواور بچه پرآنے والى تكاليف وآن مائش دور كرو۔

الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى 6079 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ثنا سَلَّامُ بُنُ أَبِي المُطِيعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِر الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْآَذَى

6080- حَـدَّثَـنَـا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر التُّسْتَوِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ هِلَالِ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ، أَنَا أَبُو هَمَّامِ الْخَارِكِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ الْحَلَّادُ، ثنا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَويُّ، حَدَّثَيْنِي خَالَتِي صُمَيْتَةُ قَالَتُ: سَمِعْتُ جَدِّي سَلْمَانَ بْنَ عَامِرِ الضَّبِّيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: كُلَّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ كُ دَمَّا، وَأُمِيطُوا عَنُهُ الْأَذَى

6081 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

وَسَدَّمَ قَالَ: فِي الْغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں 

اور بچہ پرآنے والی تکالیف وآنر مائش دور کرو۔

گردی رکھا ہوا ہوتا ہے پس اس کی طرف سےخون بہاؤ

حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه فرماتے ہیں كەحضورملى كىلىم نے فرمایا: بچە كاعقىقە كرواوراس جانوركو ذ ن کرواور بچه پرآنے والی تکالیف وآن مائش دور کرو۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے بی که حضور ملی آیم نے فرمایا: رضتے دار کوصدقہ دینا دو گنا تواب ہے'(۱) صلد رحمی کا (۲) صدقہ کا۔

6081- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد4صفحه 17.

6082 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم

الرَّازِيُّ، ثنا نُوحُ بْنُ أَنُسِ الْمُقُرِءُ، ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُسَحَادِبِ، ثَنِيا أَشْعَتْ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَدَقَةُ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَلِذِي

رَحِمِ اثْنَانِ: صَدَقَةٌ وَرَحِمٌ مَحُنُوٌّ

الرَّحِمِ ثِنْتَانَ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

6083 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَام بُن حَسَّانَ، عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بُن عَامِر الضَّبّي قَىالَ: سَيمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: صَدَقَتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي

6084 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ الشَّامِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ هُنيَدَةَ أَبُو الـذَّيَّالِ الْعَدَوِيُّ، ثنا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِح بِنُتِ صُلَيْع، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَـدَقَةٌ، وَصَـدَقَتُكَ عَـلَى ذِى الرَّحِمِ صَدَقَتَانِ:

حضرت سلمان بن عامر ضی رضی الله عنه فرماتے تواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقه دینے کا

دوگنا ثواب ہے: (۱) صلدرحی کا (۲) صدقہ کا۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے

میں کہ حضور ملت اللہ فی نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقہ دیے کا

دوگنا ثواب ہے: (۱) صلدرحی کا (۲) صدقہ کا۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التُورِيلِم نے فرمايا: مسكين كوصدقه دين كا ثواب ایک صدقہ کا ہے اور رشتے دار کوصدقہ دینے کا

دوگنا ثواب ہے: (۱) صلدر حی کا (۲) صدقه کا۔



حَـدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، ثنا أَبُو

الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ، عَنُ

حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ، ثنا غَالِبُ بُنُ قُرَّانَ

حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمِّ الرَّائِحِ بِنُتِ صُلَيْعِ، عَنْ سَلْمَانَ بُنَ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6085- حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ عَبِيدِ الْحَبَارِ، ثنا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنُ أُمِّ الرَّائِح بِنُتِ صُلَيْع، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرِيبِ -أُو

قَالَ: فِي الرَّحِمِ -صَدَقَتَانِ، وَعَلَى الْمِسْكِينِ

6086 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ،

عَنُ حَفْصَةً، عَنُ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى

الُمِسْكِينِ صَلَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ:

المحم صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

6087 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا ابْنُ عَوْن، عَنُ حَـ فُسَمَةَ بِنُتِ سِيْرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِح بِنُتِ صُلَيْع، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت سلمان بن عامر رضى اللّه عنه حضور ملتي ليني ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور ملٹ الیام نے فرمایا: مسکین کو صدقہ دینے کا تواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقہ دیے کا دوگنا تواب ہے: (۱) صلد حی کا (۲) صدقہ کا۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹی نے فرمایا: مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقه دیے کا دوگنا تواب ہے: (۱) صلد حی کا (۲) صدقہ کا۔

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عنه فرماتے تواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقہ دینے کا دوگنا تواب ہے: (۱) صلدحی کا (۲) صدقہ کا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ

6088 - حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ بُـنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمِّ الرَّائِحِ بِنُتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ،

وَعَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَان: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

6089 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا نَعَامَةُ الْعَدَوِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَلْمَانَ بُن عَامِرِ الصَّبِّيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقُرى الضَّيْفَ، ويَفِي بالذِّمَّةِ، قَالَ: وَلَمُ يُـدُرِكِ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: لَا، فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: عَلَىَّ بِ الشَّيْخِ ، قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ فِي عَقِبِكَ، فَكَنْ يَذِلُّوا أَبَدًا، وَلَنُ يَفْقُرُوا أَبَدًا

سَلُّمَانُ بُنُ

حضرت سلمان بن عامر ضى رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملٹ اللہ فی نے فرمایا: مسکین کو صدفتہ دینے کا ثواب ایک صدقه کا ہے اور رشتے دار کوصدقہ دینے کا دوگنا ثواب ہے: (۱) صلدرحی کا (۲) صدقہ کا۔

حضرت سلمان بن عامر ضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور التھ ایکھ کے یاس آیا میں نے عرض کی: یارسول الله! میرے والد صله رحی کرتے تھے اور مہمان نوازی کرتے تھے وعدہ پورا کرتے تھے لیکن انہوں نے اسلام كازمان نبيس يايا-آب التي يَتِيم فرمايا: كوكى فائده نہیں ہے۔ جب میں چل دیا تو آپ نے فرمایا: اس بوڑھے کو بلاؤ! آپ نے فرمایا: وہ تیرے پیچھے ہیں کی وہ مجھی بھی ہرگز ذلیل نہ ہوں گے اور نہ بھی فقیر ہوں

حضرت سلمان بن

## خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ

6090 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالًا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ عَمْرِو ﴾ بُنِ مُسرَّحةَ، عَنُ سَلْمَانَ بُنِ خَالِدٍ، أَرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَـلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرْخُنَا

6091 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ، حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أُبِي إِلَى صِهُ رِ لَنَا مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْخَنَا بِهَا يَا بِكُالُ الصَّكَارِةَ قَالَ: قُلُتُ: أَسَمِعُتَ ذَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ؟، فَغَضِبَ إِوَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ،

فَلَمَّا أَتَاهُمُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

#### خالدالخزاعي رضي اللدعنه

حضرت سلمان بن خالد رضى الله عنه فرمات بين کہ میں نے نماز پڑھی مجھے راحت ہوئی تولوگوں نے اعتراض کیا و مایا: میں نے رسول الله الله الله علی کوفر مات ہوئے سنا: اے بلال! نماز قائم کر کے ہمیں راحت دو۔

حضرت عبدالله بن محمد بن حنفيه فرماتے ہیں کہ میں اینے والد کے ساتھ سسرال کی طرف گیا قبیلہ اسلم کی طرف حضور ملی ایم کے اصحاب سے میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا: اے بلال! ہمیں نماز کے ساتھ راحت دو! میں نے کہا: کیا آپ نے بیرسول الله طاق الله سے سنا ہے؟ وہ غصہ ہوئے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر بیان کیا' کہا کہ حضور اللہ ایک آدمی عرب کے قبیلہ کی طرف بھیجا' جب ان کے یاس آئے تو مجھے رسول الله التدمين المرام في الله مين تمهار عدميان تهاري عورتوں كا فيصله كروں جو ميں جا ہوں۔ أنهوں نے کہا: ہم نے سنا آوراطاعت کی رسول کے فیصلہ کی

6090- أورد نحوه أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 296 وقم الحديث: 4985.

6091- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 145 وقال: قلت روى أبو داؤد منه أرحنا بها يا بلال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف واهي الحديث .

أنهول نے ایک آ دی رسول الله الله کی کی طرف بھیجا' اُنہوں نے کہا: فلال ہمارے یاس آیا ہے اور کہتا

ہے کہ حضور ملٹھ آیا ہم نے مجھے حکم دیا ہے تمہاری عور توں کا فیصله کرنے کا حکم مجھے نبی کریم التّی آلیل نے دیا ہے جو میں

چاہوں'اگرآپ کا حکم ہے تو ہم نے سنا اور اطاعت کی' اگرمعاملہ اس کے علاوہ ہے تو ہم نے پیند کیا کہ آپ کو ﴿

اطلاع کردیں تورسول کریم ملتی آینے جلال میں آ گئے اور ایک انصاری کوجھیج کر فرمایا: فلاں کی طرف جا کراہے

قتل کر دواوراہے آگ سے جلا دو۔ پس وہ اس تک جا

پنچے تو وہ مرچکا تھا اور قبر میں دفن کر دیا گیا تھا' پس

اُنہوں نے قبر کھود کر نکالنے کا تھم دیا' پھراس کو آ گ سے جلا دیا۔ پھررسول كريم الله ياتيم نے فرمايا: جس نے

جان بوجھ كرمجھ يرجھوٹ بولاتوات حياہيے كداپناٹھكانہ

جہنم میں بنا لے۔ پھر میری طرف متوجیہ ہو کر فرمایا:

میرے بارے تیراخیال ہے کہ اتنا پچھمعلوم ہونے کے

بعد بھی میں نے رسول کریم اللہ اللہ میں جھوٹ بولا ہے۔ جن کا نام سلمہ ہے

حضرت سلمه بنعمرو بن اكوع

التلمى رضى الله عنه كى احاديث

حضرت یجیٰ بن بکیرفرماتے ہیں: حضرت سلمہ بن ا کوع رضی الله عنه کا وصال ہوا' آپ کی کنیت ابوالعباس ہے ٔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ ' ۴ کے ہجری کوفوت

وَسَلُّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُكُمَ فِي نِسَائِكُمُ بِمَا شِئْتُ، فَقَالُوا: سَمُعًا وَطَاعَةً لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْنِهِ وَسَـلَّمَ، وَبَعَثُوا رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ فُلانًا جَاء كَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِي نِسَائِكُمُ سِمَا شِئْتُ، فَإِنْ كَانَ أَمُوكَ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِنْ كَانَ غَيْسَ ذَلِكَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُعُلِمَكَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالَ: اذْهَبُ إِلَى فُلان فَاقْتُلُهُ وأُحْرِقُهُ بِالنَّارِ ، فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ وَقُبَرَ، فَأَمَرَ بِيهِ فَنُبِسَ، ثُمَّ أَحَرَقَهُ بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ: تَرَانِي كَـٰذَبُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هَذَا؟

مَن اسْمُهُ سَلَمَةُ سَلَمَةُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْأَكُوعَ الْأُسْلَمِيُّ مِنْ أُخْبَارِهِ

6092 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ الْفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى سَلَمَةُ بُنُ ٱلْأَكُوَعِ وَيُكْنَى أَبَا الْعَبَّاسِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، كِلاهُما سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ ، وَيُفَالُ: تُـوُقِّى صَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ وَسِنَّهُ ثَمَانُونَ

6093- حَسدَّثَسَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَلَمُ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَلَمَانُ بْنُ عَبل

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِع، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، وَأَبَا أُسَيْدٍ

السَّاعِدِيَّ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَرَافِعَ بْنَ حَدِيج،

وَسَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ: يَحْفُونَ الشَّوَارِبَ حَقًّا، وَيَتْحِفُونَ الْآبَاطَ، وَيَقُصُّونَ الْأَظُفَارَ

. 6094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ، ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ ثنا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ،

عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ: أَنَّهُ

كَانَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 6095 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا

نَـصُـرُ بُـنُ عَـلِيّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَّضَّأُ

6096 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامَ الْـمُسْتَـمُـلِـى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

مَسْعَ لَدَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ

ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع کا وصال • ٨سال کي عمر ميں ہوا۔

حضرت عثان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ أنهول نے حضرت عبداللہ بن عمر ابوسعیدالحذری جابر بن عبداللهُ ابواُسيد الساعدي النس بن ما لك رافع بن خدیج اورسلمه بن اکوع کو دیکھا کہ وہ موجھیں کم کرواتے'

بغلوں کے بال اکھاڑتے اور ناخن کا ٹتے تھے۔

حضرت یزید بن ابوعبید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے

حضرت یزید محفرت سلمه رضی الله عنه کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ پانی گرم کروا کر وضوفر مایا

حضرت بزیدبن ابوعبید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے او کستوری کے کراینے ہاتھ پر ملتے ' پھراپی داڑھی مبارک کولگاتے

6095- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدجلد 1صفحه 214 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات الا أني لم أعرف محمد بن يونس شيخ الطبراني .

6096- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 240 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

الْأَكُوعِ كَانَ إِذَا تَوَضَّاً يَأْخُذُ الْمِسْكَ فَيُدِيفُهُ فِي صَّے يَدِهِ، ثُمَّ يَمُسَحُ بِلِحُيَتِهِ

6097 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، أنا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يُصَلِّى الضَّحَى

مَا أَسْنَدَ سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ

صالِحٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمِصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمَ بُنُ اللَّهُ عَلَيْدِ الْحِرَامِيُّ، قَالاً: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: فَفَقَدَنِى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: فَفَقَدَنِى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: شَكُونُ؟ ، فَقُلْتُ: نُبُعِدُ عَلَى الصَّيْدِ يَا السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: سَلَمَةُ أَيْنَ تَكُونُ؟ ، فَقُلْتُ: نُبُعِدُ عَلَى الصَّيْدِ يَا الصَّيْدِ يَا السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّهُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَلّمَةُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ ا

\_8

حضرت بزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنه نمازِ چاشت پڑھتے تھے۔

حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت کردہ احادیث حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں

 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿

رَسُولَ اللُّهِ، فَإِنَّمَا أَصِيدُ بِصُدُورِ قَنَاةٍ مِنْ نَحُو بَيْتٍ، فَقَالَ: أَمَا لَوُ كُنْتَ تَصِيدُ بِالْعَقِيقِ لَسَبَقُتُكَ إِذَا ذَهَبُتَ، وَتَلَقَّيْتُكَ إِذَا جِنْتَ، فَإِلِّي أُحِبُّ

6099 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ،

ح وَحَلْدَثَنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحْسِنُ الصَّكَاةَ، فَأَعْتَقَهُ، وَبَعَثَهُ فِي لِقَاحِ لَهُ بِالْحَرَّةِ وَكَانَ

بِهَا، فَأَظُهَرَ قَومٌ الْإِسُلامَ مِنْ عُرَيْنَةَ مِنَ الْيَمَنِ،

وَجَاءُ وَا وَهُمْ مَرْضَى مَوْعُوكُونَ، وَقَدُ عَظُمَتُ بُـطُونُهُمْ، فَبَعَتَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إلَى يَسَار، وَكَانُوا يَشُرَبُونَ مِنْ أَلْبَان الْإِبِلِ حَتَّى انُطُوَتُ بُعُونُهُمْ، ثُمَّ عَدَوًا عَلَى يَسَارِ فَذَبَحُوهُ،

﴾ وَجَعَلُوا الشُّولَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ طَرَدُوا الْإِيلَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ خَيَّلًا مِنَ

الْهُ مُسْلِمِينَ ' أَمِيرُهُمْ كُوزُ بُنُ جَابِرِ الْفِهُرِيُّ فَلَحِقَهُمْ، فَجَاء بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ،

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی ایم کے ہاں غلام تھا جس کا نام بیار تھا' آپ

نے اس کو دیکھا وہ نماز اچھی پڑھتاہے' آپ نے اس کو آ زادکر دیا اوراس کوحرہ کے مقام پر اونٹنیوں میں بھیجا' وہ

وہاں تھا' یمن سے قبیلہ عرینہ کے پچھ لوگوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا' وہ آپ کے پاس آئے' وہ بیار ہو گئے'

ان کے بیٹ بڑے ہو گئے مضور ملٹی ایکم نے ان کو حَضرت بيار كى طرف بھيجا'وہ اونٹوں كا دودھ پيتے رہے' حتیٰ کہ ان کے بیٹ ٹھیک ہو گئے 'پھر وہ بیار پر چڑھ

دوڑے اور آپ کوتل کیا کا فطے ان کی آ تکھول میں ڈالے کچراونٹ بھی ہا تک کر لے گئے مضور ملٹے آلیل نے

ان کی طرف صحابه کرام کو گھوڑوں پر بھیجا' ان کا امیر کرزین جابرفہری تھا' وہ اس کو ملے' ان کو لے کر آ ئے'

ان کے ہاتھ اور یاؤں کا نے ان کی آئھوں میں گرم تارىي پھيرى گئيں۔

6099- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه294 وقيال: رواه البطبراني وفيه موسى بن محمد بن ابراهيم بن

وَسَمَلَ أَعْيُنَهُ

الدِّمَشْقِى، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طُلْحَةً السِّمِسُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طُلْحَةً السِّمِسُ، ثنا مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ السَّمِعَ، ثنا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ السَّمَةَ أَبِيهِ، عَنُ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَنْ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ، بِئُرًا بِنَاحِيَةِ الْحَبَلِ فَنَحَرَ جَزُورًا، وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ بُنِ الْأَكُوعِ

المُوصُونُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيُثُ، الْمُصُونُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ قَاتَلَ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِى قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ إِلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَخِى قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ إِلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَيْكُوا فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِكلاحِهِ، وَشَكُوا فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِكلاحِهِ، وَشَكُوا

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے کونے میں کنواں فروخت کیا اور اس کے بعد اونٹ ذرج کیا' میں کنواں فروخت کیا اور اس کے بعد اونٹ ذرج کیا' لوگوں کو کھلایا' حضور ملٹی ہیں تی فرمایا: اے طلحہ! تُوسخی

عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک ٔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالرحن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب خیبر کا دن تھا تو میر سے بھائی بہت زیادہ لڑے ان کی تلوار ان کو لگی اس کی وجہ سے مر گئے مضور ملٹی ڈیٹم کے اصحاب نے اس کے متعلق کہا اس کے متعلق با تیں کرنے گئے کہ بیآ دمی اپنے اسلحہ کے ساتھ مراہے۔ بعض نے اس کے متعلق کچھ اور با تیں کیس۔ مراہے۔ بعض نے اس کے متعلق کچھ اور با تیں کیس۔

حضرت سلمدرضی الله عندنے فرمایا: حضورط فی اللہ خیبرے

6100- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 148 وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن ابراهيم وهو مجمع على ضعفه .

6101- أخرجه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1924 وقم الحديث: 1802 .

يَـرُحَمُهُ اللَّهُ قُلُتُ: يَا رَهُولَ اللَّهِ \* فَوَاللَّهِ إِنَّ أَنَاسًا لَيَهَ ابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِكَاحِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ ﴾ سَأَلُتُ ابُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلُتُ يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، قَالَ:

كَـذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا ' فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيُن ،

وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ.

واپس آئے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے اشعار پڑھول

حضوره المالية الم على اجازت دى عضرت عمر بن

خطاب رضی الله عنہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے جوآ پنے كہنا ہے۔ میں نے كہا: "الله كي تسم إا كرالله نه موتا توجم اييانه يات نه ہم تقیدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے'

ہم پرسکونت نازل فرما اورلوٹنے وقت قدموں کو ثابت رکھ مشرکوں نے ہم پر بغاوت کی''۔ جب میں نے اشعار پڑھ کیے تو مجھے رسول

الله ملتي يتم فرمايا بيس في كها؟ من في عرض كي میرے بھائی نے کیے ہیں حضورط فی اللہ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ کی قسم! لوگ اس پر نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے میں کہتے ہیں کہ بدایخ اسلحہ سے مراہے۔حضور مل کھالیم

نے فرمایا جہاد کرتے مراہے۔حضرت ابن شہاب نے فرمایا: میں نے ابن سلمہ بن اکوع سے سناہے: اینے باپ کی طرح بنا' یا مجھے حضرت عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابن سلمه رضى الله عنهمان فرمايا كه حضور ملط الله الله نے فرمایا: جب میں نے کہا کہ لوگ ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا: وہ جھوٹ

بولتے ہیں' وہ جہاد کرتے ہوئے مراہے' اس کے لیے زُ گنا ثواب ہے اور آپ نے اپنی انگل سے اشارہ کر کے

ب شک مفرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: جب خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی نے رسول كريم من يُنظِم كي معيت ميں شخت جنگ كي پس ان كي

تلوار بلیٹ کران کولگ گئی جس نے ان کومل کر دیا۔ پھر

اسی کی ما نندحدیث ذکر کی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعبُ بن ما لك

سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی بہت زیادہ

لڑے ان کی تلوار ان کو لگی اس کی وجہ سے مر گئے'

حضور مُنْ اللِّهِ مَا اللَّهِ متعلق باتیں کرنے لگے کہ بیآ دی اپنے اسلحہ کے ساتھ

مراہے۔بعض نے اس کے متعلق کچھاور باتیں کیں۔ حضرت سلمه رضی الله عند نے فر مایا: حضور ملت الله خیبر ہے

واپس آئے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے اشعار پڑھوں

حضور التاليكيم نے مجھے اجازت دی مضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا: جان لو! جو آپ نے کہنا

ہے۔ میں نے کہا:

''الله کی قتم!اگرالله نه جوتا تو ہم ایسانه پاتے'نه ہم تقیدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے''۔

تورسول کریم ملٹی کیا ہم نے فرمایا ٹونے سچ کہا۔ ''ہم پرسکونت نازل فرما اور لوٹنے وقت قدمو<sub>ال</sub> حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْخَفَّانُ الْمِصْرِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثِنا ابْنُ وَهُبٍ، أُخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ

سَلَمَةً بُنَ الْأَكُوعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أُحِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

6102 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ صَالِح، ثنا اللَّيْتُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن كَعْب

بُن مَالِكٍ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ قَالَ: لَـمَّـا كَـانَ يَـوُمُ خَيْبَـرَ قَاتَلَ أَخِى قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَيلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ

سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: هَذَا رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ قُلُتُ

لَـهُ: ائْـذَنُ لِـى يَـا رَسُولَ اللَّهِ أَرُجُزُ بِكَ؟ فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقُلْتُ:

(البحر الرجز)

وَاللَّهِ لَوُلا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَمَا تُصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا

مشرکوں نے ہم پر بغاوت کی انہوں سے کہا:

بے شک انہوں نے ہم پر بغاوت کی جب انہول

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ کی قتم! لوگ اس پر

نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیاپ

الله سے مرابے حضور طرفی آیا نے فرمایا: جہاد کرتے مرا

ہے۔حضرت ابن شہاب نے فر مایا: میں نے ابن سلمہ

بن اکوع سے سوال کیا' پس انہوں نے اینے باپ کی

طرح مجھے بتایا جس طرح مجھے حضرت عبدالرحمٰن نے

بتایا سوائے اس کے کہ حضرت ابن سلمہ رضی اللہ عنمانے

اس کے ساتھ فرمایا کہ حضور ملٹی کیلیم نے فرمایا: جب

میں نے کہا کہلوگ ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے

بین آپ نے فرمایا: وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جہاد کرتے

ہوئے مراہے اس کے لیے دُگنا ثواب ہے اور آپ

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك

ہے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا۔

کفر کرو کیکن ہم نے کہا: ہم نے انکار کیا'

نے فتنداک ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا''۔

| •  |   |   |    |
|----|---|---|----|
| ₹  |   | _ |    |
| ሗ` | ` | ₽ | Ē  |
| ◊≻ |   | > | 2  |
| ۴, | / | 9 | ij |
|    |   | • | _  |

6103 - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ وَثِيمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بُسنُ إِبُرَاهِيمَ بُسُ زَبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمت فَأَنُـزِكَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا ...وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ

) اكْفُرُوا ' قُلْنَا لَهُمْ أَبَيْنَا

إِنَّ الَّـٰذِيـنَ قَدْ بَغَوُا عَلَيْنَا ... إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرُحَمُهُ اللَّهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، إِنَّ أُنَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ:

رَجُـلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ

شِهَاب: ثُمَّ سَأُلُثُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ سَلَمَةَ بُن

الْأَكُوع، فَحَدَّثَنِي عَنُ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ

عَبْدُ الرَّحْمَن، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ مَعَ ذَلِكَ:

﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حِينَ

قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، قَدْ شَكُّوا فِي

شَأْنِهِ -: كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرَان

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ...قَالُوا

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: قَىالَهَا أَحِى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَالِم،

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ، أَنَّ عَبْدَ

السرَّحْسَن بُنَ عَبُدِ السُّهِ بُن كَعُب بُن مَسالِكٍ

الْأَنْصَارِيَّ أَخِبَرَهُ، أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ حَدَّثَهُ،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: مَاتَ بِسِلَاحِهِ، وَشَكُّوا

أَنَّ أَحَاهُ لَـمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

فِي بَعْض أَمْرُهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ قُلْتُ لَهُ: ائْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجُزُ مِكَ؟ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: اعْلَمُ مَا تَقُولُ ' فَقُلْتُ:

(البحر الرجز)

وَاللُّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتَ فَأَنَّ زِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا ...وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ

وَالْـمُشْرِكُونَ قَـدُ بَغَوُا عَلَيْنَا ...قَالُوا اكُفُرُوا ' قُلْنَا لَهُمْ أَبَيْنَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ الْقَائِلُ هَــٰذِهِ الْأَبْيَـاتَ؟ قُلُتُ: أَخِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، قُلُتُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ،

نے فرمایا جب خیبر کا دن تھا تو میرا بھائی بہت زیادہ لڑا رسول کریم منتی آیم کی معیت میں ان کی تلوار ان کو ککی اس کی وجہ سے مرکئے حضور طیفی آیم کے اصحاب نے اس کے متعلق کہا'اس کے متعلق باتیں کرنے لگے کہ یہ آ دمی اینے اسلحہ کے ساتھ مراہے۔بعض نے اس کے متعلق کچھاور باتیں کیں۔حضرت سلمہرضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور طاقی الم خیبر سے واپس آئے میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے اشعار پڑھوں حضور طائن تیلم نے مجھے اجازت دی ، حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے فر مایا: جان لو! جو آب نے کہنا ہے۔ میں نے کہا: الله کی قتم! اگر الله نه موتا تو مم اليانه يات نهم تصديق كرت اور نماز پڑھتے'ہم پرسکونت نازل فرما اورلوٹتے وقت قدموں کو

ثابت رکھ مشرکوں نے ہم پر بغاوت کی۔ جب میں نے

اشعار پڑھ لیے تو مجھے رسول اللہ ملتی کی آئے نے فرمایا: پیرس

نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی امیرے بھائی نے کھے

بین حضور ملی این نے فرمایا: الله اس پر رحم کرے!

میں نے عرض کی: یارسول الله! الله کی قشم! لوگ اس پر

نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہا پنے

اسلحہ سے مراہے۔حضور ملٹی ایم نے فرمایا: جہاد کرتے

ہوئے مرا ہے۔حضرت محمد بن مسلم زہری نے فرمایا:

میں نے ابن سلمہ بن اکوع سے سوال کیا کی انہوں

نے مجھے اپنے باپ سے بیان کیا جیسے مجھے حفرت

عبدالرحمٰن نے بتایا سوائے اس کے کہ حضرت ابن سلمہ

فَوَاللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ:

ذَلِكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، وَلَهُ أَجْرَان ، وَقَالَ رَسُولُ

6104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَضَّلِ

الْجَنَدِيُّ، ثنا أَبُو حَمَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الزُّبَيِّدِيُّ، ثنا، أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بُنُ طَارِقِ، قَالَ:

ذَكَرَ ابُنُ جَرِيحٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، حَدَّثَنِي عَبُدُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُصْبُعِهِ، فَحَرَّكَهُمَا

530°C & 530°C

نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا۔

رضی الله عنها نے فرمایا کہ حضور ملتی کی اللہ نے فرمایا: جب

میں نے کہا کہلوگ ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرت

ہیں' آپ نے فرمایا: وہ جھوٹ بولتے ہیں' وہ جہاد کرت

ہوئے مراہے اس کے لیے دُگنا تواب ہے اور آب

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك

سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: جب خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی بہت زیادہ

لڑے ان کی تلوار ان کو لگی اس کی وجہ سے مر گئے

حضور الله يُرالم كاصحاب نے اس كے متعلق كها اس ك

متعلق باتیں کرنے لگے کہ بدآ دی اپنے اسلحہ کے ساتھ

مراہے۔بعض نے اس کے متعلق کچھ اور باتیں کیں۔

حضرت سلمه رضی الله عنه نے فر مایا: حضور ملتی الله خیبر سے

واپس آئے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے

اجازت دیں میں آپ کے سامنے اشعار پڑھول

حضور المائية للم في مجھے اجازت دی حضرت عمر بن

خطاب رضی الله عندنے فرمایا: جان لوا جوآپ نے کہن

ہے۔ میں نے کہا: الله کی قتم! اگر الله نه ہوتا تو ہم ایبانه

پاتے'نہ ہم تصدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔تو رسول

كريم مُنْ يُنْتِلَم ن فرمايا: أو ن سيح كها! بهم يرسكونت

| _      |     |   |        |
|--------|-----|---|--------|
| ,      | •   |   |        |
| ,      | •   |   | -      |
| $\sim$ | . ` | • | 5      |
| . n    | D   | ~ | $\sim$ |
| 24     | n   |   | ┪.     |
| ~~     | w   | _ | _      |
| ٠,     | Υ.  | ~ | 27     |
| ·      |     | ~ | ·      |
|        |     |   |        |

إِقِسَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

زَجُلٌ مَاتَ بِسِكَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الزُّهُرِيُّ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ سَلَمَةَ بْنِ

الْأَكُوعِ، فَحَدَّثَنِي 'عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثِنِي ) عَبُدُ الرَّحْمَ نِ ، غَيْرَ أَنَّ ابُنَ سَلَمَةَ قَدُ قَالَ مَعَ

وَلَا صَلَّيْنَا

(البحر الرجز) وَاللَّهِ لَوُلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَمَا تَصَدَّقُنَا

﴾ وَشَـكُوا فِيهِ · رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ سَلَمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذَنُ لِي بأَنْ أَرْتَجزَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا تَقُولُ؟ فَقُلْتُ:

الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ سَلَمَةَ إُسْنَ الْأَكُوعِ قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي وَسَـلَّـمَ، فَـارْتَدَّ إِلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ،

نازل فرما اورلوشت وقت قدمول كوثابت ركه مشركول

نے ہم پر بغاوت کی۔ جب میں نے اشعار پڑھ لیے تو

مجھے رسول الله طاق يول مے؟ ميس نے

عرض کی: میرے بھائی نے کہے ہیں' حضور ملٹی آیا ہم نے

فرمایا: الله اس پر رحم کرے! میں نے عرض کی: یارسول

الله! الله كى قسم! لوگ اس پر نمازِ جنازہ پڑھنے سے

ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسلحہ سے مراہے۔

حضور مُنْ اللِّهِ نِي فرمايا: جهاد كرتے ہوئے مرا ہے۔

حضرت ابن شہاب نے فرمایا: میں نے ابن سلمہ بن

اکوع سے سناہے: اینے باپ کی طرح بننا' یا مجھے حضرت

عبدالرحن نے بتایا کہ حفرت ابن سلمہرضی الله عنهمانے

فر مایا که حضور ملتی کی آنے فر مایا: جب میں نے کہا کہ لوگ

ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں' آپ نے

فرمایا: دہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جہاد کرتے ہوئے مراہے

اس کے لیے دُگنا ثواب ہے اور آپ نے اپنی انگل سے

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك

ہے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: جب خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی رسول

کریم طبی این کی معیت میں بہت زیادہ لڑے ان کی

تلوار ان کو لگی اس کی وجہ سے مر گئے 'حضور طائے اللہ کے

اشاره کرکے فرمایا۔

أَحِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَـرْحَـمُهُ اللَّهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ نَاسًا

بِسِلاحِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـهَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ الزُّهُرِيُّ: ثُمَّ

سَأَلُتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، فَحَدَّثِنِي عَنْ أَبِيهِ

مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ

سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ قُلْتُ: يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ: كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِـدًا مُجَاهِدًا، لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

6105 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرُحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا

سَكَامَةُ بُنُ رَوْح، عَنُ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أُخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ

مَـالِكٍ، أَنَّ سَـلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَكَمَّا قَضَيْتُ رَجَزى قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: قَالَهَا

يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ: رَجُلٌ قُتِلَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيْهِ

فَأَنْ زِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا ...وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ

عَدِينَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المعجم الكبير للطبراني الله صَلَّى الله عَلَيْهِ السجم الكبير للطبراني على الله عَلَيْهِ السجم الكبير للطبراني والله عَلَيْهِ السجم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ السجم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

باتیں کیں۔ حفرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایہ حضور ملتی آیا ہم خیبر سے واپس آئے میں نے عرض کی اللہ اللہ اللہ علی کے سامنے یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے

یار وں املد سے اجارت دیں ہیں آپ سے سات اشعار پڑھوں مضور ملتی آبائم نے مجھے اجازت دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جان لواجو

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے فرمایا: جان لو! جو آپ نے کہنا ہے۔ میں نے کہا: الله کی قتم! اگر الله نه ہوتا تو ہم ہدایت نه یاتے' نه ہم تصدیق کرتے اور نه نماز

اشعار پڑھ لیے تو مجھے رسول اللہ طرائی آئی نے فرمایا: یہ کون کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی: میرے بھائی نے کہے میں مصور طرائی آئی نے فرمایا: اللہ اس پر رحم کرے!

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ کی قتم! لوگ اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں' کہتے ہیں کہ بیا اپنے اسلحہ سے مراہے۔حضور ملتے اللہ نے فرمایا: وہ جہاد کرتے

ہوئے مراہے۔حضرت ابن شہاب نے فرمایا میں نے ابن سلمہ بن اکوع سے پوچھا' پس انہوں نے مجھے اپنے باپ کی طرح بیان کیا جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن نے بتایا

باپ کی طرح بیان کیا جو مجھے حصرت عبدالرحمٰن نے بتایا سوائے اس کے کہ حضرت ابن سلمہ رضی اللہ عنہانے اس کے ساتھ فرمایا کہ حضور ملے ایک نے فرمایا: جب میں نے

وَسَلَّمَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ إِلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ، وَشَكُّوا فِى أَمْرِهِ، فَقَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ فَشَكُوا فِى بَعْضِ أَمْرِهِ، فَقَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ

الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقُلْتُ:

(البحر الرجز) وَاللّٰهِ لَوُلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَدَقُتَ , فَأَنَّزِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا ...وَثَبِّتِ الْأَقُدَامَ إِنْ إِنَّ الْأَقُدَامَ إِنْ إِنْ الْأَقُدَامَ إِنْ اللَّاقُدَامَ إِنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّالِمُلْعُلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْعُلُمُ اللَّلْمُ الْمُلْعُلُمُ

وَالْمُشُرِكُونَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَهَا أَخِى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَهَا أَخِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُهُ

اللُّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ

الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلَتُ ابْنَ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، فَحَدَّثِنِي ' عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي حَدِّتَنيِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُـلُتُ: يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ: كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُحَاهِـدًا، فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ

> الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن الْحَنَفِيَّة، عَنْ سَلَمَةً

6106 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنِ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، وَسَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، رَجُ لِ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا، قَالَا: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَجَاء نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَع 6107 - حَـدَّثَـنَا الْحَسَنُّ بُنُ عَلِيّ

کہا کہلوگ ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں' آپ نے فرمایا: وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جہاد کرتے موے مراہے اس کے لیے دُگنا تواب ہے اور آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فر مایا۔

حسن بن محمد بن حنفيه حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے رسول اللہ اللہ اللہ ہمارے پاس

آئے آپنے فرمایا تم فائدہ اُٹھاؤ۔

سعيدمقبري حضرت سلمه بن اكوع سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید مقبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

عباس اورحضرت عروه بن زبير رضى الله عنهم دونو ل متعه

کے بارے میں اختلاف ہوا' حضرت عروہ رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: بیزنا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے

فر مایا: اے عربیہ اِحتہیں کیا معلوم ہے؟ دونوں کے پاس

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا يُرْكُونُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا جَهَارُمُ ﴾ ﴿

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنُ سَعِيدٍ

الْمَفَّبُرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعُرُوَدَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، اخُتَكَفَا فِي الْمُتَّعَةِ، فَقَالَ عُرُوَّةُ: هِيَ زِنِّي، وَقَالَ

ابُنُ عَبَّاسٍ: وَمَا يُدُرِيكَ يَا عُرَيَّةُ؟ فَمَرَّ بِهِمَا سَلَمَةُ

﴾ بُنُ الْأَكُوَع، فَسَـأَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: غَرَّبَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشُهُو، كُنُتُ أُخُرَجُ مَعَ الْجَيْشِ، فَأَقِيمُ حِينَ يُقيمُونَ،

وَأُمْسِي حِينَ يُمْسُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَمْتِعُ مِنْ هَلِدِهِ النِّسَاءِ

إِيَاسُ بِنُ سَلَمَةَ بِن

الْأَكُوع، عَنْ أبيهِ عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ، عَنُ إِيَاسِ

بن سَلَمَةً، عَنْ أبيهِ 6108 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مَّ أَبُو حُـٰذَيْفَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا إيَاسُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ: لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ:

سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ گز رے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے ان سے پوچھا تو حضرت سلمه رضى الله عنه نے فرمایا: رسول الله طلق يَتِهم نے ہميں تین ماہ کیلئے باہر بھیجا، میں لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، جس

وقت وہ کھہرتے میں بھی کھہرتا اور میں شام کرتا جس

وقت وه شام كرت حضورط التي الم في فرمايا: جو حاب ان عورتوں سے فائدہ اُٹھائے۔

ایاس بن سلمه بن اکوع' اینے والد عكرمه بن عمار سے وہ اياس بن

سلمه سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن سلمه اینے والدسے روایت

كرتے بيل كەحضور مالى الله الله في خيبرك دن فرمايا: مين آج ضرورایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس

سے محبت کرتے ہیں' مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' آپ کی آ نکھوں میں تکلیف تھی' میں آپ کو

6108- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1440.

لے کرآیا'آپ نے اپنالعاب اطهر حضرت علی رضی اللہ

عنه کی آنکھ میں ڈالا تو آپ تندرست ہو گئے اور حجنڈا

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

آپ کودیا۔

فَبَعَثَنِي إِلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ،

فَتَفَلَ فِي عَيْنَهِ، فَبَرَأً، وَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ

6109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ

ایک آ دمی کوحضور ملٹی لیکم کے پاس چھینک آئی' آپ نے

وعا دی: الله تم پر رحم کرے! دوسری مرتبہ چھینک آئی تو

آپ نے دوبارہ دعا دی: الله تم پررهم كرے! پھرتيسرى

مرتبہ چھینک آئی تو حضور مائی کیلم نے فرمایا: اس آ دمی کو

ز کام ہے۔ بیالفاظ عاصم بن علی کی حدیث کے ہیں۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور الني يهم في اونث جراني والي بسر بن راعي كو

و یکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھارہا تھا، آپ نے فرمایا: وائيں ہاتھ سے کھا!اس نے کہا: میں اس سے کھانے کی

طافت نہیں رکھتا ہوں' آپ لٹھائی آبلم نے فرمایا: تُو طاقت نەرىكھى! اس كے بعدوہ دائيں ہاتھ كومنەتك نہيں لے

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

النَّخُسِرِ الْأَزْدِيُّ، وَعَمْرُو بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَوْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللُّهُ ، ثُمَّ عَطَسَ أُخُرَى، فَقَالَ: يَرُحَمُكَ اللَّهُ ، ثُمَّ عَ طَسَ أُخْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: الرَّجُلُ مَزْكُومٌ ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عَاصِم بُنِ عَلِيّ

سَوْرَـةَ الْبَغْـدَادِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ

6110 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ

بُسْرَ ابْنَ رَاعِى الْعَنْزِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلُ بيَ مِينِكَ ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ فَمَا نَالَتُ يَمِينُهُ إِلَى فِيهِ بَعُدُ

6111 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

6109- مسلم جلد4صفحه 2292 وقم الحديث: 2993 .

6110- أحرج نحوه مسلم جلد 3صفحه 1599 وقم الحديث: 2021 .

ایک آ دمی رسول الله ملتی این با کیں ہاتھ ہے تھ ر ہاتھا' حضور التَّائِيلِم نے اس كوفر مايا: اپنے داكيس باتحد سے کھا' اس نے عرض کی: میں طاقت نہیں رکھ حضور ملتی کی مناف فرمایا: تُو طاقت نه رکھئے راوی کا بیان

ہے: تُو اس کے بعدوہ اپنا ہاتھ منہ تک نہ اُٹھا سکا۔

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعرب المعر

حضرت سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبكررضي الله عنه كے ساتھ نكك حضور ملتي البي نے انہيں ہم پرامیر بنایا' ہم بنوفزارہ سے جہاد کے لیے نکل جب ہم یانی کے قریب ہوئے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا'ہم نے رات گزاری' جب ہم نے صبح کی نماز روهی صفرت الوبکر رضی الله عنه نے ہمیں حکم دیا ہم نے لڑائی کی ہم نے قل کیا کیا گیائی پر جس کو قل کیا' حضرت سلمہ رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: میں نے لوگوں کی گردنوں کی طرف دیکھا' اس میں بیچے اور عورتیں تھیں' میںان کے پیچھے ہواان کےنشانات دیکھ کر دیکھ کر دوڑا۔ پس مجھے ڈرلگا کہ وہ مجھ سے پہلے تک نہ پہنچ جائیں۔ میں نے تیر مارا پس وہ ان کے اور پہاڑ کے درمیان گرا تو کھڑے ہو گئے ہیں میں ان کو ہا نک کر حضرت ابوبكر رضى الله عنه كي خدمت ميس لايا يهال تك كه ميں يانى پرآيا'ان ميں بنوفزارہ قبيلے كى ايك عورت تھی' اس کے اوپر چمڑے کا ایک مکڑا تھا' اس کے ساتھ

عَــمُـرُو بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثنيا شُعْبَةُ، عَنُ عِكُرِمَةَ بُنِ عَمَّادٍ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُ بِيَمِينِكَ ، وَسَلَّمَ: كُلُ بِيَمِينِكَ ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا بَعُدُ إِلَى فِيهِ 6112 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ العطَّيَسالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّـــُدُوسِــيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عِكُرِمَةُ إِبْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَغَزَوْنَا فَزَارَةً، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَّسُنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكُرِ فَشَنَّا الْغَارَةَ، فَقَتَلُنَا عَلَى الْمَاء ِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَظُرْتُ إِلَى عُنْقِ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذَّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، وَأَنَا أَعُدُو فِي آثَارِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى

الُحَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ،

فَقَامُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْمَاءِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ

فَزَادَ-ةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَم مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ

أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفَّ لَنِي أَبُو بَكُرٍ ابْنَتَهَا، فَمَا

كَشَفُتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجْتُ

اس کی بیٹی تھی' خوبصورت غریبوں سے اس کا تعلق تھا'

یں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے طوریر وہ مجھے دے دی' پس اس کیلئے میں بے پر دہ نہ ہوا یہاں

تک کہ ہم مدینہ آ گئے۔ پس میں نکلا اس وقت تک بھی

میں نے اس کیلئے اپنا پردہ نہ کھولا تھا۔رسول کریم طاق البہ

مجھے ملئے فرمایا: اےسلمہ! وہ عورت میرے حوالے کر دؤ

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول اقتم بخدا! وہ مجھے

بیند ہے لیکن میں نے اس کیلئے اپنا کیڑ انہیں کھولا ہے یس رسول کریم ملتی این نے خاموثی اختیار کر لی اور مجھے

حچوڑ دیا' پھر دوسرے دن بازار میں مجھے ملے تو فرمایا:

اے سلمہ! وہ عورت مجھے ہبہ کر دؤ اللہ کیلئے ہے تیرا باب ۔ پس میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فتم

بخدا! میں نے اس کیلئے اپنا پردہ نہیں کھولا' وہ آپ کی

موئی۔پس جب اگل ادن آیا تو مجھے بازار میں (ابوبکر) مل فرمایا: السلمداعورت نے کیا کیا؟ الله کیلے تیراا

باپ وض کی: پس رسول کریم مان این انج اس کو مکه والول کی طرف بھیج دیا ہے ان کے قبضے میں مسلمان

قیدی تھے آپ نے اس عورت کے ساتھ ان کا فدیہ دے کر اس کے بدلے ان کور ہا کروایا ہے۔ یہ الفاظ

حضرت ابوالولید کی حدیث کے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمه اینے والد سے روایت

كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: مجھے بنی فزارہ سے ايك عورت ملی مجھےحضور ملٹ کیلئے نے فرمایا: تمہارے باپ کی فتم!اللہ کے لیے مجھے دے دیں<sup>،</sup> میں نے آپ کو دے وَلَمْ أَكْشِفُ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، هَبُ لِيَ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدُ أَعْجَبَتُنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكِّنِي، ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق ' فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، هَبُ لِيَ الْمَرُأَةَ، لِلَّهِ أَبُوكَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، وَهِيَ لَكَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِينِي فِي السُّوق، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ' لِلَّهِ

وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ

أَبُوكَ ، قَالَ: فَبَعَتَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةً، وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسُرَى مِنَ

الْمُسْلِمِينَ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَفَكَّهُمْ بِهَا

6113 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا عَىاصِهُ بُنُ النَّنْصُوِ، ثنا مُعْتَمِوٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَـالَ: أَصَبُـتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَلَقِيَنِيَ النَّبيُّ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 538 ﴿ 538 ﴿ حلد جهارم ﴾ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِي ،

> 6114 - حَـدُّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ، ثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَاهُمُ، وَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتُ ، قَالَ سَلَمَةُ: قَتَلُتُ بِيَدِى تِلْكَ اللَّيْلَةَ تِسْعَةَ أَهُلِ أَبْيَاتٍ 6115 - حَدَّثَنَا، مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حُذَيْفَةُ، ثنا عِكُومَةُ بُنُ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَـالَ: قَدِمُنَا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَبَايَعْنَاهُ

فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، قَالَ: وَبَايَعُتُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ،

فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَلَمَةُ، بَايِعُنِي ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ بَايَغَتُكَ فِي أُوَّلِ النَّاسِ، فَقَالَ: وَأَيْضًا ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، فَرَآنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ مَعِىَ جُنَّةٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ 6116 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ،

بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ

ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ

دی آ پمسلمان قید یول کے بدلے اس کوفدیہ کے طور

حضرت ایاس بن سلمه اینے والد سے روایت كرت بين كه حضور المايية لم في حضرت الوبكر رضى الله عنه کوامیر مقرر کیا، ہم نے مشرک لوگوں سے جہاد کیا ،ہم نے ان کوفل کیا ، ہاری نشانی مرنا ہے۔حضرت سلمه فرماتے ہیں: میں نے اس دن اپنے ہاتھ سے نوے گھروالوں کو مارا۔

حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیدیہ سے رسول السمال کے ساتھ واپس آئے تو ہم نے ایک درخت کے نیجے بیعت کی میں لوگوں میں سے سب سے پہلے آپ کی بیعت کر چکا مول آپ نے فرمایا: پھر بھی بیت کرو! میں نے آپ کی بیعت کی مجھے رسول اللہ ملٹی آیکٹر نے دیکھا اور میرے پاس ڈھال نہیں تھی اور حدیث ذکر کی۔

حضرت ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت كرتے بين كه بم نے رسول الله الله الله الله كار كے ساتھ قبيله موازن سے جہاد کیا ہم بیٹھے ہوئے ناشتہ کررہے تھے

6114- ابن حبان في صحيحه جلد 11صفحه 52 وقم الحديث: 4747.

6115- أحمد في مسنده جلد 4 صفحه 84.

6116- مسلم جلد 3صفحه 1374 وقم الحديث: 1754.

اس نے لوگوں کے چبرے کی طرف دیکھا'اس کے لیے

ظاہر ہوا کہان کے ظاہر میں نرمی ہے اور اکثر لوگ پیدل

ہیں' جب اُس نے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا تو

وہاں سے تیز قدموں سے نکلا اینے اونٹ کے پاس آیا '

اس برسوار موکر نکلا' وه کا فرول کا جاسوس تھا'قبیلہ اسلم

سے ہمارا آ دمی اس کے پیچھے ہوا' اپنی ورقاء نامی اومٹنی پر

سوار ہو کر میں بھی جلدی سے پیدل نکا میں اس کو ملا

میں اونٹنی کی وُم کے پاس تھا' پھر میں آ گے بڑھا' میں

نے اس کے اونٹ کی ٹکیل بکڑلی میں نے تلوار سونتی میں

نے اس کے سر پر ماری کھراس کی اوٹٹی کے پاس آیا

جس پر اُس کا سامان تھا' اس کو لے کر چل پڑا' رسول

نے فرمایا: اس آ دمی کوکس نے مارا؟ اُنہوں نے عرض

كى: ابن اكوع نے آپ نے فرمایا: جواس كے ليے

اجا تک ایک آ دمی سرخ اونٹ پرسوار ہو کر آیا' اس نے بُنُ سَـلَـمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

اونٹ کی پیٹی سے طلق نکالا اور اس سے اپنے اونٹ کو باندھا' پھر چل كرآيا اور ہارے ساتھ كھانا كھانے لگا'

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ نَتَضَحَّى، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحُمَرَ، وَانْتَزَعَ

طَلَقًا مِنْ حَقَّبِ الْيَعِيرِ، فَقَيَّدَ بِهِ بَعِيرَهُ، ثُمَّ جَاءَ يَـمُشِـي حَقَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَعَدَّى ' فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ

الْقَوْمِ، فَإِذَا ظَهُرُهُمُ فِيهِ رِقَّةٌ وَأَكْثَرُهُمُ مُشَاةٌ، فَلَمَّا نَـظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ خَرَجَ يَعْدُو حَتَّى أَتَى بَعِيرَهُ،

فَـ قَعَدَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ يَرْكَبُهُ، وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرُقَاءَ، فَاتَّبَعْتُهُ أَعُدُو عَلَى رِجُلِي، فَلَحِقْتُهُ، فَكُنتُ عِندَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى أَخَذُتُ بِخِطَامِ

الْبَعِيْدِ، فَاخْتَرَطُتُ سَيْفِى، فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ، ثُمٌّ جنتُ بنَاقَتِهِ أَقُودُهَا 'عَلَيْهَا سَلَبُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ،

فَـقَالَ: مَنُ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْآكُوع، قَالَ: لَكَ سَلَبُهُ أَجْمَعُ وَاللَّفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ

6117 - حَدَّثَنَا، أَبُو خَلِيفَةَ، ثِنَا أَبُو

ہے۔ بیالفاظ حدیث کے ابودلید کے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ہم رسول الله ملتي الله كم

ساتھ ہوئے جب ہم مدینہ واپس آئے تو حضور سال اللہم نے فر مایا: آج کے دن ہمارے گھڑ سواروں میں بہتر

ابوقیادہ ہیں اور ہمارے پیدل چلنے والوں میں بھی بہتر

الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكُومَةُ بُنُ عَمَّادٍ، حَدَّثِنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى

الْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6117- ابن حبان في صحيحه جلد61صفحه 141 وقم الحديث: 7175 .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد

سلمہ بین چر رسول الله ملتا الله علی نے مجھے دو تھے دیے

ایک گھوڑا کااورایک پیدل چلنے کا۔

ز کو ة دیتے نه نمازیڑھتے'

ہم لڑیں تو ہمارے قد موں کو ثابت رکھنا'

ہم پرسکونت نازل کڑ'۔

اسی سند سے ہے کہ حضور ملٹ کیا ہم نے فرمایا: جس

اس سند کے ساتھ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ

''الله كى قتم! اگراللەنە ہوتا تو ہم مدايت نه پاتے'

اور ہم تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں ہیں' جب

حضور التي الله في الله عرض كي:

عامر ہے آپ نے فرمایا: الله آپ کے گناہ معاف

كرے! اے عامر! جو آدى رسول كريم ملتي يہم ك

ساتھ شریک تھا' اور رسول الله طلق آلیلم نے اس کے لیے

تجخشش کی دعا ما نگی تو اسے شہادت کا مرتبہ ملا' حضرت عمر

رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! اگر ہم عامر کے

ذربعہ فائدہ أنهائيں' جب ہم خيبر آئے تو مرحب نكلا

فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف گئے عامر بیا شعار پڑھ

نے ہم پراسلحہ اُٹھایا اس کاتعلق ہم سے ہیں ہے۔

خِيْـرُ فُرُسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا الْيَوْمَ

سَلَمَةُ ، ثُمَّ أَعُطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

خَيْبَرَ، وَعَامِرٌ يَرْتَجِزُ، وَهُوَ يَقُولُ:

(البحر الرجز)

وَ لَا صَلَّيْنَا

الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأُنُولُنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا

6119- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجُنَا إِلَى

وَاللَّهِ لَوُلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَلَا تَصَدَّقُنَا

وَنَـحُنُ عَنْ فَـضَلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ...وَثَبِّتِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ هَذَا؟

فَـقَـالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ يَا عَامِرُ

وَصَا اسْتَغُفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِرَجُلِ مَعَهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

لْعَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا

خَيْبَرَ خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَهُوَ مَلِكُهُمْ،

جلد 6 صفحه 2591 رقم الحديث: 6659 ؛ جلد 6 صفحه 2592 رقم الحديث: 6660 .

وَسَلَّمَ سَهُمَيْنِ: سَهُمَ الْفَارِسِ، وَسَهُمَ الرَّاجِلِ

6118 - وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6118- مسلم جلد 1صفحه 98 رقم الحديث: 100,98 . والسخارى جلد 6صفحه 2520 رقم الحديث: 6480 6119- أخرج نحوه مسلم جلد3صفحه 1440.

وَهُوَ يَقُولَ:

اوراینی تلوارلہرانے لگا وہ ان کا بادشاہ تھا' اوریہ اشعار

پڑھنے لگا:

''خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں' اسلحہ سے لیس ہوں' نوجوان تجر بہ کار ہوں'

جب جنگ تيز هو جاتي"

بب بات یر بوبان پس حفرت عامراس کے سامنے آئے 'یہ شعر کہا: .

''خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں' اسلحہ سے بغیر خوف کے لڑتا ہوں''۔

ے سے رہا ہوں ۔ دونوں کی مار مختلف ہیں' مرحب کی تلوار حضرت

عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال پر گگی ٔ حضرت عامر سامنے سے حملہ کرنے گئے ان کی تلوار ان کوخود گئی جس کی وجہ

ے آپ کی شدرگ کٹ گئی جس کی وجہ سے آپ فوت

ہوئے حضور مل الدین ہے اصحاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا: عامر کا تواب ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس نے خود اپنے

آپ کو ماراہے۔ میں حضور طرف کی پاس آیا میں رو رہا تھا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! عامر کا ثواب ختم

ہو گیا؟ حضور ملٹی آئی نے فرمایا: یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی: آپ کے بعض اصحاب کہد رہے ہیں' آپ نے فرمایا: جس نے کہا اُس نے جموث بولاہے (

بلکہاس کے لیے دُگنا تواب ہے۔

پھر مجھے رسول اللہ ملٹی کی ہے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا' میں آپ کے پاس آپا' آپ کی آ تھوں میں تکلیف تھی' آپ نے فرمایا:

آج میں ایسے آ دمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے

(البحر الرجز) قَــَدُ عَـلِــمَــتُ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ ...شَــاكِى

السِّكَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَبَرَزَ لَهُ عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَيِّي عَامِرُ ...شَاكِي

السِّكَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ فَاخُتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرُسِ عَامِرِ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْتَقُبلُ بِهِ، فَرَجَعَ

سَيْفُهُ إِلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ الْجُحْفَةَ، وَكَانَتُ نَفْسُهُ فِيهَا، وَإِذَا نَفَرٌ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالً هَـذَا؟ قُـلُتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: كَذَبَ مَنْ

فَالَ ذَلِكَ، بَلُ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

6120 - ثُمَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: لأُعُطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا

يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَجَنْتُ

اياس بن سلمة عن ابيه' ع

لمة عن ابيه ُ عكرمة بن عمار عن ايام

بِهِ أَقُودُهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَهِ، فَبَرَأَ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، ثُمَّ خَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ:

(البحر الرجز)

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَيِّي مَرْحَبُ ﴾ السِّكاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (البحر الرجز)

أَنَا الَّذِي سَمَّتُنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ فَـضَـرَبَـهُ، فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتُحُ عَلَى يَدَى عَلِيّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ

6121 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ كَيْسَانَ الْمِصِيصِيُّ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَدَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَ ازِنَ، فَأَصَابَنَا جَهُـدٌ شَـدِيـدٌ، حَتَّى هَـمَمُنَا بنَحُو بَعُض ظَهُونَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا بَعْضَ أَزُوَادِكُمْ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

رسول سے محبت کرتا ہوگا اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو گا' میں آپ کو لے کر رسول اللہ مَنْ يَهِ اللَّهِ عَلَى آيا تو آپ كى آئكھوں ميں تكليف تھى، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی الله عنه کی آ تھوں میں ڈالاتو وہ ٹھیک ہو گئے بھرآ پ ملٹھ آلبلم نے حبضد اویا مجرمرحب نکلا اس نے کہا:

"خيرجانتا ہے كەميں مرحب ہوں اسلحداً تفائ ہوں اور تجربہ کار ہول' جب جنگ کے شعلے بھڑک

حضرت على بن ابوطالب رضى الله عنه في فرمايا: میں وہ ہوں کہ میری والدہ نے میرانام حیدر رکھا'شیر کی طرح جوجنگلوں میں عجیب صورت میں آتا ہے'۔ میں ان کی ایک صاع کے بدلے بڑا بیانہ

آپ نے مرحب کو مارا' مرحب کا سر پھاڑ دیا' فتح الله نے حضرت علی رضی الله عنه کے ہاتھوں پر دی۔

حضرت ایاس بن سلمه اینے والد سے روایت كرتے بيں كہ ہم نے رسول الله الله الله كي كاتھ ہوازن قبیلہ سے جہاد کیا ہم کو سخت بھوک گئ ہم نے ا پی بعض سواریاں ذرج کرنے کا ارادہ کیا عضور ملتی اللہ نے فرمایا: تم اپنا زادِ راہ جمع کرو حضور طرفی ایکا زادِ راہ جمع دسترخوان بچھانے کا حکم دیا' اس کو بچھایا گیا تو لوگ تھجوریں لے کرآئے اس کو بچیاؤ' میں نے اس کوشار کیا

وَسَـلَّـمَ بِنِـطَع، فَمُدَّ، فَجَاءَ الْقَوْمُ بِتَمْرٍ، فَنَثَرُوهُ، فَتَطَاوَلُتُ لَسهُ أُحْزِرُهُ أَنْظُرُ كُمْ هُوَ؟ فَإِذَا هُوَ كَرَبُضَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلُنَا جَمِيعًا، حَتَّى شَبغُنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ مِائَةً، فَحَشَوْنَا جُرُبَنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا نَبِيُّ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُطُفَةٍ مِنْ مَاء ِفِي إِذَاوَ ـةٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَصُبَّ فِي قَدَح، فَجَعَلْنَا نَتَطَهَّرُ

بهِ، حَتَّى تَطَهَّرُنَا جَمِيعًا 6122 - وَبِاسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاء ، إذ جَاء هُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ عَقُوقِ يَتْبَعُهَا مُهُرُهُ، فَقَالَ: مَنُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: فَمَتَى نُـمُطُرُ؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: فَ مَا فِي بَطُنِ فَرَسِي ؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: فَأَعْطِنِي سَيْفَكَ؟ قَالَ: هَا فَأَحَذَهُ، فَسَـلَّـهُ ثُـمَّ هَذَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ الَّذِي أَرَدُتَ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَـٰذَا أَقْبَلَ، فَقَالَ آتِيهِ فَأَسْأَلُهُ ' ثُمَّ آخُذُ سَيْفي فَأَقْتُلُهُ فَغَمَدَ السَّيْفَ

تا كەدىكھوں كەكتنے ہيں؟ وہ بكريوں كى طرح بيٹھ گئے' ہم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم سیر ہوئے ہم چودہ سو افراد تنے ہم نے اپنے تھلے بھر لیے پھر حضور ملتی کیا ہم نے مشکیزہ سے یانی منگوایا' اس کو پیالہ میں ڈالا' ہم نے اس کے ساتھ وضو کیا۔

اس سند کے ساتھ ہے کہ حضور ملتی لیاہم ایک سرخ قبہ میں تھے اچانک ایک آ دمی گھوڑے برسوار ہو کر آیا'اس کے پیچے مہرہ تھا'اس نے کہا: آپکون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا غیب ہے غیب کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اس نے کہا: بارش کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا غیب ہے' عیب کاحقیقی علم الله کے یاس ہے اس نے کہا: میرے گھوڑے کے بیٹ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیب ہے غیب کا حقیقی علم الله کے پاس ہے اس نے کہا: مجھے تلوار دے دؤ آپ نے فرمایا: یہ ہے پس اس نے بکڑی اس کو سونتا ' پھر لبرايا حضور ملي يَلِيم فرمايا: بشك أو اس كى طاقت نہیں رکھتا ہے جس کا تُو نے ارادہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آیا ہے۔ میں آیا میں نے پوچھا کھر میں نے اپنی تلوار پکڑی میں نے اس کوتلوار سے قبل کیا' تو آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ الْكِلْوَالِي ﴾ ﴿ 544 ﴿ وَالْمُؤْمِدُ الْكِنْفِي الْمُعْلِمُ

6123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

عَنْسَوِ الْبَصْوِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا

عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: جَاءَ عَيِّسي بِرَجُلٍ مِنْ عَجُلَانَ يَقُودُ بِهِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ قَالَ:

فَعَقَلَ عَنْهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَنْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ

عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ

6124 - حَـدَّثَـنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ،

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالًا: ثنا الْعَبَّاسُ

بْنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا النَّضُوُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا

عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ عَلَى بَغُلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، حَتَّى

أَدْخَلَهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا

النَّضُرُ بنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّادٍ ، عَنْ إِيَاسِ

6125 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ، ثنا الْعَبَّاسُ، ثنا

6124- الترمذي جلد 5صفحه 100 وقم الحديث: 2775.

6125- مسلم جلد4صفحه 2146 وقم الحديث: 2783.

6123- أخرج نحوه مسلم جلد3صفحه 1442 وقم الحديث: 1808 .

لُّ قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلُفَهُ

أُظُفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ) (الفتح: 24) الْآيَةَ

وَبِفَرَسِهِ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى وَقَفَ بِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت

كرتے میں كەميرا چيا عجلان سے ايك آ دمى اورستر

گھڑ سوار مشرکوں کو لائے انہیں رسول اللہ ملٹھ آیہ کم کے

پاس كرآ ئ حضور التي آيم فرمايا ان كوچهور دوا

رسول الله مُنْ يُؤَيِّدُ لِمَ غُنِينِ سَمجِها يا ُ الله عز وجل نے بيا

آیت نازل فرمائی: "اوروه وہی ہے جس نے ان کے

ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک

دیئے وادی مکہ میں بعداس کے کہتہیں ان پر قابودے

حضرت ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت

كرت بين كه حضور ما التركيم اورحسن وحسين رضى الله عنهما

شہباء خچر برسوار ہوکرآئے بہال تک کہ حضور ملتّی المبرا

جرے کے پاس آئے یہ ان کے آگے تھے اور بیان

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں كہ ہم رسول الله الله الله على الله على بخار

دیا تھااوراللّٰدتمہارے کام دیکھتاہے'۔

کے پیچیے تھے۔

بُن سَـلَـمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: عُدُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الـلُّـدِ، مَا رَأَيْتُ أَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ؟، قَالَ: أَلَا أُخُبِـرُكَ بِـأَشَــدَّ حَرًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ

الرَّاكِبَيْنِ الْمُقْبِلَيْنِ ، لِرَجُلَيْنِ حِينَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

سُوَيْدُ بُنُ الْخَطَّاب، عَنُ إِيَّاسَ بُن سَلَمَةً

6126 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزيز، ثنا حَفَّصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ سَلَّ السَّيْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

أيُّو بُ بُنُ عُتبَةً،

عَنْ إِيَاس

6127 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَسَالِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ، ثنا إيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابُدَأُوا بِالْعَشَاءِ

والے آ دمی کی عیادت کرنے کے لیے آئے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اس سے زیادہ سی کا بخار نہیں دیکھا ہے آپ نے فر مایا: کیا تہہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ گرمی ہوگی! بیدونوں صبح سوار ہو کر آ رہے ہیں ووآ دمیوں کے لیے آپ کے

سويدبن خطاب ٔ حضرت اياس بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سونتے 'اس کاتعلق ہم ہے نہیں ہے۔

الوب بن عتبهٔ حضرت ایاس بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور التی ایم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو کھانا پہلے کھاؤ۔



﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمِعِمُ عِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ ا

6128 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثنا عَـاصِمُ بْنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ

سَوْرَـةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا:

ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ الْيَمَامِيُّ، ثنا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ ) الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّكاحَ فَلَيْسَ

6129 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثِنا أَيُّوبُ بُنُ عُتْبَةَ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ

> رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، عَنُ إِيَاسِ بُن سَلَمَةً

6130 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنِا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، ثنا إِيَاسُ بُنُ كُلْ اللَّهُ مَا لَكُ عُوع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَلَّمَا سَمِعْتُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَّتَفُتِحُ بِدُعَاء ِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَسْتَفْتِحُ بِسُبُحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَى الْوَهَّابِ

6131 - حَـدَّثَنَا الْمِـقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی ایکم نے فرمایا: جس نے ہم پراسلحداً ٹھایااس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

، حضرت ایاس بن سلمه اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: ہمارے گھڑ سواروں میں سے بہتر ابوقادہ ہے اور ہارے پیدل چلنے والوں میں بہتر سلمہ ہے۔

حضرت عمر بن راشد بمامی حضرت ایاس بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول کرتے وقت بیالفاظ پڑھتے: میرارب پاک بلند ہے' بہت زیادہ دینے والاہے۔

حضرت ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت

کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور طرف کی کہ فرمایا:
ایک آ دی تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بُر اسمحتنا ہے وہ
تکبر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اس کومل جاتا ہے جو
ملنا ہے۔

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَكَبَّرُ وَيَذُهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ مِنَ الْجَبَّادِينَ، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمُ

.. 6132 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ

بُنِ حَبَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ الْعِيَاضِ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، مَا أَنَا قُلْتُهُ، وَلَكِنَّ اللهَ

6133 - حَـدَّثَـنَـا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ النَّعْمَانِ، ثنا عُمَرُ بُنُ رَاشِيدِ الْيَحَانِ، ثنا عُمَرُ بُنُ رَاشِيدِ الْيَحَامِى، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيدِ،

قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ،

عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ 6134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیائی نے فرمایا:

قبیله اسلم والوں کو الله سلامت رکھے اور قبیلہ غفار والوں کو اللہ بخشے میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا ہے۔

حفرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا ہے کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی۔

یعلیٰ بن حارث المحار بی ٔ حضرت ایاس بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

ربى عن اياس بن سلمة

6132- اخرج نحوه مسلم جلد4صفحه1953 وقم الحديث: 2516 . وكذلك البخاري جلد 3صفحه1293 وقم

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

أَبُو غَسَّانَ النَّهُدِئُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ سَوْرَةَ الْبَغُدَادِئُ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ

فَیْءٌ 'یُسْتَظَلُّ بِهِ مَحُو سر در برد مِی آب

أَبُّو مَرْيَمَ عَبُدُ الْغَفَارِ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ إِيَاسِ بُن سَلَمَةَ

6135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ شَبِيبٍ الْعَسَّالُ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْدٍ و الْبَجَلِتُ، ثنا أَبُو مَرْيَمَ عَبُدُ الْعَقَّارِ بُنُ

الْقَاسِمِ، ثنا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتِى بِحِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟

قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ، دِينَارَيْنِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلِيَّ يَا رَسُولَ

اللُّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِى بِأُخْرَى، فَقَالَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلَ تَرَكَ كُنْزًا؟ قَالُوا:

دِينَارَيْنِ، قَالَ: كَيَّتَانِ وَصَلَّى عَلَيْهِ

ہم رسول اللہ ملٹے ہیں ہے ساتھ نمازِ جمعہ پڑھتے تو باغوں میں سامیہ کے لیے سامینہیں ماتا تھا۔

ابومریم عبدالغفار بن قاسم' حضرت ایاس بن سلمه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حفرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محضور مل اللہ اللہ کے پاس سے آپ کے پاس انصار کے ایک آ دمی کا جنازہ لایا گیا' آپ نے فرمایا: اس کے ذمہ قرض ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! دو دینار اس کے ذمہ قرض ہے' آپ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نمازِ جنازہ پڑھو۔ حضرت ابوقادہ نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا قرض دود ینار میر نے ذمہ ہوا۔ پھر آپ اللہ! آپ اللہ! اس کا قرض دود ینار میر نے ذمہ ہوا۔ پھر آپ اللہ! آپ کے نمازِ جنازہ پڑھائی' پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے ذمہ قرض ہے؟ اُنہوں نے عرض کی:

نہیں! آپ نے فرمایا: کیا اس نے خزانہ چھوڑا ہے؟

اُنہوں نے عرض کی: دو دینار! آپنے فرمایا: دوسانپ!

6135- أورد نحوه النسائي في سننه (المجتبى) جلد 4صفحه 65 وقم الحديث: 1961 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 240 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

اورآپ نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہم حضور ملتی کیا ہے کیاں تھے آپ کے پاس جنازہ لایا

گیا' لوگوں نے کہا: ایبا ایبا تھا' دوسرا جنازہ آیا تو

لوگوں نے کہا: ایساایساتھا، پہلے کی لوگوں نے تعریف کی

اور دوسرے کی تعریف نہ کی حضور اللّٰ اللّٰہِ نے فرمایا: تم

زمین میں اللہ کے گواہ ہواور ملائکہ آسان میں اللہ کے

گواه ہیں۔

موسیٰ بن عبیده ربذی حضرت ایاس

بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن سلمه اینے والد سے روایت 

والول کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری

أمت كے ليے امان ہیں۔

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

6136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَّالُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا أَبُو مَـرْيَـمَ، ثنا إيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتِي بِحِسَازَةٍ ' فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ ' وَإِنْ كُنْتَ، ثُمَّ أَتِى بِأَخْرَى، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ ' وَإِنْ كُنْتَ، فَأَثُنَوْا عَلَى وَاحِدَةٍ خَيْرًا، وَعَلَى الْأَخْرَى شَرًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَالْمَلاثِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ

في السَّمَاءِ مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ،

عَنُ إِيَاسِ بُن سَلَمَةَ

6137 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا

قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيّ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّجُومُ جُعِلَتُ أَمَانًا لِأَهُلِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَهُلَ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي

6138 - حَـدُّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو

6136- أخرج نحوه مسلم جلد2صفحه 655 وقم الحديث: 949 . وكذلك البخاري جلد 1صفحه 460 وقم الحديث:1301 .

6137 ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 174 وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك .

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام، ثنا عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْكَةَ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: (فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

وَالْمُؤُمِنُونَ) (التوبة: 105) ( ) 6139 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَجَبَتُ؟ قَالَ: الْمَلائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا شَهِدْتُمُ

وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا

6140 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَلَّام بُنِ أَبِى الْهَيْمُفَاءِ الْأَسَدِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ،

عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُثْمَانَ بُنِ

عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى، وَقَسَالَ: اللُّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ

رَّسُولِكَ

حضور الله اللي آخره : 'فسيرى الله اللي آخره .

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

ہم حضور ملتی آیم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی حضور ملی ایکی نے فرمایا

واجب ہوگئ! صحابہ كرام نے عرض كى: يارسول الله! كيا واجب موكى؟ آب نے فرمایا: فرشتے آسان میں اللہ

کے گواہ ہیں اور تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو جب تم

گواہی دو گے تو ویساہی ہوجائے گا۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّهُ يُرَكِمُ نِهِ حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه کے لیے بیت کی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کراور

آپ نے فرمایا: اے اللہ! عثمان تیرے اور تیرے رسول

کے کام میں ہے۔

المناسبة الم

حَنْبَلٍ حَدَّثِنِى أَبِى، ثنا عَلِى بُنُ مُجَاهِدٍ أَبُو مُجَاهِدٍ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثِنِى أَبِى، ثنا عَلِى بُنُ مُجَاهِدٍ أَبُو مُجَاهِدٍ اللهِ مُجَاهِدٍ اللهِ مُجَاهِدِ اللهِ مَنْ إِيَاسِ الْكَابُلِيُّ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبُدُنِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ جَمَّلا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبُدُنِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ جَمَّلا كَانَ يُخْتَ أَبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدُرٍ، فِى رَأْسَهِ بُرَّةٌ مِنْ فَي فَيْ اللهِ عَنْهُ قَدِيمًا، ثُمَّ فِي قَالَ عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْهُ قَدِيمًا، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعُدُ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں آئے مور دید مضور ملتے ہیں ہوں کے حضور ملتے ہیں ہوں کے دن ابوجہل کی سواری تھا' اس کے سر پر چاندی عشی' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے والد نے بہت پہلے بتایا' بھراس کے بعد چھوڑ دیا۔

### مُحَمَّدُ بُنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ

الْمِصُوِیُ، ثنا سَعِیدُ بُنُ أَبِی مَوْیَمَ، أنا، یَحْیَی بُنُ أَیُّوبَ الْعَلَاثُ الْمِصُوِیُ، ثنا سَعِیدُ بُنُ أَبِی مَوْیَمَ، أنا، یَحْیَی بُنُ أَیُّوبَ، وَسُلَیْهَانُ بُنُ بِلَالٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ عَبُدِ الْرَحْمَنِ بُنِ اِیَاسِ بُنِ اللَّرِحْمَنِ بُنِ اِیَاسِ بُنِ اللَّرِحْمَنِ بُنِ اِیَاسِ بُنِ اللَّرَحْمَنِ بُنِ اللَّاسِ بُنِ اللَّرَحْمَنِ بُنِ اللَّاصِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَاذَ اللهِ فِی إِذْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ مَعَاذَ اللهِ فِی إِذْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ، إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ، إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ، إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلْمَهُ الرَّیْعَانَ الْهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ اللهِ عَالَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْوا الشِیْعَابَ الْعَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ الْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَیْهِ وَالْمَامُ اللّهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### محربن ایاس بن سلمہا پنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن ایاس بن سلمه بن اکوع سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بتایا کہ حضرت سلمہ بن

اکوع رضی الله عنه مدینه آئے انہیں حضرت بریدہ بن حصیب رضی الله عنه ملئے حضرت بریدہ نے کہا کہا کہا

سلمہ! اپنی ہجرت سے پھر گئے ہو؟ حضرت سلمہ رضی الله عنہ نے فرمایا: الله کی پناه! اس میں رسول الله طافی الله میں کا اللہ میں الله میں میں اللہ اللہ میں اللہ م

اجازت ہے۔ میں نے رسول اللّد ملتّ اللّهِم کو فرماتے ہوئے سنا: اے قبیلہ اسلم والو! دیہات میں رہو تازہ ( ہواؤں کی خوشبو سوگھواور گھاٹیوں میں رہو۔ انہوں نے

6141- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 1صفحه 261 وقم الحديث: 2362 .

﴿ المعجم الكبير للطبراني

جہاں بھی ہو۔

ابن ابوذئب ٔ حضرت ایاس بن

سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتى للهم نفر مايا: جوكوئي مرد وعورت راضي مول وه

تين راتيل ربين اگرزياده كرنا چابين تو اگر روزه

چھوڑنے کا ارادہ کریں تو جھوڑ دیں۔ بیہ حدیث کے

على بن يزيد بن حكيمه اسلمي،

حضرت ایاس بن سلمه سے

روایت کرتے ہیں

حضور ملی ایکی نے مجھے کی مرتبہ اپنے بیچھے سوار کیا اور

میرے سر پر دستِ مبارک پھیرا اور میرے لیے اور

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

الفاظ محربن علی کے ہیں۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

ابُنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ

إياس بن سَلَمَةَ

بَكُرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُن

الْمَدِينِيّ فُسُتُقَةٌ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ،

ثنيا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ

إِيَىاسِ بُسِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنُ أَبِيدِ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ وَامْرَأَةٍ أَيِّم

تَرَاضَيَا ' فَعِشْرَتُهُ مَا ثَلاثُ لَيَالِ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ

يَتَ زَايَدَا تَ زَايَدَا، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكا

عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ بُنُ

حُكَيْمَةَ الْأَسْلَمِيُّ،

`عَنُ إِيَاس بُن سَلَمَةَ

الْحُ مَيْدِيُّ، ثنسا عَلِتٌ بُنُ يَزِيدَ بْنِ حُكَيْمَةَ

الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

حكيمة وهو ثقة .

6144 - حَدَّثَنَسَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

6143- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد5صفحه1967؛ رقم الحديث: 4827.

6144- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه363 وقيال: رواه البطسراني ورجاله رجال على بن يزيد بن أبي

وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ

6143 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن

أَنَّتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ

هِجْرَتْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَمَسَحَ بِسَرَأْسِسِ، وَاسْتَغُفَرَ لِي وَلِلُزِيَّتِي عَدَدَ مَا

الُحُمَيُدِيُّ، ثنسا عَلِسيٌّ بُنُ يَزِيدَ بُن حُكَيْمَةَ

الْأَسْلَمِيُّ، ثنا إِيَاسُ بنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:

انتُهِبَتُ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَحَعَلُتُ أَرَامِيهِمْ حَتَّى جَاء لِيَ الْحَيْلُ مِنْ قِبَل

6146 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

الْمَدِينِيّ، ثنا عَلِيٌّ بَنُ يَزِيدَ بُنِ حُكَّيْمَةَ الْأَسُلَمِيُّ،

مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ، ثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَىالَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ: انْزِلْ يَا عَامِرُ فَأَسْمِعْنَا مِنْ

وَاللَّهِ لَوُ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَلَا تَصَدَّقُنَا

فَأُنْ رِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَيِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَبُّكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

يَسا نَبِيَّ اللَّسِهِ، بِسأَبِي أَنْتَ، هَلَّا مَتَّعْتَسَا مِنَ ابُن

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُنَيَّاتِكَ ، فَنَزَلَ، وَهُوَ يَرُتَجِزُ:

إِنَّ الْأُولَى قَدُ بَغَوُ اعَلَيْنَا

(البحر الرجز)

6145 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

بِيَدِى مِنَ الْأَصَابِعِ

میری اولاد کے لیے کئی مرتبہ بخشش مانگی' میں اینی۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

كريم منته يَرَيْم كي دودھ دينے والي اونٹنياں چوري كرلي

کئیں' پس میں نے ان لوگوں کو تیر مارنے شروع کر 🥈

ویئے یہاں تک کہ رسول کریم ملتی ایم کی طرف سے

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور التي يَيْمُ في حضرت عامر بن اكوع رضي الله عنه

سے فرمایا: اے عامر! اُتر اور اینے اشعار ہمیں سا۔

"الله كى قتم! اگر الله نه موتا تو نه مم مدايت يات

ہم پرسکونت نازل کر اور لڑتے وقت قدموں کو

حضور ملتي الله عن فرمايا: الله آب ير رحم كرا!

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے عرض کی بارسول

الله! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! كيا ہم ابن اكوع

سے فائدہ نہ لیں ہم دوسرے دن خیبر میں عامر کے

متعلق خبر تھی' ان کوتلوار لگی اور بدمر گئے' لوگوں نے کہا:

عامرنے اینے آپ کوخود ماراہے۔ میں حضور طائن اللہ کی

بارگاہ میں آیا'عرض کی: عامر کواپنی تلوار لگی جس کی وجہ

حضرت عامر رضى الله عنه أتر اور يرصف لكية

اورنه ہم صدقہ دیتے اور نه نماز پڑھتے'

مضبوط کر'اُنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے'۔

انگلیوں پرشار نہیں کر سکتا ہوں۔

گھڑسوار قافلہ میرے پاس پہنچا۔

أَرْدَفَيْنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا،

ہے وہ فوت ہو گئے اوگ گمان کرتے ہیں کہ اس ب

خوداینے آپ کو ماراہے۔حضورطانی آیٹی نے فرمایا جھوٹ

بولتے ہیں'اس ذات کی قتم جس کے قبضہُ قدرت میں

میری جان ہے! میں ان کو جنت میں دیکھر ہا ہوں کہوو

تیررہا ہے جیسے (یانی پر) کالا کیڑا تیرتا ہے۔مفہوم

حدیث بیہ ہے کہ وہ جنت میں بلا روک ٹوک آجار،

موسیٰ بن محمد بن ابرا ہیم بیمی حضرت

ایاس سے روایت کرتے ہیں

ہیں کہ حضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: سیدھے رہو شار نہ کرو

اورجان لو کہتمہارے اعمال میں افضل نماز ہے نماز پر

ابوعميس ٔ حضرت اياس بن سلمه

سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

ہیشگی مؤمن ہی کرتاہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے

المعجد الكبير للطبراني ﴿ 554 ﴿ 554 ﴿ حد جهادم ﴾

﴾ فَقَالَ: كَلَبُوا، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ

مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ

التيمِي، عَنُ إِيَاس 6147 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانَ بُن أَبِي

شَيْبَةَ، ثِنا عَلِيُّ بْنُ الْجُسَيْنِ اللَّوْلُوِّيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِيدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

إِبْرَاهِيهُ، أَنَّهُ سَمِعَ إِيَاسَ بُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ايُحَدِّثُ ' عَنَ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ

الْأَكُوَع، فَصَبَّحْنَا خَيْبَوَ الْغَدَ، فَكَانَ مِنْ خَبَرِ عَامِرِ

أَنْ حَالَ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: قَتَلَ عَامِرٌ

نَـفْسَـهُ، فَـذَهَبَ سَلَمَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَــَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ مِنْ مَنِيَّةِ عَامِرٍ أَنْ حَالَ

عَلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَتَلَهُ، فَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ؟

إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ يَعُومُ عَوَمَانِ الدُّعُمُوصِ

لَ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ، وَلَنُ يُحَافِظَ عَلَى أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ

بُن سَلَمَةَ 6148 - حَكَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

الحديث: 277 علد 1 صفحه 102 رقم الحديث: 278 .

الصَّكارة إلَّا مُؤُمِنٌ

6147- أورد نبحوه البدارمي جلد 1صفحه 174 وقيم البحديث: 655 . وابن مساجة جلد 1صفحه 101 رقم

حضور التي يتلم نے كہا: شعار (نشاني يا نعره) مرنا ہے مرنا

ہے۔ علی بن حکیم نے اضافہ کیا ہے کہ بعض غزوات میں۔

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي الله کے باس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا آپ سفر میں تھے وہ آپ کے سحابہ کے پاس باتیں كرنے ككئے چرجانے لگا تو حضور ملتی لیا ہے فرمایا: اس

کو تلاش کرواورقتل کر دؤمیں اس کی طرف جلدی گیا تو میں نے اسے قبل کیا اور اس کا سامان لے لیا' پس

آپ ملٹی لیا ہمنے وہ مجھے عنایت فرمادیا۔

حضرت ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت

كرتے بين وه فرماتے بين: ميں حضور ملتي الله كے پاس تھا' اچا نک ایک آ دمی آیا اور مسجد میں داخل ہوا' آ پ

نے فرمایا: اس کو پکڑو کیونکہ میہ جاسوس ہے میں نے اس

کو بکڑا' میں کمزور آ دمی تھا' میں نے اس کو مار دیا'

حضور مل الله من اس كاسامان مجھے دے دیا۔

محمد بن بشيراسلمي اور ربيع بن

حَنُبَلٍ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ح. وَحَمَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا شَرِيكٌ، ثنا عُتْبَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَّمَةً بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِتُ أَمِتْ زَادَ عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ

6149- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ

بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ

انُسَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْلُبُوهُ، فَاقْتُلُوهُ ، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ، فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ

سَلَبُهُ، فَنَقَّلَنِي إِيَّاهُ

6150 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'إِذْ جَاء رَجُلٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ،

فَقَالَ: أَدْرِكُهُ، فَإِنَّهُ عَيْنٌ ، فَأَدْرَكْتُهُ، وَكُنْتُ خَفِيفًا، فَقَتَلُتُهُ، فَنَفَّلَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُحَمَّدُ بن بَشِيرٍ الْأَسْلَمِي،

### المعجم الكبير للطبراني المحجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعج

دُ گنااجر ہے۔

## وَالرَّبِيعُ بُنُ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ إِيَاسٍ عَنْ إِيَاسٍ

التُستَرِى، ثنا أَحْمَدُ بُنُ النَّعُمَانِ الْفَرَّاء ، ثنا يَحْيَى التُّستَرِى، ثنا أَحْمَدُ بُنُ النَّعُمَانِ الْفَرَّاء ، ثنا يَحْيَى التُّستَرِى، ثنا أَحْمَدُ بُنُ النَّعُمَانِ الْفَرَّاء ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَشِيرٍ الْأَسْلَمِيّ، وَالسَّرِيعِ بُنِ اللَّسكَمِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَيْسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ وَالسَّرِيعِ بُنِ اللَّهِ عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَة بُنِ اللَّهُ عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَة بُنِ اللَّهُ كُوعِ اللَّه عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَارَزَ عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ اللَّه عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَارَزَ عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ

رَجُلًا، فَضَرَبَهُ، فَقَتَلَهُ، وَأَصَابَ السَّيْفُ رِجُلَ عَامِرٍ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ: قَتَلُتُ نَفْسِى، فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ: لَهُ

رانِ عُمَرُ بَنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي،

6152 - حَـدَّثَنَا يَعَّقُوبُ بُنُ غَيْلانَ الْعُمَّانِيُّ، وَأَحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا صَيْفِيٌّ بُنُ رِبْعِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُوسَى

وَ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تُرُسِلُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تُرُسِلُوا

الْإِبِلَ بَهْلًا، صُرُّوهَا صَرًّا، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَرْضَعُهَا عَمُرُّو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعْدِ

\_\_\_\_\_

### ابوصا کے محضرت ایاس سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیا' اس کو مار ااور قل کردیا' حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی اپنی تلوار اُن کے پاؤں پر گئی' فرمانے گئے۔ میں نے اپنی آپ کو مار دیا' وہ مر گئے تو اس کا ذکر حضور ملے آپ کے پاس ہوا' آپ نے فرمایا: اس کے لیے حضور ملے آپ کے پاس ہوا' آپ نے فرمایا: اس کے لیے

عمر بن موسیٰ انصاری ٔ حضرت ایاس سے روایت کرتے ہیں

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی آئیلی نے فرمایا: تم اپنے اونٹوں کو نہ چھوڑ دواس حالت میں کہ ان کے تقنوں میں دودھ ہو کیونکہ شیاطین ان کا دودھ کی لیں گے۔

عمروبن بيجل بن سعد بن زراره ،

### حضرت ابوسلمہ سے ٔوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سلے آئیلے نے فرمایا: تمیں اونٹ کتنے بہتر ہیں، تمیں میں سے اللہ میں سے اللہ کی راہ میں دیا جائے ایک خود کھالیا جائے ہے، ۲۰۵۰ میں دیا جائے ایک خود کھالیا جائے ہے، ۲۰۵۰ موک دی راہ میں دیا جائے ایک سوکے ایک سوکے اونٹ کے مالک کیلئے (جن کی زکو ۃ نہ دی جائے)۔

محد بن ابراہیم تیمی' حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرف آئی ہے کمان اور ترکش میں نماز کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا: کمان میں نماز پڑھ اور ترکش کو چھینک دے۔

بُنِ زُرَارَةً، عَنِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنُ أَبِيهِ

الْفَرَج، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيَّ، ثنا ابْنُ لَفَرَج، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَة، عَنُ مُعَاذِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَادِيِّ، أَنَّ عَمْرُو بُنَ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ زُرَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ سَلَمَة بُنِ الْأَكُوعِ، عَنُ أَبِيدٍ، عَنُ نَبِي اللهِ صَلَّى سَلَمَة بُنِ الْأَكُوعِ، عَنُ أَبِيدٍ، عَنُ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نِعُمَ الْإِبِلُ الثَّلاتُونَ، للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نِعُمَ الْإِبِلُ الثَّلاتُونَ، يَخُرُجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي مَنْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي مَنْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي مَنْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي مَنْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْ خَيْرٌ مَنْ اللهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْ خَيْرٌ وَالسِّيِينَ وَالسِّيِينَ وَالسِّيْتِينَ وَالسَّبِينَ وَالسِّينَ وَالسِّيتِينَ وَالسَّبِينَ وَالسَّعِينَ وَالْمِنَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ وَالْمُعَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ وَالْمُنَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ وَالْمَنَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ وَالْمُرَاتِ فَالْمِنَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ وَالْمُنَةِ، وَوَيُلٌ لِصَاحِبِ

مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ

المِنية مِنَ ٱلْمِنية

مُحَدِّمُ الْكُونِيْ ، ثنا عُلْبَ الْكَوْيِيْ ، ثنا الْكُونِيْ ، ثنا الْكُونِيْ ، ثنا الْكُونِيْ ، ثنا عُلْبَ الله عَنْ مُوسَى بُنِ مُحَدَّمَ الله عَنْ مُوسَى بُنِ مُحَدَّمَ الله عَنْ سَلَمَة بُنِ الله عَنْ سَلَمَة بُنِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُوسِ وَالْقَرُنِ ؟ قَالَ: صَلِّ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُوسِ وَالْقَرُنِ ؟ قَالَ: صَلِّ

6153- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد3صفحه74 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام

6154- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد1 صفحه 486 وقم الحديث: 1248.

فِي الْقَوْسِ، وَاطُرَحِ الْقَرْنَ ، يَعْنِي الْكِنَانَةَ

6155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَ رِ الْبُصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ

بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: عَدَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى لِقَاحٍ اللهِ مَلَى لِقَاحٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقَهَا، قَالَ

سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ الْأَسْلَمِيُّ: فَخَرَجْتُ بِقَوْسِي وَنَهُلِي، وَكُنتُ أَرْمِي الصَّيْدَ، حَتَّى إِذَا كُنتُ بِثَنِيَّةٍ

الْوَدَاعِ، نَسَظَرُتُ فَإِذَا هُمُ يَطُرُدُونَهَا، فَعَدَوْتُ فِي الْجَبَلِ فِي سَلْع، ثُمَّ صِحْتُ: يَا صَبَاحَاهُ، فَانْتَهَى

صِيَاحِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصِيحَ فِي النَّاسِ: الْفَزَعُ الْفَزَعُ، وَحَرَجُتُ

أَرْمِيهِـمُ، وَأَقُولُ: حُـذُوهَا وَأَنَا ابْنُ الْآكُوعِ، فَلَمُ أَنُشَبُ أَنُ رَأَيْتُ خَيْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَهِيَ تَحَلَّلُ الشَّجَرَ، فَلَحِقَهُمْ ثَمَانِيَةُ فُرْسَان، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَحِقَهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بُنُ

رِبْعِيّ، فَطَعَنَ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ مَسْعَدَةُ، فَـنَزَعَ بُرُدَتَهُ، فَجَلَّلَهُ إِيَّاهَا، ثُمَّ مَضَى فِي أَثُو الْعَدُوِّ

كُمْ عَ الْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، وَقَدْ فَزِعَ النَّاسُ، وَهُمْ يَقُولُونَ: أَبُو قَتَادَةَ مَ قُتُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْ سَ بِأَبِي قَتَادَةً، وَلَكِنَّهُ قَتِيلُ أَبِي قَتَادَةً خَلُوا عَنْهُ

حضرت عيينه بن حصن رضى الله عنه رسول كريم مليَّهُ يَالِمُ كَى اوْمُنْي كَ بِيحِيدِ دوڑ سے جبكہ وہ چورى ہو مَنِي تَقَى مُصْرِت سلمه بن اكوع رضى الله عنه فرمات مين: میں اپنی کمان اور تیر لے کر نکلا جبکہ میں شکار پر تیراندازی کیا کرتا تھاحی کہ میں جب ثنیة الوداع کے مقام پرتھا تو میں نے دیکھا'احیا تک میری نگاہ پڑی تووہ اس کو لے جا رہے تھے ہیں میں سلع کے بہاڑ میں

ميري چيخ و پکار رسول کريم ملتي پينج تک پېنجي کپس لوگول میں چیخ و پکار ہونے لگی: گھبراہٹ! گھبراہٹ! جبکہ میں فكلا اس حال ميس كهان پرتيراندازي كرر باتها اور زبان ہے کہدر ہاتھا: اسے بکڑو! میں سلمہ بن اکوع ہوں! فورأ

دوڑا۔ پھر میں نے چیخ ماری اے مبح کی مصیبت! پس

ہی میں نے دیکھا کہ رسول کریم ملتی آیا ہم کے گھوڑے (آپ الله الله کے بھیج ہوئے) ہیں۔ یہ درخت کے

پیچیے تھے پس آٹھ شاہسواران کو پیچیے سے جاملے اور جو سب سے پہلے ان کو ملے وہ حضرت ابوقیادہ ربعی تھے۔

یں انہوں نے بی فزارہ کے ایک آ دمی کو نیزہ ماراجس کا نام مسعدہ تھا۔ پس اس کی حاور چھین کی اور اس سے

اس کوڈ ھانپ لیا۔ پھرشاہسواروں کے ساتھ دہمن کے پیچیے چلے پس رسول کریم اللہ اللہ اس حال میں گزرے كەلوگ كھبرائے ہوئے تھے اور كهدرے تھے: ابوقمادہ

6155- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 6صفحه143 وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي

' وَعَنْ سَلَبِهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمْعِنُوا فِي أَثَرِ الْقَوْمِ فَأَمْعَنُوا

وَاسْتَنْقَذُوا مَا اسْتَنْقَذُوا مِنَ اللِّقَاحِ، وَذَهَبُوا بِمَا

بَقِيَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ: وَفِي الْحَدِيثِ: وَكَانَ

يُسَمِّيهِمُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ اللِّقَاحِ عُكَّاشَةُ

بْنُ مِحْصَنِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ

لَـهُ ابْنُ الْأَسْوَدِ حَـلِيفُ بَـنِـى زُهْرَةَ، وَمُحْرِزُ بْنُ

نَضْلَةَ ٱلْأَسَدِيُّ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ قِيلَ لَمْ

يُـقُتَـلُ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرُهُ، وَمِنَ الْأَنْصَارِ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ

الْأَشْهَ لِــيُّ، وَهُوَ أَمِيــرُ الْقَوْمِ، وَعَبَّادُ بُنُ بِشُـرٍ

الْأَشْهَ لِتُ، وَظَهِيرُ بُنُ رَافِعِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةً

بُنُ رِبُعِيِّ السُّلَمِيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ مَاعِصِ الزُّرَقِيُّ،

6156 - قِبَالَ: أَقْبَلَتُ عَلَى فَرَسِ لِي،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا

عَيَّاشِ، لَوْ أَعُطَيْتَ هَلَا الْفَرَسَ مَنْ هُوَ أَفُرَسُ

مِنْكَ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَفَرَسُ الْعَرَبِ، فَمَا جَرَى

الُفَرَسُ حَمْسِينَ فِرَاعًا حَتَّى طَرَحَنِي، فَكَسَرَ

رجُلِى، فَقُلُتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَحَمَلُتُ

عَلَى فَرَسِى ابْنَ عَمِّي مُعَاذَ بْنَ مَاعِصِ الزُّرَقِيَّ

وَكَانَ أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ أَحَدَ النَّفُرِ الْحَمْسَةِ

فَلَ كِيهِ كُنَّ مِينَ بِس رسول كريم التَّوْلِيَةِ فِي فرمايا:

ابوقادہ کو کچھ نہیں ہوا' کیکن ابوقادہ کے مقول ان سے

اوران کے سامان الگ ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا: قوم کے

قدموں کے نشانات دیکھ کران کی جنتو میں آ گے بڑھتے

چلے جاؤ۔ پس وہ آگے برھے پس انہوں نے پکڑلیا'

جن اونٹنیوں کو پکڑ لیا اور باقی کو وہ لے کر چلے گئے۔

حضرت محمد بن طلحه فرماتے ہیں: حدیث میں ہے: جو

لوگ نبی کریم ملتی مین کی اونکنی کی تلاش میں نکلے اُن

کے نام یہ ہیں: عکاشہ بن محصن ٔ مقداد بن عمر و انہیں کو

بنوز ہرہ کے حلیف ابن اسود کہا جاتا ہے اور بنوعبرتمس

کے حلیف محرز بن نصلہ اسدی ہیں کہا گیا ہے کہ قوم

میں سے ان کے علاوہ شہید کوئی نہیں ہوا اور انصار میں

سے سعد بن زیداشہلی بیقوم کے سردار تھے عباد بن بشر

اشهلی' ظهیر بن رافع حارثی' ابوقیاده بن ربعی سلمی اور

معاذ بن ماعص زرتی اور به ابوعیاش زرقی میں جو پانچ

فرماتے ہیں: میں اپنے گھوڑے پر آگے بڑھا تو

رسول کریم ملٹونی کم نے فرمایا: اے ابوعیاش! اگر میں

تمہیں یہ گھوڑا دول جو تیرے گھوڑئے سے بہتر ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی: میں تمام عرب

ہے بڑا شاہسوار ہوں' پس گھوڑا پچاس ہاتھ نہیں چلاتھا

حتیٰ کہ مجھے گرا دیا' پس میری ٹانگ ٹوٹ گئ پس میں

نے کہا: الله اور اس کے رسول نے سیج کہا کیس میں نے

اپنے گھوڑے پراپنے چھاکے بیٹے معاذبن ماعص زرتی

کے گروہ میں سے ایک تھے۔

مَا رَوَى مُوسَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُن

6157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْـمُثَنَّى، ثنى مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخُزُ ومِيُّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّـُهُ سَـمِعَ ابْنَ الْآكُوعَ يَقُولُ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ، وَأُصَلِّي ' وَلَيُسسَ عَلِيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَ:

زِرَّهُ، وَلَوُ لَمُ تَجِدُ إِلَّا شَوْكَةً يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً، عَنْ سَلَمَةً

6158 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو ﴿ كَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـــمَ: مَنْ قَالَ عَلِيَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقُعَدَهُ مِنَ

وه حدیث جوموسیٰ بن محربن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن ابی ربیعہ حضرت سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں شکار کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں میں نے ایک قیص پہنی ہوتی ہے؟ آ بِ اللَّهُ اللَّهِ فِي غَرِ ما يا: اس كوبتن لكًا الربين نه يائة تو كانٹالگالے۔

حضرت سلمه کے غلام یزید بن ابوعبید ٔ حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے میرے حوالے سے حدیث بیان کی جومیں نے نہیں فرمائی تواسے جاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

6157- الحاكم في مستدركه جلد1صفحه 379 وقم الحديث: 913.

6158- أحمد في مسنده جلد 1 صفحه 65 رقم الحديث: 469 ؛ جلد 5 صفحه 310 رقم الحديث: 22692 .

أُقْبِلُ، فَبَايِعُ فَدَنَوْتُ فَبَايَغُتُهُ قُلْتُ: عَلَامَ بَايَعُتَ يَا

عَنُ يَزِيدَ، عَنُ سَلَمَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَمَعَ زَيْدِ بُنِ

مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ، قَالَ:

فَسَمِعُتُ غُلامًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ:

6160- أورد نحوه البيهقي في سننه الكبري جلدوصفحه 40.

6162- البخارى جلد3صفحه1106 وقم الحديث: 2876.

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله مل الله على عديبيك دن بيعت كى كهريس ليثا

توآپ نے فرمایا: اے سلمہ! کیا آپ بیعت نہیں کریں

گ؟ میں نے عرض کی: میں نے بیعت کی ہے آپ

نے فرمایا: آؤ بیعت کرو! میں قریب ہوا اور میں نے

بیعت کی۔امام طبرانی فرماتے ہیں: میں نے عرض کی کہ

اے ابوسلم! یہ بعت کس لیے تھی؟ آپ نے فرمایا:

حضرت سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول

زیدبن حارثہ کے ساتھ سات غزوات ٗ آپ کوہم پرامیر

حنین خیبر ٔ حدیدیی ذی قرد کے دن۔ راوی کا بیان ہے:

حضرت سلمه فرماتے ہیں: میں جنگل کی طرف

جانے کیلئے نکلاتو میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام کو

کہتے ہوئے سنا: رسول کریم طبیع آپہلم کی اونٹنی کو پکڑ لیا گیا'

حضرت سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول

بناياجا تاتھا۔

میں باقی کے نام بھول گیا۔

6159 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ،

أَبَا مُسْلِمٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ تَنَحَّيْتُ،

فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ: قَدُ بَايَعْتُ، قَالَ:

6160 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ،

حَارِثَةَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، كَانَ يُؤَمِّرُهُ عَلَيْنَا 6161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ: أَحُدٌ وَحُنَيْنٌ، وَخَيْبَرُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ ' وَيَوْمُ

ذِي قَرَدٍ قَالَ: وَنَسِيتُ بَقِيَّتُهُ

6162 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَنِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أُرِيدُ الْغَابَةَ،

أُخِ ذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَنُ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، فَصَعِدُتُ الثَّنِيَّةَ، فَقُلْتُ: يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَسْعَى فِي آثَارِهِمْ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنُ ) أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ ' أَعْ جَلْنَاهُمْ أَنْ يُسْبَقُوا لِسَفْيِهِمْ، قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ، مَلَكُتَ فَأَسْجِحُ، إِنَّ الْقَوْمَ غَطَفَانَ

6163 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِقُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثِني يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، حَلَّثَنِي يَزِيدُ، مَوْلَى سَلَمَةَ بُن الْأَكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْبَنِّدِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ مَرَّةً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَسَلَّمَ مَرَّةً

6164 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ ﴾ الْـمُنْذِر الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

الْأَكُوَع، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ

6165 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ،

ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

میں نے عرض کی: اس کو کس نے بکڑا ہے؟ فرمایا: غطفان اورفزارہ ہے۔ پس میں ثنیہ کے مقام پر چڑھا اور میں نے کہا: اے صبح کی مصیبت! اے صبح کی مصیبت! پھر میں ان کے قدموں کے نشانات دیکھا ہوا چلاحتیٰ کہ میں نے ان سے اس کوچھڑالیا' اسی حال میں که رسول کریم ملتی آیم اینے صحابہ کے ایک گروہ میں آئے میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! قوم کو پیاس لگی ہے ہم نے جلدی جلدی ان کی مشکوں کو بکڑا' فرمایا: اے ابن اکوع! تُو مالک ہے بے شک غطفان کی قوم مہمان نواز ہے۔

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق الله علیہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرتنبه اعضاء وضوكو دهويا اور ايك مرتنبه سر كالمسح كيا اور ایک مرتبه سلام پھیرا۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ملتی کی آئی نے اپنی اونٹنی پراپنے پیچھے سوار کیا یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُنْدِيمُ نے خيبر کی صبح فر مایا : کل په حجنڈ اایسے آ دمی

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ يُعْرِي 563 ﴿ إِنْ الْكِيْبِرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ يُعْدِجُورُ مِ

أُبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُلَةَ صَبِيحَةِ خَيْبَرَ:

لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا لِرَجُلِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا بِعَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ

6166 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

مُسَادِيًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُنَادِى: مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمُ

فَلْيُرِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ صَامَ فَلْيُرِّمَّ صَوْمَهُ 6167 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ،

ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُسَلِّى الْمَغُوبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ،

وَتَوَارَتُ بِالْحِجَابِ

6168 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ،

ثِنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنُتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّــمَ، وَأَتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّ عَلَى هَـذِهِ؟ قَالَ: هَلُ تَرَكَ شَيْئًا؟ قِيلَ: لَا 'قَالَ:

کو دول گا جس ہے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا'

اللهاس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ وہ آ دمی حضرت علی رضی نے آپ کے ہاتھ پرفتح دے دی۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ الله عنه عند الله علان كرنے والے کو بھیجا کہ اعلان کرو کہ جس نے روزہ نہیں رکھا'وہ

ا پنابقیدن روزه میں رہے اورجس نے روزه رکھاہے وہ روزہ ممل کرے۔

حضرت سلمه رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره التاييم

نماز مغرب پڑھاتے' جب سورج غروب ہو جاتا اور

اندهيرا هوجاتا

حضرت سلمه رضى الله عنه فرمات بين كه مين رسول گیا' عرض کی: یارسول الله! آپ اس کی نمازِ جنازه

پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا: اس نے کوئی شی چھوڑی ہے؟ عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: اس کے ذمہ قرض

6166- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 798 وقم الحديث: 1135.

6167- مسلم جلد 1 صفحه 441 وقم الحديث: 636.

6168- أحمد في مسنده جلد4صفحه 50,47.



أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا 'قَالَ: هَـلُ تَـرَكَ شَيْئًا؟ قَـالُوا: نَعَهُ، ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: ثَلاثُ كَيَّاتٍ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِي بجنَازَةٍ، فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ كُمُ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ كَدُنْ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں! آپ نے اس کی نماز هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا: لَا ' فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَبَيْنَا أَنَا قَائِمٌ جنازہ پڑھی ہم اس حالت میں تھہرے تھے کہ دوسرا جنازہ لایا گیا' آپ نے فرمایا: اس کے ذمہ قرض ہے؟ أنهول نے عرض كى: نہيں! آپ نے فرمايا: اس نے کوئی شی حچوڑی ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: ہاں! تین وینار آپ نے فرمایا تین سانب ہیں سوہم تھوڑی در تھمرے جتنا اللہ نے جاہا۔ تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اس نے کوئی شی چھوڑی ہے؟ اُنبول نے عرض کی جہیں! آپ نے فرمایا: اس کے ذمہ قرض ہے؟

پھر آپ الٹھ ایکم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور مٹی ایک کے پاس تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا' أنهول نے عرض كى: ياسول الله! اس كا نماز جنازه پر ھائیں۔اس کے بعداو پروالی حدیث ذکر کی۔

اُنہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تم اپنے

سأتقى كى نمازِ جنازه پرهو-حضرت ابوقماده رضى الله عنه

نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا قرض میرے ذمہ ہے '

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملی ایم قبیلہ اسلم والوں کے پاس سے گزرے وہ تیر اندازی کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اے بی اساعیل! تیراندازی کرو کیونکه تمهارے والد تیراندازی حَــدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ نَحُوَهُ

6169 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرِ مِنْ أَسُلَمَ يَنْتَصِلُونَ فَقَالَ: ارْمُوا يَا بَنِي

6169- البخارى جلد 3صفحه 1062 رقم الحديث: 2743 جلد 3صفحه 1234 رقم الحديث: 3193 جلد 3 صفحه 1292 رقم الحديث: 3316 .

إِسْمَاعِيلَ، فَقَدُ كَانَ أَبُوكُمْ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ

بَنِي فُلان فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمُ لَا

تَـرُمُونَ؟ قَالُوا: نَرْمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَّتَ مَعَهُمُ؟

حَــدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى

بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

الْأَكُوَع، قَىالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسُلَمَ يَتَنَاضَلُونَ، فَلَاكَرَ نَحْوَهُ

ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ

سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيَّلا،

فَـقَـالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ: يَا عَامِرُ، أَلَا تُسْمِعُنَا

مِنْ هُنَيَّاتِكَ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ

اللُّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ...وَلَا تَصَدَّقْنَا

فَاغُفِرُ بِذَلِكَ مَا اقْتَضَيْنَا ...وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ

6170- مسلم جلد3صفحه 1427 وقم الحديث: 1702 .

يَحُدُو بِالْقَوْمِ، يَقُولُ:

وَ لَا صَلَّنُنَا

(البحر الرجز)

6170 - حَـدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ،

قَالَ: ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

فریقوں میں سے ہرایک فریق نے اپنے ہاتھ میں تیر

روک لیے حضور ملٹی کیلٹم نے فر مایا جمہیں کیا ہواہے کہتم

تیراندازی نہیں کرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: یارسول

الله! ہم اس کے خلاف تیراندازی کریں حالانکہ آپ

ان کے ساتھ ہیں'آپ نے فرمایا: تیراندازی کرو میں تم

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

رات چلتے رہے لوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا:

حضرت عامرے اے عامر! کیا آپ ہمیں اپنے اشعار

نہیں سائیں گے؟ حضرت عامر شاعرآ دمی تھے آپ

''اے اللہ! اگر تُو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ

جو ہمارے متعلق فیصلہ کیا معاف فرما اورلڑ ائی کے

انہوں نے ہم سے پہلے بغاوت کی جب پکارا گیا

حضور قبیلہ اسلم کی قوم کے پاس سے گزرے وہ

کرتے تھے اور میں بی فلال کے ساتھ ہوں دونوں

سب کے ساتھ ہوں۔

تیراندازی کررہے تھے۔

أتر في اوراشعار يرصف لكي:

ز کو ة دیتے اور نه نماز پڑھتے'

وقت ہمارے قدموں کو ثابت رکھ'

مُجَاهدٌ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني﴾ ဳ

إِنَّ ٱلْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ، قَالَ: ﴾ يَرْحَـمُـهُ اللُّهُ ، فَقَالَ دَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ: فَأَتُيْنَا خَيْبَرَ، فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْنَا، فَلَمَّا أُمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتُّ عَلَيْهِمُ

رَأَى قُدُورًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَاذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَى شَيْءٍ اتُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَوْ

نُهُ رِيقَهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرِ فِيهِ قِصَرٌ ' فَتَنَاوَلَ سَاقَ يَهُودِي، فَضَرَبَهُ، وَتَرَجَّعُ ذُبَابُ سَيُفِهِ، فَأَصَابَ رُكُبَةَ

أَعَامِرٍ، فَـمَّاتَ مِنْهُ ۚ فَحَزِنْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مَا بِي: مَا لَكَ؟ قُلُتُ لَهُ: فِلَاكَ أَبِي وَأَمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ

عَمَلُهُ ' قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَـٰذَبُـوا، مَـنُ قَالَهُ؟ إِنَّ لَهُ الْآَجُرَ مَرَّتَيْنِ، إِنَّهُ جَاهَدٌ

حضور ملتي ليلم نے فرمايا: چلنے والا كون ہے؟ أنهوں نے عرض کی: عامر بن اکوع۔ آپ نے فرمایا: اللہ اس پر

رحم كرے! قوم ميں سے ايك آ دمى نے كها: يارسول الله! واجب ہوگئ کاش ہم اس سے فائدہ اُٹھاتے پس ہم خیر آئے ہم نے ان کا محاصرہ کیا حتی کہ ہمیں سخت

بھوک لگی' پھر اللہ عز وجل نے ہم پر مہر بانی کی' جب لوگوں نے شام کی تو اس شام کے دن کا وہ ہے ان پر فتح

موں' بہت زیادہ ہانڈیاں دیکھیں مضور ملتہ الم نے فرمایا: یہ آ گ کیسی ہے؟ کس شی کے نیچے جل رہی ہے؟

اُنہوں نے کہا: پالتو گدھوں کے گوشت کے نیچے۔ حضور من الله الله نظر مایا: بها دواور مانڈیاں توڑ دو۔ ایک

آ دمی نے عرض کیا: یارسول الله! کیا بها دی جائے یا کیا کیا جائے؟ جب لوگ چلے گئے تو عامر کی تلوار چھوٹی تھی' وہ یہودی کی پنڈلی کوگئ اس کوگئ تلوارآ گے پلٹی حضرت

عامر رضی اللہ عنہ کے گھنے پر لگی حضرت عامر رضی اللہ عنداس وجه سے فوت ہوئے میں پریشان ہوا جب

حضور ملتَّ اللّٰهِ إلى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ میں نے عرض کی: یارسول الله! میرے مال باب آپ یر

قربان ہوں! عامر کے اعمال ختم ہو گئے' لوگ گمان كرتے ہيں' حضور طلّ اللّٰهِ في فرمايا: جس نے كہاہے وہ

جھوٹ بولتے ہیں' اس کے لیے دُگنا ثواب ہے' اس

نے جہاد کیا ہے۔

حَــ لَّاثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى

بُنُ سَعِيدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَع، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ

عَـامِـرُ، لَـوْ أُسْـمَعْتَنَا مِنْ هَنيَاتِكَ فَنَزَلَ يَحُدُو، ثُمَّ

6171 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الْأَكُوع، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

اشْتَدَّتِ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَقَحًا لَا عَقِيمًا

6172 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَع، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ

إِلَّا تَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 6173- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا حَاتِمٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ،

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل ایک کے ساتھ خیبر کی طرف کئے کو گول میں سے ایک آدمی نے کہا: اے عامر! آپ ہمیں اشعار سنائيں! آپ اُترے اور اشعار سنانے لگے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتوراتهم کی عادت تھی کہ جب سخت ہوا چلتی تو بیدعا كرت: "اللهم لقحًا لا عقيمًا".

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ نے فرمایا: جو کوئی منبر پر جھوٹی قتم اُٹھائے ' اسے چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنائے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ وہ جاج کے پاس آئے جاج نے کہا: اے ابن اکوع! آپ ہیجھے بھر گئے ہیں' آپ دیہاتی ہو گئے' حضرت

6171- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 10صفحه 135 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة .

6172- الطبراني في الأوسط جلد 8صفحه 77 وقم الحديث: 8014.

6173- مسلم جلد 3 صفحه 1486؛ رقم الجديث: 1862. والبخارى جلد 6 صفحه 2597؛ رقم الحديث: 6676.



سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! بلکہ مجھے رسول 

اں جگہ کو تلاش کرتے تھے۔

فَقَالَ: يَسَا ابْنَ الْأَكُوَعِ، اِرْتَذَدُتَ عَلَى عَقِبكَ تَبَدَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِئَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو

6174 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ لِهُ الْعُصِفُ رِئُ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ، أنا حَمَّادُ بُنُ مُسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوع أنَّمهُ كَانَ يَسْجُدُ مَوْضِعَ الْمُصْحَفِ ' يُسَبِّحُ فِيهِ، وَيَذُكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ 6175 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا

نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، أنا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أُبى عُبَيْكٍ، عَنْ سَلَمَة، قَالَ: جَاء كَامِرٌ عَيِّى، فَقَالَ: اعْطِنِي سِكَاحَكَ، فَأَعْطَيْتُهُ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: ابْغِنِي سِلاحًا، قَالَ: فَأَيْنَ سِلاحُك؟ قُلْتُ: أَعْطَيْتُهُ عَامِرًا عَيِّى، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا يُشْبِهُكَ إِلَّا الَّذِي قَالَ:

هَـبُ لِي أَحًا أَحٰبٌ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي فَأَعْطَانِي قَوْسَهُ

وَمِجَنَّهُ وَثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ مِنْ كِنَانَتِهِ 6176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا

نَصْرُ بُنُ عَلِيّ، أنا حُمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ، قَالَ: أَصَابَتُنَا مَخُمَصَةٌ يَوْمَ

حضرت بزید بن ابوعبید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه مصحف کی جگہ پرسجدہ کرتے' اس میں نفل ادا کرتے اور ذکر کرتے کہ رسول اللہ ملتی آپنے

حضرت سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے چیا حضرت عامر رضی الله عنه آئے فرمایا: مجھے اسلحہ دو! میں نے آپ کو دیا' پھر میں رسول الله طائی اللہ کے یاس آیا' عرض کی مجھے ہتھیار کی تلاش ہے آپ نے فرمایا: تیرا اپنا ہتھیار کہاں ہے؟ میں نے عرض کی: میں نے اینے چیا عامر کودے دیاہے آپ نے فرمایا: میں کسی کو تیرے مشابنہیں یا تا مگرجس کو تُونے دیا ہے آپ نے فرمایا: مجھ اپنا بھائی اپن ذات کے لیے پند ہے مجھ آپ نے کمان ڈھال اور کنانہ کے تین تیردیئے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہمیں خیبر کے دن بھوک گئ لوگوں نے آ گ جلائی' حضور الله يَتِهِم ن فرمايا: يه آگ كيسي جل ربي ہے؟

6174- أورده نحوه أحمد في مسنده جلد 4صفحه 44.

6175- أحمد في مسنده جلد 4صفحه 54.

6176- البخارى جلد 5صفحه 2094 رقم الحديث: 5178 وجلد 5صفحه 2332 رقم الحديث: 5972 .

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ قَالُوا: الْحُمُرُ

الْأَهْلِيَّةُ، قَالَ: أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا ' وَاكْسِرُوا الْقُدُورَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ نُهُرِيقُ مَا فِيهَا

وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ 6177 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

خَيْبَرَ، وَأَوْقَدَ النَّاسُ النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

التُّسْتَرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا ابُنُ وَهُبٍ، أُخْبَرَنِي عَـمُورُ بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُن الْآكُوع، قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مَنْ شَاء صَامَ ، وَمَنْ

شَاء أَفُطَرَ، وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينِ حَتَّى نَزَلَتْ هَــنِهِ الْـآيَةُ: (فَـمَـنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ)

(البقرة: 185) بُرَيْدَةُ بُنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِي،

عَنْ سَلَمَةً

6178 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْب عَبُدُ اللهِ بْنُ

الْحَسَن الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَع

اُنہوں نے عرض کی: پالتو گدھوں کا گوشت بکایا جا رہا ہے آپ نے فرمایا: جوان ہانڈیوں میں ہےاسے بہا دو اور ہانڈیاں توڑ دو۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! جواس میں ہے اس کو بہا دیتے ہیں اور اس کودھو لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یابی کرلو۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہمیں حضور ملی آیہ لم کے زمانہ میں رمضان کا مہینہ آیا آپ نے فرمایا: جو چاہے روزہ رکھے اور جو جاہے نہ

ر کھے اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیے ہیہ آيت نازل موئى: 'جبتم ميس سے ماور مضان پائتو

وه روزه رکھے۔ (تو فرمایا: اب ہر بندے کوفدیہ دیئے

کی اجازت نہیں ہے)

بریده بن سفیان اسلمی حضرت

سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ الله عنه كو حضرت ابو بكر رضى الله عنه كو جهندا ديا و

آپ نے اُنہیں خیبر کے بعض قلعوں کی طرف بھیجا'وہ ار بھرواپس چلے آئے لیکن فتح نہ ہوئی' آپ نے

6177- مسلم جلد 2صفحه 802 وقم الحديث: 1145 . والحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 584 وقم

الحديث: 1538 . والبيهقي في سننه الكبرى جلد4صفحه 200 وقم الحديث: 7685 .

6178- مسند الروياني جلد 2 صفحه 262 وقم الحديث: 1172

رَجَعَ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الرَّايَةَ أَبَىا بَـكُو الصِّلِّديقَ، فَبَعَثَهُ إِلَى بَعْضِ حُصُون خَيْبَرَ، فَـقَتَلَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمُ يَكُنُ فَتُحٌ، وَقَدْ جَهَدَ، فَقَالَ: لَأَعْطِيَتَ الرَّايَةَ غَلَّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَـفُتَـحُ الـلّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ فَدَعَا عَلِيَّ بُنَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُ هَذِهِ الرَّايَةَ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجَ وَاللَّهِ يُهَرُولُ هَرُولَةً، وَأَنَّا

خَلُفَ لُهُ أَنَّبِعُ أَثَرَهُ، حَتَّى رَكَزَ الرَّايَةَ فِي رَضْمِ حِبَجارَةٍ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَّا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ الْيَهُ ودِيُّ: غَلَبَّتَهُم وَمَا أُنِّزِلَ عَلَى مُوسَى، فَمَا

> عَطَاءٌ مَوْلَى السَّائِب بن يزيد، عَنْ سَلَمَةً

6179 - حَـدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُ رُمُزِيُّ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا ﴿ الْعَبَّاسُ بْسُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا النَّضُرُ بُنُ مُسحَسمَّدٍ، ثندا عِكُومَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا عَطَاءٌ مَوْلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ:

ا نكار كرديا' آپ مِلْ فَيُلَاكِمُ نِے فرمایا: كل بير جينڈاايسے آ دمی کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا' الله اس کے ہاتھ پر فتح دے گا'وہ بھا گنے والانہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو بلایا' اُن کی آ تھوں میں تکلیف تھی' آپ الٹی لیا ہے ان کی آ تھوں میں لعابِ دہن ڈالا' پھر فرمایا: بیہ جھنڈا لے لؤ الله مهمین فتح دے گا۔حضرت سلمہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: آپ تیری سے نکا الله کائم! میں آپ کے پیھیے چلا' آپ نے پھر پر جھنڈا گاڑا' قلعہ کے اور سے یبودی نے دیکھا'اس نے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: میں علی بن ابوطالب ہوں بہودی نے کہا: تم غالب آ گئے ہواور جوحضرت مویٰ پرنازل ہوا' اس کی قتم! آپ واپس آئے اللہ نے آپ کے دستِ مبارک یر فتح دے دی۔

سائب بن يزيد كے غلام عطا' حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ حضور الله يتلم في فرمايا: آج مين جصند السيا وي كودول گاجس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو گا' حضور ملتي يتهم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف

6179. أخرج نموه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1872، رقم الحديث: 2407 . وكذلك السخاري في صحيحه جلد3صفحه1086 وقم الحديث: 2812 .

الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَعَثِنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيّ فَجِئْتُ بِهِ، وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ

يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنْ سَلَمَةً 6180 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو

حُدَيْفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَن يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةً، عَنْ سَلَمَةً، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصُرِ قَطُّ زَيْدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحْمَن،

عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ 6181 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ثنا أَبُو هَمَّام مُحَمَّدُ بِنُ الزِّبْرِقَانِ، ثنا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَع، قَالَ: أَقْبَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ قِبَلِ الْعَقِيقِ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُقَالُ

يَخُورُ جَ إِلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ، مَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِ

لَهَا ثَنِيَّةُ الْحَوْضِ الَّتِي بِالْعَقِيقِ أَوْمَأُ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشُرِقِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع عَدُوِّ اللَّهِ الْمَسِيح، إِنَّـهُ يُفْهِلُ حَتَّى يَنْزِلَ مِنْ كَذَا حَتَّى

بھیجا'میں آپ کو لے کر آیا' آپ کی آنکھول میں تکلیف تھی' آپ الٹی کی اینالعاب اطہر حضرت علی

رضى الله عنه كي آنكھوں ميں ڈالا۔ يزيدبن صيفه حضرت سلمه سے الله

روایت کرتے ہیں

حضرت سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلق ليلم كے ساتھ سنر كيا' ميں نے نمازِ فجر اور

عصرکے بعد آپ کونماز پڑھتے ،وئے نہیں دیکھا۔ زيدبن عبدالرحمٰن حضرت سلمه بن

اکوع سے روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله ملتی لیام کے ساتھ مقام عقیق سے آیا ،جب ہم مقام ثنیہ پرآئے جس کو ثنیة الحوض كها جاتا ہے جو

مقام عقیق میں تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا' آپ نے فرمایا: میں اللہ کے دشمن سیج کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں' جو آئے گا تو اس جگہ اُڑے گا' 🧖 اس کی طرف نکلے گالوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مدینہ

کی ہرگلی میں ایک یا دوفر شتے مدینہ کی حفاظت کے لیے ہوں گئے اس کے پاس دوصورتیں ہوں گی: ایک صورت جنت کی اور ایک جہنم کی اس کے ساتھ سرخ

# الا تتنجعي حضرت المدين قيس رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت الله عنه فرمات بين كه الله مَنهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الله

اللُّسهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرُ، وَإِذَا

استجمرت فأوير

وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوتِرُ

6183 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَثِرُ،

6184 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْهُ مَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِكَلَالِ بُـنِ يَسَافٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَتَ

فَاسُتَنْفِرُ، وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ 6185 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثِنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِكَلالِ بُنِي يَسَافٍ، عَنْ شَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَصَّأَتَ

فَانْتَثِرُ، وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ 6186 - حَدَّثَنَاعُمَرُبُنُ حَفُصِ السَّـدُوسِتُ، ثنا أَبُو بِكَالِ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِكَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَشِرُ،

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل المينالم نے مجھے فرمایا: جب تُو وضو کرے تو ناک صاف كر جب استنجاء كرية طاق مرتبه كر

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللِيم نے مجھے فرمایا: جب تُو وضو کرے تو ناک صاف كر جب استنجاء كرے توطاق مرتبه كر۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُ نِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ وَصُو كُرِي تَوْ نَاكُ صاف كر جب استنجاء كرے توطاق مرتبه كر۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکی نے مجھے فرمایا جب تُو وضو کرے تو ناک ﴿ صاف کر جب استنجاء کرے تو طاق مرتبہ کر۔

وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ

6187 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عُ مَرَ النَّسِرِيرُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْشَقْتَ

﴾ فَانْتَثِرُ، وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ 6188 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـارِهٌ أَبُـو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

قَيْسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: إِذَا ا تَوَضَّأَتَ فَاسْتَنْثِرُ، وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوتِرُ

6189 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْـحُمَيْدِيُّ، ثَنا سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِكَلْلِ بُنِ

يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَتَ فَانْتَشِرُ،

وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ

6190 - حَدَّثَنَا وَرَدُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِتُّ، ثنا صَفُوَانُ بُنُ صَالِح، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ المُسْلِمِ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ

بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: إِذَا

تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرُ، وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوتِرُ

6191 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُسْتَرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ، ثنا أَبُو

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّه اللهِ عن مجھے فرمایا: جب تُو وضو کرے تو ناک صاف کر جب استنجاء کرے تو طاق مرتبہ کر۔

حضرت سلمه بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التي يَرَام في مجمع فرمايا: جب تُو وضوكر ي تو ناك صاف كر جب استنجاء كرية طاق مرتبه كريه

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التراتيم نے مجھے فرمایا جب تُو وضو کرے تو ناک صاف کر'جب استنجاء کرے توطاق مرتبہ کر۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ صاف کر'جب استنجاء کرے تو طاق مرتبہ کر۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور التُلِيَّةُ في مجھ فرمایا: جب تُو وضو كرے تو ناك

صاف كر جب استنجاء كري توطاق مرتبه كر\_

الْأَحْوَصِ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلِمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَتَ فَانْتَفِرُ، وَإِذَا استُجُمَرُتَ فَأُوْتِرُ

6192 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَرْبَعٌ ، مَا أَنَا الْيَوْمَ بِأَشَحَّ مِنِّي عَلَيْهِنَّ يَوْمَ سَمِعْتُهُنَّ، قَالَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَكَا تَزُنُوا، وَكَا تَسُرِقُوا

6193 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، وَأَبُو الْأَحُوَ صِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ سَـلَـمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعْ ، فَـمَـا أَنَا الْيَوْمَ بِأَشَحَ مِنِّي يَوْمَ سَمِعْتُهُنُّ مِنْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشُوكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَكَا تَزُنُوا، وَكَا تَسُرِقُوا

6194 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت سلمه بن قيس الانتجعي رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے ججہ الوداع کے موقع پر حیار باتیں ارشاد فر مائیں جس دن سے میں نے یہ باتیں سی ہیں' میں نے بیان کرنے میں تنجوی نہیں کی ہے' وہ یہ ارشاداتِ عالیہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی شی کوشریک نہ مھہراؤ'اں شخص کوتل نہ کروجس کے تل کواللہ نے حرام کیاہے مرحق کے ساتھ'زنانہ کرواور چوری نہ کرو۔

حضرت سلمه بن قيس الانتجعي رضي الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملتی کیا ہم نے جمہ الوداع کے موقع پر جار باتیں ارشادفر مائیں جس دن سے میں نے یہ باتیں سی ہیں' میں نے بیان کرنے میں شنجوسی نہیں کی ہے' وہ یہ ارشاداتِ عالیہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی شی کوشریک نہ مھہراؤ'اں مخص کوتل نہ کروجس کے قتل کواللہ نے حرام کیاہے مگرحق کے ساتھ زنانہ کرواور چوری نہ کرو۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6192- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه104 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

6194- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد إصفحه 546 وقم الحديث: 793.

أُوتِيَ هَذَا مِنُ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

ابُنُ الْأَصْبَهَ انِيّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ،

رَفَعَهُ إِلَى سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ مَرَّ عَلَى أَبِى مُوسَى، وَهُوَ يَقُرَأُ، فَقَالَ: لَقَدُ

سَلَمَةُ بُنُ يَزِيدَ الْجُعُفِيّ

مُسْلِمِ الْكُشَّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

مُعْتَهِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بُنَ أَبِي

هند، يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ،

عَنْ سَلَمَةَ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَأَخِي رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنَّ أُمَّنَا فِي الْجَاهِ لِيَّةِ كَانَتُ تَقُرى الضَّيْف،

وَتَصِلُ الرَّحِمَ، هَلْ يَنْفَعُهَا مِنْ عَمَلِهَا ذَلِكَ شَىءٌ؟

6195 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو

حضور الله يتيلم حضرت ابوموى رضى الله عندك بإس سے

گزرے آپ قرآن کی تلاوت کررہے تھے آپ نے

فر مایا جمہیں داؤ دعلیہ السلام کی طرف سے دی گئ ہے۔

حضرت سلمه بن يزيذ هفى رضى الله عنه

میں اور میر ابھائی رسول اللہ ملی اللہ علی کے بیاس آئے ہم

نے عرض کی: یارسول اللہ! ہماری ماں زمانۂ جاہلیت میں

تھی' وہ مہمان نوازی کرتی اور صلہ حری کرتی' کیا اس کو

اس كا تفع موكا؟ آپ نے فرمایا نہيں! ہم نے عرض كى:

ہاری ہماری بہن تھی' وہ حد بلوغت کونہیں پینچی تھی؟ آپ

نے فرمایا: جوجنتی گئی ہے اور جننے والی جہنم میں ہیں ہاں

حضرت سلمہ بن بزید جعفی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ حضور ملتے آلہ ہم نے فرمایا: زندہ درگور کرنے والی اور

جس کوکیا گیا (حالت سفرمیں) وہ جہنمی ہے۔

اگر جننے والی نے اسلام پایا اورمسلمان ہوئی۔

حضرت سلمہ بن قیس رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

قَالَ: لَا ' فَقُلُنَا: إِنَّهَا وَأَدَتُ أُخُمًّا لَنَا لَمُ تَبُلُغ الْحِنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6196 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

﴿ أَبُو كُرِّيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ،

الْوَائِدَةُ الْإِسْكَامَ فَتُسْلِمَ

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ يَزِيدَ الْبُعِعْفِيِّ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُ كُدَّةُ فِي النَّارِ

6195- أحمد في مسنده جلد3صفحه 478 .

الُـمَـوْءُ وُدَـةُ وَالْوَائِـدَةُ فِـى النَّـارِ، إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ

6197 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ فَضَالَةَ

الصَّيْرَ فِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو

دَاوُدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ مُرََّةَ، عَنْ

سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْشَأَنَاهُنَّ إِنْشَاءً

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتَّرَابًا) (الواقعة: 36)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ

عُبَيْدَةَ، ثندا الْـمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ

الْحَضْرَمِيّ، عَنْ سَلَمَة بُنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيّ، قَالَ:

الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا ' نُقَاتِلُهُمْ وَنَعْصِيهِمْ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِمُ مَا

آدَمُ، ثـنا شَيْبَانُ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ

سَـلَـمَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴾

(الواقعة: 35) يَـعُنِي: النَّيْبَ، وَأَبْكَارًا: اللَّاتِي

6199 - حَـدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

حُمِّلُوا، وعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمُ

كُنَّ فِي الدُّنيَا

6198 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

، قَالَ: مِنَ الثَّيّبِ وَغَيْرِ الثَّيّبِ

حضرت سلمه بن يزيد جفى رضى الله عنه فرمات

بیں کہ میں نے رسول الله ملتي الله کوفر ماتے ہوئے سا:

"بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اُٹھان اُٹھایا اور

انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہروں پر پیاریاں انہیں

پیار دلا تیان ایک عمر والیان'۔ بیشادی شدہ اور غیر

حضرت سلمان بن بزيد جفى رضى الله عنه فرمات

میں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بتا تیں کہ

اگرہم پرآپ کے بعدایسے حکمران مسلط ہوں جوہم میں

ہے اپناحق لیں اور ہماراحق جواللہ نے بنایا ہے وہ ہمیں

نه دیں تو ہم ان سے الریں اور ان کی نافر مانی کریں؟

حضور التورية إلى في فرمايا جوان بر ذمه داري ب أس كا

گناه اُن پر ہے اور جوتم پر ذمہ داری ہے اُس کا بوجھتم پر

ت حضرت سلمه بن بزيدرضي الله عنه حضور التي الله

سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد:

"انا انشأناهن انشاءً" يعنى شادى شده اور كوارى جو

دنیامیں ہے ان کی طرح۔

قُـلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ مِنْ بَعُدِكَ ' يَأْخُذُونَ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْنَا ' وَيَمُنَعُونَا

البعجم الكبير للطبراني المجاري في 578 المحالي المحددم الكبير للطبراني المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد المحدد

سَلَمَةُ بُنُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشِ الْأَنْصَارِيُ، عَقَبِيٌّ بَدُرِيُّ

6200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ الْأُوسِ، ثُمَّ مِنُ يَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ، سَلَمَةُ بُنُ سَكَرَمَةَ بُنِ وَقُشِ، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ الْمُسَيَّبِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِى تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ سَلَمَةُ بُنُ

6201 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سَكَامَةَ بُنِ وَقُشٍ 6202 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هشَام

طبو الرحِيمِ البروِي، لنا طبد المبلِكِ بن هِسامٍ السَّدُوسِيُ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ

طَمِنَ الْأُوسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشُهَلِ سَلَمَةُ بُنُ اللَّهُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُـشِ بُنِ زُغْبَةَ بُنِ زَعُورَاءَ بُنِ عَبْدِ

الْأَشْهَـلِ بُنِ جُشَـمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ الْأَوْسِ

6203 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ

حضرت سلمه بن سلامه بن وقش انصاری عقبی بدری رضی الله عنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور قبیلہ اوس اور بنی عبدالاشہل میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئ اُن کے ناموں میں سے ایک نام سلمہ بن سلامہ بن وقش ہے آپ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی عبدالاشہل سے جوعقبہ میں شریک ہوئے 'ان کے ناموں میں سے ایک نام سلمہ بن سلامہ بن قش ہے۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار اور قبیلہ اوس اور بنی عبدالا شہل سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں سے ایک نام سلمہ بن سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالا شہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس کا بھی

حفرت جبيره بن محمود' حفرت سلمه بن سلامه بن

6203- ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 249 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب

وفش صحابی رسول ملتی ایم سے روایت ہے کہ وہ ایک ولیمہ

میں آئے دونوں نے کھایا کھر نکلے حضرت سلمہ رضی

الله عنه نے وضو کیا' حضرت جبیرہ نے ان سے کہا: کیا

آپ کو پہلے وضونہیں تھا' کہا: کیوں نہیں؟ کیکن میں نے

رسول السلطة المالية كالمراجع على المحمد وعوت سے فكل جو جميل دى

كَلَى كُفَّى ْ رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ وضوكيا فَهَا ْ ٱبِ نِهِ كُلَّايا ْ

پھرآ پ نے وضوکیا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا

آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا:

حضرت سلمه بن سلامه بن وقش رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے درمیان ایک یہودی

کا گھر تھااوراں کے بعد حدیث ذکر کی ہے۔

کیون نہیں!لیکن بیمعاملہ نیا ہے بیہ نیا ہے۔

مَـحُمُودٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَلَامَةَ بُن وَقُش صَاحِب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' أَنَّهُمَا دَخَلا

وَلِيهَةً وَسَلَمَةُ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكُلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا،

فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ، فَقَالَ لَهُ جَبِيرَةُ: أَلَمُ تَكُنُ عَلَى

وُضُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِينِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَخَرَجْنَا مِنْ دَعُوَةٍ دَعُونَا

لَهَا ' وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

وُضُوءٍ فَأَكُلَ 'ثُمَّ تَوَشَّأً، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمُ تَكُنُ

عَـكَى وُضُوءٍ يَـا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ

الْبَرُقِيُّ، ثِنا عَبُدُ الْمَلِكِ بِنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ بنُ عَبُدِ

اللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حِ وَحَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ

مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ

الصَّبِّيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، ثنا أَبِي، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، أنا صَالِحُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ

سَلَمَةَ بُنِ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا

الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث وضعفه أحمد وجماعة وانهم بالكذب.

رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيمِ

الْأَمْرَ يَحُدُثُ، وَهَذَا مِمَّا قَدْ حَدَثَ

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ 579 ﴿ 579 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ 579 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿

الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي الْأَشْهَلِ، عَنْ أَبِيهِ جَبِيرَةَ بْنِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَـدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ



حضرت سلمه بن صخر البياضي

الانصاري رضى اللهعنه

حضرت سلمان بن صحر الانصاري رضي الله عنه نے اپني

عورت کو اپن والدہ کے ساتھ تشبیہ دی اس کے بعد

حضور مُنْ يُلِيَامُ كَ ياس آئے اس كو برا معامله سمجھا

حضور ملنَّ لِيَالِم نے انہيں فرمايا: كيا تُو غلام آ زاد كرنے كى

طاقت رکھتاہے؟ عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: کیا

تُولكًا تار دو ماه كے روزے ركھنے كى طاقت ركھتاہے؟

عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: ساٹھ مسکین کو کھانا

کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی نہیں!حضور ما المالیا اللہ

نے فرمایا: اے فروہ بن عمرو! اس کو تھجوروں کا ٹھوکرا

دے جس میں پندرہ صاع تھجوریں تھیں' آپ نے

فرمایا: ساٹھ مساکین کو دے دو! اس نے عرض کی: مجھ

سے زیادہ محتاج کون ہے؟ وہ ذات جس نے آپ کوحق

کے ساتھ بھیجاہے! مجھ سے زیادہ کوئی گھرمختاج نہیں۔

حضور مل الله مسكرائ كيرآب في فرمايا: جاؤ ايخ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ

حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ عنہ نے اپنی عورت کو اپنی

والدہ کے ساتھ تشبیہ دی رمضان کا مہینہ آیا 'جب آ دھا

ِ گھروالوں کو کھلا دو۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ

سَلَمَةُ بُنُ صَخْرٍ

الْبَيَاضِيُّ الْأَنْصَارِيُّ

الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى

﴾ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ سَلْمَانَ بُنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأْتُهُ

عَلَيْهِ كَظَهُرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِى رَمَضَانُ، فَسَمِنَتُ "

وَتُرَبَّعَتُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ،

فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ

ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ

تَسْتَطِيعُ أَنَّ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا ' قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ

أَنَّ تَسُومَ شَهُ رَيْنِ مُتَتَسَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا 'قَالَ:

أَفْتَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا ' فَقَالَ

البِنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَرُوَةُ بُنَ عَمُرو،

أُعْطِهِ ذَلِكَ الْفَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ

صَاعًا فَلُيُعُطِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ: أَعُلَى أَفْقَرَ

مِنِنِى؟ فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَيَتُهَا أَهُلُ

اَبَيْتٍ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

كَيْسَانَ الْمِصِيصِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ هِكَالِ، ثنا أَبَانُ

\* بُنُ يَزِيدَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ

6205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَنِ بُنِ

6204- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 2صفحه 281 وقم الحديث: 7772.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ

6204 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

نے عرض کی: میں طاقت نہیں رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: دو ماہ لگا تار روز ہے رکھ! اس نے عرض کی: میں طاقت نہیں رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا: ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤ! اس نے عرض کی: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔حضور ملتی الم کے پاس بندرہ صاع محبوریں لائی حُمُیُں یا سولہ صاع' آپ نے فرمایا: بیہ لے لواور ساٹھ مساكين كوصدقه دے دو۔

حضرت سلمان بن صخر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا' اس سے جماع کیا کفارہ ادا کرنے سے پہلے مضور ملٹی آیکم نے ایک ہی کفارہ دینے کا حکم دیا۔

حضرت سلمان بن صخر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ عورتیں رکھنے والا آ دمی تھا'جس قدر میں نے عورتیں رکھیں شاید ہی کسی نے رکھی ہوں۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اپنی بیوی سے جماع کیا' رمضان کا مہینه گزرگیا'وہ میری عورت گفتگو کر رہی تھی' اس کا میرے سامنے جسم کا حصہ کھل گیا' میں اس پر کود یرا' میں نے اس سے جماع کیا'جب میں نے صبح کی تو میں اپنی قوم کے پاس آیا میں نے اپنی خبر بتائی میں نے ان کو کہا: میرے مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ملتی اللہ

فَأَعْجَبَتْهُ، فَغَشَاهَا لَيِّلا، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَسَأَلُهُ عَنُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَعْتِقُ رَقَبَةً ' قَالَ: لَا أَجِدُ ' قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ' قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ' قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ' قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ بِ فَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ' أَوُ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا مِنُ تَـمُرِ، فَقَالَ: خُذُهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا

6208 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَوِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ صَحُو ِ الْأَنْصَارِيّ ' أَنَّهُ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ

6209 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامِ بُنِ حَفُصِ بُسِ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُسَمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَـمُـرِو بُنِ عَـطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ، عَنْ السَكَمَةَ بُنِ صَحْرِ الْبَيَاضِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأُ أَسْتَكُثِرُ مِنَ النِّسَاءِ ' لَا أَرَى أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ أَكُثَرَ مِـمَّا أَصِيبُ، فَلَمَّا دَحَلَ رَمَضَانُ ظُاهَرُتُ مِن امْرَأْتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِى تُحَدِّثُ لَيُلَةً، فَكُشِفَتُ لِي مِنْهَا شَيْءٌ،

فَوَثَبُتُ عَلَيْهَا، فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ

عَلَى قُوْمِى، فَأَخْبَرُتُهُمْ خَبَرى، فَقُلْتُ لَهُمُ: سَلُوا

لِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالُوا: مَا

كُنَّا لِنَهُ عَلَ ، إِذَنْ يَنُزِلُ فِينَا مِنَ اللَّهِ كِتَابٌ ، أَوْ

يَكُونُ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُمْرٌ، فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارٌ، وَلَكِنْ سَوْفَ نُسُلِمُكَ

بِجَرِيرَتِكَ، فَاذُهَبُ أَنْتَ وَاذُكُرُ شَأَنُكَ لِرَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَخَرَجُتُ حَتَّى

جَنْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ: وَأَنَّا بِذَاكَ ' وَهَا

أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَابِرٌ لِحُكُم اللَّهِ عَلَيَّ، قَالَ:

فَسَأَعُتِقُ رَقَبَةً ، قُلُتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا

أُصْبَحْتُ أَمْ لِكُ إِلَّا رَقَيَتِى، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيُن

مُتَتَابِعَيْنِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَخَلَ عَلَيَّ الْبَلَاءُ

إِلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ، قَالَ: فَتَصَدَّقْ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ

مِسْكِينًا قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتُنَا لَيُلَّتَنَا

هَـذِهِ مَـالْنَا مِنْ عَشَاءٍ ' قَالَ: فَاذُهَبُ إِلَى صَاحِب

صَـدَقَةِ بَـنِى زُرَيْقِ، فَقُلْ لَهُ، فَلْيَدْفَعُ إِلَيْكَ، فَأَطْعِمُ

6210 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

6210- أحمد في مسنده جلد4صفحه 37

سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا

المنظمة المنظم سے پوچھو! اُنہوں نے کہا: ہم ضروراییانہیں کریں گے'

الیانه ہوکہ ہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل

مؤياييكه مارك بارك ميس رسول الله التياتيم كاحكم مؤ

پس ہمارےاوپر عارباقی رہے گی' کیکن ہم عنقریب تیرا

معاملہ تیرے سپر دکرتے ہیں' تُو جا اور رسول الله ملاہ اللہ اللہ

سے اس کا ذکر کر۔ میں نکلا اور آپ کے پاس آیا میں

نے آپ کو بتایا تو حضور ملی کی کے فرمایا: تو ہے؟ میں

نے عرض کی: میں ہی ہوں میں یارسول الله صبر کروں گا

جوالله ميرے متعلق حكم نازل كرے گا۔ آپ مالي الله الله

نے فرمایا: تُو ایک غلام آزاد کرئیں نے عرض کی: وہ

ذات جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میں تو

صرف این ہی گردن کا مالک ہوں (اس کے علاوہ کا

نہیں)۔ فرمایا: دوماہ کے روزے رکھے میں نے عرض

كى: اے اللہ كے رسول! يہلے جومصيبت مجھ يرآئى ہے

وہ روزے کی وجہ سے ہے فرمایا: صدقہ کر اور ساٹھ

مسکینوں کو کھانا کھلا۔ میں نے عرض کی قتم اس ذات کی

جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے بیرات

اس حال میں گزاری ہے کہ ہمارے پاس رات کا کھانا

موجود نہیں تھا' فرمایا: اچھے جاؤ! بنی زریق کے صاحب

صدقہ کو بلاؤ اوراس سے کہو کہ وہ تجھے صدقہ کا مال دے

اورساٹھ مسکینوں کو کھلا دواور جو باقی پچ جائیں ان سے

حضرت سلمه بن صحر رضى الله عنه فرمات بين كه

خود نفع حاصل کرو۔

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبلُ السَّلام بن حَرْب، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ صَخُرٍ، قَالَ: ظَاهَرْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَعْتُ قَبُلَ أَنُ أَكَفِّرَ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْتَانِي

سَلَمَةُ المُحَبِّقُ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمُ الْمُحَبِّقِ صَخَرٌ مِنُ بَنِي لِحُيَانَ

6211 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَـلِـيّ، ثنا بَكُرُ بُنُ بَكَّارِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْن بْنِ قَتَادَةً، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الُمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فِي رَجُلِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتُهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِى حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهي

6212 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْـمُ حَبِّقِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لَهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا

میں نے رسول الله الله الله الله الله میں ظہار کیا میں نے کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کر لیا میں رسول کافتو کی دیا۔

حضرت سلم محبق الهذلي رضي الله عنہ آپ کا اسم گرامی محبق صحر ہے بنی لحیان کے رہنے والے ہیں حضرت سلمه بن محبق رضى الله عنه مضور ملتي ليلم سے

روایت کرتے ہیں کہ ایک ایسے آ دمی کے حوالہ سے کہ جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جماع کیا' اگر وہ ناپند کرتی ہے تووہ آزاد ہے مردایی بیوی کواس کی مثل لونڈی خرید کر دے گا' اگر اس سے وہ بھی خوش تھی تو وہ اس کے لیے ہے اور اس عورت کیلیے مرد پر اس لونڈی کی مثل واجب ہوگی۔

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الميلم في ايك آدى كمتعلق فيصله كياجس في ا پنی بیوی کی لونڈی سے وطی کی تھی کہ اگر وہ ناپسند کرتی تھی تووہ آ زاد ہے اوراس کے ذمہ ہے کہاس کی مالکہ کو

وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأْتَهِ: إِنْ كَانَ

السُتَكُرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيَّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ

اس کی مثل لونڈی دیے اگر وہ راضی تھی تو لونڈی اس کی ہے اوراس کی مالکہ کواس لونڈی کی مثل دیدے۔

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ایی بیوی کی لونڈی سے وطی کی تھی کہ اگروہ ناپسند کرتی

تھی تووہ آزاد ہے اور اس مرد کے ذمہ ہے کہ اس کی ما لکه کو اس کی مثل لونڈی دینا ہو گی' اگر وہ راضی تھی

تو لونڈی اس کی ہےاوراس کی ما لکہ کواس لونڈی کی مثل دیدے۔ راوی حدیث حضرت علی بن مدینی فرماتے

ہیں: پس میں نے حضرت سفیان سے عرض کی: پس حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے روایت ب حضرت قبیصہ بن حریث سے سلمہ بن محبق سے

روایت ہے۔ پس حضرت سفیان نے فرمایا: حضرت عمرو نے کہا: ان دونوں کے درمیان ایک انسان یا ایک آ دمی تھا' پس ہدلی نے اس سے کہا لیعنی ابوبکر ہدلی نے ان

دونوں کے درمیان قبیصہ بن حریث ہیں۔ حضرت سفیان نے کہا: میں اس ہڑلی سے زیادہ واقف ہول بے

شک اس کاتعلق سلمہ کی قوم سے ہے۔

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے ایک آ دمی کے متعلق فیصلہ کیا جس نے ا پی بیوی کی لونڈی سے وطی کی تھی کہ اگر وہ ناپسند کرتی

تھی تووہ آزاد ہے اور اس مرد کے ذمہ ہے کہ اس کی ما لکہ کولونڈی کی مثل دیے اگر وہ راضی تھی تو لونڈی اس

كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِيَ لَهُ أَمَةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيّدَتِهَا مِثْلُهَا 6213 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَسَادِ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بُن الْـمُـحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رُفِعَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِى أُمَةٌ، وَلَهَا مِثْلُهَا -يَعْنِي لِسَيَّـدَتِهَا ﴿ وَإِنْ كَــانَ اسْتَكُـرَهَهَــا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلِسَيَّدَتِهَا مِشْلُهَا قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ قَتَادَـةَ يَقُولُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بُن حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ المُحَبِّقِ ' فَقَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمُرُّو: بَيْنَهُمَا إِنْسَانٌ ' أَوْ رَجُلٌ ' فَقَالَ لَهُ الْهُذَالِيُّ - يَعْنِي أَبَا بَكُو الْهُذَالِيُّ: بَيْنَهُمَا قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ

6214 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا دَاوُدُ بُـنُ عَمْرِو الضَّبِّتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم، عَنْ عَــمُــرِو بُـنِ دِيـنَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: سَـمِعُتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سُفُيَانُ: وَإِنَّـمَا أَعْرِفُ هَذَا الْهُذَلِيَّ، إِنَّهُ مِنْ قَوْمٍ

وَسَلَّمَ عَنُ جَارِيَةٍ لَهَا ' خَرَجَ بِهَا زَوْجُهَا إِلَى سَفَر،

فَأَصَابَهَا ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ

6215 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

الْقَاسِمُ بُنُ سَلَّامٍ بُنِ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:

سَأَلُتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ بِجَارِيَةِ امْرَأْتِهِ؟

فَقَالَ: حَدَّثِنِي قَبِيصَةُ بُنُ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ

سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزَالُ يُسَافِرُ وَيَغُزُو،

وَإِنَّ امْ رَأْتُـهُ بَعَثَتُ مَعَهُ جَارِيَةً لَهَا ' قَالَتْ: تَغْسِلُ

رَأْسَكَ، وَتَخْدِمُكَ، وَتَحَفَظُ رَحْلَكَ، وَلَمْ تَجْعَلُهَا

بِلَالِكَ، فَعَارَتُ غَيْرَةً شَدِيدَةً، وَغَضِبَتُ، فَأَتَتُ

وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ، وَعَلَيْهِ

﴾ مِشْلُهَا، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا عَنْ طِيبَةِ نَفُسٍ فَهِيَ لَهُ،

6216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ،

وَأَبُو حَلِيفَةَ الْفَيضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَا: ثنا أَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى

لَا وَعَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهَا وَلَمْ يُقِمْ فِيهِ حَدًّا

كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِيَ جَارِيَتُهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا

حضور ملتَّالِيَّةِ كاصحاب ميں ايك آ دمی تھا وہ ہميشہ سفر

اور جہاد کرتا رہتا تھا' اس کی بیوی نے اُسکے ساتھ این

لونڈی جیبجی کہ تُو اسکے سرکو دھونا اور اس کی خدمت کرنا

اوراس کی سواری کی حفاظت کرنالیکن لونڈی ملکیت میں

تہیں دی جب اس کا سفر لمباہو گیا تو اس نے لونڈی

سے جماع کیا' واپسی برلونڈی نے اپنی مالکہ کو بتایا تو

اُس نے سخت غصہ کا اظہار کیا' وہ حضور ملتہ کیلیم کے پاس

آئی' اس نے بتایا کہ اس کے خاوند نے جو کام کیا'

حضور ملتُهُ يَرَائِم نے اسے کہا: اگر بیلونڈی ناپند کرتی تھی تو

یہ آزاد ہے اس بندے کے ذمہ ہے کہ اس کی مثل

لونڈی دینالازم ہے اورا گرخوش تھی توبیلونڈی اسکے بندہ

کے لیے ہےاوراس بندہ کے ذمہ میں اس کی مثل لونڈی

اپی بیوی کودینالازم ہے اس میں حدمقرر نہیں کی گئی۔

حضرت سلمه بن محبق فرمات بين كه حضور ما التيالم

ایک سفرمیں منے ایک لکی ہوئی مشک کے یاس آئے

اس سے پانی نوش کیا' آپ سے عرض کی گئی: یہ مردہ

دیدے۔

کی ہے اور اس کی مالکہ کو وہ مرد اس لونڈی کی مثل

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

6216- أحمد في مسنده جلد 3صفحه 476.

كَسَهُ، وَإِنَّسَهُ طَسَالَ سَفَرُهُ فِي وَجُهِدِهِ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِالْحَارِيَةِ، فَلَمَّا قَفَلَ أُخْبَرَتِ الْجَارِيَةُ مَوْلَاتَهَا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِسالُّـذِى صَسنَعَ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْقَزَّازُ، ثنا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا: ثنا هَـمَّامٌ، عَنُ قَتَاكَـةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ جَوُن بُنِ فَتَادَةَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرِ، فَأَتَى عَلَى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ،

فَاسْتَقَى، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: ذَكَاهُ الْأَدِيمِ

6217 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَن الْحَسَنِ، عَنُ جَوُن بُنِ قَتَسادَةً، عَنُ سَلَمَةَ بُن الْـمُحَيِّقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امُرأَـةً فَاسْتَسْقَى، فَأَتِىَ بِقِرْبَةٍ، فَشَرِبَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ' فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِبَاعُ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ

6218 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ جَوْن بُنِ قَتَادَةً، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَـزُوَـةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاء ِمِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتُ: مَا عِنْدِى إِلَّا مَاءٌ فِي قِرْبَةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدُ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتُ: نَعَمُ، فَقَالَ: إِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغَتُهَا

حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّوِيرُ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

جانور کاہے؟ آپ نے فرمایا: مردار کے چڑے کو د باغت دی جائے تو وہ پاک ہوجا تا ہے۔

حضرت سلمه بن محبق فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیاہم ایک سفرمیں منے ایک مشک آپ کے پاس لائی گئ اس سے پانی نوش کیا' آپ سے عرض کی گئی: بیرمردہ جانور كام، آپ نے فرمایا: مرداركے چرے كو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہوجا تاہے۔

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللم غزوہ تبوک میں تھے آپ نے ایک عورت کے پاس سے پانی مانگا'اس نے عرض کی: میرے پاس پانی مردار کے چڑے میں ہے آپ نے فرمایا: کیا تُونے دباغت دی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اس کو د باغت دینا اس کی پا کی ہے۔

حضرت سلمه بن محبق رضى الله عنه حضور مل الله المست اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔اس میں راوی حدیث جون بن قادہ کا ذکر نہیں ہے۔

وَلَمُ يَذُكُرُ جَوْنَ بُنَ قَتَادَةً

الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ،

الْأَصْبَهَ الِنِّي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ سَافَرَ،

فَأُرْسَلَتْ مَعَهُ امْرَأْتُهُ بِجَارِيَّةٍ لَهَا، فَعَشَاهَا، فَلَمَّا

قَدِمَ عَسَلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُبَرَتُهُ

بِلَالِكَ، فَلَقَالَ: إِنَّ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ

مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ

الْمَدِينِيِي، ثنا هِشَامُ بُنُ يُوسُف، أنا ابُنُ جَرِيح،

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُعَاذِ

بُنِ سَعُوةَ الرَّاسِبِي، عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِي،

عَنْ أَبِيبِهِ، وَكَانَ قَدُ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَعَثَ

لْبِبَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَشْعِرُهُمَا مِنْ مَنْحَرِهِمَا،

ثُمَّ اغْمِرْ النَّعُلَ فِي دِمَانِهِمَا، ثُمَّ اضُرِبُ بِهَا

6221 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ

الْحَرْبِ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ،

أنا حَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ، أنا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ

صَفْحَتَهُمَا، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا بَدَنَتَان

6220 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ الْهُجَيْمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْمُجَيْمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنُ جَوُنِ، عَنُ

6219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْأَخُرَمُ

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قریش سے ایک آ دمی نے سفر کیا' اس کے ساتھ اس کی

بوی کی لونڈی تھی' اُس نے اس لونڈی سے جماع کیا'

جب حضور ملتَّهُ يَلِيَهُم ك ياس آئة تواس لوندى نے بتايا'

آپ نے فرمایا: اگر بدراضی تھی تو بدأس کے لیے ہے ،

اوراس پرلازم ہے کہوہ اپنی بیوی کواس کی مثل لونڈیی

دے اگر ناپند کرتی ہے توبیہ آزاد ہے اس خاوند کے

حضرت سلمہ بذلی سے روایت ہے کہ آپ رضی

الله عنه رسول الله ملتي يتم ك صحابي حضور ملتي يتم س

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوقربانی کے اونٹ ایک

آ دمی کے ساتھ بھیج آپ نے فرمایا: دونوں کونشان لگانا'

ان کے نحر کی جگہ پھر جوتا خون میں ڈبوکراس سے ان پر

حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملٹھ کیلہ خیبر کے دن الیی ہنڈیا کے پاس سے

گزرئے جس میں پالتو گدھوں کا گوشت تھا' آ پ نے

نشان لگانا' يهال تك كه بيمعلوم هو كه قربانيال بير \_

ذمداس کی مثل لونڈی واجب ہے۔

﴿ ﴿ الْمِعِجِ الْكَهِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ

الْحَنَفِي، عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ يَوْمَ حَيْبَرَ بِقُدُورِ

فِيهَا لُحُومٌ مِنْ حُمُرِ النَّاسِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئتُ

سَلَمَةُ بِنُ نُعَيْمِ الْأَشْجَعِيُّ

6222 - حَدَّثَنَا ٱلْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا كِنَانَةُ

بُنُ جَبَلَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُعَيْم

الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشُوِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

دَخَلَ الْجَنَّةَ 6223 - حَـدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شِيرَانُ

الرَّامَهُرْمُزِيٌّ، ثنا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بَنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

سَالِم بُنِ أَبِسَى الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُعَيْم

الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

> سَلَمَةُ أَبُو عَمْرو بُنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُ

6224 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اس کو بہا دینے کا حکم دیا۔

حضرت سلمه بن نعيم المجعى رضى الله عنه

حضرت سلمہ بن نعیم انتجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 🛞 كه ميں نے رسول الله الله الله الله الله الله عند الله جو

اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ

تهمرا تا موتو وه جنت میں داخلہو گا۔

حضرت سلمہ بن نعیم رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملين الله يرها والله عند يرها وه

جنت میں داخل ہو گیا۔

حضرت سلمه ابوعمروبن سلمه جرمي رضى اللدعنه

حضرت ابويزيد عمروبن سلمه جرمي فرماتے ہيں جم

6222- أحرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 94 وقم الحديث: 93 . وكذلك البحاري جلد 1صفحه 417 وقم

الحديث: 1181 .

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، ثنا

عَـمْـرُو بُـنُ سَـلَـمَةَ أَبُـو يَزِيدَ الْجَرُمِيُّ، قَالَ: كُنَّا

بِحَصْرَةِ مَاء مِمَرِّ النَّاسِ، فَكُنَّا نَسَأَلُهُمْ: مَا هَذَا

الْأَمْسُرُ؟ فَيَسَقُولُونَ: رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَّ اللَّهَ

} لا أَسْمَعُ شَيْئًا مِن ذَلِكَ إلَّا حَفِظْتُهُ 'كَأَنَّمَا يُغْرَى

فِي صَدُرِي بِغِرَاءٍ ' حَتَّى جَمَعُتُ مِنْهُ قُرُآنًا

كَثِيرًا، قَالَ: فَكَانَتِ الْعَرَبُ تُلَوَّمُ بِإِسُلامِهَا الْفَتْحَ،

وَيَقُولُونَ: انْظُرُوا ' فَإِنْ ظَهَرَهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ صَادِقْ،

وَهُ وَ نَبِيٌّ، فَلَمَّا جَاءَتُنَا وَقُعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ

بِإِسْلام قَـوْمِهِـم، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلامِ أَهْلِ حِوَاثِنَا

ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

شَاء اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّا تَلَقَّيْنَاهُ،

فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ

يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا وَكَذَا،

وَأَنْ تُصَلُّوا صَلاةً كَلَا فِسِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا

حَصَرَتِ الصَّلاةُ فَلَيُؤَذِّنُ أَحَدُكُمُ، وَلَيَؤُمَّكُمُ

﴾ أَكْشَرُ كُمْ قُوْ آنًا قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَى أَهْلِ حِوَاثِنَا فَمَا

وَجَدِدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي قُرُ آنًا لِلَّذِي كُنْتُ أَحْفَظُ

مِنَ الرُّكْبَان، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَكُنْتُ أُصَلِّي

بهم، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ' قَالَ: فَكَانَتُ عَلَىَّ

بُرْدَةٌ، كُنَتُ إِذَا سَجَدُتُ تَقَلَّصَتُ عَتِي، قَالَ:

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ

أَرْسَلَهُ ' وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلْتُ

لوگوں کی گزرگاہ کے پانی کے پاس تھے پس ان سے

سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیامعاملہ ہے؟ پس وہ بولا

كرتے تھے: ايك آ دى ہے جس كا كمان ہے كه وہ نبي

ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنا رسول بنایا ہے اور اس اس

طرح اس نے ان پر وحی کی ہے کیس میں نے سنی ہوئی

ہر بات کو یاد کرنا شروع کردیا، گویا میرے سینے میں اس

کی شوق ڈال دی گئی ہے حتی کہ اس سے میں نے

قرآن كاكثر حصداكها كرليا عرب لوك فتح تك اسلام

لانے میں توقف سے کام لے رہے تھے۔ کہتے تھے:

ابھی انظار کرو پس اگر وہ ان پر غالب آ جا کیں تو نیجے

میں اور نبی (برحق) میں۔ پس جب واقعه ُ فتح کا وقت َ

آیا تو ہرقوم نے اسلام لانے میں جلدی کی پس جب

ہمارے پاس کے گھروں والے اسلام لائے تو میرے

باب بھی چلے پس جاکر نبی کریم التھالی کے ساتھ مقیم ہو

كئ جتنا الله في حام كدوه مقيم مول كيراً عي كي جب

وہ ہارے قریب پہنچے تو ہم ان سے ملے پس جب ہم

نے ان کوریکھا تو انہوں نے کہا: میں تمہارے پاس قتم

بخدارسول کریم ملی این کے پاس سے آیا ہوں۔راوی کا

بیان ہے: پھر کہا کہ وہ مہیں فلاں فلاں چیز کا تھم دیتے

ہیں فلاں فلاں چیز سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتم ففلا ا

فلاں وقت میں نماز پڑھو کی جب نماز کا وقت ہوجائے

توتم میں ہے ایک اذان دے اور تبہاری امامت تم میں

سے وہ آ دمی کروائے جوتم میں سے زیادہ قرآن پڑھا

موا مو۔ راوی کا بیان ہے: پس انہوں نے ہمارے

قَارِيْكُمْ قَالَ: فَكَسَوْنِي قَمِيصًا مِنْ مَعْقِدِ الْبَحْرَيْنِ، فَهَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِي بذَلِكَ الْقَمِيص

قریب کے تمام گھر والوں کو دیکھا تو انہوں نے کسی ایک کونہ پایا جو مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوا اس وجہ سے کہ میں سواروں سے من کر قرآن حفظ کیا کرتا تھا۔ یں انہوں نے اینے سامنے مجھے ہی آ گے کیا' پس میں ان کونماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ میری عمر چھ سال تھی۔فرماتے ہیں: پس میرےاوپر صرف ایک ہی جا در ہوا کرتی تھی' جب میں سجدہ کرتا' وہ مجھ سے اُتریاسٹ جاتی تھی۔ فرماتے ہیں: قبیلے کی ایک عورت نے کہا: تم اینے امام کے سرین ہم سے چھیا کیوں نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں: پس انہوں نے مجھے ایک قیص پہنائی جو بحرین کی بُنی ہوئی تھی۔ پس میں (زندگی میں) کسی ثی سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا میں اس قیص کے ملنے سے خوش ہوا۔

حضرت عمرو بن سلمه فرماتے ہیں: ہم شہر کے قریب رہتے تھے ہمارے یاس سے وہ لوگ گزرتے تھے جو نبی کریم ملٹھ آہتے کی بارگاہ میں آتے تھے کیں وہ کہا كرتے تھے: رسول كريم الله يُلائم نے يد كبا اور رسول كريم التُولِيَّةِ في بدكها- پس ميں نے ان سے من س كر بہت ساقر آن حفظ کرلیا۔ پس میرے والدگرامی وفد بنا كررسول كريم ملتُ يُلاَثِم كي بارگاه مين كي ايني قوم كي

ایک گروہ میں تو نبی کریم ملٹی تیلم نے ان کونماز سکھائی اور

فر مایا: تمہاراامام وہ بے جوتم میں سے زیادہ قر آن پڑھا

ہوا ہو۔فرماتے ہیں: پس میں ہی سب سے زیادہ قرآن

6225 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِجًا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرِ يَهُرُّ بِنَا مَنُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَـذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، فَحَفِظُتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ، فَقَالَ: لِيَوُمَّكُمُ أَقُرَؤُكُمُ ، قَالَ: فَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ

فَذَكَرَ نَحُوَهُ

أَحْفَظُ، فَكُنْتُ أَوُمُّهُمْ، وَعَلَىَّ بُرْدَةٌ ' إِذَا سَجَدُتُ تَكَشَّفَتُ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَارُوا عَنَّا

عَوْرَـةَ قَارِئِكُمْ ' فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، فَمَا فَوحْتُ بِشَىءٍ بِتَعْدَ الْإِسْلَامِ مَا فَوِحْتُ بِهِ، فَكُنْتُ أُوُّمُّهُمْ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ' أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ

پڑھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کہ میں حفظ کیا کرتا تھا۔ پس میں ان کی امامت کروایا کرتا تھا جبکہ میرے او پرصرف ایک ہی جا در تھی کی جب میں سجدہ کرتا تو بے پردہ ہو جاتا تھا۔ پس قوم کی ایک عورت نے کہا: اینے امام کی شرمگاہ کو ہم سے چھیاؤ۔ پس لوگوں نے میرے لیے عمانی قیص خریدی اسلام لانے کے بعد مجھے کی شی سے اتی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس سے ہوئی کی میں ان کی امامت كرواتاتها جبكه ميرى عمر صرف سات ياآ ته سال

حضرت معاذبن متنيٰ نے ہمين حديث سنائي مسدد نے اساعیل بن ابراہیم الوب نے ہمیں حدیث سائی أنهول نے عمرو بن سلمہ سے روایت کی ۔ فرماتے ہیں: ہم پانی کے پاس ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی گزرگاہ تھی' اس کے بعداس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت عمرو بن سلمہ نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا' وہ فرماتے ہیں: ہم بہت بڑے یانی پر بالکل رائے کے قریب ہواکرتے تھے کی مارے یال اونوں کے قافلے آتے تھے پس ہم ان سے سوال 

الرجل سے وہ نبی کریم ملی آیاتم ہی مراد لیتے تھے پس وہ کہتے: وہ یہ بات کہتا ہے وہ ان لوگوں کو بیچکم دیتا ہے اور تمہیں اس بات ہے منع کرتا ہے۔ میں چھسال کالڑ ک تھا جو چیز بھی سنتا تھا تو وہ میرے دل میں نقش ہو جاتی حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةً، قَالَ: كُنَّا عَلَى حَاضِرِ مَاءٍ، مَمَرِّ النَّاسِ،

6226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِعُ الُمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا الُحَادِثُ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرِ مَاءٍ عَظِيمٍ لْ عَـلَى ظَهُر الطَّريق، فَيَأْتِينَا الرُّكْبَانُ، فَنَسَأَلُهُمُ: مَا يَـقُـولُ هَــذَا الرَّجُلُ؟ يَعُنُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَيَدُّولُونَ: يَقُولُ كَذَا، وَيَأْمُرُهُمْ بِكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا، وَأَنَا غُلامٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، لَا أَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا كَأَنَّامَا كُتِبَ فِي قَلْبِي، وَكَانَ

6226- أخرج نحوه البخارى في صحيحه جلد4صفحه 1564 وقم الحديث: 4051.

النَّاسُ يَقُولُونَ: انْظُرُوا مَا يَصْنَعُ قَوْمُ الرَّجُل، فَلَمَّا

فُتِحَتُ مَكَّةُ بَعَتَ النَّاسُ وُفُودَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبِي وَافِدَ قَوْمِهِ،

فَأَتَاهُمُ ' فَقَالَ: أَتَيْتُكُمُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ '

يَأْمُ رُكُمْ بِكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ

الصَّلاةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ

يَجدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بهمُ '

عَلَى بُرُدَةٌ لِي ' أَوْ شَمْلَةٌ لِي ' فَقَالَتْ عَجُوزٌ: أَلا

تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتُرِىَ ثَوَّبٌ مِنُ

مَـ قُعَدَةِ الْبَحُرَيُنِ، فَقَطَعَتُهُ لِي امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيّ

قَيمِيصًا، فَهَا فَرحُتُ بشَيء قِطُّ بَعُدَ الْإِسْكام

6227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَاصِمٌ

الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ

الُحَيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَسَمِعُوهُ يَقُولُ: لِيَوُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَقَدَّمُونِي

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّا غُلَامٌ، فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ فِي بُرُدَةٍ

فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ

تھی۔لوگوں کی زبان پریہ بات تھی کہ ابھی انتظار کرؤ

ویکھواس آ دمی کی قوم اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ پس

جب مکه فتح ہوا تو لوگوں نے رسول کریم ملتَّ دیکڑم کی طرف

اینے وفد بھیجے اور میرے والد گرامی اپنی قوم کے وفد

لے گئے (اسلام قبول کیا' وہاں رہے) اس کے بعد

لوگوں کے پاس آ کر کہا: میں اللہ کے رسول سلن اللہ کی

طرف ہے آیا ہوں' وہتہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں'

اس بات سے منع کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہو

جائے تو تمہاری امامت وہ کروائے جوتم میں سے زیادہ

قرآن برها ہوا ہو۔ پس انہوں نے دیکھا تو انہوں نے

مجھ سے زیادہ قرآن بڑھا ہواکسی کونہ یایا۔ پس انہوں

نے مجھے ہی آ گے کر دیا۔ پس میں نے انہیں نماز

پڑھائی'میرے اوپرمیری ایک چادرتھی یا میرے لیے

ایک شملہ تھا۔ پس ایک بردھیانے کہا: تم اینے امام کی

شرمگاہ تو ہم سے چھیا لو؟ پس میرے مقتد یوں نے

بحرین کا بنا ہوا کیڑاخریدا' قبیلے کی ایک عورت نے اس کو

کاٹ کر قمیص تیار کی اسلام لانے کے بعد میں کسی شی

کے کچھ لوگ رسول کریم ملٹی لیائم کی بارگاہ میں آئے 'پس

انہوں نے آپ مٹائی آیم کو فرماتے ہوئے سا تہاری

امامت وہ کروائے جوتم میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا

ہو۔ پس انہوں نے اپنے سامنے مجھے آ گے کر دیا جبکہ

میں ابھی لڑ کا تھا' پس میں ایک جا در میں ان کی امامت.

حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں میرے قبیلے

سے اس قدرخوش نہیں ہواجتنا اس قمیص سے ہوا۔

مَوْصُولَةٍ، فَكَانَ فِيهَا فَتْقٌ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ

خَرَجَتِ اسْتِي، فَقَالُوا لِأَبِي: أَلَا تُغَطِّي عَنَّا اسْتَهُ؟

وَكُنْتُ أُرَغِّبُهُمْ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَالَ زُهَيْرٌ: فَلَمْ

يَزَلُ إِمَامَ قُوْمِهِ فِي الصَّلاةِ ' وَعَلَى جَنَائِزِهِمُ

مسلسل اپنی قوم کے امام رہے۔

كرواتا تھا جو مجھے حاصل تھا' پس وہ بہت تنگ تھی' پس

جب میں سجدہ کرتا تھا تو میں بے بردہ ہو جاتا تھا' پس

لوگوں نے میرے والدگرامی سے فرمایا: ہم سے اس کی

شرمگاه كيولنبين وهاني كرر كھتے؟ جبكه ميں ان كو

قرآن کاعلم حاصل کرنے کی ترغیب دلایا کرتا تھا۔

حضرت زہیرفر ماتے ہیں وقتی نماز اورنماز جنازہ میں وہ

عمرو بن سلمہ سے سنا کہان کے والدگرامی اور ان کی قوم

کے چند آ دمی رسول کریم ملتی آیٹر کی بارگاہ میں آئے

جب لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا، قرآن سیھا

اوراین ضروریات بوری کرنے کے بعد نبی کریم ملتی اللہ

ہے سوال کیا: ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ یا کہا: ہمارے

ليے نماز كون ير هائے گا؟ آپ التي يَتِلِم نے فرمايا بتهميں

نماز وہ پڑھائے جس نے قرآن زیادہ حاصل کیا یا جمع

کیا ہو۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے تو اُنہوں

نے ان سے پوچھا' پس انہوں نے کسی کونہ پایا جس نے

مجھ سے زیادہ قرآن جمع کیا ہو ٔ حالانکہ میں لڑ کا تھا' مجھ پر

ایک کیڑا ہوتا تھا۔ پس انہوں نے اپنے سامنے مجھے

آ گے کیا تو میں نے ان کونماز پڑھائی کا راوی کا بیان

ہے کہ میں نے ان کے لیے نماز پڑھائی۔ پس اس دن

تک میں یکا امام ہوں اور وہ ان کو ان کی مسجد میں بھی

نماز پڑھاتے اور ان کے جنازے بھی وہی پڑھاتے

حضرت مسعر جرمی فرماتے ہیں: میں نے حضرت

6228 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ

قَالَ: أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآن ، فَرَجَعُوا إِلَى قَـوْمِهِـمُ، فَسَأَلُوهُمُ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَكْثَرَ

مِمَّا جَمَعُتُ، وَأَنَا غُلامٌ عَلَيَّ شَمْلَةٌ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ ا أَيْدِيهِمْ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، أَوْ قَالَ: فَصَلَّيْتُ لَهُمْ ' فَلَمْ

أَزَلُ إِمَامَ جَرْمِ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي

مَسْجِدِهِم، وَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمُ

الْجَرْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، وَأَنَّاسًا مِنْ قَوْمِهِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَقَصَوُا حَوَائِحَهُم، ثُمَّ سَأَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَن يُصَلِّي بِنَا؟ أَوْ مَن يُصَلِّي لَنَا؟ قَالَ: يُصَلِّى بِكُمُ ' أَوْ يُصَلِّى لَكُمُ أَكْثَرُ كُمُ أَخُذًا، أَوْ



6229 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عُنُ عَمْرِو بُنِّ سَلَمَةَ، قَالَ كُنْتُ غُلامًا، وَكُنْتُ أَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَقُرِئُهُمْ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَكُنْتُ أَوُمُّهُمْ

سَلَمَةُ بُنُ نُفَيْلِ السَّكُونِيَّ ثم التراغِمِيَّ

6230 - حَـدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَسَمَانِ الْحَكَمُ بُنُ نَافِع، ثنا أَرْطَاهُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّ سَأْلَهُ سَائِلٌ: هَلُ أَتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ أُتِيتُ بِطَعَامٍ بِمِسْخَنَةٍ ' فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ' مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضُلِ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ ، وَهُوَ يُوحَى إِلَىَّ

أَيِّى غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ لَسُتُمْ لَابِثِينَ

بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا، تَـقُولُونَ: مَتَى مَتَى؟ ثُمَّ تَأْتُونَ

أَفْنَادًا وَبَيْنَ يَـدَى السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعُدَهُ

سَنَوَاتُ الزَّلازِلِ

حضرت عمرو بن سلمه فرماتے ہیں: میں لڑ کا تھا' رسول کریم ملی آیام کی طرف سے آنے والے قافلوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرلیا کرتا تھا' پس میں ان سے قرآن بر معتا کی انہوں نے ہی مجھے خبر دی که رسول كريم التَّيْلِيَةِ نِهِ فرمايا ہے: تم ميں سے امام وہ بے جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو کیس میں ان کی امامت

## سلمه بن نفيل السكوني تراغمي رضى اللدعنه

حضرت سلمہ بن تفیل رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملی اللہ کے یاس تھے کہ اچا تک آپ کے پاس ایک مانگنے والا آیا' اس نے کہا: کیا آپ کے پاس آسان سے کھانا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میرے ياس ديلجي سميت كها نالايا كيا اس في عرض كي: يارسول الله!اس میں سے آپ کے پاس بچاہواہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: آسان کی طرف اُٹھایا گیا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تم میں تھوڑی دریہ تھہرنے والا ہوں تم میرے بعد تھوڑی در رہو گئے تم کہو گے کب کب؟ پھر آؤ کے گروہ در گروہ وا سے پہلے سخت موت ہو گی اس کے بعد زلزلول کے گئی

سال ہوں گے۔

إِبْرَاهِيمَ بُنِ زَبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ

إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَانءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

عَبْلَةَ، عَنْ عَمِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ

كُ بُنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ: يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقُبُوضٌ غَيْرُ

مُ لَبَّثٍ، وَأَنَّكُمُ مُتَّبِعِيَّ أَفَنَادًا، يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ

رِقَابَ بَعْضِ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي نَاسٌ يُقَاتِلُونَ

عَلَى الْحَقِّ، وَيُزِيعُ اللَّهُ بِهِمْ قُلُوبَ أَقُوام،

وَيَـرُزُونُهُ مُ اللَّهُ مِنْهُمُ ' حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى

الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُن سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ

كُ بُنُ يُوسُفَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ،

حَـدَّ ثَنِي إِبْرَأُهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيُرِ بَنِ نُفَيُرٍ،

حَدَّثَنِيي سَلَمَةُ بُنُ نُفَيْلِ السَّكُونِيُّ، قَالَ: دَنَوْتُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' حَتَّى

كَادَتُ رُكُبَتَايَ تَمَسَّانِ فَحِدَهُ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ سَلَمَةَ

6231 - حَلَّاثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ

حضرت سلمہ بن تفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں حضور مل الم اللہ کے پاس بیٹا ہوا تھا' آپ نے فرمایا:

میری طرف وحی کی گئی ہے میں تم سے جدا ہونے والا

ہوں' تھوڑی دری شہرے بغیر تم میرے بعد گروہ در گروہ

آؤ گئ تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارو کے میری

اُمت سے پچھلوگ حق پرلڑتے رہیں گے اللہ عز وجل

ان سےلوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا' اللّٰہ عز وجل ان کو

أن سے رزق دے گا قیامت قائم ہونے تک اور الله

قیامت کے دن تک گھوڑوں کی بیشانی میں

حضرت سلمه بن تفیل سکونی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں رسول الله ملتی آیا کم کے قریب ہوا یہاں تک کہ

میرے دونوں گھٹنے آپ کی ران کوچھونے گئے میں نے

عرض کی: یارسول الله! گھوڑ ہے چھوڑ ڈیئے گئے اور اسلحہ

ڈال دیا گیا ہے ٰلوگ گمان کرتے ہیں کہ جہادنہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: لوگ جھوٹ بولتے ہیں اب جہاد آ

گیاہے میری اُمت کے کچھ لوگ حق پر قائم رہیں

گ لوگوں پر غالب رہیں گے اللہ عز وجل لوگوں کے

دل بلٹے گا' وہ اڑیں گے تا کہ ان سے حصہ یا نیں۔ اور

بھلائی لکھ دی گئی مؤمنوں کے گھروں کی طاقت ملک

کے وعدہ کے آنے تک۔

شام میں ہوگی۔

الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعُقُرُ دَادِ الْمُؤْمِنِينَ 6233 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ

يَأْتِيَ وَعَدُ اللهِ 🔻 6232 - وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا

أَنُ لَا قِتَىالَ فَـقَـالَ: كَـذَبُـوا، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، لَا تَسْزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرَةٌ عَلَى

النَّاس، يُزيعُ اللَّهُ قُلُوبَ قَوْم قَاتَلُوهُمْ لِيَنَالُوا مِنْهُمْ ، وَقَالَ وَهُوَ مُوَلِّ ظَهْرَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ

الرَّحْمَنِ مِنْ هَهُنَا، وَلَقَدُ أُوْحَىَ إِلَىَّ مَكُفُوتٌ غَيْرُ

6234 - وَالْنَحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا

مُلَبَّثٍ، وَتَتْبَعُونِي أَفْنَادًا

اللَّهِ، تُركَتِ الْخَيْلُ، وَأُلْقِيَ السِّلَاحُ، وَزَعَمَ أَقْوَامٌ

الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا 6235 - حَـدَّثَنَا وَرُدُ بُـنُ أَحْمَدَ بُنِ لَبِيدٍ

الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِح، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِع، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُفَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: عُقُرُ دَارِ الْإِسُلامِ بِالشَّامِ

6236 - حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثِنِي نَصْرُ بُنُ

عَـلُقَـمَةَ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' إِذْ جَاءَ أُورَجُلٌ ' فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْحَيْلَ قَدُ سُيْبَتُ،

وَوُضِعَ السِّكَارُح، وَزَعَمَ أَقُوَاهٌ أَنْ لَا قِتَالَ، وَأَنْ قَدُ وَضَعَتِ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

فرمایا: وہ گروہ یمن والوں میں غالب رہے گا' میں رحمٰن ک خوشبو بہاں سے پار ہا ہوں مجھے وحی کی گئی ہے میں تم میں تھوڑی درر ہنے والا ہول' تم میرے بیتھیے لگا تارآؤ گے۔

گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی ہی رہے گی'ان کے مالکوں کی مدد کی جائے گی۔

حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیم نے فرمایا: اسلام کے گھر کی طاقت ملک

شام میں ہوگی۔

حضرت سلمہ بن تفیل رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے احیا نک آپ ك ياس ايك آدمي آيا اس في عرض كى يارسول الله!

گھوڑے باندھے گئے ہیں اور اسلحدر کھا گیا' لوگ خیال کرتے ہیں کہ جہازئیں ہے جنگ ختم ہو گئی ہے۔

حضور ملتوریته بلے نے فرمایا: حجوث بولتے ہیں ابھی جہاد آ ر ہا ہے میری اُمت سے کھھ لوگ ہمیشہ اللہ کی راہ میں

جہاد کریں گے ان کی مخالفت کرنے والا ان کا نقصان

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبُوا ' فَالَّآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا

يَضُرُّهُمْ مَنُ حَالَفَهُمْ، يُزِيغُ اللَّهُ قُلُوبَ قَوْم

لِيَـرُزُقَهُمْ مِنْهُمْ، وَيُقَاتِلُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَا يَزَالُ الْخَيْلُ مَعْقُودًا فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ حَتَّى تَقُومَ

السَّاعَةُ، وَلَا تَضَعُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا، حَتَّى يَخُرُجَ

يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ

6237 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدِ بُنِ يَحْيَى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو فَرُوَّةَ يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

يَزِيدَ بُنِ سِنَان، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ

سَلَمَةَ بنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: جَاء سَابٌ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِأَعُلَى

صَوْتِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَدَعُ سَيِّئَةً إِلَّا

عَـمِلَهَا ' وَلَا خَطِيئَةً إِلَّا رَكِبَهَا، وَلَا أَشُرَفَ لَـهُ سَهُمٌ فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا اقْتَطَعَهُ بِيَمِينِهِ، وَمَنْ لَوْ قُسِّمَتْ

خَطَايَاهُ عَلَى أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَعَمَرَتُهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ؟ أَوْ: أَنْتَ مُسْلِمٌ؟

) قَسَالَ: أُمَّسَا أَنَسَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبُ ' فَقَدُ بَدَّلَ اللَّهُ

سَيِّ شَاتِكَ حَسَنَاتٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي؟ قَالَ: وَغَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ ثَلَاثًا فَوَلَّى

تہیں کرے گا اللہ عز وجل لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے گاتا کہ ان سے انہیں رزق دے وہ قیامت کے قیام تک اڑیں گے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی ہی ہے جہاد رہے گا یہاں تک کہ ياجوج ماجوج نكلے گا۔

حضرت سلمه بن تفیل رضی الله عنه فرمات بین که ایک نو جوان آیا حضور التی این کے سامنے کھرا ہوا اسنے بلند آواز میں عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ مجھے

بتائیں گے کہ جس نے کوئی بُر ائی نہیں چھوڑی ہے اور گناہ کیا ہے اور بڑا گناہ کوئی بھی نہیں چھوڑ ا۔ وہ کیا اگر اس کی خطاؤں کو مدینہ والوں پر تقشیم کیا جائے' ان کو

و هانب كي حضور ملي الله في فرمايا: كيا يُو اسلام لايا ہے یا فرمایا: کیا تومسلمان ہے؟ اس نے عرض کی: میں گواہی دیتاہوں کہاللہ کےعلاوہ کوئی معبودنہیں ہےاور محمد الله کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ! الله

عزوجل تیرے سارے گناہ نیکیوں سے بدل دے گا' اس نے عرض کی: یارسول الله! میرا دھوکہ اور میرے

گناہ؟ آپ لمٹ کی آئی نے فر مایا: تیرے دھو کے اور گناہ ختم ہو گئے' تین مرتبہ۔ وہ نو جوان چلا گیا' وہ پڑھر ہاتھا: اللہ بہت بڑا ہے' میں مسلسل اس سے سنتا رہا' وہ اللہ اکبر

6237- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 1صفحه 31 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده ياسين الزيات يروى

المعجم الكبير للطبراني في 599 و 599 و المعجم الكبير للطبراني

الشَّابُ، وَهُو يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُكَبِّرُ، حَتَّى تَوَادَى عَنِى، أَوْ حَفِى عَنِى سَلَمَةُ بَنُ سَلَمَةُ بَنُ سَلَمَةُ بَنُ حَارِيَةَ، سَلَمَةُ بَنُ هِشَام بَنِ جَارِيَةَ، سَلَمَةُ بَنُ هِشَام بَنِ الْمُخُرُومِيُّ وَمِي

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، السَّرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ أَجْبَرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ أَبِي بَكُوٍ، قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ بُنُ أَبِي بَكُوٍ، قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ بُنُ أَبِي بَنُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بُنِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بَنِ الْمُشُورِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ مُتَكَفِّلُانِ مُرْتَدِفَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ مُتَكَفِّلُانِ مُرْتَدِفَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَالْوَلِيدُ يَسُوقُ بِهِمَا، فَكَلِمَتُ إِصْبَعُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ:

(البحر الرجز)

هَـلُ أُنَـتِ إِلَّا إِصْبَعْ دُمِيتِ ...وَفِى سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخُرَجِهِمُ إِلَيْهِ وَشَأْنِهِمْ قَبُلَ أَنْ يَعُلَمَ النَّاسُ، فَصَلَّى الصُّبُحَ، فَرَكَعَ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأُسَهُ دَعَا لَهُمْ قَبُلَ أَنْ يَسُجُدَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْج

پڑھ رہاتھا' حتیٰ کہ وہ مجھ سے جھپ گیایا مجھ سے پوشیدہ ہوگیا۔

حضرت سلمه بن نفیع 'حضرت سلمه بن جاریهٔ حضرت سلمه بن هشام بن مغیره مخز ومی رضی الله عنه

حضرت عبدالملک بن ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہ عیاش بن ابور بیعه اورسلمه بن هشام اور ولید بن ولید بن مغیرہ مشرکوں سے رسول اللہ اللہ اللہ کی طرف آئے عیاش اور سلمہ دونوں ضامن تھے اونٹ پر اییک دوسر کیے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ولیدان دونوں کو لے گیا ولید کی انگلی زخی ہوئی'اس نے کہا: ایک ہی انگلی اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے تو اس نے کہا: اُو تو ایک انگلی ہی ہے جوزخمی ہوئی ہے اور جو تیرے ساتھ ہوا اللہ کی راہ میں ہوا۔حضور مل کی ایم کام ہواان کی طرف نکلنے کا ان کی شان کا لوگوں کوعلم ہونے سے پہلے حضور ملٹی کیلئے نے صبح کی نماز رپڑھائی' آپ نے نیبلی رکعت میں رکوع کیا' جب آپ نے رکوع سے سر اُٹھایا تو آپ نے سجدہ كرنے سے پہلے دعاكى: اے الله! عياش بن ابور بيعہ كو عجات دے اے اللہ! سلمہ بن ہشام کونجات دے اے الله! وليد كو عجات دية اب الله! كمزورايمان والول کونجات دے اے اللہ! قبیلہ مصر والوں پر سختی

6239- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد3صفحه1300 وقيم البحديث:1673 . وكذلك البخاري جلد 6 صفحه2526 وقم الحديث:6497 . كران يراييے بى قط سالى نازل كرجس طرح حفرت

حضرت سلمه بن امیهٔ یعلیٰ بن امیه

بن خلف جمحی رضی اللّٰدعنہ کے بھائی

روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول السلطن اللہ کے ساتھ

غزوہ تبوک میں نکائے ہمارے ساتھ مکہ والوں کا ایک

ساتھی تھا' ایک آ دمی سے لڑا' اس آ دمی نے اس کا ہاتھ

کاٹا' اس کومٹی میں ڈالا' اس کے آگے والے دانت گر

كن وه آ دى حضور من الله الله كان آياتا كدديت ما ككي

حضور الله يَرَامُ في الله عنه الله عنها في ك وكي اين بهائي ك

یاس جاتا ہے اس کو جانور کی طرح کا ٹنا ہے پھر دیت

مانگتا ہے اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ رسول

حضرت سلمه بن سعد

عنزي رضي اللدعنه

حضرت سلمه بن سعدرضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہوہ '

حضرت عمير يعلى اورسلمه أميه كے بيٹے دونوں

یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قحط سالی جھیجی تھی۔

6239 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ

الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الشَّهِيدُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوَانَ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى، وَسَلَمَةَ

ابُنَى أُمَّيَّةَ قَالًا: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنُ

أَهُلِ مَكَّةَ، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ،

فَجَلَابَهَا مِنُ فِيهِ، فَسَقَطَتُ ثَنِيَّنَاهُ، فَذَهَبَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلُهُ الْعَقُلَ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمُ

إِلَى أَخِيهِ، فَيَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ، أَوْ كَمَا يَعَضُّ

الْفَحْلُ ' ثُمَّ يَأْتِي لِيَسْأَلَ الْعَقْلَ؟ لَا حَقَّ لَهَا فَأَبْطَلَهَا

سَلَمَةُ بُنُ

سُعُدِ الْعَنَزِيُّ

6240 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاء ِبْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ

الُوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنَّجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،

اللُّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ

سِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ سَلَمَةُ بُنُ أُمَيَّةً أَخُو يَعْلَى بُنِ

أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ

ان کے گھر والے اور ان کی اولا درسول اللہ طبخ ایکم کے

پاس آئے آپ سے اجازت مانگی آپ کے پاس حاضر ہوئے آپ نے فرمایا: بیکون ہیں؟ آپ سے

عرض کی گئی: یہ قبیلہ عنز ہ کا وفد ہے آپ نے فر مایا: خوش آ مديد! خُوش آ مديد! خوش آ مديد! قبيله عنز ه والا بهتر قبيله

ہے ان پر بغاوت کی جائے گی ان کی مدد کی جائے گی

قوم شعیب کوخوش آمدید اورمویٰ کی دونوں بہنیں'اے

سلمہ! اپنی ضرورت مانگو! حضرت سلمہ نے عرض کی: میں آپ کے ماس آیا ہول مجھ پر کیا فرض ہے؟ اونٹول اور

بریوں اور گائیوں میں؟ آپ نے بتایا' پھر آپ کے

قریب ہوکر بیٹھا' پھر آپ نے جانے کی اجازت مانگی' آپ نے فرمایا: جاؤ! کھڑا ہونے لگا تو آپ نے دعا

كي:"اللُّهم ارزق عنزة كفافًا اللي آخره".

حضرت سلمهالخزاعي رضي اللدعنه

ان ہے کوئی حدیث روایت نہیں۔ جن کا نام سلامہ ہے

حضرت سلامه بن قيصر

حضرمي رضي التدعنه

حضرت سلامه بن قیصرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ الْكَرَابِيسِيُّ الْمَعْرُوفُ بشُعْبَةَ، وَكَانَ يُحَالِسُ عَلِيَّ بُنَ الْمَدِينِيِّ، ثنا حَفُصُ بُنُ سَلَمَةَ بُن حَفْص بُنِ الْمُسَيِّبِ بُن شَيْبَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُن سَعُدٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ هُوَ وَجَـمَاعَةٌ مِنَ أَهْلِ بَيْتِــهِ وَوَلَـدِهِ، فَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ، فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ لَـهُ: هَــذَا وَفُـدُ عَنَزَةَ، فَقَالَ: بَخ بَخ بَخ نِعُمَ الْحَيُّ عَنَزَةُ مَبْغِيٌّ عَلَيْهِمْ مَنْصُورُونَ، مَرْحَبًا بِقَوْمِ

حَاجَتِكَ ، قَالَ: جِنْتُ أَسُأَلُكَ عَمَّا افْتَرَضْتَ عَلَى فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْعَنْزِ، فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ جَلَسَ عِنْدَهُ قَريبًا، ثُمَّ اسْتَأَذَنَهُ فِي الانْصِرَافِ، فَقَالَ لَهُ:

شُعَيْبِ، وَأَخْتَسان مُوسَى، سَلْ يَسا سَلَمَةُ عَنْ

انُصَرِفُ ، فَمَا غَدَا أَنُ قَامَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارُزُقْ عَنَزَةَ كَفَافًا، لَا قُوتًا وَلَا إِسْرَافًا

سَلَمَةُ الْخُزَاعِيُّ،

مَن اسْمُهُ سَلامَةُ سَلامَةُ بن عَيْصَرِ

الكحضرمي

6241 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ،

6241- أورد نحوه أحمد جلد2صفحه 526 وقم الحديث: 10820.

میں نے رسول اللہ ملٹی آیا کے کوفر ماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا' اللہ عز وجل اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا اُڑنا شروع کر نے اس حال میں کہوہ ابھی انڈے سے نکلا ہو اُڑتا رہے 'اُڑتا رہے حتیٰ کہوہ مرجائے اس حال میں کہوہ بوڑھا ہو گیا ہو۔

جس کا نام سالم ہے حضرت سالم بن عبید اشجعی رضی اللہ عنہ

حضرت نعیم بن ابو ہندفر ماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ عنداصحابِ صفّہ میں سے تھے۔

حضرت سالم بن عبید فرماتے ہیں: حضور ملتی اللہ کہ مرضِ وصال میں آپ پر مدہوثی طاری ہوگئ اس کے بعد آپ کوافاقہ ہوا تو فرمایا: نماز کا وقت ہوگیا ہے؟ میں فرمایا: حضرت بلال کواذان دینے

ثنا عَبُدُ اللّبِهِ بُنُ يُوسُفَ، وَشُعَيْبُ بُنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، حَوَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ النِّمَصُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ الْمِصْرِيُّ، ثنا السَدُ بُنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ لَهِيعَة، بُنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ لَهِيعَة، ثن دَاوَدَ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ لَهِيعَة، ثن مَمْرِو ثننا زَبَّانُ بُنُ فَايِدٍ، عَنُ لَهِيعَة بُنِ عُقْبَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُقْبَةً، عَنْ عَمْرِو بُنَ لَهِيعَة الْحَصْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلامَة بُنَ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَالْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

وَسَــلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاء َ وَجُهِ اللَّهِ بَعَّدَهُ

اللُّهُ مِنْ جَهَنَّمَ بُعُدَ غُرَابِ طَارَ، وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى

المعجم الكبير للطبراني ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكب

مَنِ اسْمُهُ سَالِمٌ سَالِمُ بُنُ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيُّ

6242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْسَحِفُرِ بَنُ بَيَانِ الْوَاسِطِیُّ، الْسَحَاقُ الْأَزُرَقُ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلٍ، عَنْ سَلِمِ بُنِ أَبِی هِنْدَ: عَنْ سَالِمِ بُنِ عُبَیْلٍ

6243 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، ثنا سَلَمَهُ بُنُ نُبَيْطٍ، مُسَدَّدٌ، ثنا سَلَمَهُ بُنُ نُبَيْطٍ، عَنُ عَنْ نُبَيْطِ بُنِ شُرَيْطٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَغُمِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَغُمِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

وكانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ

حَـضَرَتِ الصَّلاةُ؟ فَقُلُتُ: نَعَمُ، فَقَالَ: مُرُوا بِلاَّلا

فَلْيُؤَذِّنُ، وَمُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ

أَمَرُتَ غَيْرَهُ ' فَلَيْصَلّ بالنَّاس، ثُمَّ أُغُمِيَ عَلَيْهِ،

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:

میرے باپ نرم دل ہیں' پس اگر آپ کسی اور کو تھم دیں

تو وہ لوگوں کونماز پڑھائے۔ پھرآ پاٹٹے آپٹنے پر مدہوثی

طاری ہوئی' اس کے بعد افاقہ ہوا تو فرمایا: کیا نماز کا

وفت ہو گیا ہے؟ عرض کی: جی ہاں! فرمایا: بلال کو کہو کہ

اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی: میرے باپ نرم دل آ دمی ہیں' پس اگر آپ کسی اور کو تھم دیں کہوہ

نماز پڑھائے۔ پھرآپ ٹھٹائی مدہوش ہوئے اس کے

بعدافاقه مواتو فرمایا: کیا نماز قائم ہوگئ؟ میں نے عرض

كى: جى مان! فرمايا: مجھے سہارا دينے والاكوئى آ دى لے

آؤ۔ پس حضرت بریدہ اور آیک دوسرا آدمی آیا کپس آپ التالیکیم ان دونوں پر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے کیں آپ ملٹی لیلم (مسجد میں) داخل ہوئے جبکہ

حضرت ابوبکر رضی الله عنه لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے' پس حضرت ابو بکررضی الله عند نے بیچھے ہٹنا شروع کر دیا'

پس رسول کریم ملی آیم نے ان کو روکا پس رسول كريم الله الله الموات الوبكر رضى الله عنه كے بہلو ميں بٹھا دیا گیا یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہو گئے پس

رسول كريم الله يتنظم في وصال فرمايا تو حضرت عمر رضي الله عنه فرمانے لگے: میں ایسے آ دمی کی بات سننے کا

سزاوارنہیں جو کہ: رسول کریم ملتی آیا فوت ہو گئے ہیں ورنہ میں اس کی گردن اتار دول گا۔ پس انہوں نے

کا تھم دو اور حضرت ابوبکر کوتھم 'دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی:

فَأَفَاقَ، فَقَالَ: هَلُ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، قَـالَ: مُـرُوا بِكلاًلا فَلَيُؤَذِّنُ، وَمُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلَيُصَلِّ

بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ

أَمَرْتَ غَيْرَهُ ' فَيُحَرِلْنَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُغُمِى عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ:

انْتُونِي بِإِنْسَانِ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، فَجَاء َ بُرَيْدَةُ وَإِنْسَانٌ آخَرُ، فَاعْتَهَدَ عَلَيْهِهَا، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَحَلَ

وَأَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَائِمٌ يُصَلِّي بالنَّاس، فَـٰذَهَـبَ أَبُو بَكُرِ يَتَنَحَّى، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُجْلِسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكُرِ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى فَرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ

رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ: لَا أَسْمَعُ رَجُلًا يَقُولُ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' إِلَّا ضَرَبْتُهُ

بِ السَّيْفِ، فَأَخَذَ بِلِزرَاعِي ' فَاعْتَمَدَ عَلَيَّ، وَقَامَ يَهُشِي حَتَّى جِنْنَا، قَالَ: أُوْسِعُوا، فَأَوْسَعُوا لَهُ،

فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وَمَسَّهُ، وَقَالَ: (إِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمُ مَيَّتُونَ) (الزمر: 30) قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ

اللَّهِ، مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا



﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو الْمُعَجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَعَلَا جَهَادُمُ ﴾ ﴿ وَعَلَا جَهَادُمُ ﴾ ﴿

دیاحتیٰ کہ ہم آئے ورمایا: کھلے کھلے ہو جاؤ! انہوں ں

نے ان کے لیے جگہ چھوڑی پس آپ رسول

كريم الله الله يرجمك كر كفرك موك أب الله يالم

ماتھ لگایا اور کہا:''انك ميتٌ و انهـم ميتون ''لوگو<u>ل</u>

نے عرض کی اے رسول کریم طبق اللہ کے پیارے صحابی!

کیا رسول کریم ملٹی کیا ہے کا وصال ہو گیا ہے؟ انہوں نے

فرمایا جی ہاں! پس لوگوں نے اسی طرح یقین کیا جس

طرح أنہوں نے فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی: اے

رسول كريم التُّوَيِّيَةِ كِي صحافي! كيا آپ رسول كريم التَّوَيِّيَةِ إِلَيْهِ

ير نمازيا درود يرهيس عيد؟ أنهول في جواب ديا جي

ہاں!لوگوں نے عرض کی: کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا: پہلے

گروہ داخل ہوگا' پس وہ تکبیر کہد کر دعا کریں گے اور

درود پر هیں کھر واپس آ جائیں کے اور اس کے بعد

دوسرا گروہ جائے گا یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں۔

انہوں نے عرض کی: اے صحابی رسول! کیا آپ رسول

كريم مليَّة يَلِهُم كو وفن بهي كريس كيج فرمايا: جي بان!

انہوں نے عرض کی: کہاں دفن کریں گے؟ فرمایا: اس

جگہ جہاں آ پ ملتہ اللہ کی روح قبض ہوئی ہے کیونکہ اللہ

تعالی نبی کی روح یا کیزہ نکڑے پر قبض فرما تا ہے ہیں

انہوں نے اسی طرح یقین کیا جس طرح آپ نے

فرمایا۔ پھرآپ نے کھڑے ہوکر فرمایا: تمہارے یاس

تمہارے صاحب ہیں۔ پس آپ نے ان کوعسل

دینے کا حکم دیا اورتشریف لے گئے۔مہا جرمشورہ کرنے

میرے بازوؤں کو پکڑ کرمجھ پرسہارالیا اور چلنا شروع کر

قَالَ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ، أَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِ النُّلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ،

﴾ رَسُولِ اللَّهِ، أَيُدُفَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالُوا: وَأَيْنَ يُدُفَنُ؟ قَالَ: حَيْثُ

قُبضَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْبِضُهُ إِلَّا فِي بُقُعَةٍ طَيِّبَةٍ،

فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: عِنْدَكُمُ

صَاحِبُكُمْ، فَأَمَرَهُمْ يُغَسِّلُونَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، وَاجْتَمَعَ

الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلِقُوا إِلَى

إِخُوَانِسَا مِنَ الْأَنْصَادِ، فَإِنَّ لَهُمُ فِي هَذَا الْأَمُو

نَصِيبًا، فَانُطَلَقُوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مِنَّا

أَمِيرٌ ' وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَخْبِرُ ونِي مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلاثَةُ:

(ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) (التوبة: **40**) ' مَنُ

هُمَا؟ (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ) (التوبة: 40)

' مَنْ صَاحِبُهُ؟ (إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبة: 40) فَأَخَذَ

لْبِيَدِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَضَرَبَ عَلَيْهَا، وَقَالَ

لِلنَّاسِ: بَايِعُوهُ، فَبَايَعُوهُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً

قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَدُخُلُ قَوْمٌ

فَيُكَبِّرُونَ، وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَنْصَرفُونَ، ﴿ وَيَجِيءُ ٱخَرُونُ، حَتَّى يَفُرُغُوا، قَالُوا: يَا صَاحِبَ المنافع المناف

کیلئے جمع ہو گئے کی انہوں نے کہا: پہلے اپنے انصاری بھائیوں کی طرف جاؤ کیونکہ اس معاملے میں وہ بھی حصہ دار ہیں۔ پس وہ گئے تو انصار یوں میں سے ایک آدمی نے کہا: ایک امیر ہم سے اور ایک امیر تم سے ہوگا ،

ا دی نے کہا: ایک امیر ہم سے اور ایک امیر م سے ہوہ کہا ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ

عنه كا باته پير كركها: بدلوگ مجه بنائيس كه اس كيل يه تين كون بين؟ "ثانني اثنين اذ هما في الغار "بدو

كون بين؟ "اذيقول لصاحبه لا تحزق "ان كا صاحب كون ع؟" أن الله معنا "پن انهول نے

حضرت ابوبکر کا ہاتھ بکڑا' اس پر ہاتھ مارا (بیعت کی) اورلوگوں سے فرمایا تم سب اس کی بیعت کرو' پس ان

کی بیعت کی انتهائی خوبصورت اور جمیل بیعت تقی \_

حضرت سالم بن عبيد رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ ، ہم حضور مل آئے ہيں كہ ، ہم حضور مل آئے ہيں كہ ، ہم حضور مل آئے ہيں كہ ،

اس نے کہا: السلام علیم! حضور طبی آیہ ہے نے فرمایا: اپنی مال کوسلام کر! پھر فرمایا: جبتم میں سے کسی کو چھینک

و علام را بهر راه یا جب مین سے ک و پیت آئے تو وہ کیے: الحمد للدرب العالمین کثیراً 'یا الحمد لله علیٰ

کل حالٍ اس کے پاس والا اسکے جواب میں کہے: ریھک اللہ! وہ اس کے جواب میں کہے: اللہ مجھے اور (

آپ کو بخشے۔

ایک آ دمی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سالم بن عبید کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِبسَى الطَّبَّاعُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ مَنصُورٍ، عَنُ هَلالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ، مَنصُورٍ، عَنُ هَلالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَعَطسَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى أُمِّكُ ثُمَّ قَالَ: إِذَا عَطسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا عَطسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا، أَحَدُكُمُ فَلَي وَلَكُمُ أَو اللهُ لِي وَلَكُمُ اللهُ عِلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْقُلُ مَنْ عِنْدَهُ: يَوْفُو اللهُ لِي وَلَكُمُ يَرُحُمُكَ اللهُ، وَلَيُورُ قَلَيُهِمْ: يَغُفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمُ يَرُحُمُكَ اللهُ، وَلَيُورُ قَلَيُهِمْ: يَغُفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمُ يَرُحُمُكَ اللهُ، وَلَيُورُ قَلَي عَلَيْهِمْ: يَغُفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ يَرُحُمُكَ اللهُ، وَلَيُورُ قَلَي بَشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ

6244 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ،

6244- الترمذي جلد 5صفحه 82 وقم الحديث: 2740

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

مَنْصُورٍ، عَنُ هِلالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنُ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالَ لَهُ سَالِمُ بُنُ عُبَيْدٍ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، لَعَلَّكَ وَجَدُتَ عَلَى فِي نَفُسِكَ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ؟ فَالَ: وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرُ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلا بِشَرِّ

عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ مَا قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَطَسَ رَجُلٌ، فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيَقُولُ: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ شَهِدَ بَدُرًا، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ رَحِمَهُ اللهُ

> مِنْ أُخْبَارِ سَالِمٍ وَوَفَاتِهِ

6246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ

آ دمی کو چھینک آئی' اُس نے کہا: السلام علیکم! حضرت سالم بن عبید نے اسے کہا: تجھ پراور تیری والدہ پر! پھر فرمایا: ہوسکتاہے کہ تُونے اپنے ول میں کوئی ناراضگی والی بات یائی ہؤجومیں نے آپ کو کہی ہے تیرے اوپر اور تیری ماں پر؟ انہوں نے کہا: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ میری ماں کا ذکر نہ کر'نہ خیر کے ساتھ اور نہ ہی شرك ساتھ - پس حضرت سالم نے ان سے كہا: ميں نے آپ کوصرف وہی بات کی ہے جورسول کر یم مالتی ایکم نے فرمائی ہے۔ پس ایک آ دمی کو چھینک آئی تو اس نے السلام عليم كهاتونى كريم الميني تيلم نے فرمایا: تجھ پراورتیری مال بر۔ اور نبی کریم ملتی الم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے جاہیے کہ وہ الحمد للہ علیٰ کل حال کیے اس کا بھائی یا اس کا ساتھی برحمک اللہ کہے اور وه کهے: یغفر اللّٰدلنا ولکم\_

حضرت ابوحذ بفه بن عتبه بن ربیعه کے غلام حضرت سالم رضی اللد عنه آپ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ میامہ میں شہید ہوئے اللہ آپ پر دحت کرے۔

حضرت سالم کی حدیثیں اور آپ کی وفات کے متعلق

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن

مِنْ قُرَيْش، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

کے ناموں میں سے ایک نام حضرت ابوحذیفہ کے غلام

حضرت سالم کابھی ہے۔

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ بن

عتبہ بن رہیعہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ بمامہ کے دن شہید ہوئے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حفرت ابوحذ يفهرضى الله عنه كے غلام حفرت سالم رضى الله عنه مسجد قباء ميں انصار اور اوّلين مهاجرين كوامامت

كرواتے تھے ان میں حضرت ابوبکر وعمر' ابوسلمہ زیداور

عامر بن ربیعه شامل تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم ان مہاجرین گو امامت کرواتے جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے

تھے ان میں حضرت عمر اوران کے علاوہ اکثر مہاجرین تھے کیونکہ بیان سے زیادہ قاری تھے۔

حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر سے روایت ہے كہ حضرت عائشہ زوجہ نبی طنی آیکم نے بتایا کہ حضرت سہلہ

سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ 6247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أُسِي الْأُسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ

يَـوُمَ الْيَسمَـامَةِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ بُنِ عُتُبَةً بُنِ 6248 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ

السَّابَسريُّ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنا نَىافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْصَارَ

فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فِيهِمُ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَبُو سَلَمَةً، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بُنُ رَبِيعَةً 6249 - حَـدَّثَنَا عَبُـدَانُ بُـنُ أَحُمَدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ،

ثنا شُعَيْبُ بنُ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرُولَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُـذَيْفَةَ كَـانَ يَوُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فِيهِمْ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

6250 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

تَحُرُمِي عَلَيْهِ

أَخْسَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُبَرَتُهُ أَنَّ

سَهُ لَةَ بِنُتَ سُهَيُلِ بُنِ عَمُرِو جَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ

إُسَالِمًا -لِسَالِم مَوْلَى حُذَيْفَةَ حَمَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدُ

بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَقَدْ عَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ

الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ،

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ، حَدَّثِنِي

الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي

حُـذَيْفَةَ، جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدُخُلُ

عَـلَتَى، وَأَنَا وَاضِعَةٌ ثَوْبِي، وَأَجِدُ فِي نَفْسِي؟ فَقَالَ:

سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالِ،

عَنْ يَحْيَسى بُنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهُلَةً بِنْتَ سُهَيْلِ

أَنُ تُرْضِعَ سَالِمًا لِيَذُهَبَ مَا فِي نَفُسٍ أَبِي حُذَيْفَةَ

6251- أورد نحوه أحمد في مسنده جلد 6صفحه 249 وقم الحديث: 26158.

6252 - حَدَّثَنَا اللهِ قُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ عَنْكَ الَّذِي تَجِدِينَ

6251 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ

عرض كي: يارسول الله! حضرت حذيفه كا غلام حضرت

سالم ہمارے ساتھ گھر میں رہتا ہے وہ مردوں کی طرح

بالغ ہے'اس کو وہی علم ہے جو مردوں کوعلم ہوتا ہے۔

حضور ملی آیم نے فرمایا: اس کوتُو دودھ پلادے تُو اس پر

حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

حضرت ابوحذ يفه كي عورت رسول الله ملتي أيم كي ياس

آئی' اس نے عرض کی: ابوحذیفہ کا غلام سالم میرے

یاس آیا میں نے اپنا کیڑا رکھ لیااس کے متعلق میں

اینے دل میں جو یاتی ہول اک نے فرمایا: تُو اس کو

دودھ پلا جو تیرے دل میں اس کے متعلق بات ہے وہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

حضور ملتولیم نے حضرت سہلہ بنت سہیل کوسالم کو دودھ

پلانے کا تھم دیا' تا کہ جو تُو ابوحذیفہ کے دل میں پاتی

حرام ہوجائے گی۔

چلی جائے گی۔

ہے وہ چلا جائے گا۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي ہيں كه حضرت سهله بنت سهيل حضور من المينام كي بارگاه ميس آئين عرض

کی: یارسول اللہ! میں حذیفہ کے غلام کے متعلق بات

یاتی ہول مضور ملتی اللہ نے فرمایا: او اس کو دودھ یلا

سهله نے عرض کی: وہ بڑاہے!حضور ملٹی کیلئم نے تبسم فر مایا اور ارشاد فرمایا: مجھے علم ہے کہ وہ مردہے؟ پھر حضرت

سہلہ آئیں'اس نے عرض کی وہ ذات جس نے آپ کو

عزت دی ہے میں نے اس کے بعد ابوحذیفہ کے

چېرے پر کوئی شی نہیں یائی ہے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بدری صحابی سے اُنہوں نے سالم كومنه بولا بيثابنايا تھا'اس كوابوحذيفه كاغلام سالم كہا

جاتا تھا'جس طرح كەحضور التَّوليَّلِيَّم نے حضرت زيد كومنه بولا بیٹا بنایا تھا' ابوحذیفہ نے اپنی بہن فاطمہ بنت ولید

بن عتبہ سے سالم کا نکاح کر دیا' حالانکہ وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے وہ پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں' وہ اس وقت قریش کی بیواؤں میں سے زیادہ

فضیلت والی تھیں' پس جب اللہ تعالیٰ نے اس بارے

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ، أنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِيدٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ

6253 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَرَى فِي وَجُهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنُ أُمْرِ سَالِمٍ ' فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أُرْضِعِيهِ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُـلٌ ؟ ثُمَّ جَاءَتُ، فَقَالَتُ: وَالَّذِي أَكُرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا رَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْنًا بَعْدُ 6254 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةً، عَنُ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَ عُتُبَةً بُنِ رَبِيعَةً، وَكَانَ بَدُرِيًّا، وَكَانَ قَدُ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي

يُفَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَأَنَّكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ابْنَةَ أَخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنُتَ

الْوَلِيدِ بُنِ عُتْبَةً، وَهِي مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ، وَهِى يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ (ادْعُوهُمُ لِآبَائِهُمُ) (الأحزاب: 5) الْآيَةَ، دُعِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ الْـمُتَكِنِّينَ إِلَى أَبِيــهِ، فَإِنْ لَـمْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى

میں تھم نازل فرمایا جو نازل فرمایا: "ان کو بابوں کے حوالے سے پیارو' تو منہ بولے بیٹوں میں سے ہرایک کواں کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کیا گیا' اگر اس 6253- النسائي في سننه (المجتبي) جلد6صفحه104 وقم الحديث: 3320

کے باپ کا نام معلوم نہ ہوتا تھا تو اس کواس کے موالی

(آزاد کرنے والے) کی طرف منسوب کیا گیا۔ پس

حضرت سهله بنت سهبل آئين وه حضرت ابوحذ يفه کی

بیوی تھیں اور ان کا تعلق بنوعامر بن لؤی سے تھا' پس

انہوں نے عرض کی: اےاللہ کے رسول! ہم سالم کو بچیہ

سمجھتے تھے ُوہ میرے پاس آتے اس حال میں کہ اکیلی

ہوتی تھی اور ہمارے لیے ایک ہی کمرہ تھا' پس آپ کیا

فرماتے ہیں؟ پس رسول كريم مليَّ أيكم في ان سے فرمايا:

حضرت ابوحذ يفه كے غلام سالم رضى

الله عنه كي روايت كرده احاديث

روایت ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ

رمضان شریف میں نماز پڑھ رہے تھ اے رسول کے

خلیفہ! آپ کھانانہیں کھائیں گے؟ آپ نے اپنے

ہاتھ سے اشارہ کیا' ایسے دومرتبہ کیا'جب تیسری مرتبہ

عرض کی تو آپ نے فرمایا: میرے پاس کھانالاؤ! آپ

نے کھانا کھایا' دو رکعت نفل پڑھے' پھر مسجد میں داخل

حضرت عبدالله بن معقل رضى الله عنه حضرت

ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم سے اس کی مثل روایت

ہوئے اور نماز کے لیے اقامت کہی گئے۔

کرتے ہیں۔

حضرت ابوحذ یفه رضی الله عنه کے غلام سالم سے

تم اسے اپنادودھ پلا کرخوداس کے اوپر حرام کرلو۔

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى

أَبِى حُـذَيْفَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

6255 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ،

مَوَالِيهِ، فَحَاءَتُ سَهُلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ

أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، فَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى أَنَّ سَالِمًا وَلَدٌ، وَكَانَ

يَــٰدُخُلُ عَلَيَّ وَأَنَّا فَضُلُّ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ،

مَا أُسْنَدَ سَالِمٌ مَوْلَى

أبي حُذَيْفَة

فَمَاذَا تَرَى؟، فَقَالَ لَهَا: أُرْضِعِيهِ تَحُرُمِي عَلَيْةِ

عَلَى سَطُح فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُصَلِّى، فَأَتَاهُ: فَقَالَ:

أَلَّا تَـطُعَمُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَأَشَارَ بِيَلِهِ ' حَتَّى ا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: اثْتِنِي

للهُ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَطَعِمَ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ وَاضِحِ الْعَسَّالُ الْمِ صُرِيٌّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَغْقِلٍ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ.

حَـدَّنَـنَا مَـحُـمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا تَـمِيـمُ بُـنُ الْـمُـنَتَصِـرِ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنُ شَـرِيكِ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ

سَالِمُ بُنُ حَرْمَلَةَ بُنِ زُهَيْر الْعَدَوِيُّ

6256 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْقَطَّانُ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عِصَامِ الْجُرْجَانِیُّ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ سَالِمِ بُنِ حَرْمَلَةً بُنِ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ سَالِمِ بُنِ حَرْمَلَةً بُنِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَاهُ سَالِمًا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ أَبَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلامٌ حَدَثُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلامٌ حَدَثُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلامٌ حَدَثُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلامٌ حَدَثُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غُلامٌ حَدَثُ فَشَحَّتَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَدَعَا لَهُ، وَتَطَهَّرَ مِنْ فَضُلِ وَضُوئِهِ وَذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ ذُوَابَةٌ ، وَقَدُ بَلَغَ 'أَوْ كَمَا قَارَبَ يَبُلُغُ سَالِمٌ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

حضرت عبدالله بن معقل رضی الله عنه مخضرت ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

> حضرت سالم بن حرمله بن زهیرعدوی رضی اللّدعنه

حضرت ابوعتبہ سے روایت ہے کہ حضرت سالم کے والد رسول اللہ طبی آئے ہیں آئے 'یہ اس وقت چھوٹے منے' رسول اللہ طبی آئی آئی نے ان کی چھینک پر رحمک اللہ کہا اور دعا کی' انہوں نے رسول اللہ طبی آئی آئی کے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا' اس دن ان پر ان کی

زلفين تهين حالانكه وه بالغ تتھيا قريب البلوغ تتھ۔

🦠 <المعجم الكبير للطبراني

بَكُرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْـرَاهِيــمَ التَّـرُجُــمَـانِـتُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ، عَنُ

جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم، خَادِم

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَجْعَلْنَ رُء وُسَهُنَّ أَرْبَعَ

﴾ قُرُونِ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ جَمَعْنَهُنَّ عَلَى أُوْسَاطِ رُء

مَنِ اسْمُهُ سُلَيْمُ

سُلَيْمُ بُنُ جَابِرِ أَبُو جَابِر أبُو جُرَى اللهُجَيْمِي

وَيُقَالُ جَابِرُ بُنُ سُلَيْمٍ ' وَالصَّوَابُ سُلَيْمُ بُنُ

6258 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَانِ، وَمُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ

الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عَقِيلُ بُنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو جُرَيِّ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ:

﴿ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَنُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنَا عَمَلًا ' لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنفَعَنَا بِهِ؟

قَالَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ' وَلَوْ أَنْ تُفُرِغَ مِنْ دَلُوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ. أَخَاكَ وَوَجُهُكَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ

عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی از واج یاک این بالوں کی چارمینڈ ھیاں بناتی تھیں جب غسل کرتی

تھیں تو بالوں کواپنے سر پر جمع کرتی تھیں۔

جن کا نام سلیم ہے حضرت سليم بن جابرابوجابر ابوجري ببيمي رضي اللدعنه

آپ كانام جابر بن سليم باورزياده بهترسليم بن

حضرت ابو جری جمیمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم دیباتی لوگ ہیں ہم

علم سکھنا جا ہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ اللہ جمیں نفع دے؟ آپ نے فرمایا کوئی نیکی والے کام کو حقیر نہ جاننا'اگر چہ

وُ ياني تھنيخ والا برتن دے اور تُو اپنے بھائی سے گفتگو كر اس حالت میں کہ تیرے چبرے پر خوشی کے آ ٹار

اور تہبند لٹکانے سے بچنا کیونکہ یہ مکبر کی نشانی ہے

اللّه عز وجل اسے پیندنہیں کرتا ہے۔

جب تجھے کوئی بُرا کے اس چیز کے ساتھ جو تیرے بارے میں جانتاہے تو اس کے متعلق جانتا ہے تو اس کو

گالی نہ دے تیرے لیے ثواب ہوگا اوراس کو گناہ ہوگا۔

حضرت ابوجری جابر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں اپنی سواری پر بلیھا'میں مکہ میں آ پ التی ایک کو تلاش کا

كرنے آيا' آ پ ملن اللہ بيٹے ہوئے تھے ميں نے عرض

كى: يارسول الله! السلام عليهم! آب نے فرمايا: وعليهم! میں نے عرض کی: ہم دیہاتی اور اُن پڑھ لوگ ہیں' مجھے

الی بات سکھائیں جس کے ذریعہ اللہ مجھے نفع دے!

آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرو! نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ

جاننابه

آپ نے فرمایا: تہبندائکانے سے بچنا کیونکہ یہ تكبر باورالله عز وجل تكبركو يسندنهيس كرتا - ايك آدى

نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے تہبند کے لاکانے کا ذكركيا، بھى ايسے موتاہے كه آ دى كى ينڈلى يرزخم ياكوئى شی ہوتی ہے جس کو وہ دکھانا نہیں چاہتا ہے؟ فرمایا:

نصف پنڈلی یا مخنوں تک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے' تم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دمی تھا' اس نے ایک جا در

پہنی ۔ پس اس میں وہ تکبر کرنے لگا۔ پس اللہ نے عرش کے اویر سے اسے دیکھ کرناراض ہوا تو زمین کو اسے پکڑ

لینے کا تھم دیا' پس زمین کے درمیان اس کی آ واز آتی

6259 - وَإِيَّاكَ أَنْ تُسْبِلَ الْإِزَارَ فَإِنَّهَا مِنَ الْخُيَلاءِ لَا يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

6260 - وَإِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ،

فَلَا تَسُبُّ لُهِ بِـمَا تَعُلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ أَجُرَ ذَلِكَ لَكَ ' وَيَكُونُ عَلَيْهِ وَبَالُهُ

6261 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو الْخَلِيلِ عَبُدُ السَّلامِ، ثنا عُبَيْ لَدَةُ الْهُ جَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو

جُرَيِّ جَابِرٌ: رَكِبُتُ قَعُودًا لِي، فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فِي طَلَبِهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقُلُتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ قُلْتُ: إنَّا مَعْشَرَ أَهُلِ الْبَادِيَةِ قَوْمٌ مِنَّا

الْجَفَاء ، فَعَلِّمْنِي كَلامًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ ؟ قَالَ: اتَّق اللَّهَ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ شَيْئًا 6262 - وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ

الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُخْتَالَ ، فَـقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَكَرْتَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ،

وَقَدُ يَكُونُ بِسَاقِ الرَّجُلِ الْقُرَحُ أَوِ الشَّيْءُ يَسْتَحِيى مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، أُوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِنَّ رَجُّلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ لَبِسَ

بُـرُدَـةً فَتَبَـخُتَـرَ فِيهَا، فَنَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مِنُ فَوْق عَرْشِهِ، فَمَقَتَهُ، فَأَمَرَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتُهُ ' فَهُوَ

وَجَلّ

يَتَجَلُجَلُ بَيْنَ الْأَرْضِ، فَاحْذَرُوا مَقُتَ اللَّهِ عَزَّ

6263 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسَلِمٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْهُجَيْمِيّ،

عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ،

) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ

مُحْتَب بشَمْلَةٍ قَدُ وَقَعَ هُدُبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ،

فَـقُلُتُ: أَيُّكُمُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى

نَفَسِهِ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6264 - وَإِن امْرُوّْ شَتَمَكَ بِمَا فِيكَ، فَلَا

6265 - وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ

6266 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَحُيَى

بُنُ سَعِيدٍ، ثنا الْـمُثَنَّى أَبُو غِفَارٍ، ثنا أَبُو تَمِيمَةَ

الْهُ جَيْمِتُ، عَنْ أَبِي جُرَى، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْكَ

السَّكَامُ يَسا رَسُولَ اللُّهِ، قَسالَ: لَا تَقُلُ عَلَيْكَ

الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ،

أُوَلَا تَسُبَّنَّ أَحَـدًا فَـمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاةً

ہے: پس اللہ کی ناراضگی سے ڈرو!

حضرت جابر بن سلیم رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

میں حضور ملتی ایک کے یاس آیا اس نے چاور پہنی تھی

جس کا کچھ حصہ دونوں قدموں پر تھا'میں نے عرض کی:

تم میں محدرسول اللدكون میں؟ آپ نے اپنے ہاتھ ك

ساتھ اپنی طرف اشارہ کیا عیس نے عرض کی: یارسول

الله! ميس ديبات كا ربخ والابول ميس أن يره

مول مجھے وصیت کریں۔ آپ اللہ ایکم نے فرمایا: نیکی

کے کام کوحقیر نہ جاننا' اگر چہ تُو اپنے بھائی کوخندہ بیشانی

سے ملے اگر چیہ تُو اپنے بھائی کو پانی نکا لنے والا ڈول

اگر تخفے کوئی آ دمی بُرا کہے جو تجھ میں ہے جوتُو اس

تہبندار کانے سے نچ کیونکہ تہبندار کا نا تکبر ہے اللہ

حضرت ابوجری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

عز وجل تکبر کو پیندنہیں کرتا ہے 'وُکسی کو گالی نہ دے' میں

نے اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی نہ بکری اور نہ اونٹ

نے عرض کی: یارسول اللہ علیک السلام! آپ نے فرمایا

علیک السلام نہ کہۂ علیک السلام مُر دوں کا سلام ہے ؑ وُ

كهه: السلام عليم! ميں نے عرض كى: آپ اللہ كے رسول

میں جانتا ہے تو اُس کو بُرانہ کہہ تیرے لیے ثواب ہو گا

اوراُس پر گناه ہوگا۔

تَشْتُمهُ بِمَا تَعُلَمُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجُرُهُ ' وَعَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، إِنِّي مِنْ أَهُلِ الْبَسَادِيَةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمُ ' فَأُوْصِينِي؟ قَالَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ' وَلَوْ أَنْ تَلْقَسَى أَخَاكَ وَوَجُهُكَ مُبْسَطٌ، وَلَوْ أَنْ تُفُرِ غَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاء ِ الْمُسْتَسْقِي،

مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ،

السَّكَامُ، عَلَيْكَ السَّكَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُل السَّكَامُ

عَـلَيْـكُـمْ قُلُتُ: أَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ

اللَّهِ: الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ دَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ،

وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ ' فَدَعَوْتَهُ أَسْهَلَ لَكَ' قُلْتُ:

اعْهَدُ إِلَىَّ عَهُدًا، قَالَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلَا تَحْقِرَنَّ

شَيْئًا مِنَ الْمَعُرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ

فَإِنْ أَبِيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ

مِنْكَ، فَلَا تَشُتُمهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ

عِـمُـرَانَ الْـجَوْنِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى

بُنُ يُونُسَ، ثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعْدٍ أَبُو غِفَارٍ، ثنا أَبُو

تَمِيمَةَ الْهُ جَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جُرَيٍّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ

إِلَى رَجُلٍ ، وَالنَّاسُ لَا يَضْدُرُونَ إِلَّا عَنْ قَوْلِهِ ،

قُلُتُ: بِاللَّهِ لِهَذَا الرَّجُلِ ' مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ: عَلَيْكَ

السَّكَامُ يَسَا رَسُولَ السُّهِ، قَسَالَ: لَا تَقُلُ: عَلَيْكَ

السَّكَامُ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، وَلَكِنْ قُل: السَّكَامُ

6270 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ

عَلَيْكَ فَذَكَرَ نَحُوَهُ

فَإِنَّهُ مِنَ الْمَحِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَحِيلَةَ

6267 - وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ،

6268 - وَإِن امْسرُوّْ شَتَسمَكَ بِسمَسا يَعْلَمُ

6269 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ أَبُو

تخفیے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے دعا کر وہ تیری تکلیف

ختم کردے گا'جب تجھے قحط سالی پنیچ تو اس سے دعا کر

وہ تیرے لیے آ سانی کردے گا۔ میں نے عرض کی جمھے

ہے وعدہ لیں کسی کام کا؟ آپ نے فرمایا: تُو کسی کو گالی

نہ دے کسی نیکی کے کام کوحقیر نہ جاننا اگر چہ تُو اپنے

کرے تو نخنوں تک رکھ اور تہبندائکانے سے نج کیونکہ

یہ تکبرہے کیونکہ اللہ عز وجل تکبر کو پسندنہیں کرتا ہے۔

ا بنا تهبند نصف بنڈلی تک اُٹھا' اگر تُو اس کا انکار

اگر تھے کوئی گالی دے جو تجھ میں دیکھاہے جو تُو

حضرت ابوجری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

اس میں جانتا ہے تواس کو گالی نہ دے تیرے لیے ثواب

ایک آ دمی کے یاس گیا' لوگ اس کی بات سننے سے

رو کتے تھے میں نے کہا: الله کی قتم! بیہ ہی آ دمی ہے بیہ

كون ہے؟ أنبول نے كہا: يدالله كرسول التي يَتِهُم بين

میں نے عرض کی: یارسول الله! علیک السلام! آپ نے

فرمایا: علیک السلام نہ کہہ کیونکہ بیمُر دول کا سلام ہے

کیکن تُویه کہہ: السلام علیک! اس کے بعد اسی طرح کی

حضرت سکیم بن جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بھائی سے خندہ ببیثانی سے گفتگو کرے۔

ہوگا اوراس کے لیے گناہ ہوگا۔

حدیث ذکر کی۔

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي ۗ ﴾ ﴿ 615 ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي ۗ }

ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اس خدا کا رسول ہوں جب

الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

6271 - وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ

6272 - وَإِن امْرُوّْ شَتَـمَكَ، أَوْ قَالَ مَا

6273 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

سواری منگوائی میں نے کہا: میں ضرور اس آ دمی کے

یاس جاؤں گا' میں اس کی بات سنوں گا' میں نے آ پ کو

چا در میں لیٹے ہوئے بیٹھے دیکھا' میں نے سا کہ آپ

ایک مئلہ کا جواب دے رہے تھے: کسی نیکی کے کام کو

حقير نه جاننا اگرچه تُو ياني لينے والے كو ياني تكالنے والا

آپ نے فرمایا: اپنا تہبندالٹکانے سے پچ کیونکہ ہی

اگر تھے کوئی آ دمی گالی دے اس بات کے ساتھ

جو تجھ میں دیکھاہے تو اس کو گائی نہ دے جو اس میں ہے

اس کوظاہر نہ کر'تیرے لیے ثواب ہوگا اور اُس کے لیے

گناہ ہوگا' کسی کو گالی نہ دی اس کے بعد میں نے کسی

اونٹ اور بکری اور کسی انسان کو گالی نہیں دی میں نے

رسول الله طائع الميني كوكالي دينے سے منع كرتے ہوئے سا۔

حضور مل الميتريم كو ملنے كيا ميں نے آپ كونبيں يايا ميں

بیطا میں نے پانچ یا چھآ دمی دیکھے ایک ان کے درمیان

صلح كروار باتھا'جب لوگ أفضے تو ايك آدى نے عرض

كى يارسول الله! جب سے ميں نے آپ كے متعلق سنا

میں نے عرض کی: یارسول الله! علیک السلام! تین

حضرت ابوجری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

میں نے رسول اللہ ملٹ کی آئم کے متعلق سنا کہ میں نے

ڈول کا بچاہوا پانی ہی دے۔

تكبر ہے اور تكبر الله كونا پسند ہے۔

أَبِى الشُّوَارِبِ، ثنا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعٍ، ثنا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ هَلال، عَنْ أَبي تَمِيمَةَ الْهُ جَيْمِيّ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَوْتُ

﴾ بِرَاحِلَتِي، فَقُلُتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ' فَلَاسُمَعَنَّ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَاعِدًا مُحْتَبِيًّا فِي بُرْدَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَرُدُّ عَلَى السَّائِلِ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ

الْمَعُرُوفِ شَيْئًا ' وَلَوْ أَنْ تَصُبَّ مِنْ فَصْلِ دَلُوكِ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

عَبُدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنُ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ، عَنُ رَجُلٍ، قَالَ: طَلَبْتُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُ أَجِدُهُ،

فَجَلَسْتُ، فَرَأَيْتُ رَهُطًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً، وَرَجُلٌ

لَيُسَ فِيكَ ' فَلَا تَشْتُمهُ ' وَلَا تَقُلُ لَهُ مَا لَيُسَ فِيهِ ، فَيَكُونَ لَكَ أَجُرُهُ، وَعَلَيْهِ وَبَالُهُ، لَا تَسُبَّنَّ أَجَدًا فَـمَا سَبَبُتُ شَيْئًا 'بَعِيرًا وَلَا شَاةً وَلَا إِنْسَانًا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

التَّسُتَوِيُّ، ثِسَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أنا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ

عَن السَّبّ

کاسلام ہے۔

مرتب مجھے آپ نے تین مرتب فرمایا: علیک السلام مُر دول

حضرت ابوجری جیمی رضی الله عنهٔ رسول الله طبق آینم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

سليم انصاري پهرسلمي رضي الله عنهٔ

آ ي أحد ك دن شهيد كي كئ

روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک آ دمی جس کا نام سلیم تھا'وہ

رسول الله الله الله الله على الله على آيا أس في عرض كي:

یارسول اللہ! ہم محنت مزدوری کرتے ہیں شام کے

وفت آتے ہیں۔حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

تشریف لاتے ہیں اور وہ اذان دیتے ہیں ہم نماز کے

لیے آتے ہیں' وہ نماز میں قرأت کبی کرتے ہیں'

حضور مُثَاثِيَاتِكُم نِے فرمایا: اے معاذ! قوم کو فتنے ڈالنے

والے نہ بنؤیا آپ نے میرے ساتھ نماز پڑھویا اپنی قوم

پھر فرمایا: اے سلیم! آپ کو کتنا قرآن یادہے؟

عرض کی: جی ہاں! میں اللہ سے جنت ما تکتا ہوں اورجہنم

کی امامت کراتے وقت قر اُت مختصر کرو۔

حضرت معاذبن رفاعه زرقی رضی الله عنه سے

اللُّهِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّكَامُ يَا

عَلَى غَنَمٍ، فَلَمَّا قَامَ الْقَوْمُ ' قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ

يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي جِرَاحَاتٍ كَانَتُ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ

رَسُولَ اللَّهِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -فَقَالَ لِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ

سَهُ لُ بُنُ تَمَّامِ بُنِ بُزَيْغٍ، ثنا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ قُرَّةَ

بُنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جُرَيِّ الْهُجَيْمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ

سُلَيْمٌ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ

استشهد يَوْمَ أُحْدٍ

الْمَكِّحَةُ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ، عَنْ

عَــمُــرو بُن يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بُن رِفَاعَةَ الزُّرَقِيّ، أَنَّ

رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا

نَظَلُّ فِي أَعْمَالِنَا ' فَنُمُسِي حِينَ نُمُسِي، فَيَأْتِي

مُعَاذُ بُنُ جَبَل فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ، فَنَأْتِيهِ ' فَيُطَوِّلُ

عَـلَيْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا

مُعَاذُ لَا تَكُونُ فَتَانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى، وَإِمَّا أَنْ

6275 - ثُمَّ قَالَ: يَا سُلَيْمُ، مَا مَعَكَ مِنَ

الْقُرْآن؟ قَالَ: مَعِي أَنْ أَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذَ بِهِ

تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ

6274 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّاثِغُ

مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَهَـلُ دَنْدَنَتِى وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ إِلَّا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ

مَن اسْمُهُ سُفَيَانُ

سُفِيَانُ بُنُ الْحَكَم

الثَّقَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

6276 - حَدَّثَتَ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی قتم! میری آ واز معاذ کی آ واز

کی طرح سمجھ نہیں آتی ہے حضور ملی کیا ہم نے فرمایا: کیا

میری اورمعاذ کی بات سمجھآئی ہے کہ ہم اللہ سے جنت

مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کین عقریب کل

دیکھیں گے جب لوگوں سے لڑیں گے کوگ اُحد کی

طرف جانے کی تیاری کررہے تھے وہ آ دمی بھی نکلا اور

جس کا نام سفیان ہے

حضرت سفيان بن علم

ثقفي رحمها للدتعالي

روایت ہے کہ حضور ملٹی ایکم کی عادت مبارک تھی کہ جب

آپ وضوفر مالیتے تو پانی کا ایک چُلّو لیتے اور اسے اپنی

شرمگاہ پرڈالتے کپڑے کے اوپر سے (تعلیم اُمت کے

حضرت سفیان بن

عبدالله كي حديثين

داداسے روایت کرتے ہیں کہ بنی شابہ قبیلہ والے بوقہم

کی ایک شاخ تھے وہ رسول الله ملتی آیکی کوشهد پرعشر دیتے

تھے ان کے لیے عشر تھا وس مشکیزوں سے ایک مشکیزہ

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے

حضرت سفیان بن تھم یا تھم بن سفیان سے

مِنَ النَّارِ، وَاللُّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ

سُفْيَانُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الثَّقَفِيّ

مِنْ أُخْبَارِ سُفْيَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ 6277 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَن الْحَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ وَهُسِ، أَخْبَرَنِى أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ

الْجَنَّةَ، وَنَعُوذَ بِهِ مِنَ النَّارِ ؟ وَلَكِنُ سَتَرَوْنَ غَدًّا إِذَا لَقِينَا الْقَوْمَ، وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى أُحُدٍ، فَخَرَجَ ﴾ الرَّجُلُ فَاسْتُشْهِدَ

السَّدَّبَوِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ، بَطُنَّ

المعجم الكبير للطبراني في 19 و 619 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم ا ان کی دووادیاں تھیں حفاظت کے لیے۔ جب حضرت مِنْ فَهُ جِ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عمر رضی الله عنه نے یہاں حضرت سفیان بن عبداللہ کو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحْلِ -كَانَ لَهُمُ -الْعُشُرَ، مِنْ كُلِّ عَشُرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ، وَكَانَ يَحْمِي وَادِيَيْنِ لَهُمُ،

فَكَدَّمًا كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا

هُ نَاكَ سُفْيَانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ النَّقَفِيَّ، فَأَبُوا أَنُ يُؤَدُّوا

إِلَيْهِ شَيْئًا، وَقَالُوا: إِنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ سُفُيَانُ إِلَى عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: إِنَّمَا النَّبِحُلُ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوفُهُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ دِزُقًا إِلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَإِنْ أَذُّوا إِلَيْكَ مَا كَانُوا

يُؤَذُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَاحْمِ لَهُمُ أُوْدِيَتَهُمُ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ،

فَأَذَّوُا إِلَيْدِهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

امیرمقرر کیا تو اُنہوں نے کوئی بھی ثبی دینے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله الله الله الله الله الله اوا

كرتے تھے۔حضرت سفيان نے حضرت عمر رضي اللّه عنه كى طرف اس كے متعلق خطالكھا' حضرت عمر رضى اللَّه عنه نے جوابا خط لکھا کہ شہد کی کھی جس کو اللہ چا ہتا ہے رزق

وے دیتاہے اگر وہ دیں جورسول الله الله الله الله كودية

تھے تو ان کی واد یوں کی حفاظت کی جائے گی ورنہ ان کے اور لوگوں کے درمیان جھوڑ دیا جائے گا' اُنہوں نے اسی طرح ادا کرنا شروع کر دیا جس طرح وه رسول حفاظت کی جانے لگی۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بنوفہم قبیلہ کی ایک شاخ

جب حضرت عمر رضی الله عنه کا دور آیا تو ۱ ہاں حضرت سفیان بن عبداللہ کوامیر مقرر کیا گیا' اس کے بعد حضرت

اسامەبن زىدكى حدىث ذكركى -حضرت ابن عبدالله بن سفيان اين وادا سفيان

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَى لَهُمْ أُودِيَتَهُمْ حَـدَّثَنَا مُـوسَى بُـنُ هَـارُونَ، ثنا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ والے رسول کر میم ملتی آیا ہم کو اپنے شہد کا عشر ہر دس أُبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهُمٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى مشکیزوں سے ہم اُن سے ایک مشکیزہ شہد لیتے سے رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحُلٍ لَهُمُ '

مِنُ كُلِّ عَشُرِ قِرَبِ قِرْبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى هُنَاكَ سُفْيَانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، فَلَاكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ

6278 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَن ابُنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ، عَنُ جَدِّهِ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ

بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رض مہ عنہ نے ان کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا' وہاں وُ۔ السُّهِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ جلاوطن خیال کیے جاتے تھے اُنہوں نے کہا: ہمیں مُصَلِدًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخُلِ، فَقَالُوا: جلاوطن خیال کیا جاتا ہے ان سے کوئی شی نہ او۔ جب تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخُلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس آئے اس کا ذکر کیا ' عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ' ذَكَرَ ذَلِكَ حَصْرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ٹھیک ہے ان کو لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ: جلاوطن شار کرو وه اپنی حفاظت خود کریں۔ كُنَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا

حضرت سفيان بن عبدالله كي روایت کرده احادیث

حضرت سفيان بن عبدالله ثقفي رضى الله عنه

6279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایسے السَّـدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى تھم کے متعلق بتا ئیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں بُنُ عُشْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ح آپ نے فرمایا: تُو کہہ: میرا رب اللہ ہے پھر اس پر وَحَدَّدَّنَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو استقامت كربه الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ

میں نے عرض کی: مجھ پر زیادہ کس شی کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبانِ اطهر پکڑی پھر فرمایا: اس کا۔

قَالَ: قُلُ رَبِّىَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمُ 6280 - قُـلُتُ: مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا

الْعَامِ رِيّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيّ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ 'أَخْبِرُنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟

تَسَأُخُ لُهَسا ' وَلَا تَسَأُخُذِ الْآكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا

الْمَساخِصَ وَلَا فَحُلَ الْغَنَجِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَة

وَ مَا أَسُنَدَ سُفِّيَانُ

بنُ عَبْدِ اللّهِ

وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدُلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ

6281 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثنا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ

مُ حَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ سُ فَيَانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ ' حَـلَّاثُـنِي بِأَمْرِ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ رَبِّيَ اللَّهُ ' وَاسْتَقِمُ

6282 - قُـلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكُثَرُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ؟ فَأَخَذَ بلِسَان نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا

6283 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى

بُن عَطَاءٍ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قُـلُـتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، قُلُ لِي فِي الْإِسَلامِ قَوْلًا لَا

أَسُأَلُ أَحَدًا بَعُدَكَ؟ فَقَالَ: قُلُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ

6284 - قُـلُـتُ: مَا أَتَّقِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى لِسَانِهِ

6285 - حَـدَّثَنَا يَـحْيَى بُـنُ عُثْمَانَ بُنِ صَـالِـح، ثـنـا عَـلِـيُّ بُنُ مَعْبَدٍ الرَّقِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ

حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سَالِم بُنِ عَجُلانَ الْأَفُطِسِ، عَنُ عُرُوَدَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ

سُفُيانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ، قَالَ: قُلُتُ لِنَبِيّ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قُلُ لِي قَوْلًا أَنْتَفِعُ بِهِ، وَأَقْلِلُ ' لَعَلِّى أَعْقِلُهُ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ

حضرت سفيان بن عبدالله ثقفى رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایسے تھم کے متعلق بتا ئیں جس کو میں مضبوطی سے تھا م لول' آپ نے فرمایا: تُو کہہ: الله میرا رب ہے کھراس پر استقامت کریہ

میں نے عرض کی: مجھ پر زیادہ کس شی کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبانِ اطہر پکڑی کچر فر مایا: اس کا۔

حضرت عبدالله بن سفیان اینے والد سے روایت

کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے اسلام کے متعلق بتائیں! آپ کے بعد کس

سے یو چھنے کی ضرورت نہ رہے؟ آپ نے فرمایا: تُو کہہ كهمين الله يرايمان لايا بهراس يراستقامت اختياركر

میں نے عرض کی: یارسول الله! میں سب شی سے زیادہ ڈروں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا۔

حضرت سفيان بن عبدالله ثقفي رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور می اللہ سے عرض کی:

يارسول الله! مجھے كوئى نفع مندبات بتائيں اورمخضر تاكه میں اس کو مجھوں؟ حضور التا ایکم نے فرمایا: عصه نه کر آپ سے کئی مرتبہ یو حیما گیا اور حضور ملتی آیا ہے بہی فر ماتے

رہے:غصہ نہ کر۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْضَبُ ' فَعَاوَدَهُ مِرَارًا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تَغْضَبُ

6286 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسْفَ اطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا كَالُّسُفَ اطِيُّ الْبُرِيُّ، ثنا كَالِّسُمَاعِيلَ بُنِ

مُ جَرِمً عِنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ سُفْيًانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْوَفْدِ الَّـذِينَ وَفَـدُوا عَـلَـى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَ لَنَا قُبَّتَيْنِ عِنْدَ دَارِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، فَكَانَ بَلالٌ يَأْتِينَا بِفِطُرِنَا، فَنَقُولُ: يَا بَلالُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ، فَيَأْكُلُ، وَنَأْكُلُ وَكَانَ بَلالٌ

انَعَهُ مَا جِئْتُكُمْ حَتَّى أَفَطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

سُفْيَانُ بَنُ عَطِيَّةَ بَن رَبيعَةَ التَّقَفِيُّ

6287 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا و أَنْ الْأَصْبَهَانِيّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ الرَّازِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَـنُ سُـفُيَانَ بُنِ عَطِيَّةَ بُنِ رَبِيعَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَدِمَ وَفُـدُنَا مِنُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسُلَمُوا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُمُ

حضرت سفیان بن عبداللداین والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں: ہم اس وفد میں تھے جو بنائے گئے مغیرہ بن شعبہ کے گھر' حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ ہارے پاس افطاری کا سامان لاتے ہم عرض كرتے: اب بلال! رسول الله الله الله الله الله افطار كيا ہے؟ حضرت بلال رضى الله عنه فرمات: مين تمهارك ياس آتا مول جب رسول الله الله الله الطاركر ليت مين آپ کے کیے رکھاجاتا' آپ کھاتے اور ہم کھاتے' حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سحری کا سامان لاتے۔

## حضرت سفيان بن عطيه بن ربيعه ثقفي رضى اللدعنه

حضرت سفيان بن عطيه بن ربيعه تقفى رضى الله یاس آیا' وہ نصف رمضان گزرنے کے بعداسلام لائے' حضور ملتا يتنظم نے ان كو روزے ركھنے كا حكم ديا' جو روزے رہ گئے وہ رہ گئے تھے ان کی قضاء کا تھم نہیں

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَامُوا مَعَهُ مَا اسْتَقْبَلَهُمْ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِقَضَاء مَا فَاتَهُمُ اسْتَقْبَلَهُمْ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِقَضَاء مَا فَاتَهُمُ سُنْقُيَانُ بُنُ أَسَلِ سُفُيَانُ بُنُ أَسَلِ الْحَضْرَ مِي الْحَضْرَ مِي الْحَضْرَ مِي

6288 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصْرِيُ، ثَنَا حَيْوَةُ الْمِصْرِيُ، ثَنَا حَيُوَةُ بُنُ شُرَيْحِ الْحِمُصِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا إِسُحَاقُ بُنُ رَاهَوَيْهِ، قَالًا: ثنا بَقِيَّةُ

بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِى أَبُو شُرَيْحٍ ضُبَارَةُ بُنُ مَالِكِ الْحَصْرَمِتُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَسَدِ الْحَضْرَمِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَفَى بِهَا حِيَانَةً أَنُ

سُفْيَانُ الْمُحَارِبِي

6289 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بَنُ أَخْمَدَ، ثنا الْحَرَّاحُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ جَمِيلٍ أَبُو مُحَمَّدٍ

الْـجَرَّاحُ بْنُ مَحْلَدٍ، ثنا رُوح بن جَمِيلٍ ابُو مَعْمَلَةٍ الْعَنَزِيُّ الْـخَوَّاصُ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمُوو بْنِ مِنْ مُنْ مَذُهُ بَارِيدُ ثُنِّ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمُوو بْنِ

سُ فُيَانَ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثِنِي جَدِّى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّهُ عَدَّ اللَّهُ عَالَهُ عَدَّ اللَّهُ عَدُّ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْهَ قَوْمَكَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَهُبٍ

حضرت سفیان بن اسد حضری رضی اللّدعنه

حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی الله عندفر مات ائنہوں زرسول اللہ ملٹوئر آپلے کوفر ماتے ہوئے سا

ہیں کہ اُنہوں نے رسول اللہ طاق اللہ کا کو فرماتے ہوئے سانہ خائن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو اپنے بھائی کو

م کی بات کرنے وہ تیری بات میں تیری تصدیق کرنے والا ہواور تُو اس کوجھوٹ خیال کرتا ہو۔

والا ہواور تُو اس کو جھوٹ خیال کرتا ہو۔

حضرت سفیان محار بی رضی اللّدعنه حضرت سفیان محاربی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رے میں میں میں میں جہ وہ ملکے کی نبیذ بناتی ہے ۔ حضورط میں میں میں میں میں میں نبیذ بناتی ہے ۔ ان کومنع کرو کیونکہ بیر حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کی

طرف ہے۔

حضرت سفیان بن وہب

الُخَوْلَانِيُّ

6290 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشَدِينَ

الُمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح، ثنا ابنُ وَهُب،

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنُ أَبِي عُشَّانَةَ، عَنُ ﴿ سُفْيَانَ بُنِ وَهُبِ الْحَوْلَانِيّ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ظِلّ

﴿ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَ: رَوْحَةٌ فِي سَبيل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ' أَوْ غُدُوَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

6291 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّستَرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ السَّرْحِيُّ، ثنا ابْنُ

وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي شِمْرِ السَّبَائِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بُنَ وَهُبِ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَأْتِي مِائَةٌ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقِ

6292 - حَدَّثَنَا يَىحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ﴿ وَهُبِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

سَعِيدَ بُنَ أَبِي شِمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهُبِ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَأْتِي الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقِ

خولانی رضی الله عنه

حضرت سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جمۃ الوداع کے موقع پر حضور ملی المام کی

سواری کے سامیہ کے پاس سے ایک آدی رسول الله الله الله عنه ال

صبح وشام کرنا دنیاو مافیها سے بہتر ہے۔

حضرت سفیان بن وہب خولائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله کو فرماتے

ہوئے سنا: ۱۰۰سال نہیں آئے گا کہ کوئی زمین کی پیٹھ پر باقی نہ ہوگا (یعنی ان میں سے جوموجود ہیں)۔

حضرت سفیان بن وہب خولانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول السلط اللہ کو فرماتے

ہوئے سنا: ۱۰۰ سال نہیں گزرے گا کہ کوئی زمین پر باقی نه ہوگا (موجودہ میں سے)۔

## حضرت سفيان بن ابوز هير از دی شنوی رضی الله عنه

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰد مُلِّئَ اللّٰہِ کو فر مانے ہوئے سنا: یمن کو فتّ کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی کمزور اور اپنے اہل خانہ کو اور جوان کی اطاعت کرے گا' اُٹھائے ہوئے ہوگی کیکن مدیندان کے لیے بہتر ہے اگروہ جانتے ہوتے ' پھرشام فتح کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی وہ کمزوراپنے اہلخانہ کواُٹھائے ہوئے ہوگی اور ان کی اطاعت کرے گا'

مدیندان کے لیے بہتر ہے اگروہ جانتے ہوتے۔

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰدطیّٰہ کیلیم کوفر ماتے ہوئے سنا: یمن کو فتح

کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی کمزوراوراپنے اہل خانہ کو اُٹھائے ہوئے' اور جوان کی اطاعت کرے گا' اور مدینہ

حضرت سفیان بن ابوز ہیر فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللّٰدطیُّ لیکیم کوفر ماتے ہوئے سنا: یمن کوفتح

کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی وہ کوشش کریں گے'اپنے

ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔

## سُفْيَانُ بَنُ أَبِي زُهَيْرٍ الْأَزُدِيُّ الشَّنوِيّ

6293 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، أَخُبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمُ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُـفُتَـحُ الشَّـامُ، فَيَـأَتِـى قَـوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ

6294 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْـ قَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، حِ وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَبِى زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ. صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

6295 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَـالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً، ثنا هِشَامُ بُنُ عُرُورةً، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في 626 والمحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

الزُّبَيْسِ، أُخْبَرَهُ أَنَّ سُفْيَانَ بُنَ أَبِى زُهَيْرِ الْأَزْدِيَّ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسَقُسُولُ: تُنفُتَحُ الْيَسَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُشُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ

لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ' ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي

﴾ قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنُ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ

الشَّامُ، فَيَـاتِي قَـوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمُ وَمَنُ أَطَاعَهُمُ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثِيى أَبِي، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ،

6296 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذِ الْحَلَبِيُّ،

عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيُر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ،

فَيَـأْتِـي قَـوُمْ يَبُسُّـونَ، فَيَتَحَـمَّلُونَ بِأَهَالِيهِمْ وَمَنُ

أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ كُ بِأَهَالِيهِمْ وَمَنُ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ

يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهَالِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ

لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعُلَمُونَ

6297 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

اہل خانہ کو اُٹھائے ہوئے اور جوان کی اطاعت کرے گا اور مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے' پھر عراق فتح کیا جائے گا ایک قوم آئے گی وہ کوشش کرے گی اینے اہلخانہ کو اُٹھائے ہوئے ہو گی اور جو ان کی اطاعت کرے گا' مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے ' پھر شام فتح ہوگا تو ایک برداشت کرنے والی قوم آئے گی' پس وہ اپنے اہل وعیال اور اطاعت کرنے والوں کا بوجھ برداشت کریں گے اور مدینذان کے لیے بہتر ہوگا'اگروہ علم رکھتے ہوں۔

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه طَنُّ مُلِیِّا کِمُ وَفَر ماتے ہوئے سنا: یمن کو فتح کیا جائے گا' ایک قوم آئے گی جو برداشت کرے گی اور اینے اہل خانہ کو اُٹھائے ہوئے اور جو ان کی اطاعت کرے گا'مدینہ ان کے لیے بہتر ہو گا اگر وہ جانتے ہوں' پھر عراق فتح ہو گا۔ پس ایک برداشت كرنے والى قوم آئے گى جواپنے گھر والوں اوراطاعت کرنے والوں کا بوجھاُ ٹھائے گی لیکن مدینةان کیلئے بہتر ہوگا' کاش وہ جانتے ہوں' پھرشام فتح کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی وہ برداشت کرنے والی ہوگی'وہ کمزورایے اہلخانہ کواُٹھائے ہوئے ہوگی اور جو ان کی اطاعت كرے گا' مدينہ ان كے ليے بہتم ہو گااگر وہ جانتے

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثنا

ابُنُ عَائِشَةَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ هِشَام بُن

عُرُوَـةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ

سُـفْيَانَ بُـنِ أَبِى زُهَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَجِىءُ رِجَالٌ

يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهَالِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ،

وَلَكِنَّ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ

تُـفُتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَجِىء ُ رِجَالٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ

بِأَهَالِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ

كَانُوا يَعُلَمُونَ، ثُمَّ تُفُتَحُ الشَّامُ، فَيَجِيءُ رِجَالٌ

يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهَالِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُم،

وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ زَادَ أَحْمَدُ بُنُ

دَاوُدَ الْمَرِّحِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عُرُورَةُ: ثُمَّ لَقِيتُ

سُفْيَانَ بُنَ أَبِي زُهَيْرِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَخْبَرَنِي بِهَذَا

6298 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُـنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِحٍ، ثنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا الْمُنْذِرُ بُنُ عَبْدِ

اللُّهِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ

الْيَهَنُ، فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمُ

وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا

میں نے رسول اللّٰد طلّٰہ ویکم کو فر ماتے ہوئے سنا: یمن کو فتح

کیا جائے گا'ایک برداشت کرنے والی قوم آئے گی اور

اینے اہل خانہ کو اُٹھائے ہوئے اور جوان کی اطاعت

کرےگا'مدینہان کے لیے بہتر ہوگا اگروہ جانتے ہول'

پھر عراق فتح ہوگا' پس ایسےلوگ آئیں گے جو برداشت

كرنے والے ہوں گئ پس وہ اپنے اہل وعیال اور

اینے اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کا بوجھ

برداشت کریں گے بھرشام فتح کیا جائے گا' ایک قوم

آئے گی وہ اپنے اہلخانہ کواُٹھائے ہوئے ہوگی اور ان کی

اطاعت کرے گا' مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ

جانتے ہوں۔ زیادہ کیا احمد نے اپنی حدیث میں کہ

حضرت عروہ نے کہا: پھر میں سفیان بن زہیر سے ان کی

موت کے وقت ملا اور انہوں نے اس حدیث کی مجھے خبر

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ملتہ کیا ہم کو فر ماتے ہوئے سنا: یمن کو فتح

کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی کمزور اور اپنے اہل خانہ کو

اُٹھائے ہوئے'جوان کی اطاعت کرے گا'مدیندان کے

لیے بہتر ہوگااگروہ جانتے ہوں۔

دی\_

6299 - حَسدَّثَسَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي أُوِّيُسٍ، حَدَّثَنِي

أَبِى، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعُتُ

﴾ الْيَـمَـنُ، فَيَـأْتِـي قَوْمٌ يَبُشُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمُ

وَمَنْ أَطَساعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا

6300 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْـ قَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا

عَبْدُ اللُّهِ بُنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

سُـفُيَانَ بُنَ أَبِي زُهَيْرٍ، رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهُوَ

مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

يُحَدِّرُثُ نَاسًا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى

كُلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقُصَ مِنُ عَمَلِهِ

كُـلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ

الْقَعُنَدِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

خُ صَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ سُفْيَانَ بُنَ أَبِي

زُهَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرُعًا وَلَا

6301 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

﴿ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

ه ﴿ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ

حضرت سفیان بن ابوزہیر فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملتی المام کوفر ماتے ہوئے سنا: یمن کو فتح

کیا جائے گا'ایک قوم آئے گی کمزوراوراپنے اہل خانہ کو

اُ ٹھائے ہوئے جوان کی اطاعت کرے گا'مدیندان کے

حضرت سائب بن يزيد بتاتے ہيں كەأنہوں نے

سفیان بن ابوزہیر سے سنا' بیہ حضور ملٹ کیلئم کے اصحاب

میں سے ہیں' وہ لوگوں کومسجد کے دروازے کے پاس

بیان کررہے تھے کہ میں نے رسول الله ملتی کیا ہم کوفر ماتے

ہوئے سنا: جس نے بغیر کسی وجہ کے کتا یالاً اس کے

اعمال میں ہرروز ایک قیراط (زمین کی بیائش کے لحاظ

سے ایک سو چھتر میٹر) کی ہوگی'اس نے کہا: آپ نے

بدارشادرسول الله طني أيتم سے سنا ہے؟ اس نے کہا: ربِ

حفرت سائب بن يزيد بتاتے ہيں كەأنہوں نے

سفیان بن ابوز ہیر سے سنا' بیر حضور ملٹی کیا ہم کے اصحاب

میں سے ہیں' وہ لوگوں کومسجد کے دروازے کے پاس

بیان کررہے تھے کہ میں نے رسول الله الله الله کا کوفر مات

ہوئے سنا: جس نے بغیر کسی وجہ کے کتا پالا' اس کے

كعبه كي قتم إساب\_

لیے بہتر ہوگا اگروہ جانتے ہوں۔

🎉 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ۗ ﴿ الْمُعَجِّمُ الكبيرِ للطبراني }

ضَرْعًا نَـقُصَ مِنْ عَـمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، قَالَ

اعمال میں ہر روز ایک قیراط (پیائش میں چیز کا

چوبیبواں حصہ) کی ہو گی' اس نے کہا: آپ نے بیہ ارشاد رسول الله طني الله على سنا ہے؟ اس نے كها: رب

کعبہ کی شم! سناہے۔

حضرت سفيان بن ابوغوجاء

ابوليلي انصاري رضي اللدعنه

جو حديث عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ اپنے والد حکم بن

عتیبہ سے وہ عبدالرحمٰن بن ابولیل سے روایت کرتے

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا: کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوسکتا ہے

یہاں تک کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ مانے' میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والوں سے اور میری

ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہوجائے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹے کیلئے نے فر مایا: جس نے وہ اوٹٹن خریدی جس كا دود ھەروك لىيا گىيا تھا' اگر ناپىند ہوتو وہ واپس كر دے اور ایک صاع (ساڑھے چارسیر) تھجور ساتھ

6302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَيضُ رَمِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيُـكَى، ثـنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى نَصْرِ السَّكُونِيُّ، عَنِ ابُنِ أُبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

لَيْـلَـى، عَـنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤُمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَذَاتِي

أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ 6303 - حَـدَّثَنَا الْـحُسَيْـنُ بُنُ إِسْحَاقَ

السَّائِبُ: أَيْ سُفْيَانَ، أُسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

سُفْيَانُ بُنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ

أَبُو لَيُلَى الْأَنْصَارِيُّ

الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

مَا رَوَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى عَنُ أَبِيهِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَزْهَرُ بُنُ جَنِمِيلٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُ لَيْ مَانَ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ ،

عَنْ أَبِي جَرِيرٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَعِيسَى بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيُلَى، حَدَّثَاهُ، أَنَّ عَبُدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُمَا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيًّ

مُصَرَّاةً فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عِيسَى بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَن عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

ابُسُ الْأَصْبَهَ انِدِيّ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي

لَيُسَلَى، قَسَالَ: دَحَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْتَ الصَّدَقَةِ، وَمَعَهُ حَسَنٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ

تَــمُــرَـةً، فَوَضَعْهَا فِي فِيهِ، فَأَدُخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَهُ ' فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا

6305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَسَضُ رَمِيٌّ، ثنا حَرْبُ بنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ، ثنا

الْـمُ طَّلِبُ بْنُ زِيَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:

فَـقَالَ: إِنَّ أَبَا سُفُيَانَ فِي الْأَرَاكِ، فَدَخَلْنَا فَأَخَذُنَاهُ،

فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَجِينُونَهُ ' يُخْفُونَ سُيُوفَهُمْ '

حَتَّى جَسَاءُ وُا بِسِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ ' فَقَالَ لَهُ: وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ،

المُّهُلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

6304 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت عبدالله بن عيسى بن

عبدالرحمٰن اپنے جیاعبدالرحمٰن بن

ابولیل سے روایت کرتے ہیں

حضور مل الله الله عدقه والع كفر مين داخل ہوئ آپ

كے ساتھ حضرت امام حسن رضي الله عنه تھے حضرت امام

حسن رضی الله عنه نے تھجور کی اور اس کو اپنے منہ میں

ڈالا' حضورط ﷺ کے منہ میں انگلی مبارک اُن کے منہ میں

داخل کی اور اس تھجور کو منہ سے نکالا' پھر فر مایا: ہم اہل

حضرت ابولیلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم فتح

مكه ك دن حضور الم يَنْ الم ك ساته عن آب فرمايا:

ابوسفیان اراک میں ہے ہم داخل ہوئے اور اسے

پکڑا'مسلمان اس کو لائے' اس پر اپنی تلواریں سونتنے

لك اسے حضور مل اللہ ك ياس لائ آپ نے فرمايا:

اے ابوسفیان! تیرے لیے ہلاکت! تُو دنیا اور آخرت

كے ساتھ آيا مسلمان ہوجا 'في جائے گا۔ حضرت عباس'

ابوسفیان کے دوست تھے۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ

نے عرض کی بارسول الله! ابوسفیان آپ کی آواز کو پیند

بت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔

حضرت ابولیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَاقَةً

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَصَابَنَا

عَـطَشٌ شَدِيدٌ، فَشَكُونَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

کیا کسی کے برتن میں کوئی شی بی ہوئی ہے؟ ایک آ دی

بچا ہوا یانی لایا' حضور ملتی کیلئے نے زمین میں گڑھا کھودا'

فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِفَصْلَةِ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ، فَحَفَرَ النَّبِيُّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ حُفُرَةً ' وَضَعَ

عَلَيْهَا نِطَعًا، وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ

﴾ اسْسَمَ السُّهِ فَفَعَلَ، قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ

يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَبُو فَرُوةَ مُسْلِمُ بَنُ سَالِمِ

الْجُهَنِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بْن أَبِي لَيْلَي

ضِرَارُ بُنُ صُرَدَ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ، عَنْ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَعُطِيَنَّ الرَّايَةَ

رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَبُو فَزَارَةً، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَن بُنِ أَبِي لَيْلَي

6308 - حَـكَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

فَدَعَا عَلِيًّا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا

6307 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

هُ ﴿ لِصَاحِبِ الْإِدَاوَةِ: صُبِّ الْمَاءَ عَلَى كَفِّى، وَاذْكُرِ

وَسَلَّمَ حَتَّى رَوَى الْقَوْمُ، وَسُقُوا كُلُّهُمْ

اس پر چیڑے کا مکڑار کھا اور زمین پراپی ہقیلی رکھی' پھر

برتن کے مالک سے کہا: میری ہھیلی پر سے پانی ڈال اور

اللہ کے نام کا ذکر کر۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ حضرت

ابولیل فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ملٹی ایکم کی

انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلتے دیکھا' پھر لوگوں نے

حضرت ابوفروه مسلم بن سالم جهنی'

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوليلٰ رضي

اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے کیلئم نے فرمایا: میں حجنڈا ایسے

آ دمی کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو

گا اور الله اور اس کا رسول اس ہے محبت کرتا ہوگا' آپ

نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کو بلایا اور آپ کو جھنڈ ادیا۔

ابوفزارهٔ حضرت عبدالرحمٰن بن

انی کیلی سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلی رضی الله عنه فرماتے

حضرت ابولیل رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

سير ہو کرپيا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ فَضُلَةُ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ ؟

قُبَّةٍ مِنْ خُوصِ

6309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عِيسَى، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبَالَ، فَرَأَيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ، فَوَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: دَعُوا الْبِنِي حَتَّى يَقْضِيَ بَوْلَهُ، وَلَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَوْلَهُ ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ الْمَاءَ

6310 - فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6311 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَي،

وَسَـلَّمَ، فَدَحَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْغُلامُ تَمْرَةً،

فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَاسْتَخُرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا

حضرت عيسلي بن عبدالرحمٰن بن ابوليل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت ابولیلی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن یا حسین رضی الله عنهما دونوں حضور طبّے آیا ہم کی گود میں تھے حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ عنها نے بیثاب کرنا شروع کیا' میں نے دیکھا کہ پیثاب آپ پر گر رہاہے میں ان کو پکڑنے لگا تو حضور اللہ ایہ نے فرمایا: میرے بیٹے کو چھوڑ دو تاکہ پیشاب کر لئ بیشاب کرنے تک پریشان نہ کرو پھر یانی مانگا'اس پر یانی ڈالا گیا۔

حضور الله يُرتبل نے يانى بہانے كا تھم ديا آپ صدقه والے گھر میں داخل ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے تھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈالی' حضور ملی ایم نے ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا: صدقہ ہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت ابولیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملی اللہ کے پاس تھے مصرت امام حسن رضی اللہ

ہیں کہ حضور ملٹھی کی الم نے مصل کے آخری عشرے میں

ایک قبه میں اعتکاف کیا۔

كَ كَا بِمَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

عَنُ أُحِيدِهِ عِيسَى، عَنُ أَبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

پرڈال دیا۔

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، أَوِ الْحَكَمِ أَوْ كِلَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي،

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى حَيَّةً، فَلَمْ يَقُتُلُهَا مَخَافَةَ طَلَبِهَا،

لَيْكَى، عَنْ جَلِدهِ أَبِي لَيْكَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ يَحْبُو حَتَّى

صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَابْتَدَرُنَاهُ لِنَأْخُذَهُ،

فَهَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ

6312 - حَدَّثَنَا الْـُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

قَيْسُ بُنُ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيُّ،

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي 6313 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ

كَيْعُلَى بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنُ الله الله الله الله عَنْ عَنْ قَيْسِ أَنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ

السَّرْحُسمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ غَنَمًا، فَجَعَلَ

لِكُــلِّ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ شَاةً، وَأَنَّهَا كَانَتُ نُهُبَةً قَىالَ: وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ

سینہ اطہر پر بیثاب کر دیا ہم نے پکڑنے کے لیے

جلدی کی تو حضور ملٹی کیلئم نے فر مایا: پیمیر الخت جگرہے ٔ پیہ

میرا گخت جگرہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس

حضرت ابولیل رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

قيس بن مسلم جد لي حضرت ابن

ابولیل سے روایت کرتے ہیں

حضور مُنْ اللِّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بکری دی اور حضور ملٹی کیا ہم نے اس دن ہنڈیا کے متعلق

تھم دیا تو آئیں گرادیا گیااوروہ خیبر کادن تھا۔

حضرت ابولیل رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

کرنہ مارا تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

عنة شريف لائے أب كے سينے پر چڑھے اور آپ كے

المعجم الكبير للطبراني كي 634 و 634 كي خلد چهارم كي

ثابت البناني وضرت عبدالرحلن

بن ابولیل سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابولیلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول الله ملی ایکم کوففل نماز میں فرماتے ہوئے سنا: آپ نے دس آیات پڑھیں'جن میں دوزخ کا ذکرتھا'

وس آیات برهیس میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ

سے اور جہنم والول کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ الفاظ

حضرت عثان بن ابوشیبہ کے ہیں۔

حضرت ابولیلی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مل الله مل الله مل الله من الله الله من الله م کے متعلق یو چھا' آپ نے فرمایا: جب تم ان کو اپنے

گھرول میں دیکھوتو کہو: ہم تمہیں اللہ کے عہد کی قتم ﴿ دیتے ہیں جوتم پرحفرت نوح نے لیاتھا اور اس عہد کی

قتم دیتے ہیں جوتم سے حضرت سلیمان نے لیا تھا کہتم ہمیں تکلیف نہ دو گے پس اگر وہ لوٹ کر آئیں (یا گھر سے نہ جائیں ) تو ان کا مار دو۔

الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي 6314 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي،

ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ عَبُدِ

ح وَحَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثننا عَبُدَدةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ، وَحُمَيْدُ ابْنُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِبِيُّ،

عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ لَيْسَتُ بِفَرِيضَةٍ، فَمَرَّ بِذِكُرِ النَّارِ، فَقَالَ: أَعُوذُ

بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَيُلِّ لِأَهْلِ النَّارِ ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ 6315 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَسَأَلُهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُ مُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: نُنْشِدُكُمْ بِعَهْدِ

اللُّهِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، نُنْشِدُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَلَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤُذُونَا، فَإِنْ عُدُنَ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم

6316 - ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْٰلِ السَّقَطِيُّ، ثنيا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْهَانَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِعٍ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي

مَسَاكِنِكُمْ، فَقُولُوا: نَشَدْنَاكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ

عَلَيْكُمْ نُوحٌ، نَشَدْنَاكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ

عَدِی بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَي

6317 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْمُطَّلِبُ بُنُ

إِنِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ

أَبِي لَيْلَى جَدِّ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

﴾ تَــطَوُّعًا، فَمَرَّ بِآيَةٍ مِنْ ذِكُرِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيُلَّ لِأَهْل النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ النَّارِ

سُفَيَانُ بُنُ قَيْس بُنِ أَبَانَ الثَّقَفِيُّ

6318 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ

حضرت ابولیل سے روایت ہے کہ رسول کریم ملٹی کیلئم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا و فرمایا: جبتم ان میں سے کوئی شی دیکھواینے گھروں میں تو کہو: تہہیں نوح وسلیمان کے لیے ہوئے عہد کی قشم (نکل جاؤ)۔اگرلوٹ آئیں تو ان کو مار دو۔

حضرت عدى بن ثابت عضرت

ابولیل سے روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابولیل رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کیلئم کے پاس سے گزرے اں حالت میں کہ حضور ملٹی آیکٹ نفل ادا کررہے تھے' آپ اس آیت کو پڑھنے لگے جس میں جہنم کی آ گ کا ذکرتھا' آپ نے فرمایا: دوزخ والوں کے لیے ہلاکت ہے میں

> حضرت سفيان بن قيس بن ابان تقفى رضى اللدعنه

الله کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے۔

حضرت اميمه اين والده عقيقه سے روايت كرتى

ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور التا اللہ آئے اور طالف

والوں کے لیے مدد مانگی تو آپ ان کے گھر آئے' اُنہوں نے آپ کے لیے شہد کا یانی دینے کا حکم دیا'

آپ کودیا گیا'آپ نے نوش کیا'آپ طافی ایکم نے مجھے

فرمایا:اے رقیقہ! تُو ان کے بتوں کی عبادت نہ کر'نہاس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ میں نے عرض کی: پھر تو

وہ مجھے ماردے گا'آپ نے فرمایا: جو تجھے پیکہیں تو کہنا

کہ میرارب وہ ہے جواس بت کا رب ہے جب نماز بر صعتوایی پشت اس سے پھر لینا ' پھر حضور ملتے این

کے پاس سے نکل۔ بنت رقیقہ نے کہا: مجھے قیس بن ابان کے دونوں بیٹوں میرے دونوں بھائیوں سفیان

اور وہب نے بتایا' دونوں نے کہا: جب قبیلہ ثقیف والے اسلام لائے تو ہم حضور ملی آیکی کی طرف نکلے

آپ نے فرمایا: تمہاری والدہ نے کیا کیا؟ ہم نے عرض کی: جس حالت پرآپ اس کوچھوڑ کرآئے تھے وہ اس

حالت ریگئ آپ ملٹ آیکٹی نے فر مایا: پھرتو تہماری والدہ مسلمان ہو چی تھیں۔

جن کا نام سفینہ ہے

حضور ملی ایم کے غلام حضرت سفینہ ابوعبدألرحمن رضي اللدعنه وه حدیثیں جومحمر بن منکدر' حضرت فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو عَاصِم، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الُحَكِمِ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي أُمَيْمَةُ، عَنُ أُمِّهَا رُقَيْقَةَ أَنَّهَا أُخْبَرَتُهَا قَالَتُ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَغِى النَّصُرَ بِالطَّائِفِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَتُ لَهُ بِشَرَابِ مِنْ سَوِيقٍ، فَشَرِبَ، فَقَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رُقَيْقَةُ لَا تَعُبُدِى طَاعِيَتَهُمْ، وَلَا تُصَلِّى لَهَا ، قُلُتُ: إِذَّا يَـقُتُـلُونِي، قَالَ: فَإِذَا قَالُوا لَكَ ذَلِكَ، فَقُولِي: رَبِّي رَبُّ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتِ فَوَلِّهَا ظَهُرَكِ ، ثُمَّ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنُدِهِم، قَالَتُ بِنُتُ رُقَيْقَةَ: فَأَخْبَرَنِي أَخَوَايَ سُفْيَانُ، وَوَهُبٌ ابْنَا قَيْسِ بْنِ أَبَانَ قَالًا: لَمَّا أَسْلَمَ ثَقِيفٌ خَرَجُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَـلَّــمَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَتُ أُمُّكُمَا؟ قُلُنَا: هَلَكَتْ فِي الْحَالِ الَّتِي تَرَكْتَهَا، فَقَالَ: لَقَدُ أَسْلَمَتُ أُمُّكُمَا

مَنِ اسْمُهُ سَفِينَةُ سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بُنُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المُنكدِر، عَنُ سَفِينَةَ

6319 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّافُ الْمِصْوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ

وَهُب، أُخُبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ

هُ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُن عُثْمَانَ حَدَّثَهُ ' عَنُ مُحَمَّدِ بُن

الُـمُنْكَدِرِ، أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَكِبُتُ الْبَحْرَ، فَانُكَسَرَتْ

سَفِهِ نَتِى الَّتِي كُنْتُ فِيهَا، فَرَكِبْتُ لَوْحًا مِنُ

أَلُوَاحِهَا، فَطَرَحَنِي اللَّوْحُ فِي أَجَمَةٍ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَقْبَلَ يُرِيدُنِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ، أَنَا مَولكى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ،

وَأُقْبَلَ إِلَى، فَدَفَعَنِي بِمَنْكِبِهِ حَتَّى أُخُرَجَنِي مِنَ

الْأَجَمَةِ، وَوَضَعَنِي عَلَى الطَّرِيقِ، وَهَمْهَمَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَدِّعُنِي، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ عَهُدِي بِهِ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَويُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا أُسَامَةُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرَ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى إِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ، وَلَمُ

﴿ يَذُكُرُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عُثْمَانَ

عُمَرُ بِنُ سَفِينَةً، عَنْ أبيهِ

6320 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

سفینہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ حضور ملتُ الله عنه معرت سفينه رضى الله عنه فرمات بین: میں کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں سفر کر رہا تھا' میں

جس کشتی میں تھاوہ ٹوٹ گئ میں اس کے تختوں سے ایک تخت برسوار ہوا' تخت نے مجھے جنگل میں پھینکا' وہاں شیر

تھا' شیر مجھے کھانے کے لیے آ کے بڑھا' میں نے کہا:

غلام ہوں۔ شیر نے اپنا سرڈ الا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: میرے او پر سوار ہو! میں اس کے او پر سوار

ہوا' اُس نے مجھے اس جنگل سے نکالا اور مجھے راستہ پر

ڈالا اوراشارہ کرنے گئے میں نے کہا: یہ مجھے الوداع کر

رہاہے میری اس سے آخری ملا قات تھی۔

حضرت محمد بن منكدر رضى الله عنهُ حضور ملتَّ وَلِيكِمْ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی

حدیث روایت کرتے ہیں'لیکن اس حدیث کی سند میں محمر بن عبدالله بن عمرو بن عثان کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت عمر بن سفينهايخ والدسے روایت کرتے ہیں

حضرت بريد بن عمر بن سفينهٔ رسول الله طاقة ليام ك

بُنُ الْحَسَنِ الْحَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ

صَالِح، أنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي فُدَيْكٍ،

عَنْ بُورَيْهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

احْتَجَمَ، فَقَالَ: خُذُ هَذَا الدَّمَ، فَادُفِنُهُ مِنَ الدَّوَابِّ

6321 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ

الْبُصُوتُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِيٍّ،

ثنيا ابْنُ أَبِي فُكَيْكٍ، عَنُ بُرَيْهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

ثَابِتُ الْبَجَلِيّ،

عَنُ سَفِينَةً

شَيْبَةَ، ثننا ضِرَارُ بُنُ صُرَدَ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِعٍ، عَنُ

شَقِيقِ بُنِ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ ثَابِتٍ الْبَجَلِيِّ، عَنُ

سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، وَجَاء َعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأَذِنُ، فَدَقَّ

الْبَابَ دَقًّا خَفِيفًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَفِينَةُ افْتَحُ لَهُ

6322 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي

لَهُ، فَضَحِكَ وَاللَّفُظُ لِأَحْمَدَ بُنِ صَالِحِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى

إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ غلام اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے

گوشت کھایا۔

میں کہ آپ اللہ اللہ نے بیجینا لگوایا' آپ نے فرمایا ہے

خون لو اور اسے الیی جگہ دفن کرو جہاں جانوروں'

پرندوں اور لوگوں کے پاؤں نہ لکیس۔ میں نے اس کو

میں نے آپ می ایک کی بارگاہ میں ذکر کیا تو آپ

مسکرائے۔ بیالفاظ احمد بن صالح کے ہیں۔

ال طرح غائب کیا که آپ کا خون اطهر نوش کرلیا' پھر

حضرت بريد بن عمر بن سفينه اپنے والدے وہ ان

کے دادا سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ مائے آئیلم کے ساتھ سرخاب ایک پرندہ کا

حضرت ثابت بجلی' حضرت سفینه

سے روایت کرتے ہیں

حضور ملتی میلانم کے پاس تھا' حضرت علی رضی اللہ عنہ

تشریف لائے اجازت چاہی آ ہتہ سے دروازہ 🦿

كَفْتُكُمْ أَيا ' حَضُورِ طُنْ فِي لِلْمِ نِي فَرِمَا يا: الت سفينه! (آني

والے کے لیے ) درواز ہ کھولو!

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

| -           | <u></u> |
|-------------|---------|
| 57/         | •9      |
| <b>5</b> 44 | ~       |
|             | 7/      |
|             | ے       |

|     | 4 | ? |
|-----|---|---|
| ব্য | 0 | 7 |
| 28  | 4 | : |
| -   |   | o |

وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ فَتَغَيَّبْتُ فَشَرِبْتُهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ

ه في المحالي (639 مند جيار م)

ه ( 640 مل المحادث الم

سفینہ سے روایت کرتے ہیں

ہیں کہ حضور ملتی آئیلم کے پاس بھونا ہوا پرندہ لایا گیا' آ پ

نے عرض کی: اے اللہ! اس کو میرے پاس لا جو تھے

مخلوق میں سے سب سے زیادہ پبند ہے' وہ میرے

ساتھ یہ پرندہ کھائے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف

لاع 'آپ الله يُقَالِم في فرمايا: اے الله! تُو اس سے دوسی

حضرت ابور بحانه عبدالله بن مطر'

حضرت سفینہ سے روایت کرتے ہیں

حضور مل الله مر پانی سے وضو اور ایک صاع بان

حضرت سعيد بن جمهان حضرت

سفینہ سے روایت کرتے ہیں

حفرت سفینہ رضی اللّٰہ عنہ سے آپ کے نام کے متعنز

حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ میں ۔

ہے عسل کرتے تھے۔

حفرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت عبدالرحمان بن الي نعم مضرت

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي

أَبُو رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَطُر، عَنْ سَفِينَةً

6324 - حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ،

عَنُ سَفِينَةً

كُمْ سُلَيْسَمَانُ بُنُ قَرُمٍ، عَنُ فِطْرِ بُنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي نُعُمٍ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى النَّبِيِّ

: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِطَيْرٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ انْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ

وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ وَال

إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِى مِنْ هَذَا الطَّيْرِ، فَجَاء تَعَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ا وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

6325 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ

ُ نُعُمٍ، عَنُ سَفِينَةً 6323 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُى، ثنا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ سَعْدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا

كيول ركها؟ فرمايا: آپ فكك مارے ساتھ آپ ك صحاب بھی تھے ان کا سامان بھاری ہو گیا' آپ نے فرمایا:

ایی جادر کو بچھاؤ! میں نے جادر بچھائی تو آپ نے اس میں سامان رکھا' پھر مجھ پر لا ددیا' آپ نے فرمایا: اُٹھاؤ!

تُو سفینہ (لینی تشتی) ہے۔حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اس دن ایک یا دواونٹ یا پانچ وسق سامان أٹھایا جو مجھے بھاری نہ لگا۔

حضرت سفینه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک سامان أنھایا تو حضور ملتی کیا ہے۔

سفر میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے سارے لوگ نے اپنا سامان مجھ پر ڈال دیا میں نے بہت زیادہ

حضرت سفینہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ﴿ سفر میں رسول اللہ مائٹی آیا ہم کے ساتھ تھے سارے لوگ

نے اپنا سامان مجھ پر ڈال دیا میں نے بہت زیادہ

سامان أٹھایا تو حضور ملتی کیلئم نے فرمایا: تُو کشتی ہے۔

سَـمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفِينَةَ،

قُلُتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَنَا

أَصْحَابُهُ، فَشَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: ابْسُطُ

كِسَاء كَ فَبَسَطْتُهُ، فَجَعَلَ فِيهِ مَتَاعَهُم، ثُمَّ حَمَلَهُ

عَلَىَّ، فَقَالَ: احْمِلُ، مَا أَنْتَ إِلَّا سَفِينَةٌ قَالَ: فَلَوْ

حَمَلُتُ يَوْمَنِإ وِقُرَ بَعِيرِ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ جَمْسَةَ

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْن جُمْهَانَ، عَنْ

سَفِينَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ، فَكُلَّمَا أَعْيَا إِنْسَانٌ أَلْقَى عَلَيَّ

سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ، حَتَّى حَمَلُتُ شَيْئًا كَثِيرًا، فَقَالَ

التَّسْتَويُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثِنِي أَبِي:

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ،

فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ تَقُلَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَمَلَهُ

6327 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّتَ سَفِينَةٌ

6326 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو

أُوسُقِ مَا ثَقُلَ عَلَىَّ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله الله الله الكرام ال

عَلَى ' حَتَّى حَمَلُتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ: مَا أَنْتَ إِلَّا

6328 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا حَشُرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ ﴾ جُمْهَانَ، حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِكَافَةُ بَيْنَ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ

سَنَةً، ثُمَّ مُلُكٌ بَعُدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ، فَأَمْسَكْتُ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَةَ عُمَرَ

وَخِلَافَةَ عُشَمَانَ وَخِلَافَةَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، فَوَجَدْتُهَا ثَلَاثِينَ

6329 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ

الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُــمَ: الْخِكَلَافَةُ بَعْدِي فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ' ثُمَّ

6330 - حَدَّثَسَبَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا سَوَّارُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ،

عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ

مَنْ يَشَاء ، أَوْ قَالَ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء وَقَالَ سَعِيدٌ: أَمْسَكَ أَبُو بَكُرٍ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرُ عَشُرًا، وَعُثْمَانُ

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سال رہے گی پھراس کے بعد بادشاہت ہوگی' پھر مجھے فرمایا: اے سفینہ! تُو ان کی مدتِ خلافت میں رہے گا'

میں حضرت ابوبکر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهم کی خلافت میں رہا' میں نے تمیں سال پورے شار کیے۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیلہ کے فرمایا: میری اُمت میں میرے بعد خلافت تنیں سال ہوگی' پھراس کے بعد بادشاہت ہو

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّى لَيْنَامِ نِ فرمايا: خلافت تميں سال ہو گی' پھر اللّٰہ جیسے جا ہے گارہے گا'یا فرمایا: اس کے بعد باوشاہت ہو گی جیسے اللہ جاہے گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی خلافت دوسال ٔ حضرت عمر کی دس سال ٔ حضرت عثان کی بارہ سال اور حضرت علی کی جیرسال

ثِنْتَى عَشُرَةً، وَعَلِيٌّ سِتًا

6331 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ،

ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا حَشُرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، عَنُ سَفِينَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا حَلَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، هُوَ أَعُوَرُ عَيْنُهُ

الْيُسْرَى، بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكُتُوبٌ كَافِرٌ، يَخُرُجُ مَعَهُ وَاذِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ ، وَالْلَآخَـرُ نَـارٌ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ، مَعَهُ مَلَكَان مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشْبِهَان نَبِيَّيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، وَذَلِكَ فِتْنَةُ النَّاسِ،

يَـقُولُ: أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ أَحْيِي وَأَمِيتُ؟ فَيَقُولُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ: كَذَبْتَ، فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إلَّا صَاحَبَهُ، فَيَنقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ: صَدَفُتَ، وَيَسْمَعُهُ

النَّاسُ، فَيَحْسِبُونَ أَنَّهُ صَدَقَ الدَّجَّالُ، وَذَلِكَ فِتُنَةٌ، ثُمَّ يَسِيرُ جَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ وَلَا يُؤُذَنَ لَهُ فِيهَا، فَيَـقُولُ: هَـذِهِ قَرْيَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ الشَّامَ، فَيُهُلِكُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ عَقَبَةِ

6332 - حَدَّثَ نَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِتُ، ثنا هُـذْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا جَمَّادُ بُنُ سَـلَـمَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ، عَنُ سَفِينَةَ، أَنَّ

المعجم الكبير للطبراني كي 643 و643 كلد جهادم

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آیا ہم نے ہمیں خطبہ دیا' آپ نے فر مایا مجھ سے پہلے ہرنبی نے اپنی اُمت کو دجال سے ڈرایا' وہ بائیں

آ نکھے سے کانا ہے اور اس کی دائیں والی آ نکھ ناخن کی

طرح سخت ہے اور اس کی دونوں آئھوں کے درمیان

انبیاء ہیں اور انبیاء کے مشابہ ہوگا' ان میں ایک اس کی

دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ہوگا' بدلوگول کے

ليے آ ز مائش ہوگی ۔ وہ کھے گا: میں تبہارار بنہیں ہول'

زندہ اور مارتا ہوں دوفرشتوں میں سے ایک کے گا: تُو

جھوٹ بولٹا ہے لوگوں میں سے کوئی اس کی آ واز مہیں

سنے گا سوائے اس کے ساتھی کے اس کا ساتھی اس کو

کے گا: تُو سچ کہتا ہے لوگ اس کی بات سنیں گے وہ گمان

کریں گے کہ دجال نے سیج کہا ہے سیجھی آ زمائش ہو

گ۔ پھر وہ چلے گا اور مدینہ آئے گا' اس کو یہال

اجازت نہیں ملے گی'وہ کہے گا: بیالی آ دمی کی بستی ہے'

بھر ملک شام آئے گا' یہاں پر اللّٰدعز وجل اس کوعقبہ

افیق کے پاس ہلاک کرے گا۔

آ دمی کی حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے دعوت کی' حضرت سيّده فاطمه رضى الله عنها نے فرمایا: اگر ہم حضور ملتّ ليّاتم كو

حضرت سفینه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک

جنت ہو گی اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے دونوں

کا فرلکھا ہوگا' وہ دووادیاں لے کرنگلے گا' ایک میں جنت ہوگی اور دوسری میں آگ اسکی جنت دوزخ اور دوزخ

المعجد الكبير للطبراني في المحالي 644 والمحالي المحادم الكبير للطبراني في المحادم الكبير للطبراني المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم الكبير المحادم الكبير المحادم الكبير المحادم الكبير المحادم المحادم المحادم المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم المحادم الكبير المحادم ال

رَجُلًا دَعَاهُ عَلِتٌ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ فَأَكُلَ مَعَنَا، فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَجُلًا، فَجَاءَ، فَأَخَذَ

بعِضَادَتَى الْبَابِ، فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاحِيَتِي الْبَيْتِ،

هُ هُوَ جَعَ، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِعَلِيِّ رَضِي

| السُّلُهُ عَنْهُ: اتَّبِعُهُ، فَانْظُرُ مَا رَجَعَهُ، فَتَبِعَهُ، فَقَالَ: مَا

رَدُّكَ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا

6333 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ،

عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَـمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ،

فَقَالَتُ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخُدُمَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ قُلْتُ: لَوْ لَمُ

تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتُ عَلَيَّ

مَن اسُمُهُ سُوَيْدٌ

سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّن

المُورَنِي

6334 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَرِيُّ، عَنْ مَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ

بلائیں تو آپ بھی ہارے ساتھ کھائیں۔آپ نے ایک آ دمی کو بھیجاتو آپ ملٹی کیلئے تشریف لائے دروازہ کی چوکھٹ پکڑی' آپ نے گھریک ایک کونے میں پردہ دیکھا تو آپ واپس تشریف لے گئے۔حضرت سیّدہ فاطمه رضى الله عنهانے حضرت على رضى الله عنه سے كها: آب اینے پیچھے دیکھیں! آپ اللہ اللہ اللہ واپس کیوں گئے ہیں -حفرت علی رضی الله عند آپ الله عند کے پیچھے گئے اور عرض کی: بارسول الله! آپ واپس کیوں آئے؟

آپ المُ لِيَلِيْمُ نِے فرمایا: میں ایسے گھرنہیں جاتا ہوں جس

گھر میں نقش و نگار ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت أمسلمه رضى الله عنها كاغلام تفا انهول نے فرمایا: میں تجھے آ زاد کروں گی اس شرط پر کہ تُو رسول اللہ ملٹی کیا ہے کی خدمت کرے گا'جب تک تُو زندہ رہے گا۔ میں نے عرض کی اگر آپ مجھ پرشرط نہ لگا تیں تو پھر بھی میں پوری زندگی رسول کریم ملتا کیلیم سے جدا نہ ہوتا۔ انہوں نے مجھے آ زاد کیا اور مجھ پرشرط لگائی۔

> جن کا نام سوید ہے حضرت سويد بن مقرن مزنی رضی اللّٰدعنه

حضرت سوید بن مقرن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مانٹی آیا ہم کے زمانہ میں بنی مقرن کے

بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنِ، عَنْ

سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنِ، قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّن سَبُعَةً عَلَى

عَهُ دِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنَا

خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْتِقُوهَا ، فَقُلْتُ: لَيْسَ لَنَا

خَـادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخُدُمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغُنُوا عَنْهَا ' ثُمَّ

الُحَ ضُرَمِينٌ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْدِ

بُن مُ قَرِّن، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّن، قَالَ: كُنَّا يَنِي

مُقَرِّن سَبْعَةً عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَلَنَا خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقُوهَا ،

فَقُلْتُ: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخُدُمُكُمْ حَتَّى

عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

مُسَدَّدٌ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ مَنْصُورٍ،

حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا

6336 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى، ثنا

تَسْتَغُنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُوا سَبِيلَهَا

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

6335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ

تحلُّوا سَبيلَهَا

ساتھ تھے ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی غلام نہیں تھا'

ہم میں سے سی نے ان کو طمانچہ مارا تو حضور مائی کیا تم نے

فرمایا: اس کوآ زاد کرو! میں نے عرض کی: یارسول الله!

اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی غلام نہیں ہے

حضور مُنْ اللِّهِ فِي اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَدَمت لِيتِ ربو

یہاں تک کہتم اس سے بے پرواہ ہوجاؤ' پھراس کوچھوڑ

حضرت سوید بن مقرن رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم رسول الله طلق لیکن کے زمانہ میں بنی مقرن سات

تھے ہمارے پاس خادم تھا' ان کے علاوہ کوئی غلام نہیں

نے فرمایا: اس کو آزاد کرو! میں نے عرض کی: یارسول

الله! اس کے علاوہ جارے لیے کوئی غلام نہیں ہے

حضور ملتا الله نے فرمایا: تم اس سے خدمت کیتے رہو

یہاں تک کہتہیں اس کی ضرورت نہ رہے' پھراس کو

حضرت معاویہ بن سوید اپنے والد سے روایت

حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ ہم سوید

بن مقرن کے گھر آئے کی ہارے درمیان ایک

کرتے ہیں' وہ حضور ملٹی آیٹی سے اس کی مثل روایت

حيور دينا۔

کرتے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتِقَهُ

6337 - حُـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الم

بزرگ تھے جس میں گرمی اور تکبرتھا' اس کے ساتھ اس

کی لونڈی تھی' اسنے اس لونڈی کے چہرے پر مارا' میں

نے اس دن حضرت سوید کوسخت غصه میں دیکھا ، پھر

فرمایا: کیا تیرا ما لک عاجز ہے؟ میں مقرن کی اولا دمیں

ساتواں تھا' ہماراایک خادم تھا' ہم میں سے چھوٹے نے

اس کے چہرے پر مارا' رسول اللہ مائے کیلئم نے ہمیں اسے

حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ ہم

سوید بن مقرن رضی الله عنه کے گھر تھے ان کی لونڈی نکلی'

اس نے ایک آ دمی سے کچھ کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون

تھا'اس نے اس کے چہرے پرطمانچہ مارا'حضرت سوید

بن مقرن نے کہا: تُونے اسکے چبرے پر ماراہے۔ ہم

سات افرادیتے میں ساتواں تھا اور ہمارا ایک خادم تھا'

ایک آ دمی نے اسکو مارا' رسول الله طرفی آیم نے ہمیں اسے

حضرت سويد بن مقرن مزنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کدایک آ دمی نے دیکھا کدأس نے اپنے غلام كومارا

اس کو کہا: کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ چہرہ قابل احترام ہے

میں سات میں ساتواں بھائی تھا رسول اللہ ملتی اللہ علیہ کے

زمانہ میں ہمارے یاس ایک خادم تھا' ہم میں سے سن

نے اسے طمانچہ مارا تو حضور ملت کیا ہے آزاد کرنے

آ زادکرنے کا حکم دیا۔

آ زاد کرنے کا حکم دیا۔

كاحكم ديا\_

وَحُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ،

6338 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَــمُـرُو بُـنُ مَرَزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بُنُ المُنكَدِدِ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ

إِخُوَ-ةٍ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا إِلَّا حَادِمٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَهُ

حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةً، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن الْمُزَنِيّ،

قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ

أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَّا سَابِعُ سَبُعَةِ

شَيْخٌ فِيسِهِ حِدَّةٌ وَجَهُلٌ، وَمَعَهُ جَارِيَةٌ، فَلَطَمَ

قَالَ: كُنَّا نُنزُولًا فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن، فَبَيْنَا

وَجُهَهَا، فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَلِكَ

الْيَوْمَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجُهِهَا؟ لَقَدُ

﴾ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّن، وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا حَادِمٌ، فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجُهَهَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ

كَامِلِ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْن، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ سُوَيْدِ بُن مُ قَرِّنِ، فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ لَهُ، فَقَالَتُ لِرَجُلِ شَيْئًا ،

مَا أَدْرِى مَا هُوَ فَلَطَمَهَا، فَرَأَى ذَلِكَ سُوَيْدُ بُنُ

مُ قَرِّن ، فَقَالَ: لَطَمْتَ وَجُهَهَا لَقَدُ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبُعَةٍ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتِقَهُ 6339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَمُرِو الْأَشْعَثِيُّ، ثنا عَبْشُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ

سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنٍ ۚ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظِّلَمَةٍ فَهُوَ شَهِيدٌ سُوَيْدُ بُنُ النَّعُمَان

6340 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أُبِي سَبُرَدةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ

يَسَارِ، عَنُ سُويُدِ بُنِ النَّعْمَان، قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى أَذُرَكُنَا بِالصَّهُبَاءِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ رَوْحَةٌ دَعَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمَ بِأُزْوَادِهِمْ، فَمَا أَتِيَ إِلَّا بِسَوِيقِ، فَلَاكَ وَلُكُنَا، ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ

6341 - حَبِدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ

حضرت سويدبن مقرن رضى الله عنه فرمات بين

كه حضور التَّهُ يُلِيَّمُ نِهُ فرمايا: جوظهماً مارا گياوه شهيد بـ

حضرت سويدبن نعمان

انصاري رضي اللدعنه حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں

كهم حضور مليني للم كساته خيبرى طرف فكك جب بم مقام صبباء پر آئے تو ہمارے اور حضور متی ایم کے درمیان ایک شام تھی رسول الله الله الله عن قوم كوفر مايا:

ہتھیار لے کرآؤ! آپ کے پاس ستو پانی میں ڈال کر لائے گئے' پس آپ نے اور ہم نے اسے نوش کیا' پھر آپ کھڑے ہوئے' گلّی کی اور نمازِ ظہر اور عصر یڑھائی۔

حضرت بشیربن بیار فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن نعمان رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ وہ حضور ملتی البہم کے ساتھ خیبر کے سال نکلے جب صہباء کے مقام پر

آئے تو آپ النا اللہ اللہ اللہ کے زدیک جگہ پر اُڑے اور نمازِ عصر پڑھائی کھرآپ نے زادِراہ مانگا تو آپ

لِحَدِيثِ الْقَعْنَبِيّ

المعجم الكبير للطبراني المحادم في 648 و 648 و الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعادم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرم الكبير المعرم الكبير المعرم الكبير المعرم الكبير المعرم المعرم الكبير المعرم الكبير الكبير المعرم المعرم الكبير المعرم المعر

يَسَارِ، أَنَّ سُوَيُدَ بُنَ النُّعُمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ' حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُبَاءِ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزُوَادِ، فَلَمْ يُؤُتَ إِلَّا هِ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَّمِ بِهِ فَثُرِّي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي ﴾ السُّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّسهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَغُوبِ، فَمَضْمَضَ وَمَسْضَمَ ضُنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، وَاللَّفُظُ

6342 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ الُـحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ، ثنا الْأُوزَاعِتُّ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ، حَدَّثَنِي سُوَيُدُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ بِالصَّهُبَاءِ وَصَلَّيْنَا الْعَصْرَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَزُوادِ الْقَوْمِ، فَجَاءُ وا بِسَوِيقٍ، فَأَكَدُلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلاقِ الْمَغُرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ الْقَوْمُ ، وَصَلُّوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ ﴿ وَصَلُّوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ ﴾ وَصَلَّوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ ﴿ وَصَلَّوا وَلَمْ يَزِيدُ ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارِ الْأَنْصَارِيُّ، مَوْلَى

الْأَنْـصَارِ أَنَّ سُوَيُكَ بْنَ النَّعْمَانِ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا

بنایا گیا' رسول الله ملتی آیم نے خود تناول فرمائے اور ہم نے بھی کھائے ' پھررسول اللّٰد ملتّٰ اللّٰہِ کھڑے ہوئے 'نمازِ مغرب پڑھانے کے لیے آپ نے کلّی کی پھر نماز پڑھائی اور وضونہیں کیا۔ یہ الفاظ حدیث کے قعنبی کے ہیں۔ حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں

ك پاس ستو لائ كئ آپ التي الله كا كام سے ثريد

کہ ہم رسول اللہ ملٹھ کی آئی کے ساتھ خیبر کے سال نکلے جب مقام صہباء پر آئے تو ہمیں نمازِ عصر پڑھائی، حضور مُنْ اللِّهُ كِلِّهُ كِلِّهِ لُوكُولِ كَا زَادِرَاهِ مَا نَكَا ' آپ كے پاس جُو لائے گئے آپ نے خود بھی کھائے اور پئے 'پھر رسول اور گلّی کی اور لوگوں نے بھی گلّی کی اور نماز پڑھی وضونہیں

حفرت بشیر بن بیار انصار کے غلام سے روایت ہے کہ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ حضور مل المالیہ کے صحابی فرماتے ہیں کہ وہ حضور ملٹھ ڈیڈٹم کے ساتھ خیبر ک طرف نکائ جب ہم مقام صہباء پرایک شام کے فاصلے پر منے تو رسول اللہ ملٹی آیا ہے کھانا مانگا' سوائے سقو کے نے گلی کی اور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔

كچھند بإيا كھر ہم نے اس ميں يانى بيا كھر حضور التَّهَ يُلَاثِم

حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرمات بین

كەحضور ملتى تالىم خىبركى طرف آئے أنت پر قريب أترب

اُس مقام کوصہباء کہا جاتا تھا' آپ نے اپنے صحابہ سے

باقی زادِراہ مانگا' آپ کے پاس ستو لائے گئے آپ

نے کھائے اور گُلّی کی اور کھڑے ہو کرنما زِمغرب پڑھا کی

حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرمات بین

حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور ملی ایلم کے ساتھ تھے اس کے بعد اوپر والی

کہ ہم حضور ملتی اللہ سے ساتھ خیبر کی طرف نکلے اس کے

اور وضونہیں کیا۔

بعداويروالي حديث ذكركي-

مديث ذكر كي۔

حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدُ بُنُ بِشُو

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَصَلَّى

قَالَ: حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ

مِنُ خَيْبَرَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِطَعَامٍ، فَلَمْ يُوجَدُ غَيْرُ سَوِيقِ، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ شَرِبُنَا عَـكَيْدِهِ مِنَ الْسَمَاءِ، ثُمَّ مَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

6344 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْأَزُدِيُّ، ثنها عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ،

حَـدَّ ثَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارِ، عَنُ

سُوَيُدِ بُنِ النُّعُمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا قَرِيبًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ:

الصَّهْبَاءُ، فَدَعَا أُصْحَابَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ زَادِهِمْ، فَلَمْ يَأْتُوهُ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَخَلَطَهُ، وَأَكَلَ، ثُمَّ تَمَضُمَضَ،

فَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغُرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

حَـٰ لَأَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِعِي أَبِسِي، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ

سَعِيدٍ، عَنُ بَشِيدٍ بُنِ يَسَدادٍ، عَنُ سُوَيُدِ بُنِ النُّعُ مَانِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

سَعِيدٍ، عَنُ بَشِيدٍ بُنِ يَسَدادٍ، عَنُ سُويُدِ بُنِ النَّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' نَحُوَّهُ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثِنَا شُعْبَةً، عَنُ يَحْيَى بُنِ کہ ہم غزوۂ خیبر میں حضور ملی ایم کے ساتھ تھے اس کے

حضرت سوید بن نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور ملٹی کیلئم کے ساتھ تھے اس کے بعد اوپر والی

حضرت سويدبن حنظله رضي اللدعنه

ہم نکائہم حضور ملی کی ایم کے ساتھ جانا جا ہے تھے

ہمارے ساتھ واکل بن حجر بھی تھے ان کوان کے سی دشمن

نے پکڑلیا' لوگوں نے قتم اُٹھانے کونا جائز سمجھا' میں نے

قتم اُٹھائی کہ یہ میرابھائی ہے آپ کو چھوڑ دیا' میں

حضور ملی کی ایس آیا کو گوں نے قتم اُٹھانے کو عار

سمجھا' میں نے قتم اُٹھائی کہ بیمیرابھائی ہے' آپ نے

حضرت سويد بن خظله رضي الله عنه فرماتے ہيں:

ہم نکلے ہم حضور ملٹی کیلم کے ساتھ جانا جا ہے تھے

ہمارے ساتھ واکل بن حجر بھی تھے ان کو ان کے ایک

دشمن نے پکڑ لیا' لوگوں نے قسم اُٹھانے کو ناجا ئز سمجھا'

فرمایا: تُونے سے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

حضرت سويد بن خظله رضى الله عنه فرمات بين:

بعداو پروالی حدیث ذکر کی۔

حدیث ذکر کی۔

إِبْرَاهِيهَ بُنِ عَبُدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيُدِ بُنِ حَنْظَلَةً، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ

فَأَحَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا،

وَحَلَفُتُ أَنَا أَنَّهُ أَحِي، فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَٱتَّيْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ

مَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحُلِفُوا، وَحَلَفُتُ أَنَّهُ أَخِي، فَقَالَ:

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بُنُ حُجُو،

حَــ لَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى

) بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ

سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

سُوَيْدُ بُنُ حَنَظَلَةَ

6345 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ 6346 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْمَـلُطِيُّ، ثِنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثِنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بُنِ

حَنْظُلَةَ، قَالَ: خَرَجُنَا نُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بُنِ الْـمُ فَضَّلِ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْر بُن

يَسَارِ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ النَّعْمَان، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزَا خَيْبَرَ، فَذَكَرَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ

وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بُنُ حُجُوٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ،

فَتَحَرَّجَ اللَّقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفُتُ أَنَّهُ أَخِي،

فَخَلُوا سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '

فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

سُوَيْدُ بَنُ قَيْسَ الْعَبْدِيُ

حضرت سويدبن فيس العبدي رضي

الله عنه آپ کی کنیت ابومرحب ہے حضرت سوید بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں اور مخرمہ العبدی اکٹھ کیڑے کا کاروبار کرتے تھے پھر دونوں مکہ آئے رسول الله الله الله مارے پاس منی

میں آئے ہم نے آپ نے تلوار خریدی پھر آپ نے

فرمایا: وزن کرو اور جھکاؤ اور ثواب حاصل کرو۔ آپ نے فرمایا: اے وزن کرنے والے!

حضرت سويدبن عامر رضي اللدعنهُ حضرت سويدا بوعقبه رضى اللدعنه

حضرت عقبہ بن سوید اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەحضور ملتى كَيْلِمْ نے فرمايا: أحد ہم سے محبت 🕅

کرتاہے اور ہم اس سے مجت کرتے ہیں۔

حضرت عقبه بن سوید این والد سے روایت

میں نے قسم اُٹھائی کہ یہ میرابھائی ہے آپ کو چھوڑ دیا' میں حضور ملٹی آیٹی کے پاس آیا کو گوں نے قتم اُٹھانے کو عار سمجما میں نے شم اٹھائی کہ بیمیر ابھائی ہے آپ نے فرمایا: تُونے سی کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

يُكُنِّي أَبَا مَرْ حَب 6347 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ

حَـرْبٍ، أُخُبَـرَنِي سُوَيْدُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَّا وَمَـخُورَمَةُ الْعَبْدِئُ، بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةً،

فَأَتُانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى، فَابُتَاعَ مِنْنَا سَرَاوِيلَ، وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجُرِ، فَقَالَ: يَا وَزَّانُ، زِنُ وَأَرْجِحُ

سُوَيْدُ بْنُ عَامِر سُوَيْدٌ أَبُو عُقْبَةً

6348 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جَابِرِ بُنِ الْبَخْتَوِيّ، ثنا الْحِمْصِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ

أَبِي حَـمُزَةً، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أُخْبَرَنِي عُفَّبَةُ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

6349 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ ، وَعَبُدُ

كرتے بين وه فرماتے بين كه بين نے رسول الله ما في الله ما في الله ما في الله ما

سے مم شدہ بکری کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا.وہ

ترے لیے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیریا کے

لیے ہے۔ میں نے آپ التی اللہ است مم شدہ اون کے

متعلق پوچھا تو آپ لٹائیاتیم غصہ ہوئے جب آپ کو

غصہ آتا تھا تو آپ کے چرہ کی سرخی کی بناء برمعلوم ہو

جاتاتھا'آپ نے فرمایا: آپ کواس سے کیا ہے اور اس

کوتم سے کیاتعلق ہے اس کے ساتھ اس کامشکیزہ اور

برتن ہے وہ یانی بھی پی لیتا ہے اور گھاس بھی کھالیتا ہے ،

میں نے آپ سے کم شدہ شی کے متعلق پوچھا'

حضرت عقبہ بن سوید اینے والد سے روایت

اس کوچپوڑ دے حتیٰ کہ دہ اپنے مالک کول جائے گا۔

آپ نے فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کرو ٔ اگر اس کا

كرت بين كيونكه ان كے والد رسول الله ملتي أيلم ك

اصحاب میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول

جب بمين أحد نظراً ما تو حضور التَّهْ يَلْأَلْمُ فِي ماما: الله بهت

براے اُحدیبار ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے

حضرت سويدبن ههير ه رضي اللَّدعنه

حضرت سوید بن مبیره رضی الله عنه فرماتے ہیں

محبت کرتے ہیں۔

ما لک آجائے تواہے دیدو ورنہ خودر کھلو۔

ملد جداري 652 والمحادث

| Ŝ  | <u>₹</u> | ج<br>{{ |
|----|----------|---------|
| ×2 | 1        | ج<br>72 |

سُويُدٍ، عَنُ أَبِيدِ، قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

بُسَنَ أَبِسَى عَبُدِ الرَّحْسَمَنِ يُسَحَدِّدُثُ 'عَنْ عُقْبَةَ بُنِ

اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، قَالًا: ثنا أَبُو مُصْعَبِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْلَةَ الْغِفَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ

غَصِبَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي حُمْرَةِ وَجُنَتَيْهِ فَقَالَ: مَا

6350 - وَسَأَلُتُ مُ عَنِ اللَّهَ قَطَةِ ؟ فَقَالَ:

6351 - حَـدَّثَـنَا أَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا

عَرِفْهَا، ثُمَّ أُوثِقُ وِكَاءَهَا، وَصَدَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ

أَبُو الْيَسَمَانِ الْسَحَكُمُ بُنُ نَافِع، أَنا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي

حَـمُزَـةَ، عَنِ الزُّهُورِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بُنُ

سُويْدٍ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

كُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ، فَلَمَّا بَدَا لَنَا أُحُدُّ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَكْبَرُ،

سُويَدُ بن هُبيرة

طَالِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّاةِ؟ قَالَ: لَكَ أُورِلَّا حِيكَ ﴾ أَوْ لِللِّذِنَّبِ ' قَالَ: وَسَأَلَتُهُ عَنِ الْيَعِيرِ ؟ وَكَانَ إِذَا

لَكَ ' وَلَسهُ؟ مَعَسهُ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ، يَودُ الْمَاءَ، وَيَصْدُرُ الْكَلَّا، خَلِّ سَبِيلَهُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ

و 6352 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

المعجم النبير للطبراني في المعجم النبير للطبراني في 653 و 653 و 653 و المعجم النبير للطبراني في المعجم النبير المعجم النبير المعجم المعرب المعجم المعرب المعجم المعرب المع

مُسَدَّدٌ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ

الْعَدُوي، حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بُنُ بُدَيْلٍ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ زُهَيْرٍ أَبِي طُلُحَةً، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَالِ

الْمَرْءِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ 6353 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثنا أَبُو نَعَامَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ

بُدَيْلٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةً، قَىالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ مُهُرَةٌ مَأْمُورَةٌ ۚ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ

سُوَيْدٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ

6354 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِي غَصْوَانَ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُوَيْدٍ الْأَلْهَانِيّ، فَخِذْ مِنَ

الْأَشْعَرِيينَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' أَوْ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ لَخُمِ وَجُذَامٍ مَغُوثَةً بِالشَّامِ بِالظُّهُرِ وَالضَّرُعِ كَمَا جَعَلَ يُوسُفَ بِمِصْرَ

سُوَيْدُ

مَغُوثَةً ِلْأَهْلِهَا

كد حضور مل المينظم في فرمايا: آدى كالبهترين مال مابوره كا سکہ یا مہر مامورہ ہے۔

حضرت سوید بن مهیر ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 🥈 كه حضور ملتَّ المِيَامِ في فرمايا: آ دمي كا بهترين مال درست کی ہوئی تھجور اور دیگر درختوں کی قطار' سکہ یا اطاعت کرنے والانو جوان گھوڑا (جوسرکش نہ ہو )ہے۔

خضرت سويدا بوعبدالله

الهاني رضى الله عنه

حضرت عبدالله بن سويد الهاني اين والد ي روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

الله الله الله الله الله الله المحصال في بنايا جس نے آپ اللہ اللہ سے ساتھا کہ آپ نے فرمایا: اللہ

عزوجل نے بنایا ہے اس قبیلہ بنوخم اور بنوجذام کوشام

میں مددٔ غلبہ اور عاجزی کے ساتھ جس طرح کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے مصر میں مصر والوں کے لیے امداد مقرر فرمائی۔

حضرت سويدبن غفله مخضرم ہيں

(رسول المُنْهَيِّلِهِمُ كَاز مانه يا ياليكن

شرفُ زيارت كاموقع نهملا)

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا'یااس نے بتایا جورسول الله ملتی کیائیم کے زکو ہ لینے

والے کے ساتھ چلا' اُس نے بتایا: رسول الله ملتَّ فَالِيَّلِمْ كِ زمانہ میں کہ آپ نے فرمایا: دودھ پلانے والی کونہ پکڑؤ عليجده رہنے والول كوجع نه كرو اورجع نه رہنے والول

کونکیجد ہ نہ کرو۔

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

رسول الله طلح الله كاز كوة لينے والا جمارے ياس آيا' أس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس کا ہاتھ بکڑا' میں نے

آپ کے زمانہ میں پڑھا کہ ملیحدہ کو جمع اور جمع کوعلیحدہ

کے کرآیا تواس نے لینے سے انکار کر دیا 'چرکہا کون سا

ملك مجھے كم دے گا؟ كون سے نام مجھے سابيكريں گے؟ جب میں رسول الله طرف الله علی یاس آیا تو میں نے

ملمان كالحجامال لياتها\_

بنُ غَفَلَةً مُخَضَرَمٌ

6355 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُنْسَرَةً أَبِى صَالِح، عَنُ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةً، قَالَ:

سِرْتُ ' أَوْ أَخْبَرَنِى مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَأْخُذُ مِنْ رَاضِع لَبَنِ، وَلَا تَحْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ

6356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بُكَيْسِ الطَّيَسِ السِّسَى الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي زُرُعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيّ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَالَ:

أَتُنَانَنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَخَذُتُ بِيَدِهِ، وَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَرَأَتُ فِي عَهْدِهِ: أَنْ لَا تَـجُـمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

الْحَشْيَةَ الْصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ، فَأَبَى أَنُ اللهُ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا،

ثُمَّ قَالَ: أَيُّ أَرْضِ تُقِلَّنِي؟ وَأَيُّ سَمَاء ٍ تُظِلَّنِي؟ إِذَا

أَتَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أُخَذُتُ خِيَارَ مَالِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ

نه کروصدقہ کے ڈرسے۔ایک آ دمی بڑی اونٹنی لے کر آیا'اس نے لینے سے انکار کردیا' پھر دوسری اس سے کم ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 655 ﴿ الله حد جهارم ﴾

جن کا نام سواد ہے حضرت سوادبن قارب سدوسي رضى اللدعنه

حضرت محمد بن كعب قرظى رضى الله عنه فرمات بين الهجي

كه حفرت عمر رضى الله عنه معجد مين بيشے ہوئے تھے اسى ال

دوران ایک آ دی معجد کے پاس سے گزرا کی ایک آ دی نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! کیا آب اس

گزرنے والے آ دمی کو بہجانتے ہیں؟ فرمایا: کون ہے

وہ؟ عرض كى: ييسواد بن قارب ہے اوراس آ دى كاتعلق يمن والول سے ہے بيان ميں بري بزرگي اور مقام والا

ہے اور وہی ہے جس کے پاس اس کے جن نے آ کر رسول کریم ما این کم کی آمدی خبر دی۔ تو حضرت عمر رضی

الله عندنے فرمایا: اس کومیرے پاس لاؤ۔ پس اسے بلایا گیا ایپ نے فرمایا کیا تو سواد بن قارب ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تُو وہی ہے جس

ك پاس اس ك جن في رسول كريم مليَّة يَدِيم كي آمدى خردی اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: ابھی تک تو اسی پرانی کہانت پرہے؟ پس وہ شخت غصے میں آ گیااور کھ

كہنے لگا: اے امير المؤمنين! جب سے ميں نے اسلام قبول کیا ہے اس طرح میرے ساتھ کوئی بھی پیش نہیں

آیا' پس حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا. واہ سجان اللہ! قتم بخدا! جس شرک پر ہم تھے وہ تیری کہانت سے بڑا

مَن اسْمُهُ سُوَادٌ سَوَادُ بُنُ قَارِبٍ السَّدُوسِيَّ

6357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ حُجُرِ السَّامِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

مَنْصُورِ الْأَنْبَارِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الُوَقَ اصِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ:

بَيْنَمَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مَرَّ رَجُلٌ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفُ هَذَا الْمَارَّ؟ قَالَ:

كَا ' فَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: هَـذَا سَوَادُ بُنُ قَارِبٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْيَحَنِ لَهُ فِيهِمْ شَرَفٌ وَمَوْضِعٌ، وَهُوَ الَّذِى أَتَاهُ رِئِيُّهُ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيَّ بِهِ ' فَدُعِيَ لَهُ بِهِ، قَالَ: أَنْتَ سَوَادُ بُنُ قَارِبِ؟ قَالَ: نَعَمُ

، قَالَ: فَأَنْتَ الَّذِي أَتَاكَ رِئِيُّكَ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: فَأَنْتَ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ كِهَانَتِكَ؟ فَعَضِبَ غَضَبًا

شَدِيدًا وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا اسْتَقْبَلَنِي بِهَذَا أَحَدٌ مُنْذُ أَسُلَمْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الشِّرُكِ أَعْظَمُ مِنَ كِهَانَتِكَ، أُخْبِـرُنِـى بِإِتْيَانِكَ رِئِيَّكَ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

المعجم الكهير للطبراني المحادي الكهير للطبراني المحادم الكهير الكهير للطبراني المحادم الكهير الكهير

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ، بَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَتَانِي رِئِيِّي فَضَرَبَنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بُنَ قَارِبٍ، فَافُهُمْ وَاعْقِلُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ، إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

(البحر السريع)

عَجِبُتُ لِلْجِنِّ وَتَجُسَاسِهَا ...وَشَلِّهَا الْعِيسَ بِأَخُلَاسِهَا

تَهُوِى إِلَى مَكَّةَ تَبَغِى الْهُدَى ... مَا خَيِّرُ الْمُدَى الْهُدَى الْهُدَى الْمُورِي الْمُدَى الْمُورِي

فَارُحَلُ إِلَى الصَّفُوةِ مِنْ هَاشِمِ ...وَاسُمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَأْسِهَا فِي السَّفُولِةِ رَأْسًا، وَقُلْتُ: دَعْنِي قَالَ: دَعْنِي

أَنَمُ، فَإِنِّى أَمْسَيْتُ نَاعِسًا، فَلَمَّا أَنُ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الشَّانِيَةُ أَتَّانِي فَضَرَيَنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: أَلَمُ أَقُلُ لَكَ الشَّانِيةُ أَتَّالِيهِ فَضَرَيَنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: أَلَمُ أَقُلُ لَكَ يَا سَوَادُ بُنَ قَارِبٍ، قُمُ فَافْهَمُ وَاعْقِلُ ' إِنْ كُنْتَ

تَعْقِلُ، إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ

الُجِنِّىُ يَقُولُ: عَجِبْتُ لِلُجِنِّ وَتِطُلابِهَا ...وَشَلِّهَا الْعِيسَ الَّةُ الهَا

تَهُوى إِلَى مَكَّةَ تَبُغى الْهُدَى ...مَا صَادِقُ الْجَرِّ كَكُذَّابِها

ہے'آپ مجھے بتا کیں! کیا واقعی آپ کے جن نے آکر آپ کو رسول کریم ملی آپٹیم کے ظہور کی خبر دی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اے امیر المؤمنین! اسی دوران کہ ایک رات میں جاگئے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا' جب میرے پاس میرا جن آیا۔ پس اس نے محصابے پاؤں سے ٹھوکر مارکر کہا: اے سواد بن قارب! محصابے پاؤں سے ٹھوکر مارکر کہا: اے سواد بن قارب! اکھ' سجھ اور عقل کی گولی کھا' اگر تیرے اندر عقل ہے کیونکہ بنولؤی بن غالب قبیلہ سے ایک رسول ملی آپٹیم تشریف لا چکا ہے' اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے اور تشریف لا چکا ہے' اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس نے یہ کلام پڑھنا شروع کردیا:

''جن اوراس کی جنجو کی وجہ سے اور اس کے عمدہ اونٹوں پرٹاٹ یا دری باندھنے کی وجہ سے مجھے تعجب ہوا' جو مکہ کی طرف مرایت تلاش کرنے کی خاطر جانا پیند کرتا ہے جنوں میں سے بہتر' ان کے پلیدوں کی ماننز نہیں ہیں'

پس بنوہاشم قبیلہ میں سے پُتی ہوئی ہستی کی طرف کوچ کر اور اپنی دونوں آئکھوں کو ان کے سردار کی طرف بلندکر''۔

کہتے ہیں: اس کی بات کی وجہ سے میں نے سر نہیں اُٹھایا اور میں نے کہا: مجھے چھوڑ وسونے دو کیونکہ میں نے او تکھتے ہوئے شام کی ہے۔ پس جب دوسری رات آئی تو وہ میرے پاس آیا 'پس اس نے اپنی یاوں سے ٹھوکر مارکر مجھے کہا: اے سواد بن قارب! کیا

میں نے بچھ سے نہیں کہا تھا کہ بنولؤی بن غالب سے

ایک رسول منتی ایلیم مبعوث ہو کیے ہیں۔ اللہ کی طرف

بلاتے ہیں اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں' پھر

میرے جن نے بیشعر پڑھنے شروع کر دیئے: ''جن اور جن کی تلاش و جنتجو' نیز اس کے عمدہ

اونوں پرلوٹے باندھنے سے مجھے تعجب ہوا (جب سفر

ہوتا ہےتو ساتھ لوٹے بھی )'

جو ہدایت کی تلاش کیلئے مکہ کی طرف جانے کو

محبوب رکھتا ہے' سیج جن اور ہوتے اور جھوٹے جن اور ہوتے ہیں'۔

چل سفرشروع کر'وه ہاشم قبیلہ کی منتخب شخصیت ہیں'

ان کے پہلے ان کے بچھلوں کی طرح نہیں ہیں''۔ کہتے ہیں: اس کی بات س کر میں نے سرنہ اُٹھایا'

یں جب تیسری رات آئی تو اس نے مجھے یاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا: اے سواد بن قارب! کیا میں نے تخصِّے نہیں کہا'سمجھ لے اور عقل سے کام لے' اگر تُوعقلمند

ہے کیونکہ لؤی بن غالب سے ایک عظمت والا رسول مبعوث ہوا ہے وہ اللہ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا

ہے کھرجن نے کہنا شروع کر دیا: "میں جن اور ان کی خبر سے حیران ہوا' اور ان کے عمدہ اونٹوں پر کجاوے باندھنے کی وجہ سے بھی حیران

وہ مدایت تلاش کرنے کیلئے مکہ جانے کی خواہش ر کھتا ہے' مؤمن جنول کی باتیں اور ہوتی ہیں اور کافر فَارْحَلُ إِلَى الصَّفُوَّةِ مِنْ هَاشِمٍ ... لَيْسَ قُدَامَاهَا كَأَذُنَابِهَا قَالَ: فَلَمُ أَرْفَعُ بِقَوْلِهِ رَأْسًا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ

اللَّيْلَةُ النَّالِثَةُ أَتَانِي فَضَرَبِّنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: أَكُمُ أَقُلُ لَكَ يَا سَوَادُ بُنَ قَارِبٍ ... افْهَمُ وَاعْقِلُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ،

إِنَّهُ قَدْ بُعِثَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ \_ يَدُعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى عِبَادَتِهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْجِنِّي يَقُولُ:

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَأَخْبَارِهَا ...وَشَلِّهَا الْعِيسَ بأكوارها تَهُوِى إِلَى مَكَّةَ تَبُغِى الْهُدَى ...مَا مُؤْمِنُ الُجِنِّ كَكُفَّارِهَا

فَارُحَلْ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمِ ... بَيْنَ رَوَابِيهَا وأَحْجَارِهَا فَوَقَعَ فِي نَفُسِي حُبُّ الْإِسْلَامِ، وَرَغِبْتُ فِيهِ ' فَلَمَّا أَصْبَحْتُ شَدَدُتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَانْطَلَقْتُ

مُتَوَجَّهًا إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَغُضِ الطَّرِيق أُخْسِرْتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لِي: فِي الْمَسْجِدِ '

فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَعَقَلْتُ نَاقَتِي، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَقُلْتُ: السُمَعُ مَقَالَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 658 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾

اللُّهُ عَنْهُ: ادْنُهُ، ادْنُهُ فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدُيْهِ، فَقَالَ: هَاتِ ' فَأَخُبِرُنِي بِإِتْيَانِكَ رِئِيَّكَ ' فَقُلْتُ.

(البحر الطويل)

أَتَانِي نَجِيّى بَعُدَ هُدُء وِرَقُدَةٍ ...وَلَمْ يَكُ ) فِيمَا قَدُ بَلُونُ بُكَاذِب

ثَلَاتَ لَيَالِ قَوْلُهُ كُلَّ لَيُلَةٍ ...أَتَاكَ رَسُولٌ مِنُ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ

فَشَمَّرُتُ مِنْ ذَيْلِ الْإِزَارِ ووسَّطَتْ ...بِي الذَّعُلِبُ الْوَجْنَاءُ كَيْنَ السَّباسِبِ

فَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ ... وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وَأَنَّكَ أَذُنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً ...إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِب

فَـمُـرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى ... وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذُّوائِب

وَكُنُ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغُنِ عَنْ سَوَادِ بُنِ قَارِب

قَالَ: فَفَرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُصْحَابُهُ بِإِسْلَامِي فَرَحًا شَدِيدًا ' حَتَّى رُؤِيَ فِي وُجُوهِمٍ \* قَالَ: فَوَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ، وَالْتَزَمَهُ، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنكَ

جنوں کی باتیں اور ہیں'

یس کوچ کر اس ہستی کی طرف جو بنوہاشم سے ۔ انتخاب شدہ ہے ان کی زرخیز زمینوں اور پھروں کے درمیان"۔

پس میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی' پس جب میں نے صبح کی تو میں نے اپنی سواری پرزین گس لی ۔ پس میں مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پس جب میں نے راستے میں ایک جگہ تھا تو مجھے خبر ملی کہ نبی کریم ملی ایکے نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے کی میں مدینے آیا۔ پس میں نے نی کریم ملی اللہ کے بارے سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آ ب ساتھ ایک مسجد میں ہیں کی میں معبد میں آیا تو میں نے اپنی سواری کا یاؤں باندھا' احیا نک میری نگاہ پڑی تو رسول کریم ملتی پیریم موجود تھے اور آ ب التَّوْلِيَّةُ مُ كَارِدُ لُولُوكُ تَصْ بِس مِيس فِي عَرْض كَي: اے اللہ کے رسول! میری بات بھی ساعت فرمائیں۔

يس حفرت ابوبكررضي الله عنه نے كہا: آپ طبق ليلم ك قريب موجا! قريب موجا! پس وه مجھے يه بات كتے رہے حتیٰ کہ میں آپ اللہ اللہ کے سامنے ہو گیا' آپ اللَّهُ يَلِيلَم نے فرمایا: لاؤوہ خبر جو تحقیے تیرے جن نے

دی ہے۔ پس میں نے بیشعر سائے: ''جب میں نے تھوڑی دیر سکون اور نیند کر کی تو

میرے پاس میرے ساتھ سرگوشی کرنے والا میرا جن آیا' اس سے پہلے اس نے بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا

6358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُن

مُحَمَّدِ بن بَكَارِ بن بكالِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ

بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا الْحَكُمُ بُنُ يَعْلَى

تین رات آتا ر با اور ہر رات ایک ہی بات تھی،

لؤی بن غالب قبیلہ سے ایک عظمت والا رسول تیرے

یاس آیاہے

یس میں نے جا در کے پتوسنجالے اور کمر باندھی، یس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رہنہیں اور

آپ پرغائب پرامن والے ہیں'

اور بے شک آپ سب رسولوں سے قریبی وسلہ

ہیں' اللہ کی بارگاہ میں اے عزت ویا کیزگی والوں کے

اے وہ ہستی جو ہر چلنے والے سے بہتر ہے اب

میں حکم دیں جوآپ کے پاس ہوتا ہے اگر چہاب بالوں کی سفیدی بوھایے کی نشانی آ گئے ہے'

میرے سفارشی بنواس دن جس دن کوئی سفارش

نہ ہوگا' آپ کے علاوہ اور سواد بن قارب کو بے پرواہ کر

فرماتے ہیں: میرے اسلام لانے پر رسول

كريم ملتَّهُ يُلِيمُ اور آپ ملتَّهُ يَلِيمُ كصحابه كرام بهت زياده

خوش ہوئے یہاں تک کہان کے چہروں میں خوش کے

ٱ ثار دیکھے گئے۔فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ الهل كران كى طرف آئے اوران سے چمٹ كئے فرمايا:

میں پسند کرتا تھا کہ میں یہ بات آپ سے سنول۔

حضرت سوادبن قارب از دی فرماتے ہیں کہ میں

پس کوئی آنے والا آیا پس اس نے مجھے یاؤں سے

سراۃ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں سویا ہوا تھا'

المعجم الكبير للطبراني كي 660 ( ( المعجم الكبير للطبراني ) بُنِ عَطَاءٍ، ثنا أَبُو مَعْمَرِ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ:

سَـمِـعْتُ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: أَجُبَرَنِي سَوَادُ بْنُ

قَارِبِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: كُنُتُ نَائِمًا عَلَى جَبَلِ مِنْ

جِبَالِ السَّرَاةِ، فَأَتَى آتٍ ' فَضَرَيْنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ:

عَجِبُتُ لِلْجِنِّ وَتَجْسَاسِهَا ...وَشَلِّهَا

تَهُوى إِلَى مَكَّةَ تَبُغِى الْهُدَى ...مَسا

، قَالَ: ثُمَّ عُدُثُ، فَنِمْتُ، فَأَتَانِي فَضَرَيَنِي

عَجِبُتُ لِلْجِنِّ وَأُخْبَارِهَا ...ورَحْلِهَا الْعِيسَ

تَهُوِى إِلَى مَكَّةَ تَبِغِى الْهُدَى ...مَا مُؤْمِنُوهَا

قَالَ: ثُمَّ عُدُتُ فَنِهُتُ، فَأَتَانِي فَضَرَبَنِي

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتِطْلَابِهَا ...وَشَدِّهَا الْعِيسَ

بِرِجُلِهِ، وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بُنَ قَارِبِ، أَتَاكَ رَسُولٌ

مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، فَاسْتَوَيْتُ قَاعِدًا، وَأَدْبَرَ وَهُوَ

بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: قُمْ يَا سَوَادُ بْنَ قَارِبِ، أَتَاكَ رَسُولٌ

﴿ غَالِبِ، فَاسْتَوَيْتُ قَاعِدًا، وَأَدْبَرَ وَهُوَ يَقُولُ:

(البحر السريع)

صَالِحُوهَا مِثْلَ أَرْجَاسِهَا

مِثْلَ كُفَّارِهَا

تفوكر ماركر كها: ال سواد بن قارب! أتفو! لؤى بن

عالب قبیلہ سے پیغامبر تیرے پاس آیا ہے پس میں اُٹھ

كرسيدها بيٹھ گيا اوروہ پیٹھ پھير كر جاتے ہوئے يہ كهدر ہا

سے اور اس کے عمدہ اونٹوں پر جھل کے نیجے ٹاٹ

باندھنے کی وجہ سے

مثل نہیں ہیں''۔

ہوئے بیہ کہدر ہاتھا:

'' مجھے تعجب ہوا' جن اور اس کی تلاش وجستو کی وجہ

وہ مکہ جانے کی خواہش کرتا ہے تا کہ ہدایت کو

فرماتے ہیں: پھر میں دوبارہ سو گیا، پس اس نے

تلاش کرے جنوں کے نیک لوگ ان کے بلیدوں کی

میرے پاس آ کر اینے پاؤل سے تھوکر ماری اور کہا:

اے سواد بن قارب! أمهو! تيرے ياس قبيلداؤى بن

غالب سے رسول ملت اللہ آیا ہے اور وہ واپس جاتے

اوراس کے عمدہ اونٹوں پر کجاوے باندھنے سے تعجب ہوا'

تلاش کرے جنوں کے مؤمن ان کے کفار کی مانند نہیں

آیا کی اس نے اپنے یاؤں سے مجھے تھوکر مار کر کہا:

اے سواد بن قارب! أنهو! تمهارے ياس لؤى بن

غالب سے رسول آ گیا ہے کہل میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا

''جن اوراس کی خبروں کی وجہ سے مجھے تعجب ہوا

وہ مکہ کی طرف جانا پیند کرتا ہے تا کہ ہدایت کو

فرماتے ہیں: میں سہ بارہ سوگیا تو وہ میرے پاس

تَهُوى إِلَى مَكَّةَ تَبُغِى الْهُدَى ...مَا صَادِقُوهَا مِثْلَ كُذَّابِهَا

فَارْحَلُ إِلَى الصَّفُوةِ مِنْ هَاشِعٍ ...وَاسُمُ بعَيْنَيْكَ إِلَى رَأْسِهَا

قَالَ: فَأَصْبَحَتُ، فَاقْتَعَدْتُ بَعِيرًا لِي حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ظَهَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَاتَّبَعْتُهُ

اوروالسلومة موئے بيكهدر باتھا:

''جن اور اس کی تلاش سے مجھے تعجب ہوا اور اس کے اونٹوں کی وُمیں باندھنے پر بھی تعجب ہوا' ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے وہ مکہ جانے کو محبوب رکھتا ہے ان کے سیج ان کے جھوٹوں کی مانند

پس تُو بنوباشم قبیله کی جنی ہوئی ہستی کی طرف سفر کا آغاز کر اور اینی آتھوں کو ان کے سردار کی طرف

کہتے ہیں: میں نے صبح کی تو میں اپنے اونٹ پر بين كرمكة يا احا تك ميرى نكاه يزى تورسول كريم ملتَّ فيلالم تشریف لا کیے سے پس میں نے آپ الی اللہ کو خردی اورآ پالٹونیالیم کی پیروی کی۔

> حضرت سوادبن عمرو انصاري رضي اللدعنه

حضرت سوادبن عمر وانصاری رضی الله عنه فرماتے بیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایسا آ دمی ہوں جوخوبصورتی کو پیند کرتا ہوں مجھے مال دیا گیاجو آپ دیکھ رہے ہیں' مجھے پیند ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی الحچى جوتى نه يہن تو كيا يه كبرے؟ آپ الله يَآلِم نے فرمایا جہیں! میں نے عرض کی: یارسول الله! تکبر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا حق کوحقیر جاننا اور لوگوں کوحقیر جاننا۔

# سَوَادُ بْنُ عَمُرو الأنصاري

6359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُن شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، وَالْحَسَنُ بْنُ بِشُو الْبَجَلِيُّ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحكمد بن سِيرِينَ، عَنْ سَوَادِ بُنِ عَمْرِو الْأَنْـصَـارِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ حُبّب إلَى الْبَح مَالُ، وَأَعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى، فَمَا أُحِبُ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ فِي شِسْعِ نَعْلِي -أَوْ قَالَ: شِرَاكِ نَعْلِى -أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ؟ قَالَ: لَا ' قُلْتُ:

6361 - حَـدَّثَمَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

يَـفُـضُـلَنِـى أَحَدٌ بِشِرَاكِ نَعْلِى، أَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟

مَنِ اسْمُهُ سَوَادَةً: سَوَادَةُ بُنُ

الرَّبيع الْجَرُمِيَّ

6362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت سواد بن عمر وانصاری رضی الله عنه فرماتے

بیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں ایبا آدمی

ہوں جوخوبصورتی کو پیند کرتا ہوں' مجھے مال دیا گیاجو

آپ دیکھرے ہیں' مجھے پسند ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی

ا چھی جوتی نہ پہنے تو کیا یہ تکبرے؟ آپ ملٹائیلٹلم نے

فرمایا نہیں! میں نے عرض کی: یارسول الله! تکبر کیا ہے؟

حضرت سوادبن عمر وانصاري رضي الله عنه فرمات

بیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں ایبا آ دی

ہوں جوخوبصورتی کو پسند کرتا ہوں' مجھے مال دیا گیاجو

آپ دیکھرے ہیں مجھے پیند ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی

الجھی جوتی نہ پہنے تو کیا یہ تکبرہے؟ آپ مُنْ اَیِّلِم نے

فرمایا: نبیں! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! تکبر کیا ہے؟

جن کا نام سوادہ ہے حضرت سوادہ

بن رہیج جرمی رضی اللہ عنہ

میں حضور ملی اللہ کے پاس آیا اوپ نے میرے کیے

حضرت سوادہ بن رہیج رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا حق کوحقیر جاننا اورلوگوں کوحقیر جاننا۔

آپ نے فرمایا حق کوحقیر جاننا اورلوگوں کوحقیر جاننا۔

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

رَجُلًا جَمِيلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْطِيتُ مِنَ الْحُسُنِ وَالْجَمَالِ، وَحُبِّبَ إِلَى، فَلَا أُحِبُّ أَنْ

﴾ عَــمْــرِو الْأَنْـصَــارِيّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ' إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَى الْحُسُنُ وَالْجَمَالُ ' حَتَّى إِنِّي لَا

أَحِبُ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ بِشِرَاكِ، أَفَمِنَ الْكِبُرِ ذَلَكِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِحنَّ الْكِبْرَ مِنْ غَمَصَ النَّاسَ، وَبَطَرَ

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَوَادَ بْنَ عَمْرِو كَانَ

مُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ الْعَمِّىُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمْرَانَ، ثنا

ثنا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةَ، ثنا عَاصِمُ بُنُ هِلالِ، عَنُ

السَّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ سَوَادِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ: لَا ' وَلَكِئَ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ

فَهَا الْكِبُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ

وَغَمَصَ النَّاسَ 6360 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

الْخَيْلَ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمْرَانَ، ثنا

سُلَيْمَانُ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سَوَادَةً بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ:

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ،

ثنا سَلْمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ الرَّبيع،

قَالَ: أَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ لِي

بِلَوْدٍ، قَالَ: إِذَا رَجَعُتَ إِلَى بَيْتِكَ، فَقُلُ لَهُمُ

فَلُيُحُسِنُوا أَعْمَالَهُمْ، وَمُرْهُمْ فَلَيُقَلِّمُوا أَظُفَارَهُمْ،

سُلَيْمَانُ بَنُ صُرَدَ الْخُزَاعِيُّ

فُسُتُ قَةُ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ عَدِيٍّ،

قَالَ: هَلَكَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ '

رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا

6363 - حَـدُّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو

6364 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اونٹ کا حکم دیا اور مجھے فر مایا:تم گھوڑ بلو کیونکہ گھوڑ ہے

کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی لکھ دی گئی

حضرت سوادہ بن رہیج رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ طاق اللہ علی کے (دستِ مبارک میں)

حضرت سوادہ بن رہیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملٹی لیکٹی کے پاس آیا ای نے میرے لیے

اونٹ دینے کا حکم دیا' آپ نے فرمایا: جب اپنے گھر کی

طرف جاؤ تو ان گھروالوں سے کہنا کہ اچھے اعمال

کریں اور ان کو حکم دینا کہ اپنے ناخن کا ٹیس تا کہ جب

جانوروں کا دودھ دھوئیں تو ان کے تھنوں کوخراش نہ

جن کا نام سلیمان ہے

حضرت سليمان بن صردالخز اعي رضي

اللَّدعنهُ آپ کی کنیت ابومطرف ہے کپر

حضرت محمد بن على رضى الله عنهما (ليعني امام باقر رضي

الله عنه) فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت

سليمان بن صرف الخزاعی اور حضرت ميتب بن نجبه

فزاری چار ہزار آ دمیوں کالشکر لے کرنگائے حضرت سیّد

انگونھی دیکھی (یا آپ طلخ لیائم پر مهر نبوت دیکھی )۔

سُلَيْمَانُ الْجَرْمِيُّ، عَنُ سَوَادَةَ بُنِ الرَّبِيعِ الْجَرْمِيّ،

وَكَا يَخْدِشُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ إِذَا حَلَبُوا مَنِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ

يُكْنَى أَبَا الْمُطَرِّفِ 6365 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيّ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ وَبَلَغَنِي: أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدَ

قَىالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَمَرَ لِي بِـذَوْدٍ، وَقَـالَ لِي: عَلَيْكَ بِالْحَيْلِ، فَإِنَّ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 664 ﴿ الله عبدم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

شہید کے گئے۔

الشہداء امام عالی مقام سیّدنا امام حسین رضی اللّد عنه کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کے امیر حضرت سلیمان بن صرد تھے یہ وقت رہی الاخر ۱۵ ہجری کا تھا ' پھر یہ حضرات عبیداللّٰہ بن زیاد کی طرف چلے ' پس وہ اس کے مقدمہ لیحیش سے ملے تو ان سے قال کیا ' حضرت سلیمان بن صرد اور ابن نجه ' رہی الآخر کے مہینہ میں سلیمان بن صرد اور ابن نجه ' رہی الآخر کے مہینہ میں

## حضرت سلیمان بن صر درضی الله عنه کی روایت کرده احادیث

حضرت سلیمان بن صردرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سلی آئی آئی نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا: اب ہم اُن سے جہاد کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔

حضرت سلیمان بن صردرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئی آئے موقع پر فرمایا: آج ہم ان سے جہاد کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔

#### بُنُ صُركَ 6366 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا سُفْیَانُ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدَ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: الْآنَ نَغُزُوهُمْ، وَلَا يَغُزُونَا

6367 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُ، ثنا مُسُلِمِ الْكَشِّىُ، ثنا مُسُلِم بُنُ إِبُرَاهِيمَ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدَ، أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ اللَّهُ حَزَابِ: الْيَوْمَ نَعُزُوهُمْ وَلَا

6368 - حَـدَّثَـنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ أَسْبَاطِ بُنِ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِى، ثنا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، ثنا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، قَالَ خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ لِسُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدَ أَوْ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمُ 6369 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثِنِي سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَرَنْ، فَأَحَلَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ، فَكَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْهَ قَالَ الْأَعُـرَابِيُّ: فَأَيْنَ الْقَرَنُ؟ فَكَأَنَّ بَعُضَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ 6370 - حَـدَّثَـنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

الْقَوْمِ صَحِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَن الْأَعْهِمَ شِ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُن صُرَدَ، قَسَالَ: اسْتَبَّ رَجُلان عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كَأَعْلَمُ كَلِمَةً ۚ ۚ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِى يَجِدُ، لَوْ قَـالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ' لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي

6371 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ، حَـٰذَثَنِبى أَبِى، ثنا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ

جائے 'اسے عذاب قبرنہیں ہوگا؟ اُن میں سے ایک نے اینے ساتھی سے کہا: جی ہاں!

حضرت سليمان بن صرد رضى الله عنه فرمات بي کہ ایک دیباتی نے رسول اللہ ملٹی کیلیم کے ساتھ

نماز پڑھی' اس کے پاس سینگ تھا' کسی آ دمی نے اسے ( اس سے پکڑ لیا' جب حضور ملٹھ ایکٹے نے سلام پھیرا تو

دیہاتی نے کہا: سینگ کہاں ہے؟ کچھلوگ ہنس پڑے تو حضور ملتَ الله عن فرمایا: جو الله اور آخرت کے دن پرایمانِ رکھتاہے اُس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کوڈرائے۔

حضرت سلیمان بن صرد رضی الله عنه فرماتے ہیں كددوآ دمى رسول الله طلق للتالم ك بإس الريز ان ميس

ے ایک کو بخت عصر آیا مضور التا اللہ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگروہ پڑھ لے جو بیغصہ یا تاہے تو وہ

چلا جائے گا' اگریہاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھ لے تواس كاغصه چلا جائے گا۔

حضرت سلیمان بن صرد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملتی آیٹے نے دوآ دمیوں کو سنا اس حال میں کہ

ال كاعبه جلاجائ كا\_

دوآ دمی رسول الله طلح أير الله كل پاس لا پڑے ان ميں سے

ایک کوسخت غصدا یا مضور ما این نام نے فرمایا: میں ایسا کلمہ

جانتاہوں کہاگروہ پڑھ لے جو بیغصہ پا تاہے تو وہ چلا

جائے گا' اگریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھ لے تو

حضرت سلیمان بن صرد رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹی آئیلم ہمارے پاس آئے' آپ ملٹی آئیلم تین

رات تھہرے ہم کھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یا

طاقت نەر كھتے تھے (لینی خوشی سے )۔حضرت عبداللہ

بن احمد فرماتے ہیں: میں نے بیر حدیث اپنے والد کے

حضرت سليمان بن أكيمه

لیثی رضی اللہ عنہ

اکیمہ لیثی اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت

کرتے ہیں'وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملٹ کیلیم کے پاس

آئے ہم نے آپ سے عرض کی یارسول اللہ! ہمارے

مال باب آپ پر قربان ہوں! ہم آپ سے مدیث

سنتے ہیں'ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں جس طرح

آپ سے من ہوتی ہے۔آپ نے فرمایا: جبتم حلال

حضرت يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن

سامنے ذکر کی تو آپ نے اس کوحسن قرار دیا۔

يَغُصَبُ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ رَجُـلَيْـنِ وَهُمَا يَتَقَاوَلَان، أَحَدُهُمَا

سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

الْأَعْمَشِ، عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنُ

رِيِّي وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَسَلَّمَ اللَّهَا لَذَهَبَ عَنْهُ

﴿ الشَّيْطَانُ ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدِ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا نَصْرُ

بُنُ عَدِلِيّ، ثندا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ عَبُدِ الْأَكْرَم،

رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُن

صُودَ قَالَ: أَتَبَانَبَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سُلَيْمَانُ بُنُ أَكَيْمَةَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَا لَهُ: بِآبَائِنَا أَنُتَ وَأَمَّهَاتِنَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ ' فَكَا نَقُدِرُ

مِنَ الشَّيْطَان

وَسَلَّمَ، فَمَكَثَ ثَلاثَ لَيَالِ، فَلَمْ نَقُدِرْ عَلَى طَعَامٍ ، أَوْ لَهُ نَفُدِرُ ' قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ: فَذَكَرُتُ

هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، فَاسْتَحْسَنَهُ

6372 - حَدَّثَنَا يَسُحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي

أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الْمِصِّيْصِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَكِيْمَةَ اللَّيْقِيُّ، عَنُ

حَرَامًا، وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلاَّلا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى ' فَلا

مَن اسْمُهُ سِنَانٌ سِنَانُ بُنُ سَنَةً

الأسكمي

6373 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ،

ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةً، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَنَّةَ الْأُسُلَمِيّ، عَنِ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ

سِنَانُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّق

أَبُو طريفٍ الْهُذَلِيّ 6374 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَجَّاجٌ الْأَحُوَلُ،

عَنْ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَةَ، عَنْ سِنَان بُنِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ تَصَدَّقَ بِأَرْضِ لَهُ عَظِيمَةٍ

عَلَى أُمِّهِ، فَمَاتَتُ وَلَيْسَتْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي فَلَانَةً

كوحرام اورحرام كوحلال نه كروتو روايت بالمعنى بهي كرلوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

## جس کا نام سنان ہے۔ حضرت سنان بن سنه التلمي رضي اللدعنه

حضرت سنان بن سنه اسلمي رضي الله عنه حضور التي ينهم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کھا کرشکریہ

ادا کرنے والا ایسے ہے جس طرح صبر کرنے والا روزہ

دارہوتا ہے۔

حضرت سنان بن سلمه بن محبق ابوطريف الهذلي رضي الله عنه

حضرت سنان بن سلمہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک آ دمی تھا' اُس نے اپنی والدہ پر

ا پنی بڑی زمین کوصدقه کر دیا' اُس کی والده فوت ہوگئ'

اس کا کوئی وارث نہیں تھا'وہ آ دمی حضور طرفہ آلیا ہم کے پاس آيا اورعرض كي: ميري فلال والده فوت موگئ وه لوگول

میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزت وال

اصُنَعُ بِهَا مَا شِئْتَ

تَصَدَّقُتُ عَلَيْهَا بِأُرْضِ لِي عَظِيمَةٍ، فَمَاتَتُ وَلَيْسَ

لَهَا وَادِثْ غَيْرِى، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا؟

قَالَ: قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ أَجُرَكَ، وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ،

6375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ

بَكُو السَّوَّاجُ الْعَسْكُويُّ، ثنا بِشُرُ بْنُ الْوَلِيدِ

الْكِنْدِيُّ، ثنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ

الْحَجَّاج، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَةً، عَنْ سِنَان بُنِ

اسَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَضَدَّقُتُ عَلَى أُمِّى

إِحَسَدَقَةٍ، وَإِنَّهَا هَلَكَتْ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قَدُ

6376 - حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْفَسَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، ثنا مُعْتَمِرُ

بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ يُحَذِّثُ ' عَنُ

خَالِدٍ ٱلْأَشَجّ، عَنْ سِنَان بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

﴾ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى جَذَعَةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: مَا

سِنانُ بُنُ

وَبَرَةَ الْجُهَنِيُّ

6377 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ،

رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ أَرْضَكَ ، وَقَبلَ صَدَقَتكَ

ضَرَّ أَهُلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا

تھی' میں نے اس پر بڑی زمین صدقہ کی تھی' وہ فوت ہو

کئی ہے اس کا میرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے آپ

مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ

عزوجل نے تیرے لیے اجر کو ثابت کر دیا اور تیری

زمین واپس کر دی ہے اب ٹو اس کے ساتھ جو جا ہے

ے کہ ایک آ دمی حضور طی ایک کے پاس آیا اس نے

عرض كى: يارسول الله! مين في ايني والده يرصدقه كيا

تھا' وہ فوت ہوگئی ہیں تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے

فر مایا: الله عز وجل نے تیری زمین تخصّے واپس کر دی ہے

حضرت سنان بن سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایک مردار جذعه (بعنی بھیر کے بچه) کے

یاس آئے آپ نے فرمایا: اس کے مالک کے لیے کوئی

حضرت سنان بن وبره

جهنی رضی اللّهءنه

حضرت سنان بن وبره جهنی رضی الله عنه فرمات

حرج نہیں تھا کہ وہ اس کی کھال سے فائدہ اُٹھا تا۔

حضرت سنان بن سلمه رضى الله عنه سے روایت

کر مین کے ساتھ۔

اور تیرے صدقہ کو قبول کیا ہے۔

ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طاق آلیا کے ساتھ عزوہ مریسیع کیا' ہمارا اُس وقت شعارتھا: اے مدد کیے ہوئے ہے مار

کیا ہماراا ن وقت دے! ماردے!

حضرت سنان بن غرفه رضی الله عنه ﴿

مسترک میں بن عرفہ رضی اللہ عنہ انہیں صحابی مونے کا شرف حاصل ہے فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ اللہ عنہ انہیں

بوت ہ سرت معلق جوعورتوں کے ساتھ مرجا تاہے اور عورت جومردوں کے ساتھ مرجاتی ہے اوران

میں کسی کامحرم نہ ہو'آپ نے فرمایا: ان کو تیم کروایا

جائے گا اور خسل نہیں کروایا جائے گا۔

حضرت سنين ابوجيله رضى اللدعنه

حضرت زہری سے روایت ہے کہ ایک آ دمی اپنے گھر والوں کے پاس آیا جبکہ اس نے راہ پڑی چیز اُٹھائی تھی'یں و وحضر یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اپس گیا تو اس کا

تھی' پس وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپس گیا تو اس کا ذکر کیا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آ دمی نے

عرض کی کہ جب بہ گری ہے تو میں وہاں نہیں تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تولوگوں نے اس کی تعریف کی مضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: پس اس کی ولاء تیرے

مَّ مُن السَّيْدَ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الشَّيْرَانِيُّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ رَافِعِ الْجُهَنِيِّ،

عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سِنَانِ بُنِ وَبَرَةَ الْجُهَنِيّ، قَالَ: غَزَوُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَزُوةَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّمَ غَزُوةَ الْمُرَيْسِيع، فَكَانَ شِعَارُنَا: يَا مَنْصُورُ، أَمِتُ أَمِتُ أَمِتُ

سِنَانُ بُنُ غُرَفَةً 6378 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبُدُ الْحَالِقِ بُنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِيدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سِنَانِ بُنِ عَرَفَةَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ '

يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ' وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَلَيْسَاء ِ ' وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ ، قَالَ: يُتَكَمَّمَا ' وَلَا

سُنَيْنُ أَبُو جَمِيلَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّجُلِ

6379 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ اللَّبَرِيُّ، أَبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَدِ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا، فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ عُمْمُ وُ عَسَى الْعُولِيْرُ أَبُولُسًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا

الْتُقِطَ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَثُنِى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

حضرت ابن شہاب سے روایت سے کہ ابوجیلہ

الدَّبَرِيُّ، أنسا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثِنِي أَبُو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ بِهِ،

ليے ہے اوراس كا نفقه بيت المال سے ہم پرلازم موگا۔ 6380 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نے المجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول کریم ملٹی ایکٹیا کے زمانہ میں ایک گری ہوئی چیزیائی' پس وہ لے کر آئے' پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر تہمت لگائی ﴾ فَاتَّهَمَهُ بِهِ عُمَرُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: ( کہاس نے چوری کی ہے) کیکن لوگوں نے اس کی

وہ آزاد ہے اوراس کی ولاء بھی اسی کے لیے ہے اوراس كاخرچه بيت المال سے ہوگا۔

حفرت ابوجیله فرماتے ہیں کہ ہم حفرت سعید بن ميتب كے ساتھ بيٹے ہوئے تضابوجيلہ كاخيال تھا

الحچی تعریف کی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

آپ کے ساتھ تھا۔

كه أس في حضور ملتَّهُ يَلِيَمُ كا زمانه يايا ٌ فتَّ والے سال

ابن شہاب بتاتے ہیں کدایک آ دمی نے بتایا کہ اس کو ولد الزنا رائے پہرا ہوا ملا' وہ اسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا 'آپ نے فرمایا: اسے لے جاؤ اور بیت المال کے مال سے اس کو دودھ پلاؤ اور اس کی ولاء تہارے لیے ہے۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: وہ آ دمی جو کم شدہ کولے کرآیا تھا'وہ اسے

لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا'اس نے مجصے خود بتایا تھا۔ 6381 - حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَسْمَاء ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاء ، عَنْ مَسَالِكِ بُنِ أَنِسِ، عَنِ الزُّهُويِّ، أَنَّ أَبَا جَمِيلَةَ

فَهُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

أُخْبَرَهُ، وَنَحِنُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ جُلُوسٌ، فَرَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدُرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَكَانَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْح

6382 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أُخْبَرَنِي عَـمْـرُو بُـنُ دِينَارِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اللُّهُ أَنُّهُ الْتَهَلُّطُ وَلَدَ زِنَّى، فَجَاء بِهِ عُمَر رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اذْهَبُ فَاسْتَرْضِعُ بِمَالِ اللَّهِ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ قَسَالَ ابْنُ شِهَسَابِ: وَالسَرَّجُلُ الَّذِى الْتَقَطَهُ، فَجَاء َ بِهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي ذَلِكَ

() (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) جن کا نام ساک ہے

حضرت ساك خرشها بود جانه

انصاری بدری رضی اللّه عنهُ يمامه كے دنشهيد كيے گئے تھے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی ساعدہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اُن کے ناموں

میں سے ایک نام ابود جانہ ساک بن اوس بن خرشہ بن

لوذان بن عبدود بن زيد بن تغلبه كالبھى ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی ساعدہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام حضرت ابودجانہ ساک بن تلوارمبارک بکڑنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار

اور بی ساعدہ میں سے جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے اُن کے ناموں میں سے ایک نام ساک بن خرشہ

ابود جانہ کا بھی ہے۔

مَن اسْمُهُ سِمَاكُ سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

استشهد يوم اليمامة

6382م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثِنا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةً أَبُو دُجَانَةً سِمَاكُ بُنُ أُوسِ بُنِ خَرَشَةَ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ عَبُدِ وُدِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَعْلَبَةَ 6383 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْـمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ 6384 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

الْيَسَمَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ ' وَهُوَ أَبُو دُجَانَةَ 6385 - حَـدَّثَـنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

ٱلْأَسُودِ، عَنْ عُرُوَّةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

حضرت محمد بن اسحاق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

المعجم الكبير للطبراني في 672 و 672 و الكبير للطبراني في الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم المعرب ا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ انصار اور بنی ساعدہ میں سے جو جنگ یمامہ میں شہید

خرشہ ابود جانہ کا بھی ہے۔

خرشہ ابود جانہ کا بھی ہے۔

ہوئے تھے اُن کے نامول میں سے ایک نام ساک بن

حضرت ابن شہاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنه کے

یاس اُحد کے دن آئے کہا: بیتلوار پکڑوبغیر پریشانی

ك\_ حضور التي يَيْم نے فرمايا: اگر تُو الحِيمي لرائي لرا كرتا

ہے تو بے شک سہل بن حنیف اور ابودجانہ ساک بن

حضرت خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن

ساک بن خرشہ اینے والد سے وہ ان کے دادا سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ سرخ

رنگ کے کپڑے کا جھنڈا کپڑے ہوئے تھے

حضور ملی آیکی نے انہیں دیکھائید دوصفوں کے درمیان

اکر اکر کر چل رہے تھے حضور التی ایک اس

خرشہ بھی اچھی لڑائی لڑتے ہیں۔

انصار اور بنی ساعدہ میں سے جو جنگ یمامہ میں شہیر

ہوئے تھے'اُن کے ناموں میں سے ایک نام ساک بن

مُ حَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

6386 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهَانَ الْأَصِبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلِيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ

يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ سِمَاكُ

6387 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي

شَيْبَةَ، ثِسَا مِنْ جَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثِنا سُفْيَانُ بُنُ

عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى

كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ، لَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهُلُ بْنُ

6388 - حَـدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

الْمَكِّيُّ، وَأَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَنْبَرِ الْبَصْرِيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ الْمُنْفِدِ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْقُرْمُطِيُّ، مِنْ وَلَدِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ثنا عُثُمَانُ بْنُ

يَعُقُوبَ الْعُشَمَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ

التَّيْمِتُ، عَنْ حَالِدِ بَنِ سُلَيْمَانَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن

حُنيُفٍ وَأَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ

الْيَسَمَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ ' وَهُوَ أَبُو دُجَانَةَ طرح چلنا اللہ کو ناپندہے کیکن جنگ کے موقع پر ( کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے اس طرح چلنا جائز

> مُخْتَالٌ فِي مِشْيَتِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَن اسُمُهُ سَلِيطً سَلِيطٌ أَبُو سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

> خَالِدِ بُنِ سِمَاكِ بُنِ خَرَشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ،

أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ يَوْمَ أُحُدٍ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ ، فَنَظَرَ

إِلَيْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

6389 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

الْأُسُودِ، عَنُ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بُنِ النَّجَارِ سَلِيطُ بُنُ قَيْسِ بُنِ عَـمُرِو بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَدِيّ

6390 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

الُمَكِّكَّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَلِيطٍ الْأَنْصَادِيُّ، عَنُ

أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجُرَةِ ' مَعَهُ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى

أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَرَيْقِطٍ يَدُلُّهُمُ الطَّرِيقَ، فَمَرَّ بِأُمِّ مَعْبَدٍ الْحُزَاعِيَّةِ، وَهِيَ لَا تَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ

#### جن کا نام سلیط ہے حضرت سليط ابوسليمان انصاری بدری رضی الله عنه حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عدی بن

نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سلیط بن قیس بن عمرو بن

عبیراللد بن مالک بن عدی بن عامر کا بھی ہے۔

خفرت محر بن سلیمان بن سلیط انصاری نے اینے والد سے اُنہوں نے ان کے دادا سے حدیث

بیان کی: جب رسول کریم مائی آیا بھ جمرت کے موقع پیہ تشریف لے چلئ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق '

عامر بن فبيره اوراً بن اريقط تها جوراسته بتار ما تها تو أم معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ آپ ساتی ایک کو نہیں بیجانی تھی۔آپ التا ایم نے فرمایا: اے اُم معبد!

كيا تيرے ياس چھدووھ ہے؟اس نےعرض كى:نہيں!

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 674 ﴿ 674 ﴿ حدد جهارم ﴾

مَعْبَدٍ هَلُ عِنْدَكِ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَإِنَّ

الْغَنَهُ لَعَازِبَةٌ قَالَ: فَمَا هَذِهِ الشَّاةُ الَّتِي أَرَاهَا فِي كِفَاءِ الْبَيْتِ؟ قَالَتُ: شَادَةٌ خَلَّفَهَا الْجَهُدُ عَن الْغَنَم، قَالَ: أَتَأْذَنِينَ فِي حِكْرِبِهَا؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا

ضَرَبَهَا مِنُ فَحُلٍ قَطُّ، وَشَأَنُكَ بِهَا ' فَمَسَحَ ﴿ ظَهُ رَهَا وضَرْعَهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاء يِرُبِضُ الرَّهُطَ،

فَحَلَبَ فِيهِ، فَمَلَّاهُ، فَسَقَى أَصْحَابَهُ عَلَّلا بَعْدَ

نَهَلِ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ أُخُرَى، فَمَلَّاهُ، فَغَادَرَهُ عِنْدَهَا، وَارْتَحَلَ، فَلَمَّا جَاء كَوْجُهَا عِنْدَ الْمَسَاء قَالَ لَهَا:

يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَا هَذَا اللَّبَنُ ، وَلا حَلُوبَةٌ فِي الْبَيْتِ، وَالْغَنَهُ عَازِبَةٌ ؟ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ \* إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا

رَجُلٌ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ، مَلِيحُ الْوَجُهِ، فِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ، وَفِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ، وَفِي صَوْتَهِ صَحَلٌ،

غُصُنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ، لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولِ، وَلَا

تَقْتَحِمُهُ مِنْ قِصَرِ، لَمْ تَعْلُوهُ ثُجُلَةٌ، وَلَمْ تَزُرِ بِهِ صَعْلَةٌ، كَأَنَّ عُنْقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ، إِذَا نَطَقَ فَعَلَيْهِ

الْبَهَاءُ ' وَإِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، كَلَامُهُ كَخَوزَ النَّظْمِ، أَزْيَنُ أَصْحَابِهِ مَنْظُرًا، وَأَحْسَنُهُمْ وَجُهَّا،

اَمَـحُشُـودٌ غَيْـرُ مُفْنَدٍ، لَهُ أَصْحَابٌ يَحُفُّونَ بِهِ، إِذَا

أَمَرَ تَبَادَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا نَهَى انْتَهَوْ اعِنْدَ نَهْيِهِ، قَالَ: هَـذِهِ صِفَةُ صَاحِبِ قُرَيْشٍ، وَلَوْ رَأَيْتُهُ لَاتَّبَعْتُهُ،

وَلَاَّجُهَا دَنَّ أَنْ أَفْعَلَ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَّةَ أَيْنَ تَوَجَّهَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعُوا

هَاتِفًا يَهْتِفُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ:

قتم بخدا! بشك بكريان تو گھر سے كئى موئى ميں بس یمی ایک بکری ہے جوآپ گھر کے خیمے میں دیکھ رہے ہیں۔ اُم معبد کا بیان ہے: وہ ایس بکری تھی جواپی کروری کی وجہ سے دیگر بکریوں کے ساتھ جانے سے رہ گئی تھی' آپ ملٹ اُلیام نے فرمایا: کیا تیری اجازت ہے' ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ اس نے عرض کی: کوئی نرجھی اس بری کے قریب نہیں کیا' اس سے آپ کا کام کیے ہوگا۔ پس آپ النائي بہتے اس كى پیٹھ اور كھيرى پر ہاتھ پھیرا' پھر برتن منگواہا جوایک گروہ کوسیر کر دینے والاتھا' پس اس برتن میں اس بمری کا دودھ تکالا' پس اسے بھر دیا۔ پس وہ اینے ساتھیوں کو ایک سیر کر کے پلانے کے بعد پھر پلایا' پھر دوسری بار دودھ نکالاتو اسے بھر دیا' پس

آپ وہ برتن اس کے پاس رکھ کرکوچ کر گئے 'پس جب شام کے وقت اس کا خاوند آیا تو اس نے اس سے کہا: اے اُم معبد! یہ دودھ کیسا ہے؟ جبکہ گھر میں کوئی دودھ

دینے والا جانور ہی نہیں ہے اور بکریاں جنگل کو گئی ہوئی ہیں۔ اس نے جواب دیا نہیں اقتم بخدا ا مگر ہارے

یاس سے ایک آ دمی گزرا'جس کا ظاہرروشن' چہرے پہ مدحت مونثول میں سرخی آئھوں میں سرمہ آواز میں

گرج 'جیسے دو ٹہنیوں کے درمیان ایک کیکدار ٹہنی قد لمبا ہونے کا عیب نہیں قد کے چھوٹا ہونے کی کمزوری نہیں ا بالوں سے لمبا ہونے کی بعد صورتی نہیں اور سر کے گنجا

ہونے کا عیب نہیں' ان کی گردن گویا کہ جاندی کی

صراحیٔ جب گفتگوفر ماتے ہیں تو ان کے چبرے پر رونق

(البحر الطويل)

جَزَى اللُّهُ خَيْرًا ' وَالْجَزَاء ' بِكُفَّهِ \_ رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ

هُــمَا نَزَلَا بِالْبِرِّ وَارْتَحَلَا بِهِ ...فَقَدُ فَازَ مَنْ أمسى رَفِيقَ مُحَمَّدِ

فَمَا حَمَلَتُ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا ... أَبَرَّ وَأُوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ

وأُكْسَى لِبَوْدِ الْحَالِ قَبْلَ الْيَذَالِهِ -وَأَعْطَى بِرَأْسِ السَّائِحِ الْمُتَجَرِّدِ

ويَهُن بَنِي كَعُبِ مَكَانَ فَتَاتِهِمُ ...ومَقَعَدُهَا لِلُمُؤُمِنِينَ بِمَرْصَدِ

آ جاتی ہے اور جب خاموثی اختیار کرتے ہیں تو سرایا وقار ہوتے ہیں' ان کا کلام گویا کہ موتی برو دیئے گئے ہیں' اپنے دوستوں میں سے خوبصورت منظر والے اور ان میں سے زیادہ حسین چہرے والے قابلِ احرام بیں' کمزور لگتے نہیں'ان کے صحابدان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جب تھم صادر فرماتے ہیں تو وہ بجالانے میں جلدی کرتے ہیں اور جب کسی کام سے منع کرتے ہیں تو فوراً رُک جاتے ہیں۔اس نے کہا: یہتو قریشیوں کے سأتقى كى صفات ہيں' اگر ميں ان كو ديكھ ياؤں تو پيروي

کہاں تشریف لے گئے ہیں' حتیٰ کہ وہ سنیں! ان دو دوستوں کو غائبانہ آواز دینے والے کو جو ابوتبس کے يهازيرآ وازلگائے: "الله اچھی جزاء دے! (جبکہ جزاء اس کی مٹھی میں ہے) جنہوں نے اُم معبد کے خیموں میں قبلولہ کیا'

کروں اور میں بیاکام کرنے کی بوری کوشش کروں گا'

مكه والول كو الجعي معلوم نهيل جواكه رسول كريم ملتي أيتم

وہ دونوں نیکی کے ساتھ اترے اور نیکی کے ساتھ ہی وہاں سے کوچ فرمایا ؑ پستحقیق وہ کامیابی کی منازل طے كر گيا جو محمد مائي آيا كا ساتھى بن گيا'

کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پرکسی کونہیں اُٹھایا جو محرط فی تران کوزیادہ نیک ہواور اپنی ذمہ داری کوزیادہ يورا كرنے والا ہو'

عادر کے برانا ہونے سے پہلے اس کوفوراً پہنانے والا ہوا کیلے چلنے والے یا سیر کرنے والے کے سرکے

ساتھ زیادہ عطا کرنے والا ہو'

کعب قبیلے کی دوشیزاؤں کی بجائے ان کے بیٹوںکومبارک ہوان کے بیٹھنے کا مؤمنین کیلئے انتظار کیا ماتا سڑ'

جاتا ہے'۔

حضرت سلیط بن ثابت بن وش انصاری رضی اللّدعنه

آپ رسول الله ملتي الله عليه أحد ك دن

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن رسول

وش کا بھی ہے۔

جن کا نام سبرہ ہے حضرت سبرہ بن معبد بن

عوسجہ جہنی رضی اللہ عنہ آپ کنب میں اختلاف کیا گیاہے۔

محمد بن احمد بن نصرابوجعفر ترندی فرماتے ہیں کہ ہمیں حارث بن معبد نے حدیث بیان کی' اُنہوں نے

حضرت عبدالعزيز بن ربيع بن سبره بن معبد بن عمرو بن

سَلِيطُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ وَقُشٍ اللهُ نُصَارِيُ

اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

6391 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ

أَبِى الْأَسُودِ، عَنْ عُرُورَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

يوم احديد مع رسون الله طلق الله عليه وسلم مِن الله عليه وسلم مِن النَّابُتِ سَلِيطُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ

مَنِ اسْمُهُ سَبْرَةً

سَبُرَةُ بُنُ مَعْبَدِ بُنِ عَوْسَجَةَ الْجُهَنِيُ

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ

6392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ نَصْرٍ أَبُو جَعْفَرِ التِّرْمِذِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بُنُ مَعْبَدٍ 'عَنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَمْرِو

بُنِ صُحَارَةَ بُنِ جُرَيْجِ بُنِ ذُهُلِ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُهَيْنَةَ بُنِ قُضَاعَةً

# الرَّبِيعُ بُنُ سَبْرَةَ

6393 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبُرَـةَ الْـجُهَنِيّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، وَقَامَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنُ بَنِى مُدُلِج يُقَالُ لَهُ: سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاء َ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّتِكُمْ هَذِهِ عُمْرَةً، فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ ' فَ مَنُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَقَدُ أَحَلُّ ' إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَّى ، فَلَمَّا أَحْلَلْنَا ' قَالَ: استَ مُتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَإِلاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزُويِجُ، فَعَرَضَنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنُ يَـضُـرِبُنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَّا وَابْنُ عَمِّ لِى ' وَمَعِىٰ بُرْدٌ ' وَمَعَهُ بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ

مِنْ بُرْدِي، وَأَنَّا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا

بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا سِمَاتِي، ثُمَّ صَارَ شَأَنُهَا أَنْ قَالَتُ:

صحاره بن جریج بن وهل بن زید بن جهینه بن قضاء

#### حضرت ربيع بن سبره اينے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں كه ان ك والد في بتاياكه وه رسول الله طلق يَتِلم ك ساتھ جمة الوداع میں نکلئ جب مقام عسفان میں جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے اُترے تو بنی مدلج کا ایک آ دی جعشم تھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! قوم کے لیے الیا فیصله کریں گویا که آج ہی پیداہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے تمہارے اس مج کوعمرہ میں شامل کیا ہے کی جبتم آئے ہوتو جس نے طواف کعبہ کیا اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کی (اس کاعمرہ ہو

گیا) وہ احرام کھول دیے ہاں! اگر ساتھ قربانی ہؤجب

ہم نے بداحرام کھول لیے تو آپ نے فرمایا: تم این

ہے اس کا ذکر حضور ملٹی ایلم کے ہاں کیا گیا ا آپ نے

فرمایا: ایسا کرو میں اور میرا چپازاد نکلئ میرے پاس

جا در تھی اور ان کے یاس بھی جا در تھی لیکن ان کی جا در

میری حادر سے عمر مھی اور میں ان سے زیادہ جوان تھا'

عورتوں سے فائدہ اُٹھاؤ۔ فائدہ اُٹھانے سے مراد شادی كرنا ہے۔ ہم نے يہ بات عورتوں كے سامنے ذكركى ، انہوں نے انکارکیا کہ ہمارے اوران کے درمیان مدت ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله فِي الله فَهِ 678 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 678 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

واپس نہلے۔

پس ہم ایک عورت کے پاس آئے کہا اس نے ان کی

حادر کو پیند کیا اور میری جوانی کو پھر اس کا معاملہ اس

طرح ہوا کہ اس نے کہا: تم اپنی چا در لو اور مدت اس

کے میرے درمیان دس دن تھی۔ پس میں نے اس کے

پاس رات گزاری پھر میں نے صبح کی اور مسجد کی طرف

نکلا' اچا تک رسول کریم ملٹی آیا ہم ستون اور دروازے کے

سامنے کھڑے تھے آپ ٹیڈیکٹ فرمارے تھے: اے

لوگو! میں نے ان عورتوں سے استمتاع کی مم کواجازت

دی تھی خبردار! بے شک اللہ تعالی نے اس کو (اب)

قیامت تک حرام کر دیا ہے کس وہ آ دمی جس کے پاس

کوئی عورت ہو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو مال و

متاع اسے دے چکا ہے اس میں سے کوئی شی اس سے

ساتھ مدینہ سے ججۃ الوداع کے لیے نکلے جب ہم مقام

عسفان پر پہنچے تو حضور مالی کی الم نے فرمایا عمرہ حج کے

ساتھ شامل کیا گیا قیامت کے دن تک سراقہ بن

ما لک نے عرض کی: مارسول الله! جمیں تعلیم دیں ایسے کہ

گویا ہم آج ہی پیداہوئے ہیں عمرہ یہ ہمارے اس

سال کے لیے ہے یا ہیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے

فرمایا: صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے

لیے ہے۔ جب ہم مسکرائے تو ہم نے طواف کعبہ کیا اور

صفا و مروہ کے درمیان سعی کی پھر ہمیں عورتوں سے

حضرت ربیع بن سبرہ اینے والد سے روایت

كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ السِّسَاءِ، إلَّا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلّ

6394 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ' حَتَّى إِذَا كُنَّا

رُبِعُسُفَانَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

فَـقَـالَ لَـهُ سُـرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمُنَا

تَعُلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمُرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا

هَذَا ' أَمْ لِأَبَدِ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِأَبَدٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ

طُفُنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ

سَبيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

فَبِستُ عِنْدَهَا ' ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَى

هَاتِ بُسُرُدَكَ، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشُرًا،

الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـائِمٌ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ،

النِّسَاءِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّهُنَّ قَدْ أَبْيَنَ إِلَّا إِلَى

أَجْلِ مُسَمَّى، قَسَالَ: فَسَافُ عَلُوا ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ' عَلَيَّ بُرُدٌ، وَعَلَيْهِ بُرُدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى

امْرَأَيةٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرُدِ صَاحِبي ' فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَى "

فَتَرَانِي أَشَبُّ مِنْهُ، فَقَالَتُ: بُرُدٌ مَكَانَ بُرُدٍ، وَاخْتَارَتُنِي، فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا

رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَانُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى

أَجْلِ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرُجع مِمَّا أَعُـطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ

حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا

أَبُو حُـذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ

بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

6395 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، أَنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا بِشُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنُ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

شادی کی اجازت دی گئ ہم آپ النائی آیل کے پاس آئے تو ہم نے عرض کی اُنہوں نے انکار کردیا ہے گر ایک مدت تک تو آپ نے فرمایا: ایسا کرلو۔ میں اور میرا ساتھی نکلئے میرے اوپر چادرتھی اور اُس کے اوپر بھی حادر متن ہم ایک عورت کے پاس آئے ہم نے اس پر

اینے آپ کو پیش کیا' یعنی نکاح کی خواہش کی۔ وہ عورت میرے ساتھی کی حاور دیکھنے گئی' اس کی حاور میری چا در سے اچھی دیکھی کھراس نے میری طرف

و يكما عيس نے اپن جا در كے بدلے نكاح كيا لعنى جا در حق مبررکھی میں نے اس کے پاس رات گزاری جب

منبر پرخطبہ دے رہے تھے میں نے فرماتے ہوئے سنا: جس نے عورت سے شادی ایک مقرر مدت تک جواس

کے لیے حق مہر مقرر کیا وہ اس کو دے دے 'جواس کو دیا اس سے کچھشی واپس نہ لو اور جدائی کرو کیونکہ اللہ

عزوجل نے قیامت کے دن تک حرام کردیاہے۔

حضرت رہیے بن سبرہ اپنے والد سے وہ حضور ملی این اس اس طرح کی حدیث روایت کرتے

حضرت رہیع بن سبرہ اپنے والد سے روایت كرتے بيں كەحضور الله يَيْلِم نے ججة الوداع كے موقع ير متعدیے نع کیا۔

. ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ فِي حَجَّةِ

حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ

بُنُ حُمَيٰدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

) عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

6396 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ زَبِّهِ بُن سَعِيدٍ، عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ

أَثَلَاثٍ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُحَرِّمُهَا، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ

6397 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الُحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفُيَانُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْن

عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَخَّصَ كُلُّنَا فِي نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَنَا وَابُنُ عَمِّ

للي، فَأَتَيْنَا فَتَاةً شَابَّةً وَمَعِى بُرُدَةٌ وَمَعَ ابْنِ عَمِّى بُرْدَةٌ، وَبُرْدَةُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدَتِي، وَأَنَا أَشَبُّ

مِنِ ابُنِ عُمِّى، فَجَعَلَتُ تَنْظُرُ فِيَّ، قَالَتُ: بُرُدَةٌ

كَبُـرُدَةٍ، فَاخْتَارَتْنِي ' فَأَعْطَيْتُهَا بُرُدَتِي، ثُمَّ مَكَثُتُ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت رہیج بن سبرہ اینے والد سے وہ حضور ملتا التيم سلمه كى حديث كى مثل روايت كرتے

حضرت رہیع بن سبرہ اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەحضور الله الله الله عندكى رخصت دى تقى تیسرے دن کے بعد میں آپ کے پاس پہنیا تو آپ

نے فرمایا: اس کوحرام کر دیا گیا' آپ نے بختی سے منع کیا

حضرت رہیج بن سبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلم نے نکارِ متعہ کی اجازت دی ٔجب ہم مکہ آئے تو میں اور میرا چیاز ادایک نوجوان

عورت کے پاس آئے میرے اور میرے چیازاد کے

یاس حیادر تھی میرے چیازاد کی حیادر میری حیادر سے

اچھی تھی' میں اپنے چچازاد سے زیادہ بہتر نو جوان تھا' وہ عورت مجھے دیکھنے لگی' اس نے کہا: اس کی جا در اس کی جادر کی طرح ہے۔اس نے مجھے بیند کیا میں نے اس کو

اپی جاور دے دی پھر میں اس کے ساتھ مھمرا جتنا اللہ

نے چاہا' پھر میں حضور ماٹھ کی آیا ہیں تیا ہیں نے

آپ کو دروازے اور زمزم کے پاس کھڑا پایا' حضور ملتَّ يَتِهِ لِم نِ فرمايا بم نِهم بين متعه كي اجازت دي

تھی جس کے پاس کوئی عورت ہونکاحِ متعہ میں وہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ اللہ عز وجل نے قیامت کے دن تک

اس كوحرام ديا ہے جوتم نے ان كوكوكى شى دى ہے وہ ان

حضرت رہیم بن سرہ اینے والد سے روایت 

ساتھ ججة الوداع كے موقع پر نكك اس كے بعد الوقيم والی کمبی حدیث ذکر کی۔

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الله في المارت وي مين اورين

عامر کا ایک آ دی ایک کنواری لڑکی کی طرف چلے ہم نے اپنا آپ اس پر پیش کیا' اس نے کہا: تم مجھے کیا دو

گے؟ میں نے کہا: میں اپنی جا در دول گا' میرے ساتھی

نے کہا: میری چاور! حالانکہ میری چاور سے میرے ساتھی کی چاور بہتر بھی' میں اس سے زیادہ نوجوان تھا'

جب اس نے میرے ساتھی کی جا در کی طرف دیکھا تو اسے پندآئ جب اس نے میری طرف دیکھاتو میں

اس کو پیندآ یا 'پھراس نے کہا: تُو اور تیری چادر مجھے کافی

ہے۔ میں اس کے پاس تین دن تھہرا' پھر رسول 

عَـلَيْـهِ وَسَــلَّـمَ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا بَيْنَ الْبَابِ وزَمْزَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدُ كُنَّا أَذِنَّا لَكُمْ فِي هَذِهِ الْمُتَّعَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَــــنِهِ السِّسُوَان شَـىءٌ فَلُيُرْسِلُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُو هُنَّ شَيْئًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ

عُـمَرَ بُنِ عَبُـلِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنُ أبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَلَاكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمِ 6398 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الُفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدٍ، حَدَّثِنِي الرَّبيعُ بُنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ `

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتَعَةِ، فَانْطَلَقُتُ أَنَّا وَرَجُـلٌ إِلَى امْـرَأَـةٍ مِـنُ بَـنِـى عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطَاء ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينَا؟

فَقُلُتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاء ُصَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِبِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ

مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتُ إِلَى رِدَاء ِصَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتُ إِلَىَّ أَعْجَبُتُهَا، ثُمَّ قَالَتُ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ

عورتیں ہوں جن سے اس طرح فائدہ اُٹھار ہا ہے تو وہ ان کوچھوڑ دے۔ بیالفاظ حدیث کے کی بن بکیر کے ہیں۔

حضرت ربیع بن سبرہ اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كہ حضور مل اللہ اللہ اللہ كا دن مكه آئے مضور ملتا کی نے دن کو عورتوں سے متعہ کی اجازت دی میں اور میرا چھازاد نکائے میرے پاس پرانی حادر تھی اور میرے چیازاد کے پاس عمدہ جا در تھی میں اینے چھازاد سے خوبصورت نو جوان تھا اور میرا چھازاد مجھ سے کم حسن و جمال والا تھا۔ ہم دونوں مکہ کی او کچی جگہ سے ینچے والی جگہ کی طرف نکلے ہمیں بی عامر بن صعصعہ کی ایک کنواری لڑکی ملی' پس ہم نے کہا: بے شک رسول كريم ملتي للنم نے ہميں تھم ديا يا ہميں اجازت دي کہ ہم عورتوں سے جزوقی فائدہ حاصل کریں۔ پس ہم میں سے کوئی ایک مجھے پسندہ؟ اس نے کہا: کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں! اس نے ہمیں اپنی اپنی چا دریں پھیلانے کو کہا'ہم نے چا دریں پهيلائين تو وه جاري چادرين د نکھنے لگی' پھر وه ميري طرف اورمير بي چازاد بهائي کي طرف د کيھے گئي بي جب میرے پچازاد بھائی نے اسے دیکھا کہ وہ میری طرف دیکیرہی ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوا' کہنے لگا: ب شک میری بیرچا درنی ہے اور میرے چھا کے بیٹے کی چا در کے پرانا ہونے کی پرواہ نہیں ہے کیں اس نے ہیہ يَكُفِينِي، فَمَكَثُتُ مَعَهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ السُّدِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الكَّرْتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلُيُحَلِّ سَبِيلَهَا ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بُكَّيْرٍ

6399 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا ) مُسَـدَّدٌ، ثنـا الْـمُعُتَمِرُ، قَالَ: سَمِعُتُ عُمَارَةَ بُنَ غَزِيَّةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتُح، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُ مُ فِي مُتُعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، وَمَعِى بُرُدٌ قَدُ مُسَّ مِنْهُ، وَمَعَ ابْنِ عَمِّى بُرُدٌ جَدِيدٌ غَيضٌ، وَأَنَّا جَمِيلٌ فَاضِلُ الْجَمَالِ عَنِ ابْنِ عَيِّي، وَابُنُ عَيِمًى دُونِي فِي الْجَمَالِ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةَ أَوْ بِأَسْفَلِهَا لَقِيَتُنَا فَتَاةٌ مِنْ بَنِي عَـامِـر بُنِ صَعْصَعَةَ مِثْلُ الْبَكْرَةِ، فَقُلْنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَنَا ' أَوْ قَدُ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَسْتَ مُتِعَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَهَلُ لَكِ فِي أَحَدِنَا؟

قَىالَتُ: أَوَّفَعَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمُ، قَالَتُ: نَعَمُ، فَنَشَرُنَا

لُبُرُدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْبُرُدَيْنِ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَىَّ ا

وَإِلَى ابُنِ عَسِمِى، فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّى تَنْظُرُ إِلَىَّ

عَطِفَهَا، قَالَ: إِنَّ بُرُدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرُدَ ابُن

عَــِمِّى خَلِقٌ قَدُ مُسَّ مِنْهُ، وَتَقُولُ الْفَتَاةُ: وَبُرُدُ هَذَا

لَا بَأْسَ بِهِ، فَكُرَّرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ

ائْتَسَارَتْسِي، ثُمَّ لَمْ نَخُرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا

المعجم الكهير للطبراني

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مِنْلَهُ

6400 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ

الْمَكِّى، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَسُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِى، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالا: بُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتَعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَالْفَتْحَ بَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتَعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَةٍ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَةٍ

يَدَيْهَا ' وَعَلَى بُرُدٌ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ ، فَكَلَّمْنَاهَا ومَهَرُنَاهَا بُرُدَيْنَا ، وَكُنْتُ أَشَبٌ مِنْهُ ، وَكَانَ بُرُدُهُ أَجُودَ مِنْ بُرُدِى ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى مَرَّةً ' وَإِلَى بُرُدَهِ مَرَّةً ، ثُمَّ قَبِلَتْنِى ، فَنَكَحْتُهَا ، فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْهَا ،

كَأَنَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطَاء ُ لِنَسْتَمْتِعَ مِنْهَا، فَجَلَسْنَا بَيْنَ

فَفَارَقْتُهَا أَوْ نَحُوَ هَذَا 6401 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَعْيَنَ، ثنا مَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

بات ایک یا دو بار کمی' پھراس نے مجھے ہی پسند کیا' پھر ابھی ہم مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ رسول کریم ملتّ اللّٰہِ نے اسے حرام فرمادیا۔

حضرت رہے بن سرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہے ہیں فتح کے سال متعدی اجازت دی میں اور ایک نوجوان آ دمی

ایک نوجوان عورت کے پاس گئے جو کنواری تھی ہم نے ا اس سے فائدہ اُٹھانا چاہا' ہم اس کے سامنے بیٹھے' میرے اوپر چا در اور دوسرے آ دمی پر بھی جا در تھی' دونوں

نے گفتگو کی جمارا مہر ہماری چادر تھی میں اس سے زیادہ نوجوان تھا' اس کی چادر میری جادر سے اچھی تھی' اُس

عورت نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا' ایک دفعہ اُس کی چادر کی طرف اور مجھے قبول کرلیا' میں نے اس سے نکاح کیا' میں اس کے پاس تین دن تھہرا' پھر

حضور ملٹی آئیلم نے اس سے منع کیا' میں نے اس سے ( جدائی کرلی' یا اس جیسی حدیث ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ عنہ متعد سے منع کیا فرمایا: ہم آج کے دن سے قیامت کے دن حرام کرنے والے ہیں جس نے

أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي

الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَّعَةِ قَالَ: إِنَّهَا حَرَامٌ

6402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ

کوئی شی دی ہو ٔوہ واپس نہ لے۔

حضورمل الميلم في متعدسيمنع كيار

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ

کے دن حضور ملتی الم نے عور توں کے متعہ سے منع کیا۔

حضور ملی الم نے عورتوں کے متعہ سے منع کیا۔

کے دن حضور ملتی اللہ نے متعہ سے منع کیا۔

قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَعْيَنَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مَعْقِلُ

6403 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ

أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنِ الرّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتُعَةَ

بُسُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرِ،

6404 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

بُنُ الْمَدِينِيّ، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنُ

أبِيبِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عُسَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنُ

عَنِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ

6405 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

مِنْ يَوْمِسَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا

بُسُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ

بُنُ الْمَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُــمَيْـدِيُّ، قَـالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ

الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَدَةَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

السَّرُح الْمِصُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْآيُلِيُّ، ثنا

سَلَامَةُ بُنُ رَوْح، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ،

حَـدَّ ثَنِي الرَّبِيعُ بَنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ

قَـالَ: اسْتَـمْتَعُتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ،

ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

6408 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،

عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُهَا فِي

6409 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كُرَامَةَ، ثنا

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، عَنْ بَحْرِ السَّقَّاءِ، عَن

حَجَّةِ الْوَدَاعِ

6407 - حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

6406 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ

عَنِ الزُّهُ وِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

میں دوسرخ چادروں کے حق مہر پر متعہ کیا ، پھر ہمیں

رسول الله الله الله عورتول سے متعه كرنے سے منع

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مل الماليم في مكد كموقع يرمتعد سيمنع كيار

حضور التي يكم في جمة الوداع كموقع يرمتعه سيمنع

حضور مل المينالم في الله عند سيمنع كيار

النِّسَاء ِ يَوُمَ فَتُح مَكَّمَةً

الزُّهُ رِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ

6410 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

وَ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ

﴾ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ

سَبُرَ-ةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْح مَكَّةَ،

ودَحَلَهَا النَّاسُ ؛ إِذَا رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَدُ وَاطَأَ

امْرَأْدَةً، فَأَعُطَاهَا ثَوْبَيْنِ، وَكُنْتُ أَصْبَحَ وَجُهَّا مِنْهُ،

وَكَانَ مَعِى ثَوُبٌ، فَقُلُتُ لَهَا: أَعْطِيكِ هَذَا الثَّوُبَ،

فَأَسْتَمْتِعُ بِكِ، فَتَركَتِ الْقَيْسِيّ، وَقَالَتْ: نَعَمُ،

فَوَاعَدْتُهَا أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهَا، فَدَخَلَتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يُحَرِّمُهَا

مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنبَلِ،

ثنا هُـدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنُ

أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ

الْفَتْح ، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلٌ،

6412 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْـدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يُونُسَ،

6411 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

وَ اَوْرَجَعْتُ، فَأَخَذُتُ ثَوْبِيَ مِنْهَا ﴿ وَاللَّهُ مِنْهَا

ہے اپنا کپڑ الیا۔

روایت کی۔

كرنے سے منع كيا۔

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتح

مکہ کا دن تھا تو لوگ مکہ میں داخل ہوئے قبیلہ قیس کے

ایک آ دمی نے ایک عورت سے وطی کی اس کو دو کیڑ ہے

حق مہر کے طور پر دیے میں نے صبح کی تو میرے یاس

کپڑا تھا' میں نے کہا: میں تجھے یہ کپڑا دوں گا' میں تجھ

سے فائدہ اُٹھاؤں گا' اس نے کہا: ٹھیک ہے میں نے

دوبارہ آنے کا وعدہ کیا' میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضورط المالی اللہ نے

عورتوں سے متعہ کرنے کو فتح کے سال حرام کر دیا' میں

نے کہا: آپ کوکس نے بیان کیا؟ اس نے کہا: مجھا یک

آدمی نے حدیث بیان کی اس نے اینے والد سے

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ لِيَالِمُ نِ فَتَح مَكه كِ دن عورتوں كے ساتھ متعه

النِّسَاءِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ

عَنُ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُتُعَةِ النِّسَاءِ

6413 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ،

عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَيِّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَسَلْمَ بِالِاسْتِمْتَاعِ فِي فَتُحِ مَكَّةَ، فَاسْتَمْتَعُنَا مِنَ

حَنِفَيةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمِّي أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

مَاهَانَ بُنِ أَبِي حَنِيفَةَ، ثنا أَبِي، ثنا سَلَمَةُ بُنُ

صَالِح، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالا: ثنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ

سَبُرَـةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ

6415 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

6414 - حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بُنُ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اُٹھانے کی اجازت دی ہم نےعورتوں سے فائدہ اُٹھایا' (

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حفرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حفرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور من الم المائية على من سن ہر كوئى نماز كے

حضور اللهي تيلم نے فرمایا: تم میں سے ہر کوئی نماز کے

دوران سترہ رکھ لے'اگر چہ تیر کے بدلے ہی ہو۔ '

حضور من الله المعامن عورتول سے متعد کرنے سے منع کیا۔

حضور ملتی کی ایمیں فتح مکہ کے دن عورتوں سے فائدہ

پھرہم نے اس سے منع کر دیا۔

6416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُن حَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، حَدَّثَنِي عَيِّي عَبْدُ

الْمَسلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ

سَبْرَ-ةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا سَبْرَةُ بُنُ عَبُدِ

الْعَزِيزِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ الْمَلِكِ

بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

شَيْبَةَ، ثننا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيّ

الْعُكْبَرِيُّ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ عَبُدِ

الْعَزِيزِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي عَيِّي عَبْدُ

الْـ مَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا فِي

يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَبْرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، عَنُ

عَيِّهِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ بُـنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا

﴾ مَرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَرَاحَاتِ الْإِبِلِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

6417 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ

حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا

لِيَسْتَتِرُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مِثْلَهُ

دوران سترہ رکھ لے اگر چہ تیر کے بدلے ہی ہو۔

حضور ملتی کی اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضور ملتہ اللہ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ربیع بن سرہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ

ربیع بن سره اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت رہیع بن سبرہ اپنے والد سے وہ ان کے

حضرت رہیع بن سرہ اپنے والدسے وہ ان کے

دادا سے وہ حضور مل ایکم سے اس کی مثل روایت کرتے

بيں۔

خضور النَّهُ يَالِمُ نَهِ فرمايا: بكريوں كے باندھنے كى جگه نماز

پڑھلواوراونٹوں کے باندھنے کی جگہنماز نہ پڑھو۔

شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ

الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ

خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ

عَـمُـرِو الْـعَامِرِيُّ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثنا حَرُمَلَةُ

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثِنِي عَمِّى عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ

الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ

الصَّكَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرٍ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَبِحُيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

سَعُدٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنُ

أُبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّكَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ

حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا

6420 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشُرًا، فَاضُرِبُوهُ عَلَيْهَا

عَشُرًا فَاضُربُوهُ عَلَيْهَا

6419 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

6418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

دادا سے وہ حضور ملتی کی مثل روایت کرتے

حفرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْيِيْتِلِم نِے فرمایا: بچہ جب سات سال کا ہو جائے ا

تو اس کونماز پڑھنے کا حکم دواور دس سال کا ہو جائے تو 🦿

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورمل الميلام نے فرمایا: بچہ جب سات سال کا ہوجائے

تو اس کونماز پڑھنے کا حکم دواور دس سال کا ہو جائے تو ﴿

حضرت رہیج اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ

حضور ملتی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضور التي يتلم نے فرمايا: بچه جب سات سال كا موجائے

تو اس کونماز پڑھنے کا حکم دواور دس سال کا ہو جائے تو

نمازنه پڑھنے پراس کو مارو۔

نمازنه پڑھنے پراس کو مارو۔

ان کو مارو۔

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ:

الْغُلامُ سَبْعَ سِنِينَ، فَـمُرُوهُ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا بَلَغَ

يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، ثنا سَبْرَةُ بُنُ عَبُدِ

جن کا نام سبرہ ہے

حضور ملٹھ لیکٹم جب وادی حجر میں اُڑے تو آپ نے

فرمایا: ان کے پانیوں سے یانی کا گھونٹ بھی نہ بیؤجس

نے اس پانی ہے آٹا گوندھایا حیس (تھجوراور پنیر ملاکر

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایک جب وادی حجر میں اُڑے تو آپ نے

فرمایا جس نے اس کے تویں کے یانی سے آٹا گوندھایا

پس وہ ڈال دے تو آنے والے نے اپنا آٹا اور حیس

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

كريم التُولِيَةِ إِلَى اللهِ صحابه سے فرمایا: جب وادي حجر

میں اتر ہے تو اس کے بعد اس جیسی حدیث ذکر کی۔

کھانے والے نے اپناحیس بھینک دیا۔

بنایا ہوا کھانا) بنایا' وہ اس کو بھینک دے۔

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الْعَزِيزِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنْ عَيِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ

بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

مَنِ اسْمُهُ سَبْرَةُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجْرَ قَالَ: كَا

تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهِمْ شَيْئًا فَمِنْهُمْ مِنْ عَجَنَ الْعَجِينَ،

6422 - حَـدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

الْــمَـكِّــيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَبْرَةُ بُنُ عَبْدِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ

نَزَلَ الْحِجْرَ: مَنِ اغْتَجَنَ مِنْ هَلِدِهِ -يَقْنِي بِنُرَهُمُ -

شَيْئًا فَلَيُلْقِهِ فَأَلْقَى ذُو الْعَجِينِ عَجِينَهُ ' وَصَاحِبُ

حِينَ رَاحَ مِنَ الْحِجْرِ، فَذَكَرَ نَحُوَهُ

حَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ

6423 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

إِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ' أَنَّ

وحَاسَ الْحَيْسَ، فَأَلْقَوْهُ

6421 - حَـدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِه

الْعُكْبَرِيُّ، ثننا الْـحُميَدِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ عَبُدِ

الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: لَمَّا أَنْ نَزَلَ

رَسُولَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ

﴿ النَّفَيُ لِنُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَلِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَصَلُّوا

فِي مُرَاحِ الشّاءرِ

6424 - حَـلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُصَيْرٍ

الْأَصْبَهَانِتَى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيدٍ، قَالَ:

حَضَرْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَقُولُ:

مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَعَدٍّ فَلْيَقُمْ ، فَقَامَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الُجُهَنِتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اجْلِسُ ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُضَاعَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ حِمْيَرِ 6425 - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

اللِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالًا: ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ، ثنا سَبْرَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَلِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: نَشَأْتُ سَحَابَةٌ، فَقَالَ

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا كُنَّا نَرُجُو أَنْ تُمُطِرَنَا هَذِهِ السَّحَابَةُ، فَقَالَ: هَذِهِ

سَحَابَةٌ أُمِرَتُ أَنْ تُمُطِرَ -يَعْنِي الْوَادِيَ 6426 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

الْـمَـكِّحَيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَبْرَةُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ

حضور مُنْ اللِّهِ نِي فرمایا: اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز نہ پڑھا کرواور بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

حضرت سبرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک 

عمرو بن مرہ جہنی رضی اللّٰہ عنہ کھڑے ہوئے 'حضور طبُّ اللّٰہِ اللّٰہِ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ! ایبا آپ نے تین مرتبہ کہا' پھر

کا تعلق بنومعد قبیلہ سے ہے وہ اُٹھ جائے۔حضرت

حضور ملي الله في فرمايا: قضاعه بن ما لك بن حمير ـ

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بادل آئے تو حضور ملی ایکی کے اصحاب نے کہا: ہم اُمید کرتے

ہیں کہ یہ بادل ان پر برسیں گے فر مایا: یہ بادل تھم دیئے گئے ہیں کہاس وادی میں برسیں۔

حضرت سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آئیر کے اصحاب نے بادل دیکھے اُنہوں نے عرض کی: یارسول الله! ہم اُمید کرتے ہیں کہ یہ بادل ہم



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَابَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، كُنَّا نَرُجُو أَنُ تُمْطِرَنَا هَذِهِ السَّحَابَةُ، فَقَالَ:

أُمِرَتُ أَنْ تُمْطِرَ بَلِيلَ ' يَغْنِي: وَادِيًّا يُقَالُ لَهُ بَلِيلُ

سَبْرَةُ بن فَاتِكِ الْأَسَدِيُ

6427 - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

اللِّمَشْقِيٌّ، وَعَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدً، قَالًا: ثنا هشَامُ بُنُ

عَــمَّـارِ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى، ثنا الزُّبَيُدِيُّ، عَنُ

جُبَيْرِ بُنِ نُفَيُرٍ، عَنْ سَبْرَةَ بُن فَاتِكِ الْأَسَدِي، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمِيزَانُ

إِيدِ اللَّهِ، يَرْفَعُ أَقُوامًا وَيَضَعُ قَوْمًا، وَقَلَبُ ابْنِ آدَمَ

ا بَيْسَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاء كَازَاغَهُ،

سَبُرَةُ بَنُ أَبِي فَاكِهٍ

بُنُ نَاجِيَةً، قَالًا: ثننا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

﴿ مُسحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُوسَى الثَّقَفِيِّ أَبِي جَعْفَرٍ،

عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِدٍ،

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـفُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطُرُقِهِ كُلِّهَا،

6428 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ

اخو خريم

پر برسیں گئے آپ نے ان سے فر مایا: اس وادی جس کا

حضرت سبره بن فاینک اسدی رضی

اللّٰدعنہ حضرت خریم کے بھائی

فرماتے ہیں کہ حضور طلق کیلئم نے فرمایا: میزان اللہ کے

دستِ قدرت میں ہے' کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے

بلندی دیتا ہے اور کچھ کوگرا دیتا ہے انسان کا دل رحمٰن کی

دو انگلیوں کے درمیان ہے اگر چاہے تو بدل دے اگر

حضرت سبره بن ابوفا كهرضي التدعنه

رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملت اللہ علیہ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان انسان کے تمام اطراف

میں بیٹھتا ہے اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اس کو

کہتاہے: تُو اسلام لائے گا اور اپنے اور اپنے باپ کے

دین کو چھوڑ دے گا' پھر ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے

اور کہتا ہے: تُو ہجرت کرے گا اور اپنی جائے پیدائش کو

حضور ملٹھ کیلئے کے اصحاب میں حضرت ابوالفا کہ

عاہے تو اس جگہ پرر <u>کھے۔</u>

حضرت سبره بن فاتک اسدی رضی الله عنه

نام بلیل ہے میں برسنے کا ان کو تھم دیا گیا ہے۔

- المعجم الكبير للطبراني المحاراتي في 692 و 692 و الكبير للطبراني المحاراتي ال

- أُبيبِهِ، عَنْ جَلِيِّهِ، قَالَ: رَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ

وَإِثْيُ شَاءَ أَقَامَهُ

فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ مَوْلِدَكَ ' فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي

طِوَلِهِ؟ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ' فَقَالَ: تُجَاهدُ؟

فَتُ قُتَـلُ ' فَتُرَوَّ جُ امْرَأَتُكَ، وَيُقَسَمُ مَالُكَ ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ

سَبْرَةُ بُنُ أَبِي سَبْرَةَ

الْجُعْفِيُّ جَدُّ خَيْثَمَةَ

بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ

مُسْلِمِ الْكَشِّنَّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بَنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا وَلَدُكَ؟ قَالَ: عَبْدُ

الْعُزَّى وَسَبْرَـةُ وَالْحَارِثُ، فَقَالَ: لَا تُسَمِّ عَبْدَ

الْعُزَّى ، فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ حَيْرَ

الْأَسْمَاء ِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَدَعَا لَـهُ

وَلِوَلَدِهِ، فَلَمْ يَزَالُوا فِي شَرَفٍ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ أَبُو

مُحَمَّدٍ الْحَجَّاجُ بنُ الْمِنْهَالِ: خَيْثَ أَهُ بنُ عَبْدِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا

الرَّحْمَنِ مِنْهُمُ

6429 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو

چھوڑ دے گا' تیرے لیے بیدلمبا سفرہے گھوڑے کی

طرح' پھر جہاد کے رائے پر بیٹھتا ہے اور کہتاہے: تُو

جہاد کرے گا اور قتل کیا جائے گا' تیری بیوی سے شادی

کی جائے گ' تیرے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔

حضور ملی ایم نے فرمایا: جس نے اس کے وسوسول کے

باوجود بیکام کیا' الله عزوجل اس کے لیے جنت کا

حضرت سبره بن ابوسبره جعفی'

حضرت خیثمہ بن عبدالرحمٰن کے

حضرت سبره بن ابوسره رضى الله عنه فرمات بين

كمان ك والدحضور المراتية على إس آئ آپ نے

فرمایا: تمہارے کتنے بیچ ہیں؟ عرض کی: عبدالعزیٰ

سبرہ اور حارث۔ آپ نے فرمایا: عبدالعزیٰ نام نہ رکھؤ

اس کا نام عبدالله رکھو۔ پھر فرمایا: تمہارے ناموں میں

بہتر نام عبداللہ عبدالرحمٰن ہے آپ نے میرے والداور

ان کی اولادکے لیے دعا کی' آج تک اس دعا کا اثر

ہے۔حفرت ابومحمر الحجاج بن منہال فرماتے ہیں کہ خیشمہ

حضرت سبرہ بن ابوسرہ اپنے والد سے وہ

بن عبدالرحمٰن ان میں سے ہے۔

فَقَعَدَ لَـهُ بِـطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسُلِمُ وَتَدَعُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطريق الْهِجُرَةِ،

ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ

🦧 ﴿ المعجم الكبيـر للطبراني يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ (ح) ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ

ِ مَن اسْمُهُ سُرَاقَةُ

سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُن جُعُشُم

المُدُلِجيُّ

مَا أَسُنَكَ سُرَاقَةُ بُنُ

مَالِكِ بُنِ عَبَّاسِ عَنْ

سُرَاقَةً بن مَالِكِ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا فِرْدَوْسٌ

الْأَشْعَرِيُّ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ

إِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ

جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

عَنُ سُرَاقَةَ

﴿ يُنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ

6430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

كَانَ يَنْزِلُ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ

ہیں۔

جن کا نام سراقہ ہے

حضرت سراقه بن ما لك بن

جعشم مدلجي رضى اللدعنه

وه حدیثین جوحضرت سراقه بن

ما لك بن عباس ٔ حضرت سراقه بن

ما لک سے روایت کرتے ہیں

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: عمرہ حج میں

جابر بن عبدالله مضرت

سراقہ بن مالک سے

شامل ہے۔

حضرت سراقه بن ما لك رضى الله عنه حضور ملي الله عنه

آپ مدینہ کے ایک طرف اُترے۔

حضور الني تيلم سے اس طرح كى حديث روايت كرتے

نَاجِيَةَ، ثنا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالَا: ثنا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَبُرَ-ةَ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ





بُن مَالِكٍ

6431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ

الْبَـصُـرِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا

الْحُسَيْنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ،

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرُنَا عَنْ عُمُرَتِنَا هَذِهِ '

لِعَامِنَا هَذَا؟ أَمُ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: كَا، بَلُ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ

الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ' قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللهِ، أُخْبِرُنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّمَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ بِمَا جَرَتُ

بِهِ الْأَقْلَامُ، وَتَبَتَتُ بِهِ الْمَقَادِيرُ؟ أَمْ ِلَّامْرِ نَسْتَأْنِفُهُ؟

قَـالَ: بَلُ مَا جَرَتُ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَثَبَتَتُ بِهِ الْمَقَادِيرُ

قَالَ: فَفِيهمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْمَلُوا '

فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

6432 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو

الُوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ ' حَتَّى النِّسَاء ُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا

مَكَّةَ طُفُنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَقَالَ لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنُ

مَعَهُ هَدُى فَلْيَحِلَّ ' قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ

كُلُّهُ ' فَأَتَيْنَا النِّسَاء ، وَلَبَسْنَا الثِّيَاب، وَمَسَسْنَا

روایت کرتے ہیں

حضرت سراقه بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمیں اس عمرہ کے

متعلق بتائیں ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ

کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے کھی

عمرہ حج میں شامل ہے قیامت کے دن تک۔ میں نے

عرض کی: یارسول الله! جمیس جمارے دین کے متعلق

بتائیں کہ ہم اس کے انتظار میں ہیں قلم لکھ چکا ہے اور

تقدر اکھی جا چک ہے کیا ہم کوئی نیا کام کریں؟ آپ

نے فرمایا: تقدریکھی جا چکی ہے تقدریکھی جا چکی ہے۔

عرض کی: یارسول الله! پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟

آپ نے فرمایا عمل کرو! جس کے لیے آ دی پیدا کیا

گیا اُس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل المياتم كم ساته تلبيه راحة موئ فكاعورتين

اور بیج بھی ہمارے ہمراہ تھے جب ہم مکہ آئے تو

طوان کعبہ کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی 🤘

حضور ملی ایم نے ہمیں فرمایا: جس کے پاس قربانی نہیں

ہے وہ احرام کھول دے۔ ہم نے عرض کیا: حلالی ہے؟

آپ نے فرمایا: سب کا سب حلال ہے ہم عورتوں کے

یاس آئے اور ہم نے کیڑے پہنے اور خوشبولگائی ،جب

آ ٹھویں ذوالحجہ کا دن تھا' ہم نے حج کا احرام باندھااور

صفا ومروہ کے درمیان پہلی سعی ہی ہم کو کافی ہوئی، ہمیں

حضور المالية الم في حكم ديا كه بم اونث اور گائے كى قربانى

کے لیے شریک ہول ہم میں سے ہرسات آ دمی ایک

اونت میں ۔ حفرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے

آ كرعرض كى: يارسول الله! جم كوجهارا دين سكھا ئيں 'گويا

آج ہی ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کیا بیعمرہ ہمارے لیے ای

سال ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمیشہ

حضرت جابر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول

كريم الله الله كلم على الله على الله على الله الم من مقام ذوالحليفه

سے فج کا احرام باندھا'ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کی

طرف سے بھی احرام ہاندھااوران کی طرف سے طواف

بھی کیا اور سعی بھی ' پھر رسول کر یم ملن آیک نے ہمیں حکم

فرمایا تو ہم نے مکمل طور پر احرام کھول دیاحتیٰ کہ جب

آ تھویں ذوالحبہ کا دن آیا تو ہم نے بطحاء کے مقام سے

مج کا احرام باندھا۔اس حدیث میں انہوں نے حضرت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت سراقه بن مالك بن بعشم مدلجی نے عرض كی:

اے اللہ کے رسول! ہمارے اس دین کے بارے ہمیں

بتا ئیں' گویا ہم اس گھڑی پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کس چیز

میں عمل کریں؟ کیا کسی شی میں تقدیر محکم ہوگئ ہے اور

قلمیں چل چکی ہیں یا کوئی کام ہم نے سرے سے

سراقه بن ما لك والاقصه بيان نهيس كيا\_

وَكَفَانَا الطُّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ،

الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ،

لِعَامِنَا هَذَا؟ أَمُ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: بَلُ لِلْأَبَدِ

6433 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا المُحَارِبِيُّ، عَنْ

أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَهُ لَلْنَا بِالْحَجِّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَلْنَا عَنِ

الْوِلْدَان، وَطُفْنَا عَنْهُمْ، وَسَعَيْنَا عَنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْلَلْنَا الْحِلَّ

كُلَّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ عَشِيَّةُ التَّرُوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجّ

مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي

الـزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم

الْـمُــدُلِـجِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ' أُخْبِرُنَا عَنْ دِينِنَا

هَـذَا ' كَأَنَّنَا خُـلِقُنَا لَهُ السَّاعَةَ؟ فِي أَيِّ شَيْءٍ

نَعْمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ تَثْبُتُ فِيهِ الْمَقَادِيرُ وَجَرَتُ فِيهِ

6434 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو

وَأَمَرَنَا رَسُولُ الـلّٰهِ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ

نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ' كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنُ كَالَّذِهِ وَلَا اللهِ، بَيِّنُ كَانَنَا هَذِهِ ' كَانَنَا حَلَقْنَا الْآنَ؟ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ '

الْأَقَلَامُ ' أَمْ فِي أَمْرِ مُسْتَأَنَفٍ ؟ قَالَ: بَلُ فِيمَا تَثُبُتُ

فِيهِ الْأَقْلَامُ قَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيسَمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اعْمَلُوا ' فَكُلَّ عَامِلِ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَقَرَأً

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ:

(فَأَمَّا مَنُ أَعُطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسنَى)

(الليل: 6) -بِلا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ -(فَسَنُيَسِّرُهُ

لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنُ بَنِحِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَذَّبَ

بِالْحُسْنَى) (الليل: 7) -قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

الْحَضْرَمِيُّ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِى شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَاشِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمَ سُرَاقَةُ بُنُ

مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنَا عَنْ عُمُرَتِنَا هَذِهِ،

أَعْمَالِنَا 'كَأَنَّمَا خُلِقْنَا السَّاعَةَ ' شَيْءٌ ثَبَتَ بِهِ

الْكِتَابُ ' وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ؟ أَوْ شَيْءٌ نَسْتَأْنِفُهُ؟

قَىالَ: لَا ' بَسِلُ شَسَىء " ثَبَسَتَ بِهِ الْكِتَابُ وَجَرَتُ بِهِ

الْمَقَادِيرُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟

قَالَ: اعْمَلُوا ' فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

6436 - قَـالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخْبِرُنَا عَنُ

لِعَامِنَا هَذَا أَمُ لِلْآبِدِ؟ قَالَ: بَلُ ' لِلْآبِدِ

6435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ

(فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (الليل: 10)

كريى؟ آپ التي التي التي الله الى مين جس مين

قلم چل چکے ہیں۔حضرت سراقہ نے عرض کی: اے اللہ

کے رسول! پھر عمل کس لیے؟ رسول کریم التی ایکنی نے

فرمایا: تم عمل کرو پس ہر عمل کرنے والے کیلئے وہی

آسان بنایا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور

رسول كريم المُتَالِيمُ نے بيآيت تلاوت فرما كى: ' فاما من

اعطي اللي آحسره "حمنى كامعنى لاالهالاالله

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضرت

سراقه بن ما لك رضى الله عنه رسول كريم التي يالم كى بأركاه

میں آئے اور غرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے اس

عمرہ کے بارے میں ہمیں بیان فرمائیں! کیا یہ ہمارے

سال كيلي ب يا بميشه كيلي بي؟ آب التي يَتِنْم فرمايا:

أنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمیں

ہمارے اعمال کے بارے میں بتائیں گویا ہم اس

گھڑی پیدا ہوئے ہیں' کیا وہ الیی شی ہے جس کے

ساتھ کتاب مضبوط ہوگئ ہے اور اس کے ساتھ تقدیر کا

۔ قلم چل چکا ہے؟ یا ایسی شی ہے جس کو ہم نے نئے

سرے سے کرنا ہے؟ آپ التی آیا نے فرمایا جہیں! بلکہ

الیی شی ہے جس کے ساتھ کتاب پختہ اور تقدیر کا قلم چل

بلكه بميشه كيلئے ہے۔

حنى كامعنى لا الدالا الله "فسنيسوه للعسوى" ـ

چکاہے انہوں نے عرض کی: پھرعمل کس لیے؟ فرمایا عمل

کرو۔ پس ہرایک کیلئے وہی کچھ آسان ہے جس کے

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حج کا

احرام باندھ کررسول کریم ملتی ایم کے ساتھ نکا پس ہم

نے مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی

کی پھررسول کریم ملتی الیم ہم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا:

تم میں سے جوائی قربانی ہائک کرنہیں لایا' وہ اپنا احرام

کھول دے اور اب تک کے عمل کوعمرہ بنا لے۔ہم نے

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا چیز حلال ہو گی؟

آپ اللّٰ اللّٰهِ نِهِ أَمْ اللّٰهِ عَمَام حلال ہے بیں ہم نے اپنی

بولوں کے حقوق ادا کیے سلے ہوئے کیڑے پہنے اور

خوشبولگائی۔ پس کچھ لوگوں نے عرض کی: ہمارے اور

عرفہ (نویں ذوالحبہ) کے درمیان جاردن بغیراحرام کے

ہیں۔ پس یہ بات رسول کریم ملٹائیلم تک پینجی تو

آپ ملٹوراہم غصے کی حالت میں ہمارے درمیان کھڑے

ہوئے فرمایا:قتم بخدا! تہہیں معلوم ہے کہ میںتم سب

سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم

ہوتا کہتم نے یہ بات کہنی ہے تو میں اپنی قربانی ہانک کر

نہ لے آتا۔ پس تم ہے اس چیز کا جواب مانگا جائے گا

عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارا بی عمرہ جس کا آپ

نے ہمیں حکم فرمایا ہے کیا ہمارے اس سال کیلئے ہے یا

پس حضرت سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کر

جس چیز کاتم کوظم دیا جاتا ہے۔

لیے وہ پیدا ہوا ہے۔

هَــٰذًا أَمْ لِلْأَبَـدِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفُنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، ثُمَّ قَامَ

6437 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الْمُعَافَى الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

إسَلَمَةَ، عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أُنيُسَةَ،

عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِينَا كَالْمُغْضَبِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ

عَلِمْتُ مُ أَيِّى أَتُفَاكُمْ لِلَّهِ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنْ تَقُولُوا

ذَلِكَ مَا سُقْتُ الْهَدَى، فَاسْتَجيبُوا لِمَا تُؤُمُّرُونَ

6438 - فَـقَـامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ الَّتِي أَمَرُتَنَا بِهَا ' لِعَامِهَا

فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنُ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ سَاقَ هَدُيًا فَلْيَحِلُّ ، وَلْيَجْعَلْهَا

عُـمُرَةً ، قُلْنَا: حِلُّ مَاذَا يَا رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحِلُّ

كُلُّهُ ، فَوَاقَعْنَا النِّسَاء ، وَلَبِسْنَا النِّيَاب، وَتَطَيَّبُنَا الطِّيب، فَقَالَ نَاسٌ: يَجِلُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ أَرْبَعَةُ

أَيَّام، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بِهِ ٱلَّاقَلَامُ ' وَجَرَتُ بِهِ الْمَقَادِيرُ أُو فِيمَا يُسْتَأْنَفُ؟

قَسالَ: بَسلُ فِيسمَسا جَفَّتُ بِهِ الْأَقْلامُ، وَجَرَتُ بِهِ

الْمَهَادِيرُ ، فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ

اللُّهِ؟ قَالَ: اعْمَالُوا ' فَكُلَّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأً:

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (الليل:

6440 - حَدَّثَنَا أُحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا

أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ

الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ

مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْعُمَلُ ِلْأَمْرِ قَدُ فُرِعَ

مِنْـهُ؟ أُمُرِلَّامُـرِ نَـأَتَـنِفُهُ؟ فَقَالَ: لِلَّامُرِ قَدُ فُرِخَ مِنْهُ '

فَــَقَــالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

6441 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ

ميشه كيليع؟ تو رسول كريم مليَّ أيتم في قرمايا: بلكه ميشه

اللہ کے رسول! ہارے دین کے بارے میں ہمیں

بتائیں! گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں کیا ایسی چیز میں

عمل کرنا ہے جس کے ساتھ قلمیں خشک ہوگئی ہیں اور

تقدیر جاری ہوگئ ہے یا نے سرے سے ہم کام کریں

گے؟ فرمایا: بلکہ اس میں جس میں قلم خشک اور تقدیر

جاری ہو چک ہے۔ پس حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے

عرض كى: اے اللہ كے رسول! پھر عمل كس ليے ہے؟

فرمایا: پس ہرایک کیلئے اس چیز کوآسان بنایا گیا ہے

جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے پھریدآیت پڑھی "فاما

حفرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے

الله ك رسول! مم ايسے معااسلے كيلي عمل كريں كے

جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے یا ایسے کام کیلئے

جس کوہم نے نے سرے سے کرنا ہے؟ فرمایا: ایسے کام

کیلئے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ پس

حضرت سراقہ نے عرض کی: پھر عمل کس لیے ہے؟ رسول

كريم التُولِيَكِم في فرمايا: هر كام كرف والے كا كام

ہم مج کرتے ہوئے رسول کریم ملتی آیم کے ساتھ نکلے،

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرمات بين:

آ سان بنادیا گیاہے۔

من اعظى واتقى الى آخره".

پس حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے

وَسَلَّمَ: بَلُ لِلْأَبَدِ

اللُّهِ عَنُ دِينِنَا كَأَنَّنَا خُلِقُنَا الْآنَ، أَفِي شَيْءٍ جَفَّتُ

(فَاتَّكَا مَنُ أَعُطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِللِيُسُوى وَأَمَّا مَنْ بَيِحِلَ وَاسْتَغْنَى

6439 - فَقَالَ سُرَاقَةُ: حَدِّثُنَا يَا رَسُولَ

ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا تھا اور اس کے علاوہ ہم ہم

نے کوئی نیت نہیں کی حتی کہ جب ہم مقام سرف پیہ تھے تو

حضرت عا نشهرضی الله عنها کو ماهواری کا خون شروع هو

گیا' پس رسول کریم ملتی آیا ان کے پاس آئے

درانحالیکہ وہ رو رہی تھیں تو آپ ملٹ کیلیم نے فرمایا: تم

كيول رور بي هو؟ عرض كي: مجھے تكليف والا معامله پيش

آ گیا ہے۔ آپ طافہ اللہ نے فرمایا: تو بھی آ دم کی بیٹی

ہے کھیے بھی وہ تکلیف لاحق ہوتی ہے جو آ دمی کی بیٹیوں

کولاحق ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: ابھی ذوالحبہ سے حیار

راتیں باقی تھیں' جب ہم مکہ پہنیے' پس ہم نے بیت الله کا

طواف اور صفا و مروه کی سعی کی جیسے ہمیں رسول

كريم التَّيْرَالِيمُ نِ حَكم ديا الله على الله عنه الره كيا تو

ہم نے عرض کی: ہم حاجی بن کر نکا ، عج کے علاوہ نہ

ہمارا کوئی اراادہ تھا اور نہ کوئی نیت تھی حتی کہ جب

ہمارے اور عرفات کے درمیان حیار دن کا فاصلہ رہ گیا

ہے تو حال میہ ہے کہ ہمارے مردا پنی عورتوں کومنی ٹیکانے

لکے ہیں۔ پس یہ بات رسول کر یم ملتی ایک بہنچ گئی۔

پس آپ الیالیم ہمیں خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے

فرمایا: بے شک عمرہ حج میں داخل ہے اور اگر میں کوئی

شروع كرتا مول تواسے ادھور انہيں چھوڑ تا 'جو ميں قرباني

لایا ہوں اور اگر میں قربانی نه لایا ہوتا تو میں بھی احرام

کھول دیتا' پس جس کے یاس قربانی نہیں ہے تواسے

عاہیے احرام کھول دے۔ پس حضرت سراقہ نے عرض

کی: اے اللہ کے رسول! اس قوم کے ساتھ بات کرنے

خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَسْرُوَـةِ كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَتَذَاكُرْنَا بَيْنَنَا، فَقُلُنا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، وَلَا

لُوِيدُ إِلَّا الْحَجَّ، وَلَا نَنُوِى غَيْرَهُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ وَمَذَاكِيرُنَا تَقُطُرُ

الْمَنِيكَ مِنَ النِّسَاءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدُ

دَحَلَتُ فِي الْحَجّ، وَلَوْ أَيِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا

اسْتَدُبَوْتُ مَسا سُقُتُ الْهَدْيَ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَّا حُدَل لُتُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًىٌ فَلْيَحْلِلْ فَقَالَ

إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللُّهِ، حَدِّثُنَا حَدِيثَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ،

عُـمُ رَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا؟ أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لِلْآبَدِ،

فَأَتَيْنَا عَرَفَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ اِلانْصِرَافِ ' قَالَتُ

عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكُمْ قَدُ طُفُتُمْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوِّةِ، وَلَمْ أَكُنُ طُفُتُ؟ فَقَالَ: إِنَّ

المعجد الكبير للطبراني في المعجد الكبير اللطبراني في المعجد الكبير المعجد ا مَعْقِلِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنُ

جَابِسٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا ' مَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ،

وَكَا نَسْوِى غَيْرَهُ ' حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرَفٍ، حَاضَتْ

عَـائِشَةُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وَسَلَّمَ وَهِى تَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتُ:

أَصَابَنِى الْأَذَى، قَالَ: إِنَّامَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ يُصِيبُكِ مَا يُصِيبُهُنَّ ' قَالَ: فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَع لَيَالِ 701 من من المنظمة المن

| 1  | _  |    |     |
|----|----|----|-----|
| r_ | 7  |    |     |
| 6  | ᄊ  | 10 | £   |
| 24 | 0  | >  | ``` |
|    | N٢ | /س | ĸ   |

لَكِ مِثْلَ مَا لِللَّقَوْمِ قَالَتْ: فَإِنِّي أَجِدُ فِي نَفُسِي؟

6442 - حَـدَّثَـنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصٍ

السَّدُوسِتُ، ثنبا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا الرَّبِيعُ بُنُ

صُبَيْح، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ أَرْبَع

مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ كُلُّنَا، فَأَمَرَنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ،

وَصَـلَّيْنَا وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا

فَقَصَّرُنَا، ثُمَّ قَالَ: أَحِلُّوا ' قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ' حِلَّ

مَاذَا؟ قَالَ: حِلُّ مَا يُحِلُّ الْحَلالَ مِنَ النِّسَاءِ

وَالطِّيبِ قَسالَ: فَغُشِيَتِ النِّسَاءُ، وَسَطَعَتِ

أَبِي بَكْرِ حَتَّى أَتَتِ التَّنْعِيمَ

قَالَ: فَوَقَفَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعُلَى وَادِى مَكَّةَ، وَأَرْدَفَهَا عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ

آئے کی لیں جب والیس کا وقت تھا تو حضرت عا کشہرضی الله عنها نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ لوگوں

4

کی مانندہم سے بات کریں جوآج بیدا ہوئی ہے۔ کیا

جارا بيعمره جارے اس سال كيلے سے يا جميشہ كيلے؟

آپ التي يَيْلِم نے فرمايا: بلكه بميشه كيلئے۔ پس بم عرفات

نے بیت اللّٰد کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی کی کیکن میں

آپ کووہی تواب ملے گا جودوسرے حاجیوں کو ملے گا۔

انہوں نے عرض کی: میرا دل مطمئن نہیں ہورہا ہے؟

راوی کا بیان ہے: ان کیلئے رسول کر یم ملتی الم نے وادی

مكه كى بلندى پريزاؤ ڈالا اوران كوحضرت عبدالرحمٰن بن

ابوبکر کے بیچھے بٹھایاحتیٰ کہ وہ مقام تنعیم پر آئیں (اور

وہاں سے احرام ہاندھ کرطواف وسعی کی سعادت حاصل

چارتاریخ کی مبح کو حج کا احرام باندھتے ہوئے رسول

كريم مَنْ أَيْلِهُمْ كِ ساتھ مكه آئے يس رسول كريم مُنْ أَيْلِهُمْ

نے ہمیں طواف کعبۂ نماز اور صفا ومروہ کے درمیان سعی

كا حكم ديا كيم حكم ديا تو جم نے بال كم كروائے كيم فرمايا:

احرام کھول دو! ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول!

کون سی چیز حلال ہو گی؟ فرمایا: عورتوں اورخوشبو وغیرہ

میں سے جو بھی حلال ہے وہ حلال ہوگا۔ راوی کا بیان

ہے: بیویوں کے حقوق پورے کیے گئے اور خوشبوؤل

کے خُلّے اُٹھے۔ راوی کہتے ہیں: نبی کریم ملتی آیام کو پی

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: ذوالحجہ کی

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المع

الْمَحَجَامِرُ، قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: أَينَطَلِقُ بات پیچی کہ بعض کہدرہے ہیں کہ کیا ہم میں ہے کوئی منی جائے گا اس حال میں کہ وہ منی ٹیکا رہا ہو گا؟ تو

أَحَـدُنَا إِلَى مِنِّى وَذَكُوهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَخَطَبَهُمُ ' فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقُتُ

الْهَدْى، وَلَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَدْى حَلَقْتُ، أَلَا فَخُذُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

يَوْمُ التَّرُولِيَةِ، وَأَرَادُوا التَّوَجُّهَ إِلَى مِنَّى أَهَلُّوا إِسَالُحَةِ، قَسَالَ: كَسَانَ الْهَدَّىُ عَلَى مَنْ وَجَدَّ، وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمُ يَجِدُ، وَأَشُرَكَ بَيْنَهُمْ فِي

وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَسَعْيُهُمْ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَسْرُوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ' وَسَعْيًا وَاحِدًا ' لِحَجِّهِمُ وَعُمْرَتِهِمْ، وَلَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

کی پھر فرمایا: میں کوئی تھم دے کر واپس نہیں لیتا' میں جو قربانی لایا ہوں'اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی حلق كرواتا ، تم احكام حج كيول نهيل سيكھ ليتے۔ راوي كا بیان ہے: پس ساری قوم احکام فج پورے کرنے کو تیار ہوگئ حتیٰ کہ جب آٹھویں ذوالحجہ کا دن آیا اور سب نے منی جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے جج کا احرام باندھا' فرمایا: قربانی اس پرلازم ہے جوقربانی کا جانور یائے اور روزے اس پر ہیں جو قربانی کا جانور نہ یائے قربانی کے اپنے جانور میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک بھی ہو سکتے ہیں' اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک طواف وہ بیت اللہ شریف کا کریں گے اور صفا ومروہ کی ایک بارسعی کریں ك اپني حج اورعمره كے ليے انہوں نے حضرت سراقه بن ما لک کے قصہ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابوشهاب موسیٰ بن نافع فر ماتے ہیں: میں کے آیا اس حال میں کہ میں عمرہ کا احرام باندھنے والا تھا۔ پس تین دن آ ٹھویں ذوالحجہ سے پہلے آئے۔ پس مكه والول نے مجھ سے كہا: اب آپ كى حج مكى ہو جائے كى مين فتوى لين كيليخ حضرت عطاء بن ابورباح كي خدمت میں حاضر ہوا' پس انہوں نے فرمایا: حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه نے مجھے حدیث سائی کہ

آپ الله يَكِيرَ لِم فَي ان كوخطبه ديا كيس الله كي حمد وثناء بيان

6443 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ﴾ أَبُو نُعَيْمٍ، ثننا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بُنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُسَمَتِّعٌ، بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا قَبُلَ ٱلتَّرْوِيَةِ بِشَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أَهْلُ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاء ِ بُنِ أَبِي رَبَاح أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ

الْبُدُنَ، وَقَدُ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفُرَدًا، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ

بطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ، وَأَقِيمُوا

حَلاَّلا ' حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ '

وَاجْعَلُوا الَّذِى قَدِمْتُمْ بِهَا مُتُعَةً ، قَالُوا: كَيْفَ

نَـجُعَلُهَا مُتَعَةً ' وَقَدُ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا

أَمَرُتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ

الَّـذِي أَمَـرُتُـكُمُ، وَلَكِنِّي لَا يَعِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى

يَبُلُغَ الْهَدِّى مَحِلَّهُ ' فَفَعَلُوا، وَلَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ

6444 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ عَطَاءِ بُن أَبِي رَبَاحٍ، عَنُ جَابِر

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّهَ إِلَّارُبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طَافُوا

بِ الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

انہوں نے رسول کر يم ملتي الله كے ساتھ ج كيا اس دن

جس دن وہ قربانی کا جانور ہانک کر لے گئے اس حال

میں کہ اُنہوں نے جج مفرد کا احرام باندھا تھا' پس رسول

آئے توجج کا احرام باندھواورجس کے ساتھ تم آئے ہو

اسے احرام تمتع بنا لو! صحابہ نے عرض کی: ہم اس کوتمتع

كسي بنائيل حالانكه بم نے اس كا نام فج ركھا ہے؟

آپ التھائیل نے فرمایا جو میں نے شہیں تھم دیا ہے وہ

كروبيس أكرمين قرباني كاجانور نهلا يأموتا تواسي كيمثل

كرتا جوميں نے تنہيں حكم ديا ہے ليكن احرام كھولنا مجھے

روانہیں ہے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ چنچ جائے۔

یں انہوں نے ایباہی کیا'لیکن حضرت سراقہ بن مالک

كەرسول كرىم ملتى لام آئے ؛ ذوالحجە كى جارتارىجىل گزر

چکی تھیں' پس جب لوگوں نے طواف کعبہ اور صفا ومروہ

كى سعى كركى تورسول كريم المتالية الله في المايا: اس كوعمره بنا

لؤ پس جب آ تھویں ذوالحجہ کا دن آ جائے تو حج ( کا

احرام بانده کر) تلبیه کهؤ جب قربانی کا دن موتوبیت الله

شریف کا طواف کرولیکن صفا و مروه کی سعی نه کرو\_

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

والاقصه ذكرنهين فرمايا

التُّـرُوِيَةِ لَبُّـوُا بِـالْحَجّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافُوا بِ الْبَيْتِ، وَلَهُ يَـطُوهُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَلَهُ

انہوں نے حضرت سراقہ بن ما لک کا قصہ ذکر نہیں کیا۔

كريم الميناليم نے انہيں فرمايا: بيت الله شريف كا طواف اورصفا ومروه کی سعی کر کے تم احرام کھول دواور بغیر احرام کے مقیم ہو جاؤیہاں تک کہ جب آٹھویں ذوالحجہ کا دن

4

يَذُكُرُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

6445 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ ) عَبَّاسٍ، قَالًا: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مُهِلُّونَ بِالْحَجِّ ' لَمُ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا ' فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ' وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَقِيلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَّى وَذَكُرُهُ يَقُطُرُ مَنِيًّا ؟ وَقَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتَقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَيِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرُتُ مَا أَهُدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحُلَلْتُ ' فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ 'أَهِيَ لَنَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ: بَلْ لِلْأَبَدِ وَجَاءَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَقُولُ: ﴾ لَبَيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ' وَأَشُرَكُهُ فِي الْهَدِي

حضرت طاؤس اورحضرت ابن عباس رمنى الله عنهما دونوں فرماتے ہیں: ذوالحجہ کی حار تاریخ کو رسول كريم منتي أليلم اور آپ منتي يكم كيم مناب كرام (مكه) آئے ج کا احرام باندھے ہوئے تھے (ج کے ساتھ) آ پ طلق لیکن نے کسی اورشی کی نیت نہیں گی۔ پس جب جم آئے تو آ پ لٹی ایکٹر نے ہمیں حکم فرمایا۔ پس ہم نے اس کوعمرہ بنالیا اور پیر کہ ہم اپنی بیویوں کوحلال سمجھیں۔ پس اس سلسلہ میں ایک بات کی گئی۔حضرت عطاء نے فرمایا: حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں: پس ہم میں سے کوئی مٹی کی طرف جا رہا ہمو جبکہ اسکے منی کے قطرے گررہے ہوں؟ پس بدبات نبی کریم المن اللہ کا کہا گئ تو آپ خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے فرمایا: مجھے یہ بات پینجی ہے کہ بعض گروہ اس اس طرح کہتے میں وسم بخدا! میں ان سے زیادہ نیکی کی راہ چلنے والا ہوں اوران سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اوراگر میں کسی کام میں آ گے قدم اُٹھالیتا ہوں تو پھر پیچیے نہیں ہٹاتا ہوں جو ہدایت میں جاری کروں اور اگر میرے ساتھ بھی قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں ضرور احرام کھول دیتا۔ پس حضرت سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے اور عرض کی: آے اللہ کے رسول! کیا بی تھم صرف ہمارے ليے ہے يا ہميشہ كيلئے؟ فرمايا: بلكه ہميشه كيلئے حضرت على بن ابوطالب آئے عرض کی دومیں سے ایک کہتا ہے: میں نے اس چیز کے ساتھ احرام باندھاجس کے ساتھ

نی کریم طرفی آنه احرام باندها اور دوسرا کہتا ہے : میں نے نبی کریم طرفی آنها کی طرح جج کا احرام باندها ، پس ان کو رسول کریم طرفی آنها نے حکم دیا کہ وہ اپنے احرام کی حالت میں مقیم ہوں اوران کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا (جبکہ وہ خود بھی اپنی قربانی لے کرآ ئے تھے )۔

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرمات بيل كدرسول كريم طني التيم اور جم نے آپ طني الله الله كساتھ

خالص حج کا احرام باندھاحتی کہ ہم چار ذوالحجہ کو مکہ آ گئے' ہم نے بیت اللہ کا طواف ادر صفا ومروہ کی سعی کی'

گئے ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی ' پھر رسول کریم ملٹ ایکٹی نے حکم فر مایانہ ہم میں سے جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا 'وہ احرام کھول دے لیکن

عورتوں کے معاملے میں عزم نہ کرے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: پس ہم نے (آپس میں) کہا: آپ طن فراہم نے ہمیں چھوڑ دیا حتی کہ جب نویں ذوالحجہ

سے پانچ راتیں باقی رہ کئیں تو آپ ملی آئیلی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم احرام کھول دیں۔ پس ہم عرفات کے میدان کی طرف اس حال میں آئیں کہ ہماری منی کے قطر ہے

گر رہے ہوں۔ نبی کریم ملی اُلی نے خود احرام نہیں ا کھولا؟ اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم ملی اُلی آئی قربانی کا ا جانور لے کر آئے تھے فرماتے ہیں: یہ بات رسول کریم ملی اُلی آئی کو معلوم ہوگئ تو آپ لوگوں کو خطبہ دیتے

ہوئے کھڑے ہوئے کس آپ طی آئی آئی نے اللہ کی حمد و ثناء کی پھراس بات کا تذکرہ کیا جولوگوں کی طرف سے آپ کومعلوم ہوئی تھی اس کے بعد فرمایا: میں تم سے

6446 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْمُعَيْبِ الْكَيْبِ الْكَيْبُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ جُرَيْج، عَنْ

عَطَاء بُنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مِنَّا سَاقَ هَدُيًا أَنْ يَحِلَّ، قَالَ: وَلَمْ يَعُزِمُ فِى أَمْرِ النِّسَاء، قَالَ جَابِرٌ فَقُلْنَا: تَرَكَنَا 'حَتَّى إِذَا لَمُ

يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ لَيَالٍ، أَمَوَنَا أَنْ

نَحِلٌّ ' فَنَاأُتِي عَرَفَاتٍ وَالْمَذُى يَقُطُرُ مِنُ

مَذَاكِيرِنَا، وَلَمْ يَحْلِلَ هُوَ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ سَاقَ الْهَدْى، قَالَ: فَبَلَغَ قَولُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الَّذِى بَلَغَهُ مِنْ قَولِهِمْ، فَقَالَ: لَقَدُ عَلِمُتُمْ أَنِّى أَتُقَاكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلُولًا

أَنِّى سُفُتُ الْهَدْىَ لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني﴾ 🦹

أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ: فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَحَلَلْنَا قَالَ اللَّيْثُ: يُرِيدُ الْمُتَّعَةَ، وَلَمْ يَذُكُرِ اللَّيْتُ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

زیادہ اللہ سے ڈرنے والاتم سے زیادہ سچا اورتم سے زیادہ نیکی اختیار کرنے والا ہو اور اگر میں بھی قربانی کا جانورساته نه لا یا موتا تو میں ضرور احرام کھول دیتا' اگر میں کسی کام میں آ گے بڑھتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹا جو مدایت میں دیتا ہوں۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: پس ہم نے س کراطاعت کی پس ہم نے احرام کھول دیئے۔حضرت لیث فرماتے ہیں: وہ حج تمتع کا ارادہ رکھتے تھے۔حفرت لیث نے حفرت سراقہ بن ما لک کے قصہ کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں: حيار ذوالحجه كو ہم رسول كريم المائيليم كى معيت ميں مكه کھول دیں ہم نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! پیکیسا احرام كھولنا ہے؟ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ احرام كھولنا ہے کیعنی ہر چیز حلال ہوگی۔ہم نے (آپس میں) کہا: کل ہم نے منی جانا ہے حال یہ ہوگا کہ ہمارے احلیلے منی کے قطرے گرارہے ہوں گے۔ (پس جو بھی ہو) آپ اللہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے۔ بس اگر میں کوئی حکم جاری کر دوں تو اسے واپس نہیں لیتا' میں

بھی وہی کام کرتا جوتم نے کیا ہے (اگر میں قربانی کا

6447 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ/ الْفَاضِى، ثننا إِبْرَاهِيهُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمُرُو بُنُ دِينَادٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فَأَمَرَنَا أَنُ نَسِحِلٌ، فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: أَحِلُّوا الْحِلُّ كُلَّهُ ، قُلْنَا: نَغُدُو إِلَى مِنَّى وأُحَـالِيلُنَا تَقُطُرُ مَنِيًّا، قَالَ: أَحِلُّوا الْحِلُّ كُلَّهُ، فَلَو اسْتَ قُبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ ﴾ الَّـذِي صَـنَـعُتُـمُ قَالَ: فَأَحُلُلُنَا وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَمُ لَا يَذُكُر ابُنُ عُيَيْنَةَ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

جانورندلایا ہوتا)۔راوی کہتے ہیں: ہم نے احرام کھول دیے' ہم نے اپنی بیویوں کے حقوق پورے کیے لیکن حضرت ابن عیینہ نے حضرت سراقہ بن مالک کا قصہ ذ کرنہیں کیا۔

(المعجم الكبير للطبراني)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

آپ الله ایم نظم یہاں تک کہ جب ہم درخت کے یاس مسجد میں مینچے تو آپ مٹھی آئرے اور ہم بھی

(این سوار یول سے) اترے پھر ہم سوار ہوئے اور

ا تظار کرنے کیلئے کھڑے ہو گئے حتی کہ آپ ملتی لیکٹی سوار

ہوئ پی جب ہم مکہ پنچ تو آپ سے المالی الم الے طواف کیا' ہم نے بھی طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھیں'

آ پ التَّهُ يَالِيمُ نَهُ ان ركعتوں ميں قل يا ايھا الكافرون اور قل حواللہ احد پڑھی کھر ہم نے صفا و مروہ کی سعی کی

یہاں تک کہ جب ہم مروہ کے پاس سے تو آپ نے

فرمایا: جو قربانی نہیں لایا وہ احرام کھول دے۔ پس ہم

نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے جج کی نیت کی تھی۔ آ پ الله يوم فرمايا: حج عمره مين داخل مو چا ہے۔ یں ہم نے اپنی بولول کے حقوق ادا کیے اور خوشبو

لگائی' پس جب ہم آئے تو ہمارے منی جانے کو ضرف

پس حضرت سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کرعرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمیں اچھی طرح آگاہ فرمایے!

(اس معاملے میں ہم) اس قوم کی مانند ہیں جوآج پیدا موئی ہے۔ آپ التا اللہ نے فرمایا: جج عمرہ میں داخل ہے۔ انہوں نے عرض کی : صرف ہمارے لیے یا ہمیشہ كيليع؟ آپ الله الله عن فرمايا: بلكه بميشه كيلير -

6448 - حَـدَّثَسَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَابِرٍ، قَالَ: أَذَّنَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ الْحَجّ، فَحَرَجَ 'حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا الْمَسْجِدَ عِنْدَ

الشَّجَرَةِ نَزَلَ وَنَزَلْنَا، ثُمَّ رَكِبْنَا فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ حَتَّى رَكِبَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللُّهُ أَحَدٌ ثُمَّ طُفُنَا بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا

عِنْدَ الْمَرُوَةِ، قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَحِلَّ ، فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَوَيْنَا الْحَجَّ قَالَ: دَخَلَ الْحَجُّ فِي الْعُمْرَةِ ' فَأَصَبْنَا النِّسَاء وَالطِّيبَ، فَلَمَّا

قَدِمُنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ أَنْ نَأْتِيَ مِنِّي أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ' فَنَأْتِيَ مِنَّى وَمَذَاكِيرُنَا تَقُطُرُ مِنْ نِسَائِنَا؟ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: أُنْسِنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، كَقَوْمِ إِنَّمَا وُلِـدُوا الْيَـوْمَ، قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ قَدُ دَحَلَ فِي الْعُمْرَةِ

قَالَ: لَنَا؟ أَمُ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لَا بَلُ لِلْأَبَدِ

عارون باقی تھے۔ (ہم نے کہا:) ہم اس حال میں منی آئیں گے کہ ہمارے عضو مخصوص سے منی گررہی ہوگی؟ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعراد المعراد الكبير المعراد المعراد الكبير المعراد الكبير المعراد المعراد المعراد الكبير المعراد ال

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرمات بين

کہ ہم مج کا احرام باندھ کرآئے تو رسول کریم ملے اللہ

نے فرمایا کہ ہم اس کوعمرہ بنالیں اور احرام کھول دیں'

حضور الله يَتِهِ مُ كِياسِ اللهِ قرباني تقى يس آ پ الله يَتِهِمُ

اسے عمرہ نہیں بناسکتے تھے اور حضرت ابوبشر نے حضرت سراقه بن ما لك كاقصه بيان نهيس كيا\_

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقعہ پر جب رسول کریم اللہ ہم مکہ آئے تو

آپ النائیل نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: تم نے کس چیز کا احرام با ندھا تھا؟ پس ان میں سے بعض نے عرض

کی: حج کا۔بعض نے عرض کی: عمرہ کا' اور بعض نے عرض کی جس چیز کے ساتھ آپ نے احرام باندھا تھا

(ہم نے بھی ای چیز کے ساتھ احرام باندھا) اے اللہ ك رسول! آپ ملتي يَقِيم نے فرمايا: سارے احرام كھول دومگر وہ لوگ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں'

اگر میں کسی کام میں آ گے قدم اُٹھالیتا ہوں تو پھر پیچھے نہیں رکھتا' میں قربانی اک جانور ساتھ نہ لایا تو میں بھی تمهارے ساتھ ہی احرام کھو لنے والا ہوتا۔ راوی کابیان

ہے: آپ ملن کیلیم سواونٹ ساتھ لائے تھے تا کہ اس کو قلادہ ڈالیں اور حضرت محمد بن سلمہ نے سراق بن ما لک كاقصه بيان نہيں كيا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہيں: جس سال آپ ملٹی کیا ہے جج کیا میں رسول

6449 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ عَطَاء بُنِ

أُبِى رَبَّاحٍ؛ عَنُ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمُنَا مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هِ وَسَلَّمَ أَنُ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَنَعِلً، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْئُ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو بِشُرٍ فِي حَدِيثِهِ قِصَّةَ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ

6450 - حَـدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الُوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

جَابِرِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتُمْ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِالْحَجّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِالْعُمُرَةِ، وَمِنْهُمُ مِنْ قَالَ: بِالَّذِي أَهُلَكُ بِهِ

يَىا رَسُولَ الـلَّهِ ' قَالَ: فَأُحِلُّوا جَمِيعًا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدُى فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرُتُ مَا سُـقُتُ الْهَدُى حَتَّى أَكُونَ مَعَكُمْ حَلاَّلا ' قَالَ:

وَسَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ لِيُقَلِدَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ مُحَمَّدُ بُنُ إُسَلَمَةً قِصَّةً سُرَاقَةً

6451 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنُ

خُصَيُفٍ، عَنُ عَطَاء ِبُنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

نے سوال کیا: تم نے کس چیز کے ساتھ احرام با ندھا تھا؟ کچھ لوگوں نے عرض کی: ہم نے فج کا احرام باندھا'

کچھ دوسر بے لوگوں نے عرض کی جم مج جمتع کرنے کے لیے آئے اور کچھلوگوں نے میر بھی عرض کی کہ جس چیز کا

حرام آپ نے باندھا' اس کا ہم نے بھی باندھا' اے الله ك رسول! پس رسول كريم ملي يتيلم في فرمايا: جوآيا

اورا پنا قربانی کا جانور نہیں لایاوہ احرام کھول لے کیونکہ میں جب ایک کام کیلئے آ گے قدم برها تا مول تو بیچھے نہیں رکھتا' میں قربانی نہ لاتا تو احرام کھول دیتا۔ پس

حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جارا بيعمره اسى سال كيلي ہے؟ يا جميشه كيلے؟ فرمایا نہیں! بلکہ ہمیشہ کیلئے۔

ē

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کی: اے اللہ کے

رسول! ہمارا میمرہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کیلئے

ہے؟ فرمایا بہیں! بلکہ ہمیشہ کیلئے ہے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم ملٹیڈیلٹم کے ساتھ آئے 'ہاراارادہ حج کرنے کا ہی تھا' تورسول کریم ملٹی کیلئے نے فرمایا: جس کے ساتھ قربانی کا جانورنہیں ہے وہ اس کوعمرہ بنا لے۔ پس لوگوں پر پیہ

بات گرال گزری - حضرت طلحہ بن عبیداللہ کے یاس قربانی کا جانورتھا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے

كريم ملي أيلم كساته آيا بس لوكول سے آپ ملي اليام

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَسَأَلَ النَّاسَ: بِمَ أَحْرَمْتُمْ؟ قَالَ نَاسٌ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَـدِمْنَا مُتَمَتِّعِينَ، وَقَالَ آخَرُونَ: أَهْلَلُنَا بِإِهْلَالِكَ يَا

رَسُولَ الـلُّـهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــَم: مَـنُ كَـانَ قَـدِمَ وَلَمْ يَسُقُ هَدُيًّا فَلُيَحُلِلُ، فَ إِنِّى لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ

الْهَدْىَ حَتَّى أَكُونَ حَلاًّلا ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا؟ أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لَا، بَلُ لِلْأَبَدِ

6452 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُـمُـرَتُنَا هِـيَ لَنَا خَاصَّةً ' أُمُ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لَا ، بَلُ

6453 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنا خَالِدٌ، عَنِ المُشَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً '

المعجم الكبير للطبراني كي المرادي المعجم الكبير للطبراني المرادي المرا

فَاشُتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَكَانَ مَعَ طَلُحَةَ بُنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ هَدْيٌ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ

الْيَهَنِ، فَسَأَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بِمَ أَهُـلَلْتَ؟ قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ بِهِ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ

مَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى وَمِائَةُ هَدُي، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى ومِائَةُ هَدُي، فَقَالَ ﴾ سُرَاقَةُ: يَـا رَسُـولَ الـلُّـهِ، أَحَجَّتُنَا هَلِـهِ ' لِعَامِنَا أَمُ

لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ

الْبَخَوِيُّ، ثنا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى أَبُو مَالِكٍ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيُّ، ثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْسِ

بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ، فَدَخَلْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ، فَقَسالَ سُسرَاقَةُ بُنُ مَسالِكِ بُنِ

جُ عُشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَيدِ؟ قَالَ: لَا ' بَـلُ لِلْأَبَـدِ، وَخَـلُتِ الْعُمُرَةُ فِي

الَحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

6455 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ

6454 - حَدَّثَنَما إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ

التَّسُتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُسَذِدِ الطَّوِيقِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُن فُضَيْلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُسْلِمٍ، عَنْ

عَطَاءٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهُلَلْنَا مَعَ

النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ حَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

تشریف لائے کس رسول کریم ملٹی کیلیم نے ان سے دریافت فرمایا: آپ نے کس چیز کا احرام باندھا؟ عرض کی جس چیز کا آپ نے باندھا' جبکہ رسول کر یم ملتا میں آیا ہے ایک قربانی کا جانور (ان کے لیے) اور سوقر بانی کے جانور (اینے لیے) لائے تھے۔ پس حفرت سراقہ نے

عرض كى: اے اللہ كے رسول! كيا جارايه جج ، مارے

اس سال کیلئے ہے (آئندہ سال اور کرنا پڑے گا) یا ہمیشہ کیلئے ہے؟ آپ ما تاہین نے فرمایا: ہمیشہ کیلئے ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں: ذوالقعدہ کے پانچ دن باتی تھے ہم رسول کر يم مل الله الله كے ساتھ نكلے ذوالحجہ كے جادن گزر چکے تھے ہم مكہ میں

داخل ہوئے۔ پس حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا یہ نفع (مجے تمتع) ہمرے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کیلئے ہے؟ فرمایا نہیں! بلکہ

ہمیشہ کیلئے سے قیامت کے دن تک کیلئے عمرہ عج میں

داخل ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرمات بين کہ ہم نے رسول کریم ملٹھ کیلئے کے ساتھ احرام باندھا تو

مکہ پہنچ جب ذوالحجہ کے حیادن گزر چکے تھے بس رسول كريم التُوَيِّلَةِ بِمُ اللَّهِ بِمِينَ حَكُم ديا كه بم احرام كھول دي اور

اس کوعمرہ بنالیں۔ پس ہم نے مکمل طور پر احرام کھول دیئے پس ہم کعبہ شریف کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی

ا الله كرسول! كيا جمارا عمره جمار سال كيليّ

ہے یا ہمیشہ کیلے؟ پس رسول کریم ملٹھائیلم نے اپی انگلیوں میں سے ایک کو دوسری میں داخل کیا اور فرمایا:

عمرہ کچ میں داخل ہے عمرہ کج میں داخل ہے (صرف

اس سال كيلية) نہيں بلكه ہميشه كيليّـ

عروه بن زبیر ٔ حضرت سراقه بن ما لک سے روایت کرتے ہیں

حضرت سراقه بن ما لک رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ وہ نبی کریم اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ آپ درد کی حالت میں تھے عرض کی: آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی گم شدہ اونٹنی میرے اونٹوں

کے حوض پر آ کر پانی ہے تو کیا میرے لیے اجر ہوگا؟ فرمایان جی ہاں! ہر گرم جگروالی چیز میں اجر ہے ( یعنی جس

کوبھی پیاس گتی ہے)۔

حضرت مجامد ٔ حضرت سراقه بن ما لک سے روایت کرتے ہیں

حضرت مجامدے مروی ہے کہ حضرت سراقہ بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم عمل کرتے رہیں اس پرجس کے

ساتھ قلم خشک ہو چکا ہے اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنُ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: عُمْرَتُنَا لِعَامِنَا هَذَا، أُمُ لِلَّابَدِ أَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي اللهُ عُرَى، وَقَالَ: دَحَلَتِ

> عُرُوةً بُنُ الزَّابَيْرِ عَنْ سُرَاقَةً بُن مَالِكٍ

6458 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

ٱلْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ ' لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ

الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنِ الزُّهُ بِرِيّ، عَنْ عُرُوَ قَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

وَجَعِهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الضَّالَّةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضِ إِيلِي هَلُ لِي أَجُرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، فِي الْكَبِدِ

مُجَاهِدٌ عَنْ سُرَاقَةً بن مَالِكٍ

6459 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُن أَبي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا عَطَاء بُنُ مُسلِمٍ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلُثُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ أَنَعُمَلُ عَلَى مَا قَدُ جَفَّ

بِهِ الْقَلَمُ ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ ِلْأَمْرِ مُسْتَقُبَلِ؟

قَالَ: يَا سُرَاقَةُ اعْمَلُ لِمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ ' وَجَرَتُ

بِهِ الْمَقَادِيرُ، فَإِنَّ كَلَّا مُيَسَّرٌ

ایسے امرکیلئے جوآنے والا ہے؟ آپ التھ ایک فرمایا:

اے سراقہ! اس کے ساتھ عمل کرو جس کے ساتھ قلم

خشک ہو چکا ہے اور تقدیر جاری ہو چکی ہے کیونکہ برعمل

آسان کردیا گیاہے۔

علی بن رباح' حضرت سراقه بن

ما لک سے روایت کرتے ہیں

حضرت سراقه بن مالك رضى الله عنه سے روایت

ہے کہ رسول کر یم مل اللہ اللہ نے فرمایا: اے سراقہ! کیا میں

تحقي خبرنه دول كه جنتي كون بين اورجهنم والي كون بين؟

أنهول في عرض كى: اعالله ك رسول! كيول نبيل! آپ النائیلم نے فر مایا: جہاں تک بات ہے جہنیوں کی تو

ہر متکبراور جنت والے پس وہ کمزور اور وہ لوگ جن پر

غلبه پایا گیاہ۔

حضرت سراقه بن مالك رضى الله عنه فرماتے ہیں

كەرسول كرىم مائتۇنىتىلى نے فرمايا: اگر میں كسى كوتكم دینا كه وه کسی دوسرے کو بجدہ کرے تو میں عورت کو تھم دیتا کہوہ

اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

حضرت موی بن علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے اینے والد گرامی کو ذکر کرتے ہوئے سا حضرت

# عَلِیٌ بُنُ رَبَاحٍ عَنُ سُرَاقَة بن مَالِكٍ

6460 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، ثنا مُوسَى بُنُ عَلِيِّ بُنِ رَبَىاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ جُعْشُمٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا سُرَاقَةُ أَلَّا أُخُبِـرُكَ بِأَهُـلِ الْـجَنَّةِ ، وَأَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَّا أَهْلُ النَّارِ ' فَكُلُّ جَعْظَرِيِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكُبِرٍ، وَأَمَّا أَهُلُ الْجَنَّةِ فَالضَّعَفَاءُ الْمَغُلُو بُو نَ

6461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ السَّفَطِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثِنا وَهُبُ

بْنُ جَرِيرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ

لَأَمَرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 6462 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ، ثنا

مُوسَى بُسُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ اللِّمَشْقِتُ، ثنا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا

اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُلَيٍّ بُنِ رَبَاحٍ، ح وَحَـدَّتُنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ،

مُن ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ،

كُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذُكُو، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلا أَدُلُّكَ

عَلَى أَفُضَلِ الصَّدَقَةِ، ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ

لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ

6463 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَابِهُ رَامَ الْأَيْلَةَ حِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا شَاهِينُ بُنُ حَيَّانَ، أَخُو فَهُلٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَلَّا أُخْبِرُكَ بِأَعْظِمِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَجُرًا الْمُنَتُكُ ' مَرْدُودَدَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ

طَاوُسٌ عَنْ سُرَاقَةَ بُن مَالِكٍ

6464 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ شُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ ُ نِ جُعُشُمِ الْمُلْلِحِيّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

سراقہ بن مالک سے روایت ہے که رسول کر یم ملتی اللہ نے فرمایا: کیا میں تمہاری راہنمائی نہ کروں کہ سب سے زياده فضيلت والا صدقه كون سا ہے؟ تيري وه بيني جو تیری طرف لوٹا دی جائے اور تیرے سوا اس کا کمانے والاكوئى نەھو\_

حضرت سراقه بن ما لك رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کر یم ملتی اللہ نے ان سے فر مایا: کیا میں تیری راہنمائی سب سے بڑے صدقہ پر نہ کروں؟ بے شک سب سے بڑا صدقہ اجر کے لحاظ سے وہ ہے تیراا پی اس بیٹی پرخرچ کرنا جو تیری طرف داپس کر دی گئی ہواور اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو۔

# طاؤس ٔ حضرت سراقه بن ما لک سے روایت کرتے ہیں

حضرت سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں کوئی ایساعمل کروں جس سے فراغت حاصل کر لى كى ب يا مم ن سرك سے مل كرير؟ آب الله الله الله

أتُه كرآپ الله ليه المالية في خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كى: اے الله كے رسول! مارے ساتھ وہى سلوك فرمائیں جوایسے گروہ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو گویا کہ آج پیدا ہوا ہے کیں جب وہ بیت اللہ آئے تو

آپ المَّالِيَّةِ إِلَى الْحُولِ وَهُمُ دِيا كَهُ تَعِبُ كَا طُوافِ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرلیں 'پھروادی کی بلند جگہ کھڑے موكر فرمايا: قيامت كي دن تك عمره ، حج مين داخل موچكا

حضرت سراقه بن مالك بن جعشم رضى الله عنه فرماتے ہیں کدرسول کریم طرفی تیلم نے فرمایا: خبر دار! بے

اللُّهِ النَّمَرِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ،

6466 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُسُ أَبِى شَيْبَةَ، ثِينا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أُحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، قَالًا: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَدةَ، عَنْ طَاوُسِ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ

عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ قَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ

مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، افْعَلْ بِنَا فِعُلَ قَوْمٍ

كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَتُوا الْبَيْتَ أَمَرَهُمُ فَطَافُوا

بِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، ثُمَّ قَامَ فِي أَعْلَى

الْوَادِي، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حضرت سراقه بن ما لك بن جعشم رضى الله عنه

شك عمره قيامت كي دن تك حج مين داخل مو چكا ہے۔ جُعُشُمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدُ دَخَلَتُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ 6467 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ،

داخل ہو گیاہے۔

میں داخل ہو گیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ بطحا وادی میں رسول کریم ملتی لیکٹی نے

ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا عمرہ قیامت کے دن تک حج میں

نزال بن سبرہ ٔ حضرت سراقہ سے

روایت کرتے ہیں

رسول كريم ملي يُتَلِيم في حج وعمره دونوں كا احرام استح

باندھا' پس میں نے آپ الی ایک سے ساع کیا'

آ پہلٹ<u>ائیآ</u>ئی فرمارے تھے:عمرہ قیامت کے دن تک حج

عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك بن

بعشم اینے جیاحضرت سراقہ سے

روایت کرتے ہیں

كەمىں رسول كريم طائع دىتىلىم كى مرض مرگ ميں آپ طائع دالىم

حضرت سراقه بن مالك رضى الله عنه فرماتے ہیں

حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم فرماتے ہیں کہ

وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّازِيَّانِ قَالًا: ثنا سَهُلُ بُنُ

عُشْمَانَ، ثنا ابنُ أَبِي عُتُبَةً، عَنْ إِدْرِيسَ الْأُودِيّ،

عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ، عَنْ عَطَاءٍ،

النزّال بُنُ سَبُرَةً

عَنُ سُرَاقَةً

بن مَالِكِ بن جُعْشَم

عَنُ عَمِّهِ سُرَاقَةَ

6468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَاءِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَاءِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَاءِ فَعَالَ فَقَالَ: دَخَلتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَفِيُّ، ثنا

يُونُسُ بُنُ بُكَيُوٍ، ثنا دَاوُدُ بُنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، عَنُ

عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنُ

سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم، قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا،

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كُعُب

6469 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

مَالِكِ بُنِ جُعْشُم، عَنْ عَيِّهِ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

مَرَضِهِ الَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ، فَسَأَلُتُهُ ' فَمَا سَأَلُتُهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَ رَنِيهِ ' حَتَّى إِنِّي لَأَذُكُرُ شَيْئًا

اللَّيْلَةَ فِيمَا أَذْكُرُهُ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا سَأَلَتُهُ عَنْهُ أَنْ

قُـلُتُ لَـهُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُفُرعُ فِي حَوْضِهِ، فَتَرِدُ عَلَيْهِ الْهَـمَـلُ مِنَ الْإِبلِ وَالصَّالَّةُ، أَلَهُ أَجُرٌ فِي أَنْ

يَسْقِيَهَا؟ فَقَالَ: لَكَ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجُرٌ

حَـدَّثَنَا مَـحُـمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُورِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

مَالِكِ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ عَمِّهِ ' قَالَ: دَخَلْتُ عَـلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ

الَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

كَعُبُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ عَنْ

أخِيهِ سُرَاقَةَ 6470 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

کی خدمت میں حاضر ہواجس میں اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض فرمائی پس میں نے آپ ملٹھائیلٹر سے دریافت کیا ایس میں نے آپ التی اللے سے جس شی کے بارے

بھی پوچھاتو آپ میں کا ایم کی کہ میں اس رات میں کسی شی کا ذکر کرتا ہوں اس چیز میں جو

میں ذکر کرتا ہوں فرماتے ہیں جومیں نے آپ المالیا ہم

سے سوال کیا' وہ بیتھا کہ میں نے آپ ملٹھ لائم کی خدمت

میں عرض کی: آپ کا کیا خیال ہے کہ آ دمی اپنے حوض میں ڈول بھرے تو اس کے پاس اونٹوں میں سے آزاد

چھوڑے ہوئے اور مم شدہ اونکنی (سارے مل کر پی لیں) کیا اس کیلئے اس اونکنی کو بلانے میں اجر ہوگا؟

فرمایا: اجرے تیرے لیے ہرگرم جگرر کھنے والی چیز میں۔

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللّه عنه فرماتے ہیں . میں رسول کر یم ملٹی ایکے کی اس بیاری کے دوران حاضر

خدمت ہوا جس میں اللہ تعالی نے آپ لی الم اللہ کا جان

قبض فرمائی'اس کے بعداس طرح کی حدیث ذکر گی۔

حضرت کعب بن ما لک بن جعشم 🗽 اینے بھائی حضرت سراقہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سراقه بن ما لک رضی الله عنه سے روایت

المعجم الكبير للطبراني المجادي الكبير للطبراني المجادي

صَالِح، ثنا حَسَّانُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَـدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ

مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ

مَالِكِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الضَّالَّةِ تَرِدُ عَلَى حَوْضَهِ، هَلُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ إِنْ

أَشْبَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجُرٌ

6471 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَسِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ كَعْبِ

الْـمُـذَلِجِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ يَقُولُ: جَاءَ تُنَا رُسُلُ كُفَّادٍ قُرَيْشٍ يَجُعَلُونَ فِي

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرِ دِيَةَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا 'أَوْ أَسَرَهُمَا، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي مِنْ

بَنِي مُذُلِج أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:

يَا سُرَاقَةُ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا أُسُودَةً بالسَّاحِلِ، أَرَاهَا لمُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ،

فَـقُـلُـتُ: إِنَّهُـمُ لَيُسُوا بِهِـمُ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُكانًا وَفُلانًا اللَّاللَّهُ لَوا بُغَاةً، قَالَ: ثُمَّ مَا لَبِثُتُ فِي

الْمَ جُلِسِ إِلَّا سَاعَةً ' حَتَّى قُمْتُ فَكَخَلْتُ بَيْتِي،

فَأَمَرُتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ تَحْبِسُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذُتُ رُمُحِي،

ہے کہ اُنہوں نے رسول کریم ملی اللہ سے دریافت کیا اس مم شدہ جانور کے بارے میں جو کسی آ دمی کے حوض یر وارد ہو (اور وہ اسے یانی پلائے) کیا اس کیلئے اجر ہے اگر وہ اس کو خوب سیر کر کے بلائے؟ تو رسول كريم المينية للم نے فرمایا: ہر گرم جگرر كھنے والى چيز ميں اجر

حضرت امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن كعب مدلجي سے روایت ہے كدان كے والدگرامی نے ان کوخبر دی کہ انہوں نے حضرت سراقہ کو کہتے ہوئے سنا: کفارِ قرایش کے قاصد ہمارے پاس آئے جورسول کریم ملٹی کیلیم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے ہرایک کی دیت مقرر کرنے والے تھے اس

آ دمی کیلئے جوان دونوں کونل کرے یا کم از کم ان کو قید کر کے لائے۔ فرماتے ہیں: اسی دوران کہ میں بنومدلج قبیلے میں سے اپنی قوم کی مجلسوں میں ایک مجلس میں بیٹےا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک آدی آیا یہاں تک کہ مارے پاس آ کر کھڑا ہوگیا۔اس نے کہا: اےسراقہ!

میں نے تھوڑی در پہلے ساحل سمندر کے ساتھ سائے و کھے ہیں میراخیال ہے کہ وہ ایک محمط تاییم ہیں اوران کے صحابہ۔حضرت سراقہ نے کہا: پس مجھے پتہ چل گیا

كه وه وي بين يس ميس في كها: ب شك وه وه نهيس ہیں بلکہ تُو نے فلاں (نام ذکر کیا) اور فلاں (نام بتایا) المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم المعرب ال

لَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهُرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطُتُ بِرُمْحِى فِي الْأُرْضِ، وَخَفَضُتُ عَالِيَةَ الرُّمُح، حَتَّى أُتَيْتُ

فَرَسِى فَرَكِنتُهَا فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى رَأَيْتُ أُسُودَتَهُم، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ عَثَرَتُ بِي فَرَسِي، فَحَرَرُتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ

فَأَهُوَيْتُ بِيَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَأَخْرَجَتُ مِنْهَا الْأَزُلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا ' أَضُرُّهُمْ ؟ أَمْ لَا ؟ فَخَرَجَ

الَّذِي أَكُرَهُ، أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الْأَزُلَامَ، فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي مِنْهُمُ أَيْضًا،

حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ يُكُثِرُ الِالْتِفَاتَ، سَاحَتُ يَدًا فَرَسِي فِي

الْأُرْضِ حَتَّى بَلَغَتِ الرُّكَبَيِّنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَرَجَرُتُهَا، فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُ تَخُرُجُ يَدَاهَا، فَلَمَّ

اسْتَوَتْ قَالِمَةً ' إِذْ لِأَثَرِ يَدَيُهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّسَمَاء مِنَ الدُّحَانِ، -قَالَ مَعْمَرٌ: قُلُتُ لِأَبِي

عَــمُــرِو بُنِ الْعَلَاءِ: مَا الْعُثَانُ؟ فَسَكَّتَ سَاعَةً، ثُمَّ

قَالَ: هُوَ الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ نَارِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهُ رِئُ فِي حَدِيثِهِ -فَاسْتَقُسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ،

فَخَرَجَ الَّذِي أَكُرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمَا، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ، فَوَقَفَا، وَرَكِبُتُ فَرَسِي حَتَّى حِنْتَهُمْ، وَقَدُ

وَقَعَ فِي نَـفُسِي حِيـنَ لَـقِيتُ مِنْهُمُ مَا لَقِيتُ مِنَ

الْحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنَّهُ سَيَظُهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ جَعَلُوا فِيكَ

کو دیکھا ہے وہ باغی بن کر نکلے ہیں۔حضرت سراقہ کہتے ہیں: پھر میں مجلس میں صرف ایک گھڑی مھہرا یہاں تک کہ کھڑا ہوا' اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرے لیے میرا گھوڑا نکالے جبکہ وہ

ٹیلوں کے پیچھے میرے لیے روک کر کھڑی ہوگئ میں نے اپنا نیز ہ کپڑا' یس میں وہ لے کراپنے گھر کے پیچھے سے نکلا' پس میں نے اپنے نیزے کے ساتھ زمین میں

کیر ماری اور نیزے کا اوپر والا سراینچے کیاحتیٰ کہ میں اینے گھوڑے کے پاس آیا' پس میں اس پرسوار ہوا' میں نے اس کو تیز کیا تا کہ وہ مجھے (جلدی) قریب کرے

یہاں تک کہ میں نے ان کےسائے دیکھے تو میں ان کے قریب ہو گیا اتنا کہ وہ میری آ واز س سکتے تھے میرا گھوڑا تھوکر کھا کر پھل گیا تو میں اس سے گر گیا۔ پس

میں کھڑا ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف بڑھایا۔ میں نے ان میں فال کا تیرنکالا اور فال پکڑنے

لگا که میں ان کونقصان دے سکوں گا یانہیں؟ پس تیروہ

نكلا جے ميں ناپسند كرتا تھا كەميں ان كونقصان نہيں پہنچ اسکوں گا۔ پس میں اپنے گھوڑے پرسوار ہوا اور میں نے

فال کے تیر کو جھٹلا دیا' پس میں نے گھوڑے کو تیز کیا تا کہ وہ مجھے ان کے قریب کرے یہاں تک کہ جب

میں قریب ہوا تو میں نے رسول کریم ملتی ایکم کی قرات سى جبكه آب التي يتيلم كى توجه بالكل نهتمى ليكن حضرت

ابوبكر صديق رضى الله عنه بار بار توجه فرما رہے تھے میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ زمین میں دھنس گئے حتیٰ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾

كُنُهُ مَضَى

اللِّذِيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَادِ سَفَوِهِمْ، وَمَا يُوِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَـرُزَء وُنِي شَيْئًا، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ: أَخُفِ عَنَّا، فَسَأَلُتُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ، آمَنُ بِهِ ' فَأَمَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً، فَكَتَبَهُ لِي فِي رُقْعَةٍ مِنُ أَدَمٍ،

کہ گھٹنوں تک زمین میں چلے گئے ہیں میں اس ہے گر پڑا۔ میں نے اسے ڈانٹا' پس میں اُٹھالیکن میرا گھوڑا اینے ہاتھ زمین سے نہ نکال سکا۔ پس جب وہ سیدھا کھڑا ہوا کیونکہ اس کے ہاتھوں کے نشان کی وجہ سے

ایک ڈنڈے کی مانند دھوال تھا جوآ سان تک پھیلا ہوا تھا۔حضرت معمر کہتے ہیں: میں نے ابوعمرو بن علاء سے سوال کیا:عُثان کیا چیز ہے؟ پس وہ ایک گھڑی خاموش

رے کھر فرمایا: وہ بغیر آگ کے دھوال ہے۔ (راوی حدیث) حفرت معمر کا قول ہے: حضرت امام زہری

نے اپنی صدیث میں فرمایا: پس میں نے فال کا تیر نکالاتو وه تيرنكلا جس كوميس ناپيند كرتا تھا كەميں ان دونوں كو

کوئی نقصان نہ دیےسکوں گا۔پس میں نے ان کوآ زاد دی تکہ مجھے امان دو۔ پس وہ دونوں کھڑے ہو گئے میں اینے گھوڑے برسوار ہوکران کے پاس گیا'جب میں

ان سے ملاتو میرے دل میں آیا جس نے مجھے ان سے روك ديا تفاكه ابهي رسول كريم التُؤيِّية كالحكم سامنے

آئے گا۔ بس میں نے ان سے عرض کی: ب شک آگ قوم نے آپ کے لیے دیت مقرر کر دی ہے اور میں

نے ان کوان کے سفر کی خبروں سے آگاہ کردیا ہے۔اور (میں نے بتایا کہ) لوگ ان کے حوالے سے کیا جا ہے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں زادِراہ اور مال ومتاع

پیش کیا کین انہوں نے کسی چیز سے روکار نہ رکھی نہ کوئی چر مجھ سے مانگی مگر یہ کہ ہماری خبر کو چھیانا۔ پس میں

نے ان سے ایک خط لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا جومیرے

ليے امن كى صانت ہو كيس حضرت عامر بن فبير ه كو حكم ہوا تو انہوں نے ایک چڑے کے مکڑے میں میرے لیے رقعه لکھااوروہ چلے گئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ما لک بن جعشم مد کجی رضی

الله عند نے حدیث بیان کی کہان کے والدمحر محضرت

مالک نے ان کو بتایا کہ ان کے بھائی حضرت سراقہ بن

مالک بن جعشم نے ان کو خبر دی کہ جب رسول

کریم ملتی المج مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے چلے تو قریش مکہ نے اس آ دمی کیلئے

سواونٹنیاں مقررکیں جوان کولوٹا کران کے پاس لے

آئے کہتے ہیں: اسی دوران کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں

بیٹے اہوا تھا تو ہم میں سے ایک آ دمی آیا' اس نے کہا قشم بخدا! میں تین آ دمیوں کا اونٹ سوار قافلہ دیکھا ہے جو

ابھی میرے پاس سے گزراہے میرا پکا گمان ہے کہوہ محدماتُ أَيْدَ لِمُ تصد كمت مين مين في اس كى طرف اشاره

کیا کہ خاموش رہواور میں نے کہا: وہ تو فلال کے بیٹے ہیں' وہ اپنی کم شدہ اونٹنی تلاش کررہے ہیں' کہتے ہیں:

پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پس میں تھوڑی دریٹھہرا اور اُٹھا'

میں نے اپنا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ پس اسے (تیار کر کے ) وادی کے درمیان روک کررکھا گیا۔ پس میں

نے اپنے ہتھیار اپنے کمرہ کے بیچھے والی طرف سے نکالے' پھر میں نے وہ تیراُٹھایا جس کے ذریعے میں فال پکڑتا' پھر میں نے اپنی زرہ پیچی پھر فال کا تیرنگالاتو

كہتے ہيں: اور نكلا وہ تير جو ميں ناپسند كرتا تھا۔ يعنی ان كو

6472 - حَـدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

الْمَكِّكِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابِ، ثننا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعَشُم الْمُدْلِجِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ مَالِكًا أُخْبَرَهُ أَنَّ أَخَاهُ سُرَاقَةَ بْنَ

مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ جَعَلَتُ قُرَيْشٌ لِمَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِمُ مِائَةَ نَاقَةٍ،

قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمِي جَاءَ رَجُلُ مِنَّا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ رَكَبَةً ثَلَاثَةً مَرُّوا عَلَىَّ آنِفًا، إِنِّي لَأَظُنَّهُ مُحَمَّدًا قَالَ: فَأُوْمَأْتُ إِلَيْهِ: أَن اسُكُتْ، وَقُلُتُ: إِنَّمَا هُمْ بَنُو فُلانِ يَتَّبِعُونَ ضَالَّةً

لَهُمْ ' قَالَ: لَعَلَّهُ ثُمَّ سَكَتَ، فَمَكَثْتُ قَلِيَّلا، وَقُمْتُ ' فَسَأَمَرُ ثُ بِفَرَسِي، فَقِيدَ إِلَى بَطُنِ الْوَادِي، فَأُخُرَجَتُ سِلَاحِي مِنْ وَرَاء ِحُجْرَتِي، ثُمَّ أَخَذُتُ

قِسَدَاحِي الَّتِي أَسْتَقُسِمُ بِهَا، ثُمَّ لَبِسْتُ لَأُمَتِي، ثُمَّ أُخُرَجُتُ قِدَاحِي، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، وَقَالَ: فَخَرَجَ الَّذِي أَكُرَهُ: لَا يَضُرُّهُ، وَكُنتُ أَرْجُو أَنْ

أَرُدَّهُ، فَآخُهُ الْمِائَةَ النَّاقَةَ، فَرَكِبْتُ عَلَى أَثْرِهِمُ ' فَبَيْنَمَا فَرَسِى يَشْتَدُّ بِي عَثَرَ، فَسَقَطْتُ عَنْهُ،

فَأُخُورَجَتُ قِدَاحِي فَاسْتَقْسَمْتُ فَحَوَجَ السَّهُمُ

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدُ مُنِعَ مِنِّي ' وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ ، فَنَادَيْتُهُمُ

) فَقُلْتُ: أَنْظِرُونِي ' فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرِيبُكُمُ ' وَلَا

يَبْدَؤُكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكُرَهُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ لَهُ: مَاذَا يَبْتَغِي؟

فَقُلْتُ: اكْتُبُ لِي كِتَابًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ آيَةً، قَالَ:

فَبَيْنَــَمَا أَنَا عَامِدٌ لَهُ ' دَخَلْتُ بَيْنَ ظَهْرَى كَتِيبَةٍ مِنْ

كَتَائِبِ الْأَنْصَارِ ، فَطَفِقُوا يَقُرَعُونِي بِالرِّمَاحِ ،

وَيَـقُولُونَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ أَنَظُرُ إِلَى

﴾ سَاقَيْهِ فِي غَرْزِهِ كَأَنَّهَا جُمَّارَةٌ، فَدَفَعُتُ يَدِي

بِ الْكِتَابِ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا كِتَابُكَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ وَفَاءٍ

وَبِرِّ، ادُنُهُ فَأَسُلَمُتُ

کوئی نقصان نہیں دے سکوں گا اور مجھے اُمیر تھی کہ میں

ان کولوٹا لاؤں گا اورسواونٹنیاں لے لوں گا۔ پس میں

سوار ہو کر ان کے پیھیے چلا۔ پس اسی دوران کہ میراا

گھوڑا میرے ساتھ تخق کررہا تھا' اس کا یاؤں پھلا تو

میں اس سے گر بڑا کی میں نے اپنا تیر نکال کر فال

كيرى تووه تيرنكلا جوميں ناپيند كرتا تھا كەان كونقصان نە

ہوگا' پس میں اس کا انکار کر کے ان کے بیچھے سوار ہو گیا'

پس جب ميرے ليے وه گروه ظاہر ہوا تو ميں نے ان كى

طرف (للچائی نظروں سے) دیکھا تو میرے گھوڑے کا

یاؤں ایبا پھسلا کہ اس کے ہاتھ زمین میں ھنس گئے۔

یس (ایک بار پھر) میں گریڑا۔ پس (بڑی مشکل سے)

اس نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کے پیچھے دھوئیں کا ڈنڈا

دھواں ہولیا۔ پس میں پہچان گیا کہ مجھے روک گیا ہے

اوریہ بات بالکل ظاہر و باہر تھی۔ پس میں نے اس گروہ

والول كو آواز دے كركها: ميرى طرف ديھو! پس قتم

بخدا! بے شک نہ تو میں تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھا

ہوں اور نہ مجھ سے تمہیں کوئی ایسی ثی ظاہر ہوگی جے تم

ناپند کرتے ہو۔ رسول کریم ملتی ایکی نے فر مایا: اس سے

پوچھو کہ کیا جا ہتا ہے؟ پس میں نے عرض کی: میرے

لیے ایک و ثیقه کھ لوجومیر ے اور آپ کے درمیان نشانی

ہو۔ آپ التا لیک نے فرمایا: اے ابو بکر لکھو! سراقہ کہتے

ہیں کہ بس انہوں نے لکھ کر میری طرف بھینک دی تو

میں خاموشی سے واپس بلٹا۔ پس میں نے کوئی چیز اس

میں سے ذکر نہ کی یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے

الَّذِي أَكُسرَهُ: لَا يَنضُرُّهُ، فَأَبَيْتُ إِلَّا أَن أَتَّبِعَهُ،

فَرَكِبُتُهُ ' فَلَمَّا بَدَا لِيَ الْقَوْمُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِمْ عَثَرَ

بى فَرَسِى، وَذَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الْأَرْضِ، فَسَقَطْتُ،

فَاسْتَخْرَجَ يَدَهُ، وَأَتَبَعَهَا دُخَانٌ مِثْلُ الْعُثَان،

اكُتُبْ يَا أَبَا بَكُرِ ، قَالَ: فَكَتَبَ لِي، ثُمَّ أَلَقَاهَا إِلَيَّ، فَرَجَعُتُ، فَسَكَتُ ' فَلَمُ أَذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ ' حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللُّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، وَفَرَغَ مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِيَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ لِي ' قَالَ:

عجم الكهيبر للطبراني

رسول كريم ملتي يتنام كو فتح مكه عطا فرمائي اور آپ ملتي يكتابم

حنین والوں سے بھی فارغ ہو گئے تو میں آپ ملے الیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا' وہ خط جومیرے لیے لکھا گیا تھاوہ

بھی میرے پاس تھا۔ کہتے ہیں: اسی دوران کہ میں ان کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میں انصار کے شکروں اس میں ایک شکر میں جا گسا۔ انہوں نے مجھا سے تیروں سے

مُصُلُورِ كَرِكَهِمْ اشروع كر ديا: دور ہو! دور ہو! حتی كه جب میں رسول کر مم مائے بیٹنم کے قریب ہو گیا تو آپ اُٹھ بیٹنم ا بنی اونٹنی پر تھے (اب بھی) میں رکاب میں ان کی پنڈلی

کو د کھے رہا ہوں گویا کہ وہ انگارہ ہے کیس میں نے خط ہاتھ میں پکڑ کر آ گے کیا' عرض کی: اے اللہ کے رسول! يه آپ كا خط ب كس رسول كريم الله المالية في فرمايا: وفا اور نیکی کا دن ہے قریب ہوجا! پس میں نے اسلام

پھر میں نے ایک چیز کا ذکر کیا جس کے بارے میں میں نے رسول کریم التھ ایکم سے بوجھا تھا کیں جو چیز میں نے ذکر کی وہ پیھی کہ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! تم شدہ جانور ہمارے حوضوں پر آ جائے'

جن کوہم نے اپنے اونٹول کے لیے بھرائے کیامیرے لیے اجر ہوگا کہ میں اس کو بلاؤں؟ رسول کریم اللہ وہیا نے فرمایا جی ہاں! ہرگرم جگرولای چیز میں اجر ہے کپس

میں لوٹا تو میں صدقہ کے اونٹ ہائک کر رسول كريم الله وتمنع كي خدمت ميس لايا-حضرت سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي رضي الله

فَسُفَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتِي

أَسْقِيَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجُرٌ فَانْصَرَفْتُ،

6473 - ثُدَّمَ تَلَاَكُونُ شَيْئًا أَسْأَلُ عَنْـهُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا ذَكَرْتُ

شَيْئًا إِلَّا قَدُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الضَّالَّةُ تَغُشَى

حِيَاضَنَا قَدُ مَلَّاتُهَا لِإبلِي، هَلُ لِي مِنْ أَجُرِ أَنُ

6474 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ

عنه نے خردی کہ جب رسول کریم ملتی ایکم مکہ سے ہجرت

کر کے مدیند منورہ کی طرف نکلے تو قریشیوں نے سو

اونٹیاں اس آ دمی کے لیے مقرر کیں جو ان کو لوٹا کر

والیس کے آئے۔ پس اس دوران کہ میں اپنی قوم کی

مجلس میں بیٹھا ہوا تھا'جب ایک آ دمی آیا' اس نے کہا:

قتم بخدا! میں تین آ دمیوں کا اونٹ سوار قافلہ دیکھا ہے

جوابھی تھوڑی دریہلے میرے پاس سے گزرا' میراخیال

ہے کہ وہ محد النافی اللہ متھ۔ کہتے ہیں: میں نے اسے

خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ (اور کہا کہ) وہ تو فلاں کے

بیٹے تھے جواپی گم شدہ اوٹنی تلاش کررہے تھے۔ پس

ُمیں تھوڑی دریٹھہرنے کے بعد اُٹھ کھڑا ہوا' میں نے گھر

میں داخل ہو کراپنا گھوڑا تیار کرنے کا تھم دیا' پس اس کو

وادی کے درمیان لایا گیا' میں اپنے ہتھیار بھی اینے گھر

کی بچیلی سے لے کر نکلا پھر میں نے اپناوہ تیر پکڑا جس

سے میں فال لیا کرتا تھا' میں نے اپنی زرہ پہنی' چرمیں

نے قال کا تیرنکالاتو وہ تیرنکلا جومیں ناپیند کرتا تھا کہ

میں اس کونقصان نہ دے سکوں گا۔ کہتے ہیں: اور مجھے

قوی امید تھی کہ میں ان کو لوٹا کر واپس لانے میں

کامیاب ہو جاؤں گا' تو سواونٹ مجھےمل جائیں گے'

پس میں سوار ہوکر آپ ملٹھ کی اہم کے قدموں کے نشانات

پر چلا' پس اسی دوران که میرا گھوڑا مجھ سے سرکشی کررہا

تھا کہ اس کا یاؤں پھل گیا تو میں اس ہے گریڑا' میں

نے اپنا تیرنکال کر فال پکڑی۔ پس وہ تیرنکلاجو میں

ناپیند کرتا تھا کہ میں اس کونقصان نہ دوں گا۔ پس میں

مَرُّوا عَلَىَّ آنِفًا إِنِّي لَأَرَاهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ: أَن اسْكُتُ ' إِنَّمَا هُمُ بَنُو فُلان يَبُغُونَ ضَـالَّةً لِهُـمُ، فَلَبِثْتُ قَلِيَّلا، ثُمَّ

الشُمْتُ، فَلَحَلْتُ، فَأَمَرْتُ بِفَرَسِي فَقِيدَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، وَأَخُورَ جَتُ سِلَاحِي مِنْ وَرَاء ِ حُجْرَتِي،

ثُمَّ أَخَذُتُ قِدَاحِي الَّذِي أَسْتَقْسِمُ بِهَا، وَلَبسْتُ

إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ رَكَبَةً ثَلَاثَةً

لَّهُ مَتِى، ثُمَّ أَخُرَجُتُ قِدَاحِى، فَاسْتَقُسَمْتُ، فَجَرَجَ السَّهُمُ الَّذِي أَكُرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُ، قَالَ:

وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَرْدَهُ، فَاخَذَ الْمِائَةَ النَّاقَةَ، فَرَكِبُتُ عَلَى أَثْرِهِ، فَبَيْنَمَا فَرَسِي يَشْتَدُّ بِي عَثَرَ،

﴾ فَسَ قَـطُتُ عَـنُهُ، فَأَخْرَجُتُ قِدَاحِي فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ السَّهُمُ الَّذِي أَكُرَهُ: لَا أَضُرُّهُ، فَأَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتُبَعَهُ، فَرَكِبُتُ فَرَسِى، فَلَمَّا بَدَا لِيَ الْقَوْمُ

فَنَظُرُتُ إِلَيْهِمْ عَثَرَ بِي فَرَسِي، وَذَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الْأَرْض، وَسَقَطْتُ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَ يَكَيْهِ، فَاتَّبَعَهُمَا

دُخَانٌ مِثُلُ الْعَصَاء فَعَرَفُتُ أَنْ قَدُ مُنِعَ مِنِّي، وَأَنَّهُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّى، ثنا

أُبِى، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ

الْـمُـدُلِحِتُّ، أَنَّ أَبَـاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ

أُخُبَرَهُ أَنَّهُ لَـمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ جَعَلَتُ قُرَيْشٌ لِمَنُ رَدَّهُ مِائَةَ نَاقَةٍ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمِي

عَلَيْدِ وَسَـلَّهَ وَهُـوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ فِى

غَرْزِهِ كَأَنَّهَا جُمَّارَةٌ، فَرَفَعْتُ يَدِى بِالْكِتَابِ،

وَقُـلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا كِتَابُكَ، فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ وَفَاءٍ وَبرّ ،

فَأَسْلَمْتُ وَسُقْتُ إِلَيْهِ صَدَقَةَ مَالِي

كريم النَّهُ يُلِيمُ نِي فرمايا: تُو كيا حِابِهَا ہے؟ ميں نے عرض

کی: میرے لیے ایک خط کھو جومیرے اور آپ کے درمیان نشانی ہو۔ آپ التی ایک نے فرمایا: اے ابو بکر! اس كوخط لكھ دو۔ سراقہ كہتے ہيں: حضرت ابوبكر رضى الله عنہ نے خط لکھ کر میری طرف بھینک دیا۔ سراقہ کہتے

ہیں: میں واپس لوٹ آیا' پس میں خاموش رہا جو کارروائی ہوئی میں نے اس میں سے کسی شی کا تذکرہ نہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول ملٹی ایکم پر مکہ فتح فرمایا اور آپ لٹھی آیا جنین کے غزوہ سے بھی فارغ ہو گئے۔ میں رسول کریم ملتی ایٹم کی طرف چلا تا کہ

تھا جومیرے کیے لکھا گیا تھا۔ پس اسی دوران کہ میں

المعجم الكبير للطبراني ي محددم الكبير للطبراني ي محددم الكبير للطبراني ي محددم الكبير للطبراني ي ما محدد الكبير اللطبراني على المحدد الكبير اللطبراني المحدد الكبير اللطبراني المحدد الكبير المحدد الكبير اللطبراني المحدد الكبير المحدد المح

پاؤں کی پنڈلی کود کیے رہا ہوں گویا کہ وہ دہ کتا ہوا انگارہ ہے میں نے اپنے ہاتھ میں وہ خط لے کر اسے بلند کیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ آپ کا وہ خط ہے۔ تو

رسول کریم ملت این نے فرمایا: بیدوفا اور نیکی کا دن ہے کیس میں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے مال کی زکو ۃ لے کر

یں سے جمعہ ہرس ریو. آپ کی خدمت میں آیا۔

عطاء بن ابور باح' حضرت سراقه

سے روایت کرتے ہیں

حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملٹ گیالٹی نے جج تمتع کیا اور آپ ملٹ گیالٹی کے ساتھ ہم نے بھی جج تمتع کیا کیں عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا یہ صرف ہمارے لیے

ی کی اسے اللہ سے رسول! کیا میں سرف ہمارے سیے ہے یا یہ ہمیشہ کیلئے ہے؟ آپ مل آیکٹم نے فرمایا: ہمیشہ کیا

نامعلوم نام والا ایک آ دمی ٔ حضرت

سُرَاقَةً بُنِ مَالِكٍ 6475 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ

عَطَاء 'بُنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ

البي رَبَاحِ، عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: لاَ تَسَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهِيَ لَنَا ' أَوْ هِيَ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: لِلْأَبَدِ

رَجُلٌ غَيْرُ مُسَمَّى عَنْ

## سراقة بن مالك

6476 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُبَعَيْمٍ، ثنا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي

عَبُدِ الرَّحْمَنِ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ مِنْ يَنِي مُـدْلِج، قَـالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: جَاء سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ كَالْمُسْتَهُزِءِ: أُمَا عَـلَّـمَ كُـمُ كَيُفَ تَخُرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِى

بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَأَمَرَنَا أَنْ نَتَوَكَّلَ عَلَى الْيُسْرَى، وَأَنْ سُرَاقَةُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَطِيَّةً

بُن خَنُسَاءَ الْأَنْصَارِيُّ استُشُهدَ يَوْمَ مُؤَتَّةَ 6477 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

حَالِيدِ الْحَرَّانِيُّ، حَكَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي الْأَسُوَدِ، عَنْ عُرُوكَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مُؤْتَةَ مِنَ الْـمُسُلِمِينَ ثُمَّ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنُ بَنِى النَّجَارِ ثُمَّ مِنْ يَنِى مَازِن بُنِ النَّجَارِ سُرَاقَةُ بُنُ

عَمْرِو بُنِ عَطِيَّةَ بُنِ خَنْسَاءَ

سُرَاقَةُ بُنُ الْحُبَابِ

سراقه سے روایت کرتا ہے

بنومدلج کا ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے

والد گرامی کو فرماتے ہوئے سا کہ حضرت سراقہ بن

ما لک رضی اللہ عنہ رسول کریم ملٹھیں کے پاس سے

آئے تو کہا: ہمیں رسول کریم ملتی یکٹی نے فلال فلال اللہ بات سکھائی ہے پس اس آ دی نے ایسے کہا جیسے مذاق

کرنے والا آ دمی کہتا ہے: کیا اس نے تمہیں سکھایانہیں

كهكيے استنجاء كرتے ہيں؟ كہا: كيول نہيں! قتم ہا ذات کی جس نے آپ سٹوئی آئم کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! آپ ملٹھائیل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بائیں پاؤں پر

سهارا لیں اور دائیں کو کھڑ ارتھیں۔ حضرت سراقه بن عمرو بن عطیه بن خنساءانصاری رضی الله عنه آپ

موتہ کے دن شہید کیے گئے تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور انصار

اور بن نجار اور بن مازن بن نجار میں سے جو موتد کے ون شہید کیے گئے اُن کے نامول میں سے ایک نام

حضرت سراقہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء کا بھی ہے۔

حضرت سراقه بن حباب

الْأَنْصَارِيُّ

6478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثِنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِى الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوزَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ يَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ مِنْ يَنِي

الْعَجُلانِ سُرَاقَةُ بُنُ الْحُبَابِ 6479 - حَـدَّثَـنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

أَبُو جَعُفُو النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوُم

خَيْبَوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ سُرَاقَةُ بُنُ الْحُبَابِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْعَجُلانِ

6480 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُ قُبَةَ ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةٍ مَنِ استُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ

مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ مُرَّةُ بُنُ سُرَاقَةَ بُنِ الله عُبَابِ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ شِهَابِ

مَن اسْمُهُ سَوَاءٌ

سَوَاءٌ وَحَبَّةُ ابْنَا خَالِدٍ الْعَامِرِيَّانِ مِنْ يَنِي عَــمُـرِو بُسِ عَــامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَهُ شَبَابٌ الُعُصْفُرِيُّ

انصاري رضي اللهءنه

728 جيارم 728

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی عمر و بن عوف اور بی محجلان میں سے جو خیبر کے دن رسول

سے ایک نام حضرت سراقہ بن حباب کا بھی ہے۔

حضرت محمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو رسول الله مالتا گاہیم کے ساتھ خیبر کے دن شہید

ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت سراقہ بن حباب بن عدى بن عجلان كالجمي ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی عجلان میں سے جورسول الله ماتی الله کے ساتھ خیبر کے دن شہید ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت مرہ بن سراقہ بن حباب کا بھی ہے' ابن شہاب نے ایسے ہی کہاہے۔

جن کا نام سواء ہے

حضرت سواء عامري اورحبه عامري دونو ںحضرت خالد کے بیٹے ہیں'ان کاتعلق بی عمروبن عامر بن ربیعہ بن عامرے ہے نیشاب عصفری نے کہاہے۔ 6481 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

حضرت خالد کے بیٹے حضرت حبہ اور سواء رضی اللہ عنہا دونوں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائع لیکنے کے پاس آئے اپ کوئی شی ٹھیک کررہے تھے آپ تھک گئے

آپ نے فرمایا جم دونوں رزق سے مایوس نہ ہوں جب تک تہارے سرنہ جھیں مال کے پیٹ میں بچہ سرخ

خون ہوتا ہے اس میں کو کی شی نہیں ہوتی ' پھر بھی اللہ اسکو

رزق دیتا ہے۔

حضرت حبه اور سواء رضى الله عنهما دونوں فرماتے

بیں کہ ہم حضور ملت ایک اس کے بعداس

کیمثل حدیث ذکر کی۔

حضرت سواء بن خالد فرماتے ہیں کہ میں 

مديث ذكر كي۔

جن کا نام شخبر ہ ہے۔ حضرت سخبر وازدي رضي اللدعنه

حضرت شخبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهِ فِي عَمْ ما يا: جسے کوئی شی دی گئ وہ شکر

كرے جس كو آزمايا جائے وہ صبر كرے جس سے گناہ

فَقَالَ: لَا تَيْسَأْسَا مِنَ الرِّزْقِ ' مَا تَهَزُهَزَتُ رُء وُسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشُرٌ، ثُمَّ يَرُزُقُهُ اللَّهُ حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ ثنا، أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ بُنِ

الْأَسْفَ اطِبِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ

حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ

حَبَّةَ، وَسَوَاءٍ، ابْنَى خَالِدٍ، قَالًا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُعَالِحُ شَيْنًا، فَأَعْيَاهُ،

شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةَ، وَسَوَاءٍ، ابْنَى خَالِدٍ قَالَا: دَخَلُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا أَبِى، ثنا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَّام أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَوَاء ِ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: دَخَـلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

مَنِ اسْمُهُ سَخْبَرَةُ سَخُبَرَةُ الْأَزُدِيُّ

6482 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ بَحْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُعَلِّى

الرَّازِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْشَمَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ

والے ہیں۔

روایت کرتے ہیں۔

ہو جائے وہ معافی مانگے' جس پر زیادتی ہو جائے تو

معاف کرے۔ پھرآ ب خاموش ہوئے صحابہ کرام نے

عرض کی: یارسول اللہ! ان کے لیے تواب کیا ہو گا؟

آپ نے فرمایا: ان کے لیے امن ہے جبکہ وہ ہدایت

حضرت عبدالله بن سخبره اپنے والد سے روایت

حضرت سخبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوآ دمی

ہوئے نفیحت کر رہے تھے آپ نے فرمایا: تم دونوں

بييه جاوئتم دونول بهلائي پر ہو۔ جب حضور الله وسلم

کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام چلے گئے یہ دونوں بھی

کھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے

ہمیں کیوں فرمایا کہ دونوں بیٹھ جاؤ'تم دونوں بھلائی پر

ہوئیہ ہمارے لیے خاص ہے یالوگوں کے لیے بھی ہے؟

آپ نے فر مایا: جوآ دمی علم حاصل کرنے کے لیے نکاتا

ہے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے (وہ علم کی

حفرت سخبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

رے تھے دو آدی آپ کے پاس سے گزرے تو

تلاش کے لیے نکلنے سے )۔

كرتے ہيں وہ حضور مل اللہ اللہ سے اس كى مثل حديث

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَلِّى،

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّاذِيُّ، ثنا

رُبَيْتٌ أَبُو غَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلِّي، عَنْ زِيَادِ

بُنِ خَيْثَ مَةَ، عَنْ أَبِسى دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

عَنُ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سَخْبَرَةً، قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

6483 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَهُوَ يُذَكِّرُ، فَقَالَ: الْجِلِسَا فَإِنَّكُمَا عَلَى خَيْرٍ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، قَامَا فَقَالًا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إنَّكَ قُلْتَ لَنَا: اجْلِسَا، فَإِنَّكُمَا عَلَى

﴾ خَيْرٍ ، أَلَنَا خَاصَّةً ، أَمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا مِنُ

حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا

عَبُدٍ يَطُلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ مَا تَقَدَّمَ

رُبَيْتٌ أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَلَّى،

عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْتُمَةً، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

سَخُبَرَ-ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْطِى فَشَكَرَ، وابْتُلِيَ فَصَبَرَ، وَظَلَّمَ

فَاسْتَغْفَرَ، وَظُلِمَ فَغَفَرَ ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالَهُ؟ قَالَ: أُولِئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ

سَخْبَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُذَكِّرُ،

فَـمَـرَّ رَجُلانِ، فَـقَـالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

مَنِ اسْمُهُ السَّائِبُ

السَّائِبُ بُنُ أبى السَّائِب

الْمَخُزُومِيُّ وَاسُمُ أَبِي

السَّائِب نُمَيْلَةُ

مِنْ أَحْبَارِهِ

الْقَطَّانُ، ثنا عَبَّادُ بُنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ، ثنا أَبُو

إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

حَسدَّ ثَنِيى مَوْ لَايَ، قَالَ: بَعَثَ مَعِي أَهْلِي قَدَحَ لَبَنِ

وزُبُـدٍ إِلَى آلِهَتِهِـمْ، فَـلَهَبْتُ بِهِ، فَلَقَدُ خِفْتُ أَنْ

آكُـلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَوَضَعْتُهُ، إِذْ جَاء كَلُبٌ، فَشَرِبَ

مَا أَسُنكَ

السّائِبُ

ثنيا سَهُ لُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا وُهَيُبٌ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عُثْمَانَ بُنِ خَيْثَمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ

6485 - حَـدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرُ الطَّبِتَّ،

اللَّبَنَ، وَأَكَلَ الزُّبُدَ، وَبَالَ عَلَى الصَّنَمِ

6484 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَويَّةَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسَا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

مخزومی ابوسائب کا

نامنمیلہ ہے

آپ کی خبریں

آ قانے مجھے بتایا کہ میرے گھروالوں نے میرے ساتھ

دودھ اور کھن کا پیالہ بتوں کی طرف دے کر بھیجا' میں

لے کر گیا' میں اس ہے کوئی شی کھانے سے ڈر گیا' میں

نے اس کورکھا تو ایک کتا آیا' اس نے دودھ پیا اور مکھن

حضرت سائب سے

روایت کرده احادیث

کھایا اور بت پر بیشاب کیا۔

حضرت مجامد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

آ پ التي يَرَيْم نے ان دونوں كوفر مايا: دونوں بيٹھ جاؤ' اس

کے بعداو پروالی حدیث ذکر کی۔

بُنِ سَخْبَرَةً، عَنْ سَخْبَرَةً، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ

تجارت میں شریک تھے جب فتح کا سال تھا تو میں

حضرت سائب بن ابوسائب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللد ملتا اللہ ملتا کے ساتھ اسلام سے پہلے

جس کا نام سائب ہے حضرت سائب بن ابوسائب

كَانَ يَوُمُ الْفَتْحِ أَتَاهُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُسَدَادِي وَلَا يُسمَادِي، يَا سَائِبُ، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ

أُعُسَمَالًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُتَقَبَّلُ مِنْكَ، وَهِىَ الْيَوْمَ تُتَقَبَّلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ

6486 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثِنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْعُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثِنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُبِجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِب، عَنِ

السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتَ شُرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ،

لَا تُدَارِى وَلَا تُمَارِى

6487 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَجْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ الشُّورِيِّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، عَنُ مُ جَاهِدٍ، عَنُ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلُوا

لْ يُشْنُونَ عَلَىَّ وَيَذُكُرُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ ، قَالَ: صَدَقْتَ بِأَبِي وَأَمِّي، كُنْتَ شَرِيكِي، فَيَعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ،

لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي

6488 - حَـدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنِ

آپ اللہ اللہ اللہ میں آیا اس نے فرمایا: میرے بھائی اور میرے ساتھ مل کر کاروبار کرنے والے کوخوش آمديد! اے سائب! تُو جاہليت ميں نيك اعمال كرتا تھا' وہ قبول نہ ہوتے تھے' آج تیرے اعمال قبول ہول گے۔حضرت سائب رضی اللہ عنہ صلہ رحمی کرتے

حضرت سائب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَلْ الْمُلْلَةِ لِمُ نَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُعْرِا شِرِيكِ تھا' میں تیرے ساتھ اچھی شراکت کرتاتھا' نہ تو بے جا نرمی کرتا تھااور نہ شک کرتے ہوئے کسی سے جھکڑتا تھا۔

حضرت سائب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی ایک کے پاس آیا کوگ میری تعریف کرنے لگے اور ذکر کرنے گئے حضور ملتی کیلئے نے فرمایا: میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں میں نے عرض کی: میرے ماں باب آپ پر قربان! آپ نے سی فرمایا تو میرا شریک تھا اور اچھا شریک تھا' نہ تو کسی سے بے جا نرمی کرتا تھا اور نہ ہی کسی پر شک کرتے ہوئے جھگڑا کرتا

حضرت مجامد حضرت سائب رضى الله عنه كے غلام

بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ مَوْلَى السَّاثِب، عَنِ

السَّائِبِ أَنَّـهُ كَـانَ يَقُولُ: اشْرَبُوا مِنْ سِقَايَةِ

السَّائِبُ بُنُ

مَوْلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ الْوَلِيدِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ

6489 - حَكَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلَ، حَلَّاثَنِي الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ، ح وَحَلَّاثَنَا

الُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ،

وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،

ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

بُنِ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ حَبَّابِ يَشُمُّ تَوْبَهُ،

فَقُلْتُ لَهُ: مِحَّ ذَلِكَ رَحِحَكَ اللهُ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وُضُوءَ

السَّائِبُ بُنُ خَلَّادٍ

الُجُهَنِيُّ

6490 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

بُنِ عَبُدِ شَمْسِ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ

إِلَّا مِنُ رِيحٍ \* أَوْ سَمَاعٍ

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

حفرت عباس کے مشکیزے سے پیو کیونکہ میسنت ہے۔

حضرت سائب بن

خباب رضى اللدعنه

عبرتتس بن عبد مناف کے غلام۔

لازم آتا ہے۔

حفرت فاطمه بنت وليد بن عتبه بن ربيعه بن

حضرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت سائب بن خباب کو دیکھا کہ وہ اپنا کپڑا

رنگ رہے تھے میں نے عرض کی: اللہ آپ پر رحم کرے!

آپ ایا کول کر رہے ہیں؟ فرمایا: میں نے رسول

حضرت سائب بن خلاد

جهني رضى اللدعنه

حضرت سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ

اللُّهِ الْحَصْرَمِيُّ، قَالُوا: ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ الْـجَـعُدِ، ثنا قَتَادَةُ، حَدَّثِنِي أَبِي خَلَّادٌ

الْجُهَ بِيُّ، عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ الْفَكَادِءَ الْفَكَادِءَ الْفَكَادِءَ الْفَكَادِءَ الْفَكَادِءَ الْفَلَيْتَمَسَّحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ، ثنا أَبِي، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ خَلَّادٍ، عَنُ أَبِيهِ،

السَّائِبُ بْنُ خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدِ

بُنِ ثَعُلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ 6491 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَج، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفُصَ بُنَ هَاشِمِ بُنِ عُتْبَةَ بُن

أَبِي وَقَاصٍ، يَذْكُرُ أَنَّ خَلَّادَ بُنَ السَّائِبِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى وَجُهِهِ

6492 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَحَـدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكِ، عَنْ عَبلدِ اللّهِ بن أبي بَكْرِ بن حَزْم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الُحَارِثِ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ

حضور ملت الناء جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتو وہ تین پھروں سے استنجاء کرے۔

حضرت ابن خلاد اینے والد سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سائب بن خلاد بن سويد بن نغلبه انصاری رضی الله عنه

حضرت سائب بن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے سامنے رکھتے تھے۔

حضرت خلاد بن سائب اپنے والد سے روایت كرتے بيں كه حضور الله الله الله عرب ياس حضرت جريل عليه السلام آئے مجھ سے عرض كى: ميں اپنے صحابہ یا اپنے ساتھ والوں کو تھم دوں کہ تلبیہ پڑھتے

وقت اپنی آ واز او کچی کریں کیونکہ بیر حج کا شعار ہے۔

المعجم الكبير للطبراني

أَتَى إِنِي جِبْرِيلُ عَلَيْسِهِ السَّكَامُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ

أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ '

6493 - حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُ مَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزَّمٍ، عَنْ

عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ

هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ

بُنِ خَلَّادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ' فَقَالَ: مُو

أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ، فَإِنَّهُ مِنْ

شِعَادِ الْحَجَّ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ جُرَيْج

كَتَهَنِي حَدِيثًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي

بَكْرٍ، لَمْ أُخْبِرْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَدَّثُتُهُ

بِهِ، فَقَالَ لِي: يَا أَعُورُ، تُحَبِّؤُ عَنَّا الْأَحَادِيثَ، فَإِذَا

ذَهَبَ أَهُلُهَا أُخْبَرُتَنَا بِهَا، لَا أَرُوِيهِ عَنْكَ فَكَتَبَ

إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهِ عَبْدُ اللهِ

بُنُ أَبِى بَكُرٍ، وَكَانَ ابْنُ جُرَيْحٍ يُحَدِّثُ بِهِ فِي

أَسَـدُ بْنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ أَبِى بَكُرٍ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ، عَنُ

خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ،

6494 - حَـدَّثَنَا الْمِـقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

كُتُبِهِ: كَتَبَ إِلَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكْرٍ

أُوْ بِالْإِهْلَالِ ، وَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجّ

حضرت سائب بن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں 🚓

کہ حضور ملتی آیا ہے نے فرمایا میرے پاس حفرت جبریل (

آئے عرض کی اپنے اصحاب کو حکم دیں کہ تلبیہ بڑھتے

وقت اپنی آ وازیں اونجی رحمیں کیونکہ یہ حج کی نشانی

ہے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جرت

نے مجھ سے یہ حدیث چھپائی۔ جب مارے پاس

حضرت عبدالله بن ابوبكر رضى الله عنه آئے تو آپ نے

بھی نہیں بتایا ہیں جب مدینہ سے نکلے تو میں نے آپ کو

بنایا، آپ نے مجھے فر مایا: اے اعور! ہم سے حدیثیں یاد

كرو! جب اس كے مالك چلے جائيں تو ہميں بنانا ، تجھ

سے روایت نہیں کریں گے۔حضرت عبداللہ بن ابو بکر کی

طرف لکھا' حفزت عبداللہ بن ابو بکرنے ان کی طرف

لکھا' حضرت ابن جریج اپنی سند سے اس کو بیان

کرتے'میری طرف حضرت عبداللہ بن بکرنے لکھا تھا۔

حضرت خلاد بن سائب اپنے والد سے روایت

كرت بين كه حضور التي الم في فرمايا: مير عيال

حضرت جریل علیہ السلام آئے مجھ سے عرض کی میں

اپنے صحابہ یا اپنے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ پڑھتے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ

6495 - حَدَّثَنَا الْمِفْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

يَرْفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ، أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ

﴾ جُرَيْحٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ

مُحَدِّمَّدِ بُـنِ عَــمُرِو بُنِ حَزْمٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبُدُ

الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ،

أَنَّنُهُ حَدَّثَهُ خَلَّادُ بِنُ السَّائِبِ بِنِ خَلَّادِ بِنِ سُويَدٍ

جِبُرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرُ أَصْحَابَكَ

المعجد الكبير للطبراني في المحجد الكبير للطبراني في المحجد الكبير للطبراني في المحجد الكبير للطبراني في المحجد

حفرت خلاد بن سائب اپنے والد سے روایت

كرت بي كه حضور التي المالية فرمايا: ميرك پاس

حضرت جریل علیه السلام آئے مجھے سے عرض کی میں

اینے صحابہ یا اپنے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیبہ پڑھتے

وقت اپنی آ واز او نجی کریں راوی کوشک ہے اھلال یا

تلبيه ميں \_ (راوي حديث كابيان ہے: ) مجھے اندازہ

نہیں' ہم میں سے کون تھا اور میں نے تلبیہ کہایا حضرت

حفرت خلاد بن سائب اپنے والد سے وو

حفرت ابن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملى ينه كو درايا : جس نے اہل مدينه كو درايا ان

اس کوڈرائے گا'اسِ پراللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں ک

حضور ملی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

عبدالملك كواهلال اورتلبيه كےلفظ میں شک ہوا۔

وفت اپی آ واز اونچی کریں کیونکہ پیر حج کا شعار ہے۔

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبُرِيلُ

6496 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْعَجَّلَالُ الْمَرِكِّيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ

إِسْسَمَاعِيلَ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

الْفَصُلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ

6497 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو

الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ السَّاثِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَتَانِي

أَنْ يَسْرُفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِهْلَالِ لَا أَدْرِى ' أَيُّنَا ' وَهَلَّ أَنَا ' أَوْ عَبُدُ الْمَلِكِ فِي الْإِهْ لال

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

السَّائِبِ، عَنْ أَبِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ، ثنا

الُحُ مَيْدِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي

يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنُ أَبِي بَكُر

بُن الْـمُنْكَدِرِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ السَّائِبِ

بُـنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَىالَ: مَنْ أَحَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ

الْـحُــمَيْدِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ يَعْنِي

ابُنَ الْهَادِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

صَعْصَعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ، ثننا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ

يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسِادٍ، عَنِ

السَّاثِبِ بُنِ حَلَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا

حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ

خَلَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَسَا خَلَفُ بُنُ عَـمُـرِو الْعُكْبَرِيُّ، ثنـا

وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

لعنت ہے اس کے فرض ونفل قبول نہیں کیے جائیں

حضرت سائب بن خلا درضی اللّه عنه نے ایک اور

حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ نے نبی

کریم ملتی ایک اور سند کے ساتھ اس کی مثل

روایت کی ہے۔

سند کے ساتھ نبی کریم ملتی ایتیا ہے اس کی مثل روایت کی

اس پراللہ'اس کے ملائکہ آورتمام لوگوں کی لعنت ہو۔

بْنِ أَبِي مَوْيَةً، عَنْ عَطَاء ِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ حَلَّادٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ

أَخَاكَ أَهُـلَ الْـمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُّفٌ

وَ لَا عَدُلٌ

حضرت سائب بن خلاد سے روایت ہے کہ رسول

ایک اور سند کے ساتھ حضرت سائب بن خلاد

أَبُو ضَـمُرَـةَ أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ

خُصَيْفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ

حَنْبَلٍ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا

كُمُ عَاوِيَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ

الْمُنْدِرِ، قَالَتُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُورَةً، عَنْ مُوسَى

بُنِ عُقْبَةً، عَنُ عَطَاء ِبُنِ يَسَادٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ

خَلَّادٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ: اللُّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُم،

فَأْخِفُهُمْ ' وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ

6499 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا زَيْدُ

بُنُ الْحُبَابِ، ثنا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً، حَدَّثِنِي عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ دِينَارِ، عَنُ خَالِدِ بُنِ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

﴾ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَعَنَهُ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ،

الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى

بُنُ وَاضِح، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

6500 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا

أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرَّفًا وَلَا عَدَّلًا

6498 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

خَلَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

کی ہے۔

رضی اللہ عنہ نے نبی کریم المٹی آئیم سے اس کی مثل روایت

حضرت سائب بن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يتنظم نے فرمايا: جس نے اہل مدينه كو ڈرايا'

اللهاس كوڈرائے گا'اس پراللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں

کی لعنت ہے اس کے فرض ونفل قبول نہیں کیے جائیں

حضرت ابن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ يُلِيِّم نِ فرمايا جس نے اہل مدينه كو دُرايا الله

اس کوڈرائے گا'اس پراللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی

لعنت ہے اس کے فرض و نقل قبول نہیں کیے جائیں

حضرت ابراہیم بن خلاد بن سوید اپنے والہ سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلٹم نے فرمایا: حضرت

جريل عليه السلام آئے اور عرض کی: اے محر! تلبيه

بُنِ أَبِى لَبِيدٍ، عَنِ الْـمُـطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

حَنْطَبِ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ حَلَّادِ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أبيبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

جَاءَ حِبُويِ لُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا يَعْنِي بِالْعَجْ: التَّلْبِيَةَ،

وَالثُّجِّ: الدِّمَاءَ

6501 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

الْمَكِّحَيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الْعَوَافِي إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ

> السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ الْكِنُدِيُّ ابْنُ أَخَتِ النَّمِرِ بُنِ قَاسِطٍ

6502 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَيُقَالُ: تُوُقِّى سَنَةَ اثْنَتَيْن

مَا أُسْنَدَ السَّائِبُ

پرهیں اور قربانی کریں۔

حضرت سائب بن خلاد رضی الله عنه فرماتے ہیں

كم حضور الله يَرَالِم في فرمايا: جوكوئي شي هيتي ميس لكائ اور اس سے کوئی بھی شی کھائے گا تو اللہ عز وجل اس کے لیے

ا ثواب لکھے گا۔

حضرت سائب بن پزید کندی' حضرت نمر بن قاسط کی

بہن کے سطے

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه ٩١ ججرى ميں فوت

ہوئے' یہ بھی کہا جائے گا کہ ۸۳جری میں فوت ہوئے۔

حضرت سائب بن يزيد كي

روایت کرده احادیث

حضرت یزید بن سائب بن یزید

اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن يزيد بن سائب اپنے والد

سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے رسول الله طاق کیلیم کوفر ماتے ہوئے سنا تم میں

سے کوئی اپنے بھائی کا سامان نہ لے مذاق کے طور پر اور نہ سنجیدگی سے جبتم میں سے کوئی اینے بھائی کا عصا

لے تو وہ اسے خود ہی واپس کر دے۔

ز هری ٔ حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملے ایک ہی ادان

ہوتی تھی' اس کے علاوہ اور کوئی اذان نہیں ہوتی تھی' جب حضور مل اللهم جمعہ کے دن منبر پر بلیٹے تو مسجد کے

دروازے پراذان دی جاتی ، جب آپ نیچ اُترتے تو نماز کے لیے اقامت پڑھی جاتی 'پھر حضرت ابو بکر اور حفرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسے کرتے تھے جب

حضرت عثان رضى الله عنه كا دورِ حكومت آيا تو لوگ زياده ہوگئے آپ نے پہلی اذان بازار میں اس گھریر دینے کا

تحكم ديا جسے زوراء كہا جاتا تھا' وہاں اذان دى جاتى'

يَزِيدُ بُنُ السَّائِبِ بُنِ يَزيدَ عَنُ أبيهِ

6503 - حَسَدَّثَسَاعُمَرُ بُنُ حَفُصٍ

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُولُ: لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا،

وَإِذَا أَحَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

الزُّهُرِيُّ عَنِ السَّائِبِ

6504 - حَدَّثَنِنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَـجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِب إُبُنِ يَنِ يَدِيدَ، قَالَ: مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، لَمُ يَكُنُ يُؤَذِّنُ لَهُ

إُغَيْرُهُ، فَكَانُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ

الْمَسْجِدِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ،

جب حضرت عثان منبر پر بیٹھتے تو پہلا مؤذن ہی کھر

پڑھی جاتی تھی۔

الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُوَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا

نَزَلَ أَقَامَ الصَّكاةَ

6505 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِجَاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم

فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارِ لَهُ يُقَالُ لَهَا

الْكَشِّــيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَلَّـمَ أَنَّـٰهُ كَـانَ لَهُ مُؤَذِّنٌ، وَكَانَ إِذَا قَعَدَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، فَكَانَ ذَلِكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمَ وزَمَـنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَكَمَّا كَانَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا، فَأَمَرَ مُوَذِّنًا فَأَذَّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ '

يُعْلِمُ النَّاسَ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتُ 6506 - حَـدَّثَـنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ

الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْيَرِ أَذَّنَ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، فَكَانَ ذَلِكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اذان دیتا' جب نیچے اترتے تو نماز کے لیے اقامت

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

کہ حضور ملٹی کی آئے ہے زمانہ میں ایک اذان دی جاتی تھی'

ٱپ الله الله الله جب منبر پر بیٹھتے تو اذان ہوتی 'جب آپ منبر سے ینیج اترتے تو اقامت پڑھی جاتی'یہ

حضور ملتی لیک اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کے زمانہ ميں رہا' جب حضرت عثان رضی الله عنه کا دور خلافت آیا

تو لوگ زیادہ ہو گئے آپ نے مؤذن کو تھم دیا کہ وہ آپ کے نکلنے سے پہلے زوراء کے مقام پراذان دے

تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں کہ حضور ملتے ایک ہے زمانہ میں ایک پہلی اذان دی جاتی

تهي أب المُتَّالِيَهُمُ جب منبر پر بليطة تو اذان هوتي 'جب آپ منبر سے ینچے اترتے تو اقامت پڑھی جاتی 'یہ

حضور للتأييم اورحضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كے زمانہ ميں رہا' جب حضرت عثمان رضي الله عنه كا دور خلافت آيا تو لوگ بھیل کر زیادہ ہو گئے' آپ نے مؤذن کو حکم دیا

کہ دو آپ کے نکلنے سے پہلے زوراء کے مقام پراذان

وزَمَسْنَ أَبِى بَـكُـرٍ وَعُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا

كَانَ عُشْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا،

شَيْبَةً، ثننا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ،

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حِ وَحَدَّثَنَا

عَبُ كَانُ، ثَنَا هُرَيْمُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثنَا مُعْتَمِرُ

بُنُ سُلَيْمَانَ، حَلَّاثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهُويِّ، عَن

السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ النِّدَاء عَلَى عَهْدِ

دَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُو

وَعُمَ مَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَأَوَّلُ مَنُ

6508 - حَـدَّثَـنَاعُـمَرُ بُنُ حَفُصٍ

السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ،

عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ابُنِ أَخُتِ

النَّمِرِ بُن قَاسِطٍ: أَنَّ النِّدَاء كَيُوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ

إِذَا جَـلَسَ الْإِمَامُ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ، عَلَى عَهُدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو

وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثُمَانُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ، فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ

6509 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

عَلَى الزُّوْرَاءِ

أَحْدَثَ النِّدَاءَ ٱلْأَخِيرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

6507 - حَسدَّ ثَسنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ

فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا، فَأَذَّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ حُرُوجُهِ

كَعَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، مِثْلَهُ

حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنداسي كي مثل

حفرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں

كه حضور ملتَّهُ أَيْلَهُمُ أور حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ك

زمانہ میں منبر کے سامنے اذان دی جاتی تھی' اس کے

بعد دوسری اذ ان حضرت عثمان رضی الله عنه نے دینے کا

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات بين

کہ جمعہ کے دن پہلی اذان جب امام منبر پر بیٹھتا اُس

وقت دی جاتی ' حضور ملتی آلهٔ م اور حضرت ابو بکر وعمر رضی

اللّٰدعنهما کے دور میں' جب حضرت عثان رضی اللّٰدعنہ کی

خلافت کا زمانہ آیا تو لوگ زیادہ ہو گئے ۔حضرت عثمان

رضی اللہ عنہ زوراء کے مقام پر تیسری نداء دینے کا حکم

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ كُلُونِ \$742 }

تحكم ديا\_

يَجُلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِي عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ

وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ، وَأُمَرَ

عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ،

6510 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

الْخَفَّاڤ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا

عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ

السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

يَنِيدَ، قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَذِينِ الثَّالِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عُشْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنِ وَاحِدٍ،

وَإِنَّهَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجُلِسُ الْإِمَامُ

اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ، حَدَّثَنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، أَنَّ التَّأْذِينَ،

6511 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الُهِ صُوِيٌّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ، ثنا رِشُدِينُ بُنُ

حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْأَزُدِيُّ، ثنا عَبُدُ

فَأَذِّنَ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ

فَذَكَرَ نَحُوهُ

کہ پہلی اذان جس وقت امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتا ہے رسول اللہ طائے آیا ہم کے زمانہ اور حضرت ابو بکر و

عمر ضی الله عنهما کے زمانہ میں دی جاتی تھی جب حضرت عثان رضی الله عنه خلافت کا وقت آیا تو لوگ زیاده ہو گئے حضرت عثمان نے دوسری اذان (مرادیہ ہے کہ

پہلی اذان جو آج کے زمانہ میں دی جاتی ہے اور ا قامت اوراذان دوسری وہ) بیاذان زوراء کے مقام

بردی جاتی تھی۔ حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرمات بي که جس وقت مدینه میں لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت

عثمان رضی اللّٰدعنہ نے جمعہ کے دن تیسری اذ ان دینے کا حكم ديا' ( يعني اذان اور ا قامت دو پہلے ہوتی تھيں تو

اس لحاظ سے اب بیتیسری ہوئی) رسول الله ملتی ایکی ا زمانہ میں جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن ہوتا تھا' جمعہ کے

دن اذ ان اس وقت دی جاتی جس وقت امام منبر پر بیٹھتا

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں لا کھی اللہ عنه فرماتے ہیں کہا دان اس کے بعداو پروالی حدیث ذکر کی۔

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں كه رسول الله الته التي الرحضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما

اللهُ عَنْهُمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا

سَعْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، وَعُقَيْلٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

قَىالَ: أُخْبَرَنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ: أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ

أُوَّكُهُ حِينَ يَجُلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي

6512 - حَدَّثُ نَسَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا

أُبِى، عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ

السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ ابْنَ أَخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: إِنَّمَا

أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ

أَهُ لُ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَلَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَدِّن وَاحِدٍ، فَكَانَ التَّأْذِينُ

6513 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُــمَيْـدِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي قَالُوا:

ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

لَيَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنُ خَرَجَ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى

ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ يَتَلَقَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

6514 - حَدَّثَ مُعَمَّدُ بُنُ حَاتِعٍ

الْسَمَرُ وَزِيُّ، ثنا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى، وَسُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ،

قَىالًا: ثىنىا ابُسنُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا

يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجُلِسُ الْإِمَامُ

غَزُوَةِ تَبُوكَ

کے زمانہ میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان دی جاتی تھی'

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه حضرت نمركي

بہن کے بیٹے فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

نے تیسری اذان دینے کا حکم دیا'جس وقت مدینہ

میں لوگ زیادہ ہوئے رسول اللہ ملٹی کیا ہم کے زمانہ میں

ایک ہی مؤذن ہوتا تھا' جمعہ کے دن اذان اس وقت دی

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں

كه مين ان بچول مين شامل تفاجو ي ثنية الوداع كي

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں

كة شرك حضر مى كا ذكر حضور الله الميام كما كيا كيا أب

نے فرمایا: وہ ایسا آ دمی ہے جو قر آ ن کو تکیہ نہیں بنا تا

طرف نكك رسول الله ملتي ليلم كوغزوة تبوك ميں ملے۔

جاتی تھی جس وقت امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

المعجم الكبير للطبراني المحادث المحادم الكبير للطبراني المحادم الكبير اللطبراني المحادم المحادم الكبير اللطبراني المحادم المحا

جس وقت امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِى، ثنا

أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبٍ، أُخْبَرَنِي يُونُسُ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ

6515 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا وَهُبُ بُنُ

جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ رَاشِدٍ

يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَخْرَمَةُ بُنُ

شُرَيْحِ الْحَسْوَمِيُّ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ

6516 - حَـدَّثَـنَـا مُـوسَـى بُنُ هَارُونَ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا

عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ،

عَنِ الزُّبَيْدِي، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ،

قَىالَ: لَـمُ يُـقَـصَّ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ حَتَّى كَانَ أُوَّلَ مَنْ

قَـصَّ تَـمِيهُ الـدَّارِيُّ، وَاسْتَأَذَنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ

6517 - حَـدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ أَبِى مَنِيعِ الرُّصَافِيُّ، ثنا جَلِّى، عَنِ

الزُّهُوِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَصَّ قَائِمًا

تكينېيں بنا تاہے۔

بیان کیا۔

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه سے روايت

ہے کہ حضور مل میں آئم کے باس مخرمہ بن شری حضری کا ذکر

کیا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ ایسا آ دمی ہے جو قرآ ن کو

حفرت سائب بن بزید فرماتے ہیں کہ

حضور ملته يَآتِكُم اور حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كے زمانه

میں قصے بیان نہیں کیا جاتا تھا، حضرت تمیم الداری پہلے

آ دمی ہیں جنہوں نے قصہ بیان کیا اور حضرت عمر رضی

الله عنه سے اجازت جابی آپ نے اجازت دی

حضرت تمیم داری رضی الله عنه نے کھڑے ہو کر قصہ

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات بين

کہ حضور ملٹو یہ آئی نے فرمایا: کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی

ہے اور صفر اور ہامہ کی نحوست کوئی شی نہیں ہے۔

شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ

المعجم الكبير للطبراني المحراني المحراني المحراني المعجم الكبير للطبراني المحراني ال

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ

وَلَا هَامَةَ

6518 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جَابِرِ بُنِ

الْبَخْتَوِيِّ الطَّائِيُّ، ثنا بِشُرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَــمُـزَـةً، عَـنُ أَبِيـهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ

يَرْيِدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَان، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَـمْزَـةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدُوَى

وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَ 6519 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ

الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَ أَبُو أُمَيَّةَ عَمْرُو بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَجَدُثُ فِي كِتَابِ عَتَّابٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَ 6520 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ صَالِح بُنِ

الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ أَبِي كَبْشَةَ، ثِنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ،

عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ

مَجُوس هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَـجُوسِ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(عربول کے اعتقاد کے مطابق زمانۂ جاہلیت میں ہامہ یہ تھا کہ جب کوئی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے سرسے ایک پرنده نکل کر اس بدله لینے تک اسقونی اسقونی کہتا رہتا

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملی آیا ہم نے فرمایا: کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ہے اور صفراور ہامہ منحوں نہیں ہے۔

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملٹائیلیم نے فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ہے اور صفر اور ہامہ نہیں ہے۔ (زمانۂ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ صفر ایک سانپ ہے جو پیٹ میں بیدا ہوجا تا ہے اور بھوک کے وقت آ دمی کوستا تا ہے اور

بیالک متعدی بیاری ہے) حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں که حضور ملی ایم جر کے مجوسیوں سے جزید لیتے تھے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارس کے مجوسیوں سے لیا اور حفزت عثان رضی الله عنه نے بر بر سے لیا۔

الزُّهُ رِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّـهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6522 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

کے درمیان میں بیٹھتے تھے۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرمات بي

كه حضور ملتَّهُ لِلَهِم اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے قاضى

نہیں بنایا تھا'سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے

قاضی بنانے کی حامت کی تو آپ نے فرمایا بمھ سے

لوگوں کوایک درہم اور دو درہم کے فیصلہ میں چھیر دو۔

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں

ك حضور ملته يَبْهِم كي انگوشي مبارك حضرت ابوبكر رضي الله

عنہ کے وصال تک آپ کے ہاتھ میں رہی ' پھر حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شہید ہونے تک پھر

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی کھر آپ

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ ملٹائیلیٹم کے زمانہ میں دیت سواونٹ تھے

کے ہاتھ سے ارلیں نامی کنویں میں گرگئی۔

كه حضور ملتانيكم جمعه كے دن دوخطبے دیتے تھے اور دونوں

6521 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَفْرَمِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ سَهْلِ الْحَيَّاطُ، قَالَ:

ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ

هِشَامٌ بُنُ عَـمَّادٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

خُطْبَتَيْنِ يَجُلِسُ بَيْنَهُمَا

وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمُ يَتَّخِذَا قَاضِيًّا، وَأُوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ:

6523 - حَدَّثَنَا جَعُفَـرُ بُنُ سُلَيْمَانَ النُّوفَلِيُّ الْمَلَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ

رُدَّ عَنِّى النَّاسَ فِي الدِّرُهَمِ وَالدِّرُهَمَيْنِ

الْحِزَامِتُ، ثنا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ عِيسَى بُنِ

سَبُرَ-ةَ أَبِى عُبَادَ-ةَ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ

السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ

صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ فِي

6524 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثِنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ

يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فِي بِئُرِ أُرِيسَ

المعجم الكبير للطبراني المحاراتي المحاراتي المحاراتي المحارم الكبير للطبراني المحارم ا

صَسالِيح بُسِ أَبِسى الْأَحْضَرِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَن

السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ:

أُرْبَعَةَ أَسْنَانِ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَخَمْسَةً

وَعِشُرِينَ جَذَعَةً، وَحَمْسَةً وَعِشُرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ،

﴾ وَخَـمُسَةً وَعِشْرِينَ بَنَاتِ مَخَاضِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ قَالَ عُمَرُ: لَيُسَ

كُلَّ النَّاسِ يَسجِدُونَ الْإِبِلَ، فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، فَكَانَتُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم، ثُمَّ غَلَتِ

الْبِإِسِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ ، فَقُوِّمَتِ الْإِيلُ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا، فَكَانَتُ سِتَّةَ آلافِ

دِرْهَم، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ:

اَ قَوِّمُوا الْبِإِسِلَ ، فَـ قُوِّمَتُ أُوقِيَّتَيْنِ فَكَانَتُ ثَمَانِيَةَ

آلَافِ دِرْهَم، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللُّسهُ عَنْسَهُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ ، فَقُوِّمَتُ ثَلَاثَةَ أَوَاقِ،

فَكَانَتِ اثْنَتَىٰ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثُنَى عَشَرَ أَلُفًا، وَعَلَى أَهُلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلُفَ دِينَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ

المِنتَكَىٰ حُلَّةٍ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الطَّانِ أَلْفَ ضَائِنَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعْزِ أَلْفَ

مَاعِزَةٍ، وَعَلَى الْبَقَرِ مِئْتَى بَقَرَةٍ 6525 - حَسدَّثَسَا الْبَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

الْـمَـعُـمَرِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنُ رِشُدِينَ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ

چارفتم کی عمر کے بچیس حقہ بچیس جذعہ بچیس بنت لبون مجيس بنت مخاض \_ جب حضرت عمر رضي الله عنه كا دور آیا تو شہروں کی تعمیر ہونے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سب لوگوں کے یاس اونٹ نہیں ہیں' اونوں کی قیت لگائی گئ اوقیہ کے ساتھ ایک اوقیہ چار ہزار درہم کا تھا' پھراونٹ مہنگے ہو گئے تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اونٹ کی قیمت لگاؤ! اونٹ کی قیمت دیڑھ اوقیہ لگائی گئی' اس کی قیمت سولہ درہم ہوئی' پھراونٹ مہنگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اونٹ کی قیمت لگاؤ! اونٹ کی قیمت دواو قیہ لگائی گئی آٹھ ہزار درہم کا ایک اوقیہ ہو گیا۔ پھراونٹ مہنگے موئ تو حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمایا: اون كى قیمت لگاؤ! اونٹ کی قیمت تین اوقیہ لگائی گئی اور تین اوقیہ کی قیت پندرہ ہزار درہم ہوئے طیاندی والوں پر پندره ہزار ٔ اونٹ والوں پرسواونٹ سونے والوں پرایک ہزار دینار اور حُلّوں والوں پر دوسو حُلّے' ہر حلہ کی قیمت یا پنج دینار تھی اور بھیٹر والوں پر سو بھیٹر اور بکریوں والوں

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں كه حضور من الله الله عن الله عن الله عن الله عز وجل نے جنگ حنین میں ہواز قبیلے کےعمال غنیمت دیئے تھے' مکہ

پرایک ہزار بکریاں اور گائے والوں پر دوسو گائے مقرر

والے قریش اور ان کے علاوہ پر مال تقسیم کیا گیا تو

انصارناراض موئ جب حضور التَّوْلَيْلِمِ في بات سَي تَوْ آپان کے گھروں میں آئے 'پھر فرمایا جو بھی انصاری

ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے۔ پھر رسول

الله ملتَّةُ يُلِيمِ فِي خطبه ديا الله كي حمد كي بهر فرمايا: السانسار کے گروہ! کیااللہ عز وجل نے تم پرائیان لانے کا احسان

نہیں کیا، شہیں عزت کے ساتھ خاص نہیں کیا، تمہارا

اچھانام نہیں رکھا'تم اللہ اور اس کے رسول کے مددگار نهیں ہو؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں جھی انصار کا ایک فرد

ہوتا' اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم دوسری وادی

میں چلو تو میں تمہاری وادی میں چلول' کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ مالِ غنیمت ' تکریاں' جانور اور اونٹ

کے کرجائیں اور تم رسول الله ملتاؤیلہ کے ساتھ جاؤ! جب انصار نے رسول الله ما الله علی بات سی تو أنہوں

نے عرض کی: ہم خوش ہیں! حضور ملٹی کیٹی لم نے فرمایا: جو میں نے کہا وہ مجھے بتاؤ؟ انصار نے عرض کی: یارسول

الله! ہم اندھرے میں تھے اللہ عزوجل نے آپ کے ذریعہ ہمیں نور کی طرف نکالاً ہم جہنم کے کنارے پر تھے؛

الله عزوجل نے ہمیں آپ کے ذریعہ بچالیا'ہم گمراہی میں تھے اللہ عزوجل نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی مم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے

اور محرطتُ يَرَالِم كَ نِي مون يرخوش بين يارسول الله! جو جاہیں آپ کریں مقام حلّ کی وسعتون میں۔ حضور مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِهِ فرمايا: الله كي قتم! الرَّتم اس كے علاوہ

بُنِ يَنِيدَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ الْـفَــىءَ الَّذِى أَفَاءَ اللَّهُ بِحُنَيْنِ مِنْ غَنَاثِمِ هَوَازِنَ، فَأَفْشَى الْقَسْمَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشِ وَغَيْرِهِم،

فَغَضِبَ الْأَنْصَارُ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمُ فِي مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ هَهُ نَا لَيْسَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلْيَخُورُجُ إِلَى رَحُلِهِ ، ثُمَّ يَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ

اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قَدُ بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ فِي هَذِهِ الْمَغَانِمِ الَّتِي آثَرُتُ بِهَا أُنَاسًا أَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ۚ لَعَلَّهُمْ أَنۡ يَشُهَدُوا بَعْدَ الْيَوْمِ وَقَدْ أَدْخَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ

قَىالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِ الْإِيمَان ' وَخَصَّكُمْ بِالْكَرَامَةِ ' وَسَمَّاكُمْ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ: أَنْصَارَ اللهِ وَأَنْصَارَ رَسُولِهِ ؟ وَلَوْلَا الْهِ جُرَدةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ

النَّاسُ وَادِيَّا، وَسَلَكُتُمْ وَادِيًّا لَسَلَكُتُ وَادِيكُمْ، أَفَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِهَذِهِ الْغَنَائِمِ، الشَّاةِ وَالنِّعَمِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْأَنْصَارُ قَولَ النَّبِيّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: رَضِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِيبُونِي فِيمَا قُلُتُ؟

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَدْتَنَا فِي ظُلُمَةٍ فَأَخُـرَجَنَا اللَّهُ بِكَ إِلَى النَّورِ، وَوَجَدْتَنَا عَلَى شَفَا

حُـفُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَنَا اللَّهُ بِكَ، وَوَجَدْتَنَا صُلَّالًا

فَهَدَانَا اللَّهُ بِكَ، فَرَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسَلامِ دِينًا، وَبِـمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَاصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شِنْتَ فِي

أُوْسَعِ الْحِلِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَجَبُتُمُونِي بِغَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ، لَقُلْتُ: ( ) مَهِدَا الْقَوْلِ، لَقُلْتُ: ( ) مَهدَقُتُمُ، لَوْ قُلْتُمُ: أَلَمُ تَأْتِنَا طَرِيدًا فَآوَيُنَاكَ، وَمُكَلَّبًا فَصَدَّقُنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَقَبِلْنَا

مَا رَدَّ النَّاسُ عَلَيْكَ؟ لَوْ قُلْتُمُ هَذَا لَصَدَقْتُمُ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: بَلُ لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ، وَالْفَصْلُ

عَلَيْنَا، وَعَلَى غَيْرِنَا، ثُمَّ بَكُوا ' فَكَثُرَ بُكَاؤُهُم، فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ ' وَرَضِيَ

عَنْهُمُ، فَكَانُوا بِالَّذِي قَالَ لَهُمُ أَشَدَّ اغْتِبَاطًا وَأَفْضَلَ عِنْدَهُمْ مِنْ كُلِّ مَال

خُصَيْفَةُ أَبُو يَزِيدَ

عَنِ السَّائِب

6526 - حَسَدَّتُسنَسا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ

النُّوفَلِتُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَقِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَادِي يَتَغَنَّيْنَ يَقُلُنَ: تُحَيُّونَا

بات كرتے تو ميں تہارى تقىدىت كرتا اگرتم كہتے كەكيا آپ ہمارے پاس نہیں آئے ہم نے آپ کو بناہ دی آپ کو جھٹلایا گیا تو ہم نے آپ کی تقیدیق کی آپ کو پریشان کیا گیا تو ہم نے آپ کی مدد کی ہم نے قبول کیا جولوگوں نے آپ کی طرف واپس کیا' اگرتم یہ کہتے تو میں تصدیق کرتا۔ انصار نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول نے احسان کیا اور ہم پر فضل کیا اور ہمارے علاوہ یر۔ پھر انصار کثرت سے رونے لگئ حضور ملتی الم

ان کے ساتھ رونے لگئ آپ ان سے راضی ہوئے وہ

ایسے ہو گئے جس طرح کہان سے سخت محبت ہوتی ہے ،

ان کے پاس ہرقتم کا مال تھا۔

حضرت خصيفه ابويزيد ُ حضرت سائب بن پزید سے روایت

کرتے ہیں

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں كد حضور ملي يُلام چند بجيول سے ملے جو پڑھ رہى تھيں ،تم ہمیں زندہ رکھو' ہم شہیں زندہ رکھیں گئ رسول ایسے نہ کہو بلکہ پڑھو: ہم کواورتم کو زندہ رکھا۔ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا آپ لوگوں کے لیے یہ

خون نہیں ہے اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان کرو۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرمات ہيں كه حضوره لي الله عنه كالحت مجر حضرت طاهر رضى الله عنه كا

وصال با کمال ہوا تو حضور پُرنورط اُلِیکم کی آ تھوں سے آ نسوجاری ہوئے عرض کی: یارسول اللہ! آپ رور ہے

میں؟ حضور ملی آلیم نے فرمایا: آکھ روتی ہے آنسو غالب آ جاتے ہیں اور دل پریشان ہوتا ہے کیکن ہم

الله کی نافر مانی نہیں کرتے ہیں۔

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل آیکم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے

دانہ کے برابر بھی تکبر ہوا' وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابه كرام في عرض كى: يارسول الله! بهم ملاك بهو كيَّ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے دلوں میں تکبر ہے اور وہ کہاں

ہے؟ حضور ملی کیا ہم نے فرمایا: جس نے صوف پہنی اور

بكرى كا دودھ پيا'اپنے غلام كے ساتھ كھايا'اگراللہ نے چاہاتواس کے دل میں تکبرنہیں ہوگا۔

نُحَيِّيكُمْ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ثُمَّ دَعَاهُنَّ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنُ

قُولُوا: حَيَّانَا وَإِيَّاكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُرَخِّ صُ لِلنَّاسِ فِي هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ ' إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا

سِفَاحٌ، أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ 6527 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الصَّائِغُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ

يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ ابنه طَاهِرٌ ذَرَفَتُ

عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ ' بَكَيْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبِعَيْنَ تَذُرِفْ، وَإِنَّ الدَّمْعَ يَغُلِبُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ

يَحْزَنُ، وَلَا نَعُصِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 6528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الصَّائِغُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ

يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدُخُلُ

الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبُرِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكُنَا، وَكَيْفَ لَنَا أَنْ نَعْلَمَ مَا

فِي قُلُوبِنَا مِنْ ذَلِكَ الْكِبْرِ؟ وَأَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ الصُّوفَ أَوْ حَلَبَ الشَّاةَ أَوْ أَكُلَ مَعَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَيْسَ

رخصت دے رہے ہیں' آپ نے فرمایا: یہ تکاح ہے

فِي قَلْبِهِ إِنْ شَاء اللَّهُ الْكِبْرُ

يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَن السَّائِب

6529 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا مُنفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

6530 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْفَلِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: بِحَسْبِ امْرِءٍ أَنْ

يَدْعُوَ، أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَأُدُخِلْنِي الْجَنَّةَ

6531 - حَدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، ثنا ابْنُ وَهُبِ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسُودِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الخُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلُّوا الْمَغُرِبَ قَبْلَ اطِّلَاعِ النَّجُومِ

6532 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْهَانَ بُنِ مَسْمُولِ، ثنا يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،

حفرت يزيد بن خصيفه حفرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں كەحضورطى لىلىم أحدكے دن دوزر بىن كېن كر نكلے\_

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات مين: حضور الله ينظم فرماتے تھے كه آ دى كے دعاكرنے كے کیے اتناہی کافی ہے کہ وہ یہ پڑھے: اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پررخم فر مااور مجھے جنت میں داخل کر۔

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور مل الميليم نے فرمایا: میری اُمت فطرت پر رہے گی جب تک نمازِ مغرب ستاروں کے طلوع ہونے سے سلے ادا کرتے رہیں گے۔

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات بين كه حضور الله يُسَلِّم نے فرمايا جس نے شراب پی الله عزوجل اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرے گا۔ حضرت اساعیل بن عبدالله بن جعفر فرماتے ہیں:

مجھے معلوم ہوا کہ حضور ملی الم نے فرمایا جس آ دی نے

مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے سجا تک اللہم لا الله الا

انت استغفرک واتوب الیک پڑھا' اس کے پڑھنے

سے مجلس میں ہونے والی غلطی معاف ہو جائے

گی۔میں نے یہ حدیث بزید بن نصفہ سے بیان

ک آپ نے فرمایا: اس طرح مجھے حضرت سائب بن

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

كه حضور الله يُلام نے فرمایا: مجھے دیگر انبیاء پر پانچ لحاظ

ہے فضیلت دی گئی ہے: مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا

گیا' میںنے اپنی اُمت کے لیے شفاعت رکھی

ہے میری ایک ماہ کی مسافت سے آ گے اور پیھیے تک

رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے اور میرے لیے روئے

زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا اور میرے

لیے مال غنیمت حلال کی گئی جو مجھ سے پہلے حلال نہیں

بیان کی ہے۔

قَىالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ إِنْسَان يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ، فَيَقُولُ حِينَ

كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدَ بُنَ خُصَيْفَةَ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6534 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَـمَّادِ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَــمُزَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنُ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُضِّ لَتُ عَلَى الْأَنبِيَاء بِحَمْسِ: بُعِثُتُ إِلَى النَّاسِ

عَنُ يَزِيدَ بُنِ جُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ

مُسْكِرًا مَا كَانَ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ

6533 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْكُ، عَنِ ابُنِ الْهَادِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ،

يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنْتَ، أَشْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا

كَاقَّةً، وَادَّخَـرُتُ شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي، وَنُصِـرُتُ

بِالرُّعْبِ شَهْرًا أَمَامِي ' وَشَهْرًا خَلْفِي، وَجُعِلَتُ

لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْعَنَائِمُ

6535 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا

عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْب، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

الُحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا

﴾ يَـحُيَى بُنُ حَمْزَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى

فَرُوَحَة ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَة ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَنزِيدَ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ يَرُقِينِي بِالْقُرْآنِ، وَنَفَتَ

عَلَى بِهِ ، وَاللَّفُظُ لِهِشَامِ بُنِ عَمَّارٍ

سَعُدُ بْنُ سَعِيدٍ الأنصاري

عَن السَّائِب

6536 - حَسدَّنَسَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْ مَانُ بُنُ بِكَالٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

﴿ سَمِعُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ الْكِنْدِيَّ، ابْنَ أَخُتِ

السُّمِرِ، يَقُولُ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأَقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ

6537 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں کہ میں رسول الله ملتی اللہ کا کہ میں بیار ہوا مجھے دیکھا کہ آپ نے مجھے قر آن کے ذریعے ڈم کیا اور مجھ پر چھونک ماری۔ یہ الفاظ حدیث جشام بن عمارک

خفرت سعد بن سعيدانصاري' حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حفرت نمر کی بہن کے بیٹے حفرت سائب بن یزیدالکندی رضی الله عنه فرماتے ہیں که نماز دو دورکعتیں فرض کی گئی تھی پھر حالتِ ا قامت میں دور کعتوں کا اضافه کیا گیا اور سفر کی نماز کو برقر ار رکھا گیا۔

حفرت نمر کی بہن کے بیٹے حفرت سائب بن یزیدالکندی رضی الله عنه فرماتے ہیں که نماز دو دورکعتیں فرض کی گئی تھی پھر حالتِ اقامت میں دور کعتوں کا

اضافه کیا گیااور سفر کی نماز کو برقرار رکھا گیا۔

محمد بن بوسف مضرت سائب بن

یزید سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں كه ميں نے اپنے والد كے ساتھ رسول الله ملتي ليام كے

همراه جمة الوداع (الوداعي حج) كيا اس وقت ميري عمر

سات سال تھی۔

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضور التي يترنم نے فرمايا: جس نے مجھ پر جان بوجھ كر

حموث باندها' اس کو جاہیے کہ وہ اپنا محکانہ جہنم میں

بنائے۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ ملتی ایکم کے پاس کے گئ عرض کی: یارسول الله! میری بہن کا بیٹا بیار ہے رسول

پانی پیا کھر میں آپ کی پشت انور کے پیچھے کھڑا ہوا میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چکور کی گھنڈی کی طرح مہر تھی۔ فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيُنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتُ صَلاةُ السَّفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَن

سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:

السَّائِب بُن يَزيدَ

6538 - حَدَّثَنَا اللهِ قُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَــُدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُن يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَّا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ 6539 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُف، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ،

قَىالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

6540 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ عُبَيْسِ بُنِ مَرْحُومِ الْعَطَّارُ، ثنا اتِـمُ بُـنُ إِسْـمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، أَوْ

غَيْرِهِ -شَكَّ بِشُرٌ -عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:

ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِبْنَ أُحْتِى

بَشْتَكِي فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ الْمُعَجِّمُ الْكَبِّيرِ لِلطِّبراني ﴾

فَشَرِبُتُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ

## الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَن السَّائِب

6541 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ

مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَىالَ: قَالَ لِيَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا

إِسمُ لِرَّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَقَالَ السَّائِبُ: حُجَّ بِي فِي زَمَان

إِلَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلامٌ

6542 - ثنا أُخِمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، وَجَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ

سَعِيدٍ، قَالًا: ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجُعَيْدِ

بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ،

مُ قَالَ: ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي

وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأً، فَشَرِبُتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهُ رِهِ، فَنَظُرُتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ ذِرِّ

جعيد بن عبدالرحمٰن حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حفرت جعید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه نے بتايا كه صاع

حضور ملتی ایک مد اور تبائی کا تھا آج کے تمہارے مُد کی طرح۔حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانه میں اضافه کیا گیا۔ حضرت سائب رضی الله عنه

فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ساتھ رسول الله ملتَّ وَيَلْهُمُ كِيرُ مانه مِين حج كيا جبكه مِين بِحِه تفا\_

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات بين 

عرض کی: یارسول الله! میری بہن کا بیٹا بیار ہے آپ نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے

برکت کی دعا کی' پھرآپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا یانی پیا' پھر میں آپ کی پشت کے پیچیے کھڑا ہوا' میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان

چکور کی گھنڈی کی طرح مہر نبوت دیکھی۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

كه بهم حضور ملتَّه يُلِّيلُم اور حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضى الله عنهما کے دورِ خلافت میں شراب کی حد میں کوڑے

لگاتے تھے یہاں تک کہاس میں اضافہ ہوا' حضرت عمر

رضی الله عند نے استی کوڑے مارے ڈانٹ ڈپٹ نہیں

کی حضرت عمر رضی الله عنه نے استی کوڑے سزا رکھی ا فرمایا: جب نشه آئے تو اس نے بہتان باندھا (اور بہتان کی سزااتی کوڑے ہے اس لیے شراب پینے کی

سزابھی استی کوڑے ہے)۔

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرمات بين ك حضور النَّيْ أَلِيمُ ك باس أيك آدى لايا كيا أس في

اونٹ یا سی جانور کی جل چوری کی تھی مضور ملٹی کیلئے نے فرمایا: میرا گمان نہیں ہے کہ اس نے بیکام کیا ہو پھر

اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس نے چوری کی ہے اُ آپ نے فرمایا میں خیال نہیں کرتا کداس نے میکام کیا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے اور ممل گواہی دی

آپ نے فرمایا: اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کا ث دو کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا: تیرے کیے

ہلاکت! تُو اللہ سے توبہ کر۔اس نے عرض کی: میں نے الله سے توبہ کی آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کی توبہ

حضرت جعید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سائب بن بزید رضی اللہ عنہ کے پاس تھا' 6543 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ

الُجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ وَأَبِى بَـكُـرٍ وَبَعُضِ زَمَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا نَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ حَتَّى عَتَوُا فِيهَا، فَجَلَدَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ، فَلَمْ يُبَكَّنُوا، فَجَعَلَ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا ثَمَانِينَ، وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا

6544 - حَدَّثَنَسَا إِبْسَرَاهِيهُ بُنُ مَتَّرَيْهِ الْأَصْبَهَ انِدُّ، ثِنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثِنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنُ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَتِيَ بِرَجُلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

سَكِرَ افْتَرَى، وَقَالَ الْبُهْتَانَ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَــَذَا سَــرَقَ جُــلَّ بَعِيرِ أَوْ جُلَّ دَابَّةٍ ' فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُهُ فَعَلَ ' ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ ' قَالَ: مَا إِخَالُهُ فَعَلَ ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ شَهَادَاتٍ ' فَقَالَ:

اذْهَبُوا بِهِ، فَاقُطَعُوهُ، ثُمَّ انْتُونِي بِهِ فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ جَاءُ وا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَيُحَكَ تُبُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ: نَبُتُ إِلَى اللَّهِ قَالَ: اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ

6545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا

اچا تک حضرت زبیر بن سهبل بن عبدالرحمٰن بن عوف آئے ان کے چرے پر مجدول کے نشانات تھے جب آپ نے دیکھاتو آپ نے فرمایا: بیکون ہے؟ کہا گیا: زبیرے آپ نے فرمایا: اس نے اپنے چیرے کوخراب کیا ہے اللہ کی قتم! بیروہ نشانی نہیں ہے جواللہ نے بیان فرمائی ہے میں اسی سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میری دونوں آئھوں کے درمیان سجدہ کے نشانات نہیں ہیں۔

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں کہ ایک عورت حضور ملتی اللہ کے پاس آئی آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تُو اسے جانتی ہے ٔ حضرت عائشہ رضی الله عنہانے عرض کی: جی ہاں! اس نے گایا تھا' آپ نے فرمایا: اس کے گلے میں شیطان نے پھونک ماری تھی۔

لوسف بن ليعقوب مضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں کہ میں نے رسول الله طاق الله علی کہ آپ نے عبدالله بن خطل کو کعبہ کے بردہ سے نکالا اور اسے قل کیا 'چرفر مایا: آج کے بعد کسی قریثی کو باندھ کرفتل نہیں كياجائے گا۔ الْفَصُّلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَائِيُّ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ إِذُ جَاءَةُ الزُّبَيْسُ بُنُ سُهَيْلِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَفِي وَجُهِهِ أَثُرُ السُّجُودِ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: هُ هُنُ هَذَا؟ قِيلَ: الزُّبَيْرُ قَالَ: لَقَدْ أَفُسَدَ هَذَا وَجُهَهُ، ) أَمَا وَاللَّهِ، مَا هِيَ السِّيمَاءُ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ، وَلَقَدُ صَـلَّيْتُ عَلَى وَجُهِى ثَمَانِينَ سَنَةً مَا أَثْرَ السُّجُودُ

6546 - حَـدَّثُنا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ بَحُرِ، ثنا مَكِّيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ امُسرَأْـةً دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمُ، فَغَنَّتُهَا ' فَقَالَ: لَقَدُ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مِنْخَرَيْهَا

يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ السَّائِب بْن يَزيدَ

6547 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ و السَّائِبِ بُنِ يَعْقُوبَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوجَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حَنْظُ لِ مِنْ تَحْتِ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعُدَ هَذَا صَبُرًا

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ ﴾

أَبُو مَوْدُودٍ عَبُدُ الْعَزِيز بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ

عن السّائِب

6548 - حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِتُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِتُّ، ثنا عِيسَى بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ الضَّحَاكِ، حَدَّثَنِي أَبُو

مَوْدُودٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزُوَةِ تَبُوكَ

خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقُّونَهُ، فَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَ السَّائِبُ: فَكُنتُ فِيمَنْ تَلَقَّاهُ مَعَ الصِّبْيَان، حَتَّى لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَنِيَّةِ

الُوَدَاع

عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الُمُغِيرَةِ النَّوُفَلِيُّ

عن السّائِب

6549 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّوْفَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ السُّحُورُ التَّمْرُ

ابومود ودعبدالعزيزبن ابوسليمان مدنی' حضرت سائب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرماتے ہيں 🚷 كەخضور اللهُ يَالِيم مدينه آئے عزوهٔ تبوك سے واليس برتو

لوگ آپ سے ملاقات کے لیے نکلے عورتیں اور یجے بھی نکلے۔حضرت سائب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ آپ کو ملائہم رسول اللہ التي ليا آيا

ثنية الوداع كےمقام پر ملے۔

حضرت عبدالملك بن مغيره نوفلي ٔ حضرت سائب سے روایت

ا کرتے ہیں

حضرت سائب بن يزيد رضي الله عنه فرماتے ہيں 🦠 كه حضور ملتي للم نے فرمايا: اچھى سحرى وہ ہے جو تھجور سے

کی جائے۔

6550 - وَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَجِّرِينَ

اور آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل سحری کرنے والول پررهم كرتاہے۔

حضرت سائب بن يزيد رضي الله عنه فرماتے ہيں كەحضورلىڭ ئىلىلى نے فرمایا: اچھاسالن سركە ہے۔

6551 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا حَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الْإِدَامُ

6552 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

الْأَسْفَ اطِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا خَلْفَهُ يُقَلِّبُ الْحَصَى، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: مَنْ قَلَّبَ

الْحَصَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا ' فَقَالَ: ذَلِكَ حَظُّكَ فِي

دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ

عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ 6553 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَـمَّارٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ

قَيْسِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَـقُولُ: عَوَّ ذَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَفَكَّل

حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں کہ نماز کے دوران حضور ملٹی ایکم نے اپنے پیچھے سنا کہ ایک آ دمی کنگریاں پلٹا رہا تھا' آپ نے فرمایا: کس نے

كنكرى بلى ہے؟ ايك آدى نے عرض كى ميں نے! آپ نے فرمایا: تیری نماز میں تیرایمی حصہ ہے۔

دا ؤ دبن فيس الفراءُ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت داؤد بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه کو فرماتے ہوئے

سنا: رسول الله ملتي يُلِيم في سورة فاتحه بره ه كروّم كيا .

حضرت سائب كےغلام عطاء حضرت

سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن بزید رضی الله عنه کے غلام

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نمر بن قاسط کے بھائی

حفرت سائب رضی الله عنه کے سرکے درمیان والاحصہ

کالاتھا اور ان کا باقی سراور داڑھی سفید تھی میں نے ان ے عرض کی: میرے آقا اللہ کی قتم ایس نے آپ ک

طرح سی کوئیں دیکھا ہے یہ بال سفید ہیں اور یہ کا لے

ہیں۔ فرمایا: اے میرے بیٹے! کیا میں تہہیں بتاؤں!

میں نے کہا: کیوں نہیں! فرمایا: میں بچوں کے ساتھ کھیل

رہا تھا کہ حضور ملتی ایل میرے پاس سے گزرے تو میں آپ کے سامنے ہوا' میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ

نے فرمایا: تھھ پرسلامتی ہوا تو کون ہے؟ میں نے عرض

كى: ميس سائب بن يزيد نمر بن قاسط كا بھائى ہول-حضور من الله عند میرے سریرا پنا دست مبارک پھیرا اور

فرمایا: الله تهمین برکت دے! حضرت سائب نے فرمایا: الله كافتم! يه بميشه كے ليے سفير نہيں بين يا فرمايا: بميشه

ایسے ہی رہیں گے جس پر حضور النائیلی نے دست

زبیر بن خریت ٔ حضرت سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں حضرت سائب بن يزيد رضى الله عنه فرماتے ہيں

عَطَاءٌ مَوْلَى السَّائِبِ عَن السَّائِب

6554 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى

الرَّامَهُرُمُزيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا النَّىضُورُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا

عَطَاءٌ مَولكي السَّائِب بن يَزيدَ أَحِي النَّمِر بن

قَاسِطٍ، قَالَ: كَانَ وَسَطُ رَأْسِ السَّائِبِ أَسُودَ، وَبَقِيَّةُ رَأْسَهِ وَلِحْيَتُهُ أَبْيَضَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِى،

وَاللُّهِ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَأْسَكَ هَذَا قَطُّ، هَذَا أَبْيَصُ

وَهَـذَا أَسُودُ، قَالَ: أُوَلَا أُخِبرُكَ يَا بُنَيَّ؟ قُلُتُ: بَسَلَى، قَسَالَ: إِنِّي كُنُتُ مَعَ صِبْيَان نَلْعَبُ، فَمَرَّ بِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضْتُ لَهُ،

فَسَـلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَخُو النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، فَمَسَحَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي، وَقَالَ:

بَارَكَ اللُّهُ فِيكَ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا يَبْيَضُ أَبَدًا، أُو قَالَ: لَا يَزَالُ هَكَذَا أَبَدًا

الزُّبَيْرُ بُنُ الْخِرِّيتِ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ 6555 - حَـدَّنَـنَاأَخَمَدُبُنُ زُهَيْرٍ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

كه حضور الله عنه كو جوما الله عنه كو چوما لقد عنه كو چوما لقد آپ سے حضرت اقرع بن حابس نے عرض كى:

میرے دس بیچے ہیں کمیکن میں نے ان میں سے کسی کو تبھی نہیں چو ما ہے۔حضور ملٹے پُیَرِتِم نے فر مایا: جولوگوں پر رحمٰ نہیں کرتا'اللّٰداُس پررحمٰ نہیں کرتا ہے۔

اسحاق بن کیجیٰ بن طلحہ بن عبیداللہٴ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت اسحاق بن یکی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چھا عیسیٰ بن طلحہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا مصرت سائب بن یزیدرضی اللہ عنہ آئے جھے آپ کی طرف بھیجا فرمایا: اس بزرگ کی طرف جاوً! اس نے عرض کی کہ میرے چھا عیسیٰ بن طلحہ عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ نے رسول اللہ ملٹی آیا آپ کی طرف گیا آپ نے دیکھا کہ رسول طرف گیا آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملٹی آپ کی عرب ساتھ تھے آپ کے اللہ ملٹی آپ کی کی ساتھ تھے آپ کے عرب ساتھ تھے آپ کے کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ماتھ کے

همیں دی اور ہمارے سروں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔

التُسترِيُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ
أَبِى بُكُيْرٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ كَثِيرٍ الْعَنبُرِيُّ، ثنا
سُلَيْ مَانُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا الزُّبَيْرُ يَعْنِى ابُنَ الْحِرِّيتِ،
عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ حَسَنًا، فَقَالَ لَهُ الْأَقُوعُ بُنُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ حَسَنًا، فَقَالَ لَهُ الْأَقُوعُ بُنُ
حَابِسٍ: لَقَدُ وُلِدَ لِى عَشُرٌ مَا قَبَلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

إِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ السَّائِبِ

6556 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ الْمَكِّتُ، ثَنَا الْمَكِّتُ، ثَنَا الْمَكِّتُ، ثَنَا الْمَكَةِ الْكَيْمِيُّ، حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ مُحَتَّ التَّيْمِيُّ، حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ الْمَكَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ التَّيْمِ فَي عَمِّى عِيسَى بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، فَلَحَلَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، فَلَحَلَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، فَلَحَلَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، فَلَحَلَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، فَلَلَ الشَّيْخ، فَقُلُ

لَهُ: يَقُولُ لَكَ عَمِّى عِيسَى بُنُ طَلْحَةَ: هَلُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: نَعَمْ ' قَدْ رَأَيْتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَغِلْمَةٌ مَعِى، فَوَجَدُنَاهُ يَأْكُلُ تَمُرًا فِي قِناعِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَبَضَ لَنَا تَمُرًا فِي قِناعِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَبَضَ لَنَا

مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ قَبْضَةً، وَمَسَحَ عَلَى رُءُ وُسِنَا

إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ

6557 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُمَرَ الْعَلَّافُ الرَّاذِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَغْرَاء ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاق، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ السُّحْتِ: ثَمَنُ الْكُلُبِ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ، وَكُسُبُ الْحَجَّامِ

مَن اسْمُهُ سُلَيْكُ سُلَيْكُ بُنُ عَمْرِو وَيُقَالُ

ابنُ هُذَبَةَ الْغَطَفَانِيُّ

6558 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالثَّوْرِيِّ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَـهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ، وَالنَّبِيُّ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعُ

رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 6559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

ابراجيم بن عبدالله بن قارظ حضرت سائب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سائب بن يزيدرضي الله عنه فرمات بين

کہ حضور ملٹ آلینے نے کتے کی کمائی اور زانیہ کی کمائی اور حجام کی کمائی حرام فرمائی ہے۔

جن کا نام سلیک ہے

حضرت سليك بن عمروا آيكانام ابن صد به غطفانی جھی ہے

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا جس کا نام مُلکِ تھا' قبیلہ غطفان کا رہنے والا'

اس حالت میں کہ حضور المائیلیم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے حضور ما اللہ اللہ نے انہیں فرمایا: اے سلیک!

أتفواورمخضر دوركعتين يزهوب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک

المعجد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحم

الْحَيْضُ رَمِّى ثَنا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ آ دمی آیاجس کا نام سُلیک تھا' قبیلہ غطفان کا' اس رُشَيْدٍ، قَالًا: ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِ وَأَبِي سُفْيَانَ، ادرمخضرر كعتيس يزهو عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ، وَالنَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴾ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلِّ رَكُعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا 6560 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشُرِ، عَنْ طَـلُحَةَ يَعْنِى ابْنَ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاء وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَجَلَسَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ

6561 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ السَّرِّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، أُخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَفُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ:

6562 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، قَىالَ: سَيمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ: إِذَا كَانَ

حالت میں کہ حضور ملٹ کیا ہم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے نتھ حضور ملتی کی آئیں فرمایا: اے سلیک! اُٹھو

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمي آياجس كا نام سليك تها ، قبيله غطفان كارہنے والا ، اں حالت میں کہ حضور ملٹا لیا کم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کی وہ بیٹھ گیا تو حضور ملٹھ البھے نے انہیں فرمایا: اے سلیک! اُٹھواور مختصر رکعتیں پڑھو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملائيلة مجعد كرن خطبه دے رہے تھ ايك آ دى آیا حضور المنظم نے اسے فرمایا تم نے دو رکعت نماز يرهى ہے؟ اس نے عرض كى نہيں! آپ نے فرمايا: نماز

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملا الله الم معدك دن خطبه دے رہے تھے: جبتم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو ياوه نكليتو دوركعت يرمعور

فَلُيُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ

قَالَ: فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ

سَجُدَتين، وَأَخِفُّهُمَا

6563 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

دَاوُدُ بُنُ عَـمُ رِو الطَّبِّيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ

دَاوُدَ، ثننا أُسَدُ بُنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

مُسْلِم، أَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ

الْـُجُــمُعَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ

6564 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبُدُ

الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي،

عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ

غَـطَفَانَ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـكَيْـهِ وَسَــلُّـمَ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: السُجُدُ

6565 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُـمَيْـدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنُ

جَابِر، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنِّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6566 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ

أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ

المعجم التبير للطبراني للمالي المحمد التبير للطبراني المحمد التبير المحمد التبير للطبراني المحمد التبير المحمد التبير الله المحمد التبير المحمد التبير الله التبير الله المحمد التبير الله المحمد التبير الله المحمد التبير الله التبير الله المحمد التبير المحمد التبير الله المحمد التبير الله المحمد التبير التبير المحمد المحمد التبير المحمد التبير المحمد التبير المحمد المحمد التبير المحمد المحمد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملائي للم جمعه كے دن خطبه دے رہے تھے ايك آ دى

آیا حضور ملی ایک نے اسے فر مایا جم نے نماز پر هي؟ اس

بیان ہے: اس نے دور کعت نماز رو هی۔

نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: نماز پڑھو۔راوی کا ﴿

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ

غطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آیا مضور ملی آیا م

دے رہے تھے آپ اللہ اللہ اسے فرمایا تم نے نماز

پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: دو

حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ

غطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آیا ، حضور ملتی ایک خطبہ

دے رہے تھے آپ اللہ اللہ نے اسے فرمایا تم نے نماز

پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: دو

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ

ر گعتیں ادا کرواور قر اُت مخضر کرو۔

ر کعتیں ادا کرو۔

أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ

المعجم الكبير للطبراني المحاري الكري المعجم الكبير للطبراني المحاري المعجم الكبير للطبراني المحاري المحاري

الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَافُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو مُسحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بُن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ' فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ' فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ 6567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا إلله مَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَقَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكُعُ

6568 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَــجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وَعَارِمٌ أَبُو النُّعُمَانِ، قَالَا: ثنا حَــجَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَـنْ حَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَمْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: كَا فُلانُ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: قُمُ فَارْكُعُ

6569 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي أَبِي أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ، ثنا حَبَّانُ بْنُ عَلِيّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ

حَبَانَ بِنَ عَلِي، عَنِ الاعمشِ، عَنَ ابِي الزبيرِ، عَنَ جَبَانَ بِنَ عَلِي، عَنِ الاعمشِ، عَنَ ابِي الزبيرِ، عَنَ جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

6570 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا النَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ

حفرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ غطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آ یا مضور ملتی ایک خطبہ دے رہے تھے آپ ملتی ایک منہیں! تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اُٹھواور نماز ادا کرو۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ عطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آیا مضور ملٹ ایکٹی خطبہ دے رہے ہیں کہ قبیلہ دے رہے تھے آپ ملٹی ایکٹی نے اسے فرمایا: اے فلاں! تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اُکھو! دور کعتیں ادا کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ غطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آیا مضور ملٹی کیلئم خطبہ

وے رہے تھے آپ التا کی اسے فرمایا: تم نے نماز

ر کعتیں ادا کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے ﴿

دن سُليك غطفاني آيا جبكه حضور ملي يَلِيم خطبه دررى تنظ آپ التَّوْلِيَّلِمْ نِي السي فرمايا: دورگعتيس ادا كرو اور

ان میں قر اُت مختصر کرو۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے

ون سُلیک عُطفانی آیا عضور الو الله خطبه دے رہے منطئ آپ لائولیلم نے اسے حکم فرمایا: دور کعتیں ادا کرواور

ان میں قرأت مخضر كرو اور فرمایا: جب تم میں سے كوئى

آ دی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اسے جا ہیے کہ دو ركعت اداكر ب اوران مين اختصار سے كام لے۔

روهی ہے؟ اس نے عرض کی جہیں! آپ نے فرمایا: دو

الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـلَى الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ سُلَيْكُ بْنُ عَمْرِو

6571 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَر الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بَنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيٌّ

بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِتُى وَرَسُولُ

اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَـوْمَ الْـجُــمُ عَةِ: فَـأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكَعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ

6572 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَ إنِيُّ، ثنا أَبُو أُمَّيَّةَ، حَتَنُ عَمُرِو بُنِ عَوْن الْوَاسِطِيّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْ صُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيُكُ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّمَ رَكْعَتُينِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ

6573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، ثنا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بُنِ

أَحَـدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قبیلہ غطفان کا ایک آ دمی جمعہ کے دن آیا 'حضور طلی لیکٹی خطبہ دے رہے تھے آپ التی آئے ہے اسے فرمایا: تم نے نماز

جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ

عَكَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ: أَرَكَعُتَ؟ قَالَ: لَا .قَالَ: فَصَلِّ رَكُعَتَيُن

مَا أَسْنَكَ

سُلَنكُ

الْمَرُوزِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ

أَيُّوبَ الطَّبِّيُّ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ السُّكُرِيّ، عَنُ

جَابِرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ سُلَيْكٍ الْعَطَفَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّبْنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ،

وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَيِمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ

الْغَنَم، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ

6574 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت سليك رضى الله عنه كي

روایات کرده احادیث

کہ حضور ملٹھ کیلئم نے فرمایا: اونٹ کا گوشت کھانے کے

بعد وضو کرو (لینی گلّی وغیره کرو) اور بکری کا گوشت

کھانے کے بعد وضونہ کرو اور بکریوں کے باندھنے کی

جگه نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور اونٹ باندھنے کی جگہ

حضرت سلیک غطفانی رضی الله عنه فرماتے ہیں

یر هی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: دو

ر کعتیں ادا کرواوران میں قر اُت مخضر کرو۔

نمازنه پڙھو\_

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُلَيْكِ الْغَطَفَانِيّ، أَنَّهُ